

Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari





مَاكَانَ مُحَمَّدُ اَبَآ اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمُ وَلَكِنَ رَّسُولَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِينَ. الآية ﴿ سورة الاحزابِ

ٱلصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيُكَ يَاخَاتُمَ النَّبِيِّينَ



## قَصِيْكَ لا بُردَ لا شرئي

از: شِينَ الدب العم الم مُحمَّى رَشْرِف لدين بعيري رصري شابق عشاللهايد

مُولَایَصَلِّ وَسَلِّعُودَآئِمَّاآبَدَّا عَلىحَبِيْبِكَ حَيْرِالُحَلْقِ كُلِّهِبِ

است ميرست مالك ومونى ودود مناتى نازل قرما بميث ميث تيرسته بيادس حبيب بريوتهم كلوق ين أهنل ترين جين

مُحَمَّتَنَّ سَيِّدُ الْكُؤْنَ يُنِ وَالثَّقَلَيْنِ وَالْفَرِنْقَ يُنِ مِنْ عُرُبٍ وَمِنْ عَجَمِ

حدیث وسطی الله سردار اور طیادی میں دنیا و آخرت کے اور جن واٹس کے اور عرب وتجم دولوں بھاعتوں کے۔

فَاقَ النَّبِيِّينَ فِي حَلْقٍ وَ فِي حُسُلُقٍ وَلَــُوْيُكَ النُوْهُ فِيْ عِلْمٍ وَكَاكَـدمِ

آپ الله ف قدام العلي العلي العلي الله و الله قد الله و الله و

ۉػؙڵؙۿؙۼؙۏۣڡٚڹؙڗۜۺۘۏڮٳٮڵ۠ۼؚڡؙڶؾٙڝؚڽ ۼڒؙڣؙٚٳڝٚؽؘٳڵڹۘڂۅٳؘٷڒۺؙڟٙٳڝٚٵڵێؚؽۼ

النام انبياء الطفائة آب الله كى بارگاه مى متس إلى آب ك دريات كرا سائيك جلويا باران رهت ساليك تعرب ك.

## وَكُلُّ اٰيِ اَنْ الرُّسُلُ الْكِوَاهُ بِهِ اَلْكُوالُمُ بِهِ الْكُورَاهُ بِهِ الْمُ الْكُورَاهُ بِهِ الْمُ ال فَإِذْ مَا التَّصَلَتُ مِنْ تُنُورِهِ بِهِ جِدِ

المام عجزات جو انبياء التفتيلة لائه ووراعل عنور الله كوري عد انبيل عاصل بوت.

وَقَدَّمَتُكَ جَمِيْعُ الْأَنْسِيَاء بِهَا وَالرُّسُلِ تَقْدِينَهُ عَنْدُ وُهِ عَلَى خَدَم

الدم البياء الليكافي \_ آب على كو (مجراتسي على) مقدم قربايا خدم كوفادمون يرمقدم كرن كي شل.

بُشُرِى لَنَامَعُشَرَالُاسُلاَمِ إِنَّ لَنَا مِنَ الْعِنَايَةِ كُلُنَّا خَيْرَمُنْ لَهَ لِيهِ

ا مسلمانو ابرى وشيرى بكرالله والله والله كالله والأسيال عناد التاسيدن عليم بريمى كرف والاخيار

فَإِنَّ مِنْ جُودِكَ النَّدُنْيَاوَضَّزَتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْعَ اللَّوْحَ وَالْقَلْم

بارسول الله الله الله آپ كي بخششول اللها عن ايك بخشش ونيا و آخرت إلى اورهم اور وقلم آپ الله كا مايو كا ايك حد ب-

وَمَنُ تَكُنُ بِرَسُولِ اللهِ نَصُرَتُهُ إِنُ تَلُقَهُ الْاُسُدُ فِنَ اجَامِهَا تَجِعِ

اور الما تائة وجهال الله كى مدوماصل ووا اكرو كال عن شريح لين او خامرةى برج كالين.

لَقَادَعَااللّٰهُ دَاعِيُتَ الطَاعَتِ مِ بِأَكْرَمِ الرُّسُلِ كُنَّ ٱكْرَمَ الْأُمَـمِ

جب الله وللك في الماحت كى طرف بلائے والے محبوب أو أكرم الرس قربايا أو بم محى سب احتوال عند الشرف قرار بات -

## سكلام رضكا

از: اما البننت مجُندُ دِين فِهلَت عَصْرِتُ عِلْهُ مِوَلانا أَمْنَ قَارِي حَفظا امام اجمر رصال مُحقق مُحِدِّقَ دِي بَرَكانَي جِنِيْ بَرَبِلُوي جِمَاللَّهُ عِليهِ

> مُصطفط جَانِ رحمت په لاکھوٺ سَلا) سشع بزم ہدا بیست په لاکھوٺ سَلا) مہسر چرخ نبوت په روستن دُرود گل باغ دسسالت په لاکھوٺ سَلا)

شب اسسریٰ کے دُولھت اپد دائم دُردو نوسشة بَزم جنست پدلاکھون سلام

> صاحبِ رجعت شمس وشق القمسَر ناتبِ دَستِ قُدُرت بِه لا كھون سَلاً)

هِ اِسُود و کعب جسان ودِل یعنی فهُرِنبوّست په لاکھون سکام

> جِس کے مَا مِنْفِے شفاعَت کا بِسبرارہا اسس جبین سَعادت پہ لاکھوٹ سَلاً)

فَتَحَ بَابِ نبوست ببہ بے صَدُرُود ختِم دورِ رسک الت به لاکھون سکام

> بھے سے خِدمَت کے قُدسی کہیں ہا کُ مَنا مصطفے جَانِ رحمت بدلاکھون سکام

## اظهارتشكر

اداره ان تمام علمائے اہلستت، اہل علم حضرات اور تنظیموں کا تہدول سے شکر بیادا کرتاہے جنہوں نے اب تک عقیدہ ختم نبوت کے موضوع برمواد کی تلاش اور جمع کرنے میں ادارے کے ساتھ مخلصانہ تعاون کیا اور ما قی مواد کی تلاش میں مشغول عمل ہیں ادارےکوان کی مزیدعلمی شفقتوں کا انتظار رہے گا۔



محفوظتَ جُمِيْع کجِقوٰق جُمِيْع کجِقوٰق

عَقِيدَة خَهٰ الْأَبُوَّةُ

نام كتاب

حبة عارة في مخد أبين تدى عاليه

زرتيب وتحقيق

چودھویں

سن اشاعت (اول) مسيع الم 1432 م

450/-

قيمت

14 جلدوں میں مطبوعہ کتب کی فہرست اور مکتبوں کے ایڈرلیس کتاب کے آخری صفحات پر ملاحظ فر مائیں۔

نوف : ''عقیدہ ختم نبوت'' کے سلسلے میں حتی الامکان سنین کے اعتبار سے کتا ہوں کی ترتیب کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ مگر طباعت کے نقاضوں کے چیش نظر بعض کتب میں اس ترتیب کو برقرار نہیں رکھا جاسکا ہے۔ (ادارہ)

الآذَارة لِتُحفِينُظ العَقائد الإسْلامِيَّة ﴿

آفس نمبرة ، بلاث نمبر 2-11 مالنگيررود ، كراچى

www.aqaideislam.org

www.khatmenabuwat.com





قَاطِع فِتنَهُ قَادِينَانُ جناب بابو پير بخش لاهورى (بانى أَجَن تائيدالاسلام، ساكن بِعائى دروازه، مكان ذيلدار، لامور)

- کالایت زندگی
- ٥ رَدِقاديانيث

### جناب بابو پير بخش لا موري

جناب بابو پیر بخش کا شار اہلسنّت و جماعت کی ان علمی شخصیات میں ہوتا ہے۔ جنہوں نے تجربے وقتر پر کے ذریعے عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کیا محتر م بابو پیر بخش بھائی دروازہ ،لا ہور کے رہنے والے تقے۔ موصوف علام نے ذریعیہ معاش کے لئے محکمہ ڈاک کی ملازمت اختیار کی۔

فروری ۱۹۱۳ء میں انہیں اپنے فرائض منصی نے فرصت ملی اور پنشن پرآ گئے۔ ملازمت نے فراغت کے بعد انہوں نے غلام احمر قادیانی کی کتب کا مطالعہ کیا اور اس فتنہ ہے آگاہ ہوئے۔ آخر کا راس فتنہ کی سرکو بی کی ٹھان کی اور اس سال رد قادیا نیت پر کتاب ''معیارعقا نکرقاد مانی'' تحریر فرمائی۔

معیار عقائد قادیانی کے مقدمہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ:

"امابعداهقر العباد بابو پیر بخش پیشماسٹر حال گورخنٹ پنشنر ساکن لا مور، بھائی دروازہ۔
برادران اسلام کی خدمت میں عرض کرتا ہے کہ بچھ کو بہت مدت سے مرزاصا حب کی صفات
سن کراشتیاتی تھا کہ ان کی تصنیفات کا مطالعہ کروں اور ممکن قائدہ اٹھاؤں۔ مگر چونکہ بیکام
فرصت کا تھا۔ اور مجھ کوملازمت کی پابندی تھی۔ اور میر امحکہ ڈاگ بھی ابیا تھا کہ مجھ کوفر اکفن
مضبی سے بہت کم فرصت ہوتی تھی جو کہ ضروریات انسانی میں بھی ملکتی نے تھی۔ اس واسطے
میں اپنے شوق کو پورا نہ کر سکا۔ مگر اب مجھ کو بفضل خدا تعالی بہ تقریب پنشن ماہ فروری ۱۹۱۳ء
سے فرصت تھی۔ میں نے مرزاصا حب کی تصانیف دیکھی اوران کی کتا ہیں تا السلام ، توضیح
الرام ، از الد کا وہام ، ھیقة الوجی ، برا بین احمد یہ پڑھیں۔ قریباً تمام کودوری می مودواور آسانی

جناب بابو يبرعن لاهوري

نشانات ہے مملو مایا۔''

معیار عقائد قادیانی کی تصنیف کے بعد محترم بابو پیر بخش نے اس بے دین گروہ کے ہر ہر اشتہار کا جواب تحریر فر مایا اور قلیل عرصہ میں غلام احمد قادیانی کے ہر ہر دعوے کے دد پر مستقل کتب تحریر فر مادیں۔ جناب بابو پیر بخش مرحوم کی جملہ تصانیف نبایت سلیس اور مدلل ہیں۔ اب تک ادارہ تحفظ عقائد اسلام کو مصنف علام کی نو (۹) کتابیں حاصل ہو چکی ہیں جن کی منین کے اعتبار سے تر تیب اس طرح ہے:

ا..... معيارعقا نكرقاد ماني الالااه ٢..... بثارت تحرى في ايطال رسالت غلام احرى 1911 21776 سو..... كرشْن قاد ماني +1914 وسساه ٣ ..... مباحثه حقاني في ابطال رسالت قادياني الهمااه -1985 ۵ ..... متحقیق محیح فی تر دید قبر سخ BITTI +19FT ٢..... الاستدلال الشيح في حياة أستح عام اله ے..... تر دید نبوت قادیا نی -1910 DITTO ٨..... حافظ الايمان (فارى) +19ra ٩ ..... مجد دوقت كون بوسكتا بي؟

تحریرہ تصنیف کے علاوہ جناب بالوپیر بخش تقریر کے میدان میں بھی ایک خاص مقام کے حامل تھے۔ ۲۰ مارچ <u>۱۹۲۱ء کو منعقد ہونے والے'' جلسہ اسلامیان قادیان''</u> کی رودادیان کرتے ہوئے محرر لکھتے ہیں:

"جناب بابوصاحب موصوف نے اپنی ۱اصفحات کی نہایت مدلل اور ولچیپ

جدّاب بابو يير بخش لاهوري

مطبوع تقریر'ا ثبات حیات مین "مخضر گرمنگسرانه تمهید کے بعد سنانی شروع کی۔ اس تقریر کی اطافت نے جلسہ میں ایک خاص شان پیدا کر دی۔ لفظ لفظ پر تحسین و آفرین کی صدا کیں بلند ہوتی تھی۔'' '' درحقیقت جس تحقیق سے ایک مدلل اور مکمل بحث بابوصاحب نے ''اثبات حیات مین '' پر کی ہے، یہ انہیں کا حصہ تھا۔ کسی نے خوب کہا ہے ''لکل فمن رجال ولکل قول مقال' بابوصاحب کی طبیعت میں مناظر ہ کا خاص ملکہ و دیعت ہے۔''

جناب بابویی بخش نے ایک دینی ادار ہے انجمن تا سیدالاسلام کی بنیا در کھی اوراس کے تحت ما بنامہ رسالہ بنام ' تا شیدالاسلام ، لا بور' جاری کیا۔ انجمن کے تحت فتنة قادیان کی جانب سے جاری ہونے والے اشتہارات اور پہ غلیف اور مضامین اور تقاریر کا رد کیا جاتا اور عوام الناس کو حقائق سے آگاہ گیا جاتا۔ ما بنامہ رسالہ میں رد قادیا نیت پر مضامین اور اقتباسات شائع کے جاتے اور علما والمسنت کی رد قادیا نیت پر مطبوعہ کتب سے بھی عوام و خواص کو مطلع کیا جاتا۔ انجمن تا سیدالاسلام کی کے اور کی ایک اشاعت کے مرورق کے ارد گردیا طلاع درج ہے:

''حجة الله البالغه یعنی سیف چشتیائی مصنفه علامه زیان قطب دوران حضرت خواجه سیدمهرعلی شاه صاحب ( زادالله فیوضهم ) رونیا بحر کےعلاء نے تشکیم کیا ہے کہ عالمانه نظر میں مرزا قادیانی کارداس سے بہتر نہیں کیا گیا۔''

رساله تائيدالاسلام ما بوار بابت ماه نومبر ١٩٢٠ ء كسرورق پريدا طلاح تحريب:

''اطلاع: افادۃ الافہام مولفہ حضرت مولا نامجر انوار اللہ صاحب مرحوم (صدر الصدور، حیدر آباد، دکن )تر دیدمرزامیں بیدو جلدوں کی سخیم بے نظیر کتاب جو بردی جیتجو سے تین (۳) نسخ بہم پہنچائے گئے ہیں۔علاء فوراً منگالیں۔''

جب مصنف موسوف نے بعض مصلحتوں کے تحت رسالہ تا ت

جب مصنف موصوف نے بعض مصلحتوں کے تحت رسالہ تائیدالاسلام بند کر دیا تو حضرت علامہ قاضی فضل احمد لدھیا نوی (مصنف کلمہ فضل رحمانی بدفع کید قادیانی ) نے اس پرانجی ٹالپندیدگی کا اظہار''انقلاب زفاف حاضرہ'' میں ان الفاظ میں فرمایا:

'' جمارے محترم دوست مولوی بابو پیر بخش صاحب نے رسالہ تا سیدالاسلام لاہور کو بند کر دیا اور نہایت اجم دینی کام کوچھوڑ دیا۔'' (مطبور سال انجن نعمانیہ لاہوں ماد جنوری ۱<u>۹۲۸</u>)

ادارہ اپنی اس چودھویں جلد میں جناب بابو پیر بخش مرحوم کی تین کتب شائع کرنے کی سعادت حاصل کررہا ہے اور مزید کتب پندرہویں اور سوابویں جلد میں انشاء اللہ طبع کی جا کیں گی۔ فدکورہ بالارسائل اور کتب کے علاوہ منصف موصوف کے روقا دیا نیت پرمزید اور پانچ کتب ورسائل کا بھی تذکرہ ملتا ہے۔ جن میں بعض کو حضرت علامہ حافظ عبد الستاری سعیدی ( شیخ الحدیث جامعہ نظامیہ لا ہور ) نے اپنی مشہور تصفیف "مرآ ة النصانیف" میں ذکر فرمایا ہے۔

ا..... لامهدى الاعيسى \_

۲.....اسلام کی فتح اورمرزائیت کی تاز وترین فکست.

٣٠..... تفريق درميان اولياءامت اور كاذب مدعيان نبوت ورسالت

٣ .....انک جھوٹی پیشین گوئی پرمرزائیوں کا شوروغل ۔

۵ .... حافظ الايمان (عرلي)

جناب بابو پیر بخش مرحوم کے مفصل حالات ادارے کو دستیاب نہیں ہوسکے ہیں۔اگر کسی کے پاس موصوف علام کے تفصیلی حالات زندگی اور مذکورہ بالا پانچ رسائل موجود ہوں تو ادارے کوارسال فرما کر تو اب دارین حاصل کریں۔



# معيارعفائدِقاديانيُ

(سِن تعينيف : 1331ھ بمطابق 1912ء)

-== تَوَيْنَانِ لَطِيْفُ ===

قَاطِع فِتنَ قاديًّانُ

جناب بابو پير بخش لاهورى

(بانی انجمن تائیدالاسلام ، ساکن بھائی دروازہ ، مکان ذیلدار ، لاہور)

معيارعفائد فادياني

### بسم الله الرحمٰن الرحيم

محد ہے حدید تب بید اس ذات ستودہ سفات پر جس کی قدرت کاملہ ہے تمام کا نئات میں ایک جرف کن سے ظہور بکڑا۔ اور جس نے اپنی حکمت بالغہ سے انسان کوزیور عقل ہے آ داستہ کر کے قوت تمیز عطافر مائی۔ جس کے ذریعے ہے جی وباطل میں تمیز کرسکتا ہے۔ جس کی ذات ہے چوں و بے چگوں کوکسی وجود حسی کوامکان نثر کت نہیں اور جس کی ذات پاک میں جزوکل جسم وروح کوخل نہیں۔ تشبیہ ومثال سے پاک ہے۔ یا جو پچھے ذہن و ہم وخیال میں انسان کے آئے ، اس کی ذات اس سے منزہ ہے۔ اور درود ہے حدود دولفت نامعدوداس کامل انسان پر کہ جس کی شان ہے

### بعد از خدا بزرگ توئی قصه مختمر

#### اللهم صل على محمد وآله واصحابه و اهل بيته اجمعين

برحمتك يا ارحم الراحمين

معيارعفائدقادياني

اما بعد احتر العباد پیر بخش پوشماسٹر، حال گورنمنٹ پنشنر، ساکن لا بهور، بھائی
دروازه د برادران اسلام کی خدمت بیس عرض کرتا ہے کہ جھے کو بہت مدت ہے مرز اصاحب
کی صفات بن کر اشتیاق تھا کہ ان کی تصانیف کا مطالعہ کروں ۔ اور ممکن فائدہ المطاؤں ۔ مگر
چونکہ یہ کام فرصت کا تھا اور مجھ کو ملازمت کی پابندی تھی اور میر امحکہ ڈاک بھی ایسا تھا کہ مجھ کو
فرائض مصبی ہے بہت کم فرصت بوتی تھی ۔ جو کہ ضرور یات انسانی بیس بھی مکتفی نہتی ۔ اس
واسطے میں اپنے شوق کو پورانہ کر سکا ۔ مگر اب مجھ کو بفضل خدا تعالیٰ بہتقریب پنشن ماہ فروری،
واسطے میں اپنے شوق کو پورانہ کر سکا ۔ مگر اب مجھ کو بفضل خدا تعالیٰ بہتقریب پنشن ماہ فروری،
واسطے میں اپنے شوق کو پورانہ کر سکا ۔ مرز اصاحب کی تصانیف دیکھی اور ان کی کتابیں فتح
الاسلام ، تو ضبح المرام ، از البة الاوبام ، جشیقة الوجی ، برابین احمد یہ پراھیں ۔

تقریباً تمام کودوئ می موجود اور آسانی نشانات ہے مملو پایا۔ مجھ کوان ہے پچھ بحث نبیں اور نہیشینگو ئیوں کے صدق اور کذب سے پچھ غرض کے بیوں کہ ہرا یک شخص کی تعلیم اس کی صدافت کا اصلی معیار ہے۔ اگر اس کی تعلیم کامل اور اصول اسلام کے مطابق ہو اس کی دوسری دعاوی کو مانے میں پچھ عذر نبیں ہوسکتا۔ اور اگر تعلیم ناقص اور اصول اسلام کے برخلاف ہے تو سب دیوے باطل۔ ہرا یک عمل کی چڑا عقاد اور ایمان ہے۔ جب اعتقاد اور ایمان درست نہ ہوتو عمل کیا درست ہول گے؟

میں نے ان کی تعلیم دیکھی ہے کہ مرزا صاحب کیا سکھاتے ہیں اوران کی تعلیم موجودہ زمانے کی رمزشناس ہے یا نہیں۔ جہال تک مجھے نظر آیا ہے ان کی تحریر دو پہلور کھتی ہے۔ ایک تفریط عقلی اور دوسراا فراط عقلی۔ تفریط عقلی میں تو وہ اپنی تعریف اور رسول پاک کی تعریف میں تو وہ اپنی تعریف اور رسول پاک کی تعریف میں صدشر بعت ہے تجاوز کر کے شرک ذات باری تعالیٰ تک بھی ہیں۔ اور افراط عقلی میں معجزات انبیا علیم السلام اور وجود ملائکہ، مزول وصعود کے علیہ السلام میں نیچر بیت بلکہ مرسیدا حمد کی تقلید تک پہنچے ہیں۔ اور دعویٰ میسجیت میں ایسے تحویی کہ آیات

معيارعفائدقادياني

قر آنی اورا حادیث نبویہ کے معانی میں بہت کچھ تصرف فر مایا ہے۔ اور اپنے مفید مطلب معنی کٹے میں جا ہے سیاق اور سیاق اور نظم قر آن کے مخالف ہو۔

ای لئے بیا یک مخضر رسالہ مرزاصاحب کی تعلیم پر بخرض تحقیق حق لکھا ہے۔ جس

ہے بیغرض ہے کہ اہل اسلام علی العموم اور جماعت احمدی علی الحضوص اپنی اپنی جگہ غور
فرما کیں۔ اور بیدد یکھیں کہ اگر بیقعلیم قرآن اور حدیث کے موافق اور مطابق پا کیں تو بے
شک عمل فرما کیں ورنہ ای تھوکر ہے نہنے کی کوشش کریں۔ ایسا نہ ہوکہ بجائے ترقی ایمان
کے قعرضلالت شرک میں پھینس کر شریعت کو ہاتھ دے بیٹھیں۔

برایک صاحب این آپ اللہ کاخوف دل پرلا کرائے بیٹمیر سے فتو کی لے کہ جس تعلیم کوہم ذریعہ نجات خیال کرتے ہیں وہ ہم کو دلدل شرک میں پھنسا کر ہلاک کرنے والی تو نہیں ہے۔ صرف خوابوں اور الہا موں پر جو کہ شرق حجت نہیں ہے، مائل ہونا معقول نہیں ہے اور ندا سہاب نجات آخرت ہے۔ آئندہ آپ کا اختیار ہے۔ و ما علینا الا البلاغ المبین

\*\*\*

#### تمهيداوَل

برایک مصلح قوم کی تعلیم دیکھی جاتی ہے اگراس کی تعلیم قوم کی حالت اور ند ہب
کے مطابق ہے تو اس کے دعویٰ کو مانے میں ہرگز عذر ند ہونا چاہئے اور اگراس کی تعلیم اصول
اسلام کے برخلاف یعنی قرآن اور حدیث کے موافق نہیں تو قابل تشکیم نہیں اور ند کھی شخص
کے خود مراشیدہ معانی آیات قرآنی کی جوقرآن وحدیث کے برخلاف ہو کچھ وقعت ہے۔
اہل اسلام کے لئے ایک معیارہے۔ جس بروہ ہرایک کھری اور کھوٹی تعلیم کو پر کھ سکتے ہیں

معيارعفائدقادياني

اور کسی محض کے دعویٰ اور بلند پروازیوں پر یقین نہیں کر سکتے۔ جاہے وہ سجے کج رشی کے سانے بنا کر دکھائے یا ہوا ہرا ڑے اور یانی پر چلے۔ اگر اس کا کوئی قول یافعل شریعت کلہ ك برخلاف ثابت موتو بركز مائ كے قابل نبيس بـ خواه وه كيسابى اين آپ كومن جانب الله ما فنانی الله ما بقابالله بتائے۔ امتحان شرعی کے بغیراس مرایمان نه لا ناجا بہتے۔ رسول عربی ﷺ پرامیان ای واسطے رکھتے ہیں کہ اس کی تعلیم خالص ہے اوراسمیں کی قتم کے شرک و کفروغیرہ شکوک کو خل نہیں ہے اوراس کااستمراری معجزہ قرآن شریف ہماری ہدایت کے داسطےادرآ ئند ونسلوں کیواسطے ہمارے ہاتھے میں ہے۔قرآن یاک کی تعلیم تمام نداہب سے افضل واکمل ای واسطے ہے کہ اسمیس وجود باری تعالی اوراس کی الوہیت وصفات میں کسی دوسرے کی شراکت روانہیں رکھی۔ برخلاف دوسرے مداہب کے انہوں نے الوہیت اورعبودیت میں اثنتراک روارکھا اور انسان کوخدائی کے مرتبے تک پہنچایا اور طرح طرح کی تاویلات ہے لوگول گوگراہی میں ڈالا اور خالص تو حید کو ہاتھ ہے کھودیا۔ایک دین اسلام ہی ہے کہ جس نے خدا تعالٰی کی ذات یاک کوشرک کے گوشہ ہے یاک رکھا ہوا ہے۔ اور بھی فضیلت اس کودوسرے دینوال پر ہے۔ اہل اسلام کا ہمیشہ ہے قاعدہ چلاآ ماہے کہ اگر کسی شخص کی تصنیف یافعل انہوں نے اصول اسلام کے برخلاف یا یا تو فورا اس پر حدشر ۴ لگا کر بغرض سلامتی دین اسلام گندے مضوکی طرح کاٹ کے الگ مچینک دیااور جس شخص کی تعلیم کومطابق اصول اسلام اور شرک و بدعت ہے یا ک پایا ،اس کی عزت کی اوراس کوامام و پیشوامانا اور پیروی کی ۔ برایک مسلمان کا فرض ہے کہ پیلے اس کے کہ وہ کسی مخض کے ہاتھ پر ہاتھ دیتا ہے بعنی بیعت کرتا ہے،اس مخض کی تعلیم کودیکھے کہاس کو راہ راست اسلام کے اصولول ہے گمراہی میں ڈالنے والی توشیس ہے۔ پہلے امتحان کرے اور پھراس کی بیعت کرے۔ایبانہ ہو کہ بغیرامتحان تعلیم شرک اور کفر میں جا بھینے اور شرایت

معيارعفائدقادياني

کھ کوہاتھ ہے دیکر محسو اللہ نیا والا بحوۃ کامورد ہو۔ ہرایک فیص کی تعلیم کے پر کھنے کے واسطے اہل اسلام نے چنداصول مقرر کئے ہوئے ہیں اور یہی ادلہ عادلہ ہیں۔ اگر کوئی افعام اسلام نے چنداصول مقرر کئے ہوئے ہیں اور یہی ادلہ عادلہ ہیں۔ اگر کوئی تعلیم ابن اصولوں کے برخلاف یائے ہیں قوہر گرنہیں مانے رکونک خداتعالی کا حکم ہے کہ جب کوئی تنازع تم میں اُٹھے تو میرے کلام اور رسول علی کے کلام پر فیصلہ کرو۔

اول: تمام اہل اسلام کا تفاق ہے کہ جاہے کوئی کیساتی دعویٰ کرے اور ہوا پراڑے اور پانی پر چلے۔ اگر قرآن شریف اوراحادیث نبوی ﷺ کے برخلاف تعلیم دیتا ہے تو اس کی پیروی کرنی نبیس جاہے۔

چھار م: وحی مشعراوامرونوائی خاصہ انبیا و بلیم اللام ہے۔عوام پراس کا نازل ہوناممتنع الوقوع ہے کیونکہ نبی کی فطرت دوسرے اشخاص سے بالکل جدا ہوتی ہے۔

پنجم: ادلہ عادلہ سرف قرآن مجید واحادیث نبوی واجہ بادائمہ اربعہ واجہا کا مت ہے۔
اس کے سواد لائل کشفی والہا می جن کا تمسک قرآن اور حدیث ہے نہ ہو ججت شرگ و متند
نہیں۔ ان اصول متذکرہ بالاے برایک پیریا امام یا مرشد کی تعلیم اور عمل کو امتحان کرنا
چاہئے۔ اگر اس معیار شرگ پر کھری معلوم ہو تو بلا عذر ما ننا چاہئے اور اگر اس کے برخلاف
ہوتو ہرگز کورانہ تقلید نہ کرنی چاہئے۔ یہ کوئی معقول دلیل نہیں ہے کہ چونکہ اس کے بہت
پیرو ہیں اس لئے ہم کو بھی آئے جیں بندکر کے ان کے چھے ہوجانا چاہئے۔

یر یون داخلوین! اگر بم اس فانی زندگی کے آرام کے واسطے کوئی چیز خریدتے ہیں تو کیا پہلے اس کی جانچ پڑتال نہیں کرتے ؟ مگر کیسے افسوس کی بات ہے کہ ہم غیر فانی اورآخرت کے

معيارعفائدقادياني

اسباب کے خرید نے میں کوئی احتیاط عمل میں ندلا میں اور صرف ای دلیل پر کہ چونکہ بہت

لوگ ای شخص کے مرید ہور ہے ہیں۔ ہم بھی ہوجا کیں اور مواخذہ آخرت کی پروانہ کریں۔
مسیلہ گذاب کے قلیل عرصہ لیعنی تین جار ہفتہ میں لاکھ سے او پر پیروہو گئے تھے۔ کیاوہ حق
پر تھا؟ اور مربید بھی ایسے رائخ الاعتقاد تھے کہ اس کے حکم پرعزیز جانیں قربان کردیتے تھے
اور جنگ وجدال کرتے تھے۔ جب ہمارے پاس معیار ہے تو ہمارافرض ہے کہ دیکھیں کہ
چوقیلیم ہم ذریعہ بھا آخرت خیال کر کے قبول کرتے ہیں، وہ اس معیار شرق کے برخلاف
تونہیں۔ اور بجائے ہماری خیات کے ہمارے عذاب آخرت کا باعث تونہیں۔ کیونکہ
خدانے ہم کونور عقل واسط تمیز فیک و ہدکے دیا ہوا ہے۔ اس روشنی سے ہمارافرض ہے کہ
فدانے ہم کونور عقل واسط تمیز فیک و ہدکے دیا ہوا ہے۔ اس روشنی سے ہمارافرض ہے کہ
فدانے ہم کونور عقل واسط تمیز فیک و ہدکے دیا ہوا ہے۔ اس روشنی سے ہمارافرض ہے کہ

#### تمهيددوم

امورغیبیه پراطلاع بذر بعی خواب وروکیا اکشف ،الهام وحی ہوتی ہے۔ان کے سوا ایک اور ہاعث بھی ہے۔ وہ کیا! کیفیت مزاجیہ جبکہ سودا حرارت و یبوست مزاج پر غالب ہویا محا کات مخیلہ یعنی چندصورتیں جوخارجی وجود نہ رکھتی ہوں۔ کسی شخص کونظر آتی ہوں اور دیگر حاضرین اسکونہ دکھے کیسکیں۔ ہرایک قتم کی تفصیل حب فیل ہے۔

**و حسی**:۔ تو خاصدا نبیا و بیہم البلام ہے۔ کیونکہ وجی مشعر برا دامر و نواہی۔ سوا انبیا و بیہم البلام کے کی دوسر سے کوئییں ہوتی اور بیہ بواسط فرشتہ ہوتی ہے۔ بھو ائے آیت کریمہ

ے ی دومرے ویں ہوں اور یہ واسط مرستہ ہوں ہے۔ ہوا ہے ایت کر پر اسط کر اور کے ایت کر پر اسط کر اور کے ایک کری اور کو یہ مرتبہ حاصل نہیں ہے کہ اللہ تعالی اس ہے بغیروی اور تجاب کے بلاوا سط کلام کرے اور وی کا آنا آنخضرت کی ذات پاک ہے مخصوص تھا۔ چنانچہ امام غزالی رمانہ اللہ بیا کہ وفات میں تجریفر ماتے ہیں کہ حضرت جرائیل القلوب'' میں باب ااار سول اللہ کی کی وفات میں تجریفر ماتے ہیں کہ حضرت جرائیل

عنيدة خفاللبغة الماس

معيارعفائدقادياني

العَلَیٰ نے آگر کہا کہ اے محمد ﷺ بیمیرا زمین میں آخری دفعہ کا آنا ہے۔اب وی بند موکنی اب مجھے دنیامیں آنے کی ضرورت نہیں رہی۔ آپ کے داسطے میر ا آنا ہوا کرتا تھا۔اب میں اپنی جگہ پرلازم وقائم رہول گا۔

جعزت ابو بکرصدی بھی رسول اللہ کھی کے جنازہ پاک پر کھڑے ہوکر درود
پر صنے گے اور روئے گے اور کہنے گئے کہ یارسول اللہ کھی آ کیے دنیا ہے تشریف لے
جانے سے وہ بات منقطع ہوگئ جو کی نبی اور رسول کے چلے جانے سے منقطع نہ ہوگئ تھی۔
یعنی حضرت جبرائیل کا نا ٹال ہونا اور بیا ایک دستور العمل یا قانون الہی ہوتا ہے جو خدا تعالی
اپنے بندوں کی ہدایت کے واصلے عنایت فرما تا ہے جس میں جموت وساوس شیطانی
کا ہر گزا خال نہیں ہوتا۔ وی میں چیم التلک کی خواب یارائے یا کشف وغیرہ کیفیات
روحانی کا دخل نہیں ہوتا۔ وہ خانص کا م اللہ یا قرآن

معيارعفائد فادياني

ظاہرے کہ وی خاصہ نبی ہے۔

**خواب ورؤیا:** ایک کیفیت ہے جو کدانسان پر باطبع واقع ہوتی ہے۔جس کونیندیا نیم خواب محصة بين ،اس حالت مين د ما غي قوائے متحیله ،متفرقه ،متوجمه ،متحفظه اورحس مشترک اپنا ا پنا کام کرتے رہیتے ہیں۔ بظاہراگر چہانسان بےحس ہوجا تا ہے بینی اس کابدن سوجا تا ہے۔ گراس کے وہاغ کی سب کلیں چلتی رہتی ہیں اور جس طرح بیداری میں انسان مختلف مقامات جسمانی وروحانی کی سیرکرتاہے ای طرح عالم خواب میں بھی بذراجہ و ماغی قواسیر کرتا ہےاورانہیں حواس کے ذرایعہ ہے مختلف شکلیں اور صورتیں جواس نے کہی عالم بیداری میں دیکھی تھیں یا اُن کی تعریف کتابوں میں پڑھی یا کا نوں سے بی تھی، دیکھتا ہے اور پیہ د کھنابذر بعد حواس حقیقی نہیں ہوتا۔ سرف خیالی ہوتا ہے۔ کیونکدانسان حقیقی چرم محلی خواب میں نہیں دیکھ سکتا۔ بیرقاعدہ کلیہ ہے کہ خواب میں ہمیشہ وہی صورتیں ،شکلیں، واقعات پیش ہو نگے جو کہ انسان کسی وقت ان کوئن چکا ہے۔ یا دیکیے چکا ہے یا کتاب میں ان کی تعریف یڑھ چکاہے۔ای کانام'' **روییا**'' بھی ہے یا دوسرے لفظوں میں اس طرح سمجھو کہ حس مشترک پر جوجواشکال مختلفه اورصورت جدا گانه مرتهم ہوچکی ہیں، وہی اشکال اورصورتیں خواب میں دکھائی دیتی ہیں اورقوت حافظ جس قدراُن میں ہے یادر کھ عمتی ہے، وہ صبح کوخواب کہلاتے ہیں آ گے انسان اپنی اپنی سمجھ کے مطابق خوابوں کی تعبیر کر لیتا ہے۔ حس مشترک برجو جو خیال مرتسم ہوتے ہیں۔ضرور دنیاوی حالات اور ملیات ہے محدود ہوتی جیں اور انہیں کے تکرار تصورات اور تخیلات سے خواب بن جاتے ہیں اور انہی ہے انسان بطریق فال یاشگون تعبیر کرلیتا ہے اور عقل کے مطابق کسی نہ کسی خواب پر جس کووہ بوثوق سچا ہونے کا مگان کرتا ہے اوراس پر بحروب کر کے سچا خواب کہد دیتا ہے ۔مگر حقیقت میں وہ توارد خیالات ہوتا ہے جو کہ اتفاق ہے 'دتطبیق'' کہا جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ سچا خواب

معيارعفائدقادياني

صرف نیکوکار یا پر بین گارکو ہی نہیں آتا بلکہ ایک توارد ہے جوکہ اتفاق سے بدکار کو بھی ہوتا ہے۔ بدکار بدکار یا ہے۔ بدکار بدکار با کار بدکار یا کے جائز برکاری کی حالت میں سچاخواب دیکھ لیتا ہے اس کے بیم معنی نہیں کہ بدکار یا نیکوکار کا خواب اس کام کے بوجانے کا باعث ہے جوخواب میں دکھائی دیا تھا۔ بیسرف توارد کے طور پر ہوتا ہے اور انسان اپنے خواب کو سچا کرنے کے واسطے الفاظ ومعانی خواب کو تو ارم وڈکر مرادی معنی لیکر مطابق بنالیتا ہے۔ مثلاً ایک شخص نے ایک کا مرجانا خواب میں دیکھا اور ووشخص مرجمی گیا تو اس سے بیٹا بت نہیں کہ اس کی مرگ کا باعث خواب ہے بیٹا دیکھا ور ووشخص مرجمی گیا تو اس سے بیٹا بت نہیں کہ اس کی مرگ کا باعث خواب ہے باخواب دیکھنے والے کی بردرگی اس سے خابت ہوتی ہے۔

اصل بات یہ ہے کہ عالم بیداری میںانسان کی غالب توجہ جس طرف رجوع ہوتی ہے۔ای اہم کام کے اسباب کے خواب بھی اس کونظرا تے ہیں اور بعض ان میں سے بسبب فتورحا فظ ما ذہیں رہتے اور جو یا در ہے ہیں۔ان کی تعبیر اگر موافق کی گئی تو وہ کیج ہوا ورنه جهوث اوربي بھي چيده چيده ہوتے ہيں۔ ورند ہزار ہاخواب روزم و ديکھے جاتے ہيں، گرندتو تمام کوئی ظاہر کرسکتا ہے اور ندتمام خوابوں گی آمبیر سچی ہوسکتی ہے۔صرف گمان وہ ہم ے انسان جو کچھ خیال کرلے کرسکتا ہے۔خوابوں کوذر بعد بزرگی مجھنااورنشان ولایت مجھنا غلطی ہے۔ کیونکہ سے اورجھوٹے خواب جیسا کہ ایک مسلمان بیارساد یکھاہے وہیاہے۔ ایک لاند بہب بُت برست یہودی ورّ سا وغیرہ بھی دیکھتے ہیں جیسے ایکے خواب سے بھی ہوتے ہیں اور جھوٹے بھی ہوتے ہیں۔ ویسا ہر ایک مسلمان بزرگ کے خواب سے اور جھوٹے ہوتے ہیں تو خواب کومعیارصداقت بنا ناکیسی نا دانی ہے اورکیسی محت فلطی ہے۔ چونکدانسان اپنے مطلب میں محوم وکر ہرایک بات سے نفاول کرنے کا عاوی ہے اور ہرایک وقوعہ سے جوپیش آئے یامہل حالات یامبہم الفاظ مول۔اُن سے ایے مفید مطلب ومعنی نکالنا حابتا ہے۔اس لئے خوابوں کو ذریعیصل مشکلات سمجھ کراستخارہ یا نفاول

معيارعفائد فادياني

کر کے اپنی تسلی کرتا ہے اور جوخواب اپنے کام کے مؤید پاتا ہے انکوخدا کی طرف سے جانتا ہے اور جومخالف پاتا ہے انکووسوسئے شیطانی جان کررد کردیتا ہے۔ مگرواضح رہے کہ بعض وقت وساوی شیطانی بھی اتفاق زمانہ سے بچے ہوجاتے ہیں۔

بعض تومیں خواہوں کے علاوہ جانوروں کی آوازوں ہے بھی تفاول کرتے ہیںاورراست پاتے ہیں۔ یعنی جب کی کام کیواسطے گھرے نکلتے ہیں تو کو ہے یا گدھے کی آواز میں ہے بعض کو معلااور بعض کو حل جانتے ہیںاوروہ اس فال کو بعض وقت راست پاتے ہیں۔ غرض خواہوں پر مائل ہو مائقلندی اور دینداری کے خلاف ہے۔ کیونکہ خواہوں پر اعتبار کرکے انسان گمراہ ہو جاتا ہے اور خواہ مخواہ اس کو اپنی بزرگی کا گمان ہو جاتا ہے اور بید ایک شیطان کا حربہ ہے۔ ہلا کہ ایمان کے واسطے۔

یمی وجہ ہے کہ حضرت شخ ابن عربی خواب کی دوتشمیں بیان فرماتے ہیں۔ ایک سے خواب دوسراپریشان خواب ۔ ویساہی بیداری پس جو چیز دیکھی جاتی ہے۔ اس کی بھی دوشمیس ہیں۔ ایک وہ میں ہیں ۔ ایک دوشمیس ہیں۔ ایک وہ امر ہے جو محض حقیقی اور گفس الامر ہیں ہو۔ دوسراوہ جو محض خیالی ہواور اسکی کوئی اصلیت نہ ہو ایسے امور شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں اور وہ بھی بھی اس میں بعض تجی باتوں کو بھی بلادیتا ہے تا کداس صورت کا مشاہدہ کر نیوالا راہ حق سے بھٹک جائے۔ ای واسطے سالک کومر شد کی ضرورت ہے۔ تا کدم شدال کوراہ راست بتادے اور مبلکات سے بچائے۔ یہ عبارت ''شخ ابن عربی'' کی ہے۔

مرزاصاحب کابھی اقرار ہے کہ بدکاروں کوبھی بھی بھی بھی تھی خواتیں آتی ہیں ۔ (دیکیووٹیج الرام بس»)

پس اس سے ثابت ہوا کہ خواب خواہ بچاہی ہو''معیارصدافت''نہیں ہے۔ اب مرزا صاحب کے خواب اورالہامات کس طرح ان کی بزرگی اورولایت

معيارعفائد فادياني

اور نبوت پردلیل ہیں۔ حالا تکہ خلاف شریعت ہوں۔ جبیبا کہ: تو ابن اللہ ہے۔ تو میرے میں ہے۔ میں تیرے میں ہوں۔ تیرا تخت سب تختوں کے اوپر بچھایا گیا ہے تو خالق زمین وآسان ہے۔ ناظرین بیتو صاف وساوس ہیں۔ کیونکہ یہاں حفظ مراتب عبودیت والوہیت نہیں رہا۔

حضرت شیخ این عربی رہت اللہ عافر ماتے ہیں کہ پیر طریقت ہی ایسی خطرنا کے منزل سے مرید کو نکال سکتا ہے۔ اگر کسی کا مرشد نہ ہوتو وساوس شیطانی اس کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ چنانچہ وہ اپنے ہی چرکی بابت افتو حات' میں لکھتے ہیں کہ ان کو بھی شیطان نے وسوسہ میں ڈالا تھا کہ تو عیسی ہے۔ مگران کے مرشد نے ان کو بچالیا۔ اگر مرزاصا حب کا بھی کوئی مرشد یا پیر طریقت ہوتا تو ان کو بھی وہ اس خطرنا کے منزل سے نکالتا۔ کیونکہ صوفیاء کرام میں نچی سے پیر طریقت ہوتا ہے۔ من قدر برزگ سلسلہ میں ہوتے ہیں۔ سب سے روحانی فیض مرید کو پہنچتا ہے اور ہرایک سلسلہ حضرت ہوتا ہے۔

حفرت محبوب بحانی سیر مبدالقادر جیلانی رند الله بیا یک دفعہ بحت مجاہدہ میں سے اور عبادت اللی میں مشغول سے - یہاں تک کہ بیاس ہو جان بلب ہو گئے۔اس وقت انہوں نے کشفی حالت میں دیکھا کہ جنگل میں خوب بارش بور ان ہے اور ہوا نہایت سر دچل رہی ہے۔ آواز آئی کہ اے میرے پیارے تو نے حق عبادت اداکیا۔ میں تجھ پر خوش ہوااور تیری عبادت قبول کرلی۔ پس اب تو اٹھ اور پائی پی۔ پیرصاحب الحے اور پائی پرجا کہ بینا چا ہے کہ دل میں خیال آیا کہ شریعت کی حد نگاہ رکھنی چا ہے۔ ایسانہ ہوکہ وسوسہ شیطانی ہو۔ پس آ ہے لا محول پڑھا تو فوراً و طلسم شیطانی ٹوٹ گیا اور دو ہو پنکل وسوسہ شیطانی ہو۔ پس آ ہے لا محول پڑھا تو فوراً و مطلسم شیطانی ٹوٹ گیا اور دو ہو پنکل سے نکل گیا۔ میں اب تو ہے کھوئی سے نکل گیا۔ میں ایک ان کے حول کی بزرگی اس منزل میں جسمیں اب تو ہے کھوئی سے نکل گیا۔ میں ایک اور چھوئی اب تو ہے کھوئی

معيارعفائدقادياني

ہے اور اس جال میں پھنسا کر ہلاک کیا ہے۔ اگر تو حدود شریعت پرنگاہ ندر کھتا اور پانی پی لیتا توبلاک ہوتا۔

مناخلی پین ان خوابوں اور الہاموں اور کشفوں پر انتہار کرکے دین حق کو ہاتھ ہے دے دینا کیسی شخت غلطی ہے کہ بقینی امریعنی شریعت طاہرہ کوچھوڑ کرظنی اور وہمی ہاتوں پر ایمان لانا اور اینے خوابوں اور خیالات کووجی اور الہام کا یابید بناکیسی گمرا ہی ہے۔

مرزاصاحب تومرزاصاحب ان کابرایک مرید بھی کابم بناہوا ہوا اوراپ خوابول
کوایک دوسرے کو مناکراپٹی بردرگی کا سکہ دوسروں کے دلوں پر جما تا ہے خواب کیاہوئ
ایک آسانی سندل گئے۔ حالا تکد مرزاصاحب خودقائل ہیں کہ ایسے نواب چوہڑے،
پہار، بخر، ڈوم، شریف، رذیل، کافر، شرک، غیرسلم برایک گوہوسکتے ہیں۔ وینداراور ب
پہار، بخر، ڈوم، شریف، رذیل، کافر، شرک، غیرسلم برایک گوہوسکتے ہیں۔ وینداراور ب
وین دہر بیاورآر بیسب خواب ویکھتے ہیں اوران میں سے ہماری طرح ان کے بھی سے
اور جھوٹے ہوتے ہیں۔ جب بیصورت ہے تو پھرخوابوں کودلیل بزرگی قرار دینامعقول
نہیں۔ چندخوابوں کے اتفاقیہ سے انکل آنے ہے اسٹے آپکولیم اور منجانب اللہ سجھنااوراپئی
ذات کے واسطے جت قرار دینااور تبایغ فرض سجھنافطی ہے۔ کیونکہ تباغ خاصہ بی شرکی کا ہے۔
کیونکہ اسکووی خالص منجانب اللہ بلالوث وسوسہ شیطانی بذراچہ جرکیل ہوتی ہے اور کلام اللہ
ہوتی ہے۔ ای واسطے اس کی تبلیغ نبی پرفرض ہے اور مرزاصا حب خور گھتے ہیں کہ میں تشریعی
نہیں ہوں، پھر تبلیغ کیسی ہے۔

مرزاصاحب کو چونکھیسیٰ ہونے کاخیال پیداہو گیااوروہ اس میں ایسے محوہو گئے

كه بقول۔ ع

چو ميزد مبتلا ميزد چو فيزد مبتلا فيزد

اليے تصور عيسى ميں بخت مستغرق ہو گئے كدورود يوارآ سان وزيين سے أنت عيسلى أنت

معيارعفائدقادياني

عِيْسلى كى آواز سائى دين لكى اورية تمام نقش ان كے اپنے ہى تصورات وخيالات كے دكھائى ديتے تھے۔ جن كووہ الهام اور وقى كے نام سے نامز دكر نے گے اور نوبت بدا ينجا رسيدگه لَحمُکَ لَحمُکَ لَحمُکَ جَسْمِى پكارا شِح اور قرآن شريف ميں بھى قاديان كالفظ ١٣ سوسال كے بعد دكھائى ديا اور كان سے ساگيا، پھر كيا تھا۔ سے موجود ہونا دماغ ميں ايسا سايا كه خيال، وہم، حافظ، حس مشترك، متصرفد سب كسب اس طرف لگ دكھے۔ نعم

بسکه در جان نگارم چیم بیارم تونی ہرچہ پیدا می شود از دور پندارم تونی خواب آئیں تو بھی کہا خواب تو بھی جو جاؤں اور غیسی ابن مریم کی موت قرآن سے ثابت کردوں تو عیسیٰ ہوسکتا ہوں۔ جب اس درجہ کا استفراق ہواور بیس برس سے زیادہ عرصداسی غرش کے واسطے صرف ہوتو پھر خور کر وکہ کوئی عقلی فیلی دلیل باتی رہ جائیگی جوم زاصاحب کو بصورت وی والہام دکھائی ندد ہے۔

فاظ وین ایہ ہے راز مرز اصاحب کے الہامات کا اور یکی جب کہ بہت الہاموں کا حصہ علط نکلٹارہا ہے کیونکہ '' دیوانہ بکارخود ہوشیار'' پر مرز اصاحب فیمل کرے اپنی خواہوں کی تعبیری بھی اپنے مفید مطلب کیس اور الن خواہوں کوئیٹنی بچھ کرا اشتھار دیئے۔ جب وہ خواب والہام جھوٹے نکلے تو پھر'' عذر گناہ بدتر از گناہ'' پر بھی عمل کرے ایسی تاویلیں کیس کہ لوگوں والہام جھوٹے نیٹے ہوئی پیٹیگوئی میں اپنی ہنسی کرائی۔ مگروہ اپنے واحن کے ایسے بچھے نکلے کہ لوگوں کو دکھا دیا کہ چھوٹی پیٹیگوئی میں اپنی ہنسی کرائی۔ مگروہ اپنے واحن کے ایسے بچھے نکلے کہ لوگوں کو دکھا دیا کہ چھوٹی پیٹیگوئی کو اس طرح رف کیا کرتے ہیں کہ جائز اور ناجائز سب قلم سے نکالا۔ جب عالموں نے علمیاں پکڑی گئیں تو بلم علمیاں پکڑی گئیں تو بلم علمیاں پکڑی گئیں تو بلم عرض ہے بھی انکار کر دیا۔ تا بجازی شعروں میں غلطیاں پکڑی گئیں تو بلم

معيارعفائدقادياني

جس طرح چاہا لکھااوراس کا نام' الہامی حقائق ومعارف' رکھا۔اب تو میچ موعود ہو جانااور ٹابت کر دینا کیامشکل تھا۔ کیونکہ الفاظ ومعانی کی قیدنہ تھی۔ ومثق کے معنی قادیان ملک پنجاب علیجی ابن مریم ویسٹی نبی اللہ کے معنی مرز اغلام احمد کے کردیئے۔

الهام بیداری میں ہوتا ہے۔الہام کےلغوی معنی در دل انداختن یعنی جونیا خیال دل میں پیداہوای گوالہام کہتے ہیں اور اصطلاح شرع میں سالک کی طبیعت پر بہسب مفائی قلب اور توجہ خاص امور غیبیہ کی طرف کرنے سے جوراز منکشف ہواس کوالہام کہتے جیں۔ بیالبام چونکہ برایک شخص کو ہوسکتا ہے جتی کہ کھی کوبھی اس واسطے دین محمدی ﷺ میں جت شری نہیں ہے۔ یعنی کو گافتص افراد امت میں سے بیے کبکر مجھ کواس مسلد میں بیدالہا م ہوا ہے۔ شرعی ججت قائم نہیں کرسکتا اگر الہام شرعی ججت قرار دیاجا تا تو دین اسلام میں ایسا فتؤر واقع ہوتا کہ جس کا فروکرنا ناممکن ہو جاتا۔ کیونکہ ہرایک شخص پیے کہتا کہ مجھ کورسول اللہ ﷺ سے پیچکم بذریعدالہام ہوا ہے۔ چونکہ الہام جالت قلب ملہم کے مطابق ناقص و کامل ضرورہوتا ہے۔ اس واسطے اگر البام حجت ہوتا تو ہر ایک مئلہ میں اختلاف ہوتا۔ ایک کہتا بھے کو بیالہام ہوا ہے۔ دومرا کہتا مجھ کو اس طرح ہوا ہے۔ تیسراا پناالہام پیش کر کے دونول کی تر دید کردیتا۔لہٰذاشر ایت حقد میں الہام ججت شرکی نہیں ہے اور نہ دلیل قطعی۔ حضرت مجد دالف ثانی قدس ز و جب رفع سبابہ کرنے لگے توعوام نے بہت شورا شاما کہ آپ کے پیرتوالیانہ کرتے تھے تو آ ہے فرمایا کہ مجھ کومعلوم ہے کہ میرے مرشدسنت رسول اللہ ﷺ کے بہت حریص ومشاق تھے چونکہ یہ مسئلہ ان کی زندگی میں نہ معلوم ہوا قلااس واسطے وہ رفع سبابہ نہ کرتے تھے۔جس برلوگوں نے کہا کہ وہ تواولیاءاللہ تھے اورواسل بکق۔وہ ر سول الله ﷺ ے بذر بعد الہام دریافت کر سکتے تھے تواس پر حضرت مجد دصاحب نے فرمایا کدسب کچھ تج ہے جوآپ اوگ کہتے ہیں مگر کسی بزرگ کا الہام یا تصدیق سائل

معيارعفائد فادياني

بذر بعدالہام شرعی جمت ودلیل قطعی نہیں ہے۔

عقلاً بھی الہام شرقی حجت قر ارنہیں دیاجاسکتا کیونکہ الہام ہرا یک طبیعت کے موافق ہوتاہے۔ جس کالازی نتیجا ختلاف ہے۔ کیونکہ طبائع مختلف المرزاج بیں پھر کس کس کا الہام مانا جا تا اور دین میں شامل کر کے اس کوا یک تھیل بنایا جا تا جس وقت کوئی شخص متوجہ علی المقصو دجو کرول کو خالی از غیر خیالات کر کے منتظر جواب بیٹھے گا تو اندر ہے اس کو پچھے نہ کی المقصو دجو کروں کو خالی از غیر خیالات کر کے منتظر جواب بیٹھے گا تو اندر ہے اس کو تھے نہ جھے یا خدا کی طرف ہے الہام نام کے جھے ،اس کا اختیار ہے۔

کیفیت مزاجیہ ہے جھی امور غیبیکا انکشاف ہوتا ہے۔ جس وقت سودایا حرارت

یا بیوست کی مزان انسانی پر غالب ہوں او اس وقت بھی کثرت سے خواب آتے ہیں اور جن
اشخاص کی غذا گیں گرم اور خشک کثرت ہے ہوں تو اس وقت خواب پر بیثان اور بے سرو
سامان بہ سبب بیوست دماغ کے آتے ہیں اور بادی چیزیں کھانے ہے مہیب شکلیں اور
دراؤنی صور تین نظر آتی ہیں۔ مقوی غذا کین استعال کرنے ہے شہوی قوا ہیں تحریک پیدا
ہوکر مختلف دار باشکلیں اور نکاح خوانیاں اور وصال معثوقاں بلکہ بعض وفعہ احتلام تک نوبت
ہوکر مختلف دار باشکلیں اور نکاح خوانیاں اور وصال معثوقاں بلکہ بعض وفعہ احتلام تک نوبت
ہوکر مختلف دار باشکلیں اور نکاح خوانیاں اور وصال معثوقاں بلکہ بعض وفعہ احتلام تک نوبت
ہوگائی ہوار خواب اس کثر ہے ہے آتے ہیں کہ دوسر آخض اس قدر خواب نہیں دیکھ سکتا
اور خواب دیکھنے والا اس حالت میں خوابوں کی بارش اور امور غیبہ کا انکشاف پاتا ہے کہ اس
طوفان برتمیزی میں اپنے آپ کو برگزیدہ کہتا ہے اور اگر کوئی انقاق زنانہ سے صادق ہوگیا۔
طوفان برتمیزی میں اپنے آپ کو برگزیدہ کہتا ہے اور اگر کوئی انقاق زنانہ سے صادق ہوگیا۔

محاکات خیالیہ بھی اظہارامورغیبیہ کاباعث ہوتے ہیں جب کسی مختل پرایک مرض غالب ہوجائے تو اس کانفس دوسرے حوائی مشغلوں سے فارغ ہوجا تا۔اس وقت کی صورتیں اورشکلیں اورتحریریں غیب سے اس میں عکس پذیر ہوتی ہیں اور یہ مثالی ہوتی ہیں نہ

معيارعفائدقادياني

کہ حقیقی اور نفس جس وقت کمزور ہوجاتا ہے تو قوت متحیا۔ مشوش ہوجاتی ہے۔ اس وقت محتیف جدور تیں جس مشترک پر منقش ہوجاتی ہیں اور وہی انسان کودکھائی ویتی ہیں اور سنائی جاتی ہیں یا خود منتا ہے اور انہیں کوخا طب کر کے باتیں کرتا ہے۔ جس کو مجذوب کی بڑیا دیوا نہ کی بڑواس باہر ایش کا ہذیان کے بھی تفاول کی بڑواس باہر ایش کا ہذیان سے بھی تفاول کرکے اپنے مفید مطلب معنی نکال لیتا ہے اور جوان میں سے اتفاقیہ درست ہوجاتے ہیں۔ بینی اس تفاول کرنے والے کا کام ہوجائے تو اس کو بھی کرامت مجذوب یا پیشین گوئی ہیں۔ بعنی اس تفاول کرنے والے کا کام ہوجائے تو اس کو بھی کرامت مجذوب یا پیشین گوئی وہم یا خوف بھی ظہورا مور خیبیہ کاباعث ہوتا ہے۔ جیسا کہ کوئی شخص جنگل اور تاریکی ہیں اکبالا مہیب شکلیس و بھت ہو اور اپنی ہیں اکبالا مہیب شکلیس و بھت ہو اور اپنی ہیں اکبالا مہیت ہوتا ہے اور ان کی ہیں اکبالا مہیت ہوتا ہے اور ان کی تباہے اور ان کی ہوتا ہے اور ان کی ہوتا ہو گیا ہوران کی ہوتا ہو گیا ہوران کی ہوتا ہو اور ان کی ہوتا ہو گیا ہوران اور ایسا وہم خالب ہوتا ہوتا ہوں کو تھی گیرو وہ آیا، وہ گیا اور ایسا وہم خالب ہوتا ہوتا ہو گیا کو کی گیران مثالی شکلوں کو تھیتی کہتا ہے۔

#### تمهيدسوم

اہلِ اسلام کے نزدیک حضرت میں الظلیمالا کا نزول وصعود وحیات وممات جزوایمان نہیں۔ اگرکوئی شخص حضرت میں کے کنزول کا ہی قائل کیں اوراس کوتر آن مجیدے خابت نہیں ہوتا تو وہ دی میں موجود یعنی مرزاصا حب پرائیان ندلا کے تو کا فرنہیں ہواور نہ مرزاصا حب کا انکاراس کے اسلامی عقائد میں خلل انداز ہے۔ کیونکہ ہرایک مسلمان قرآن اور صدیث پر چلنے کے لئے مامور ہے۔ نہ کی ملہم کی بیعت کیواسطے۔ پس اگر مرزاصا حب کی بیعت ند کی جائے تو ہمارا کچھ ترج نہیں۔ مگر مرزاصا حب کی بیعت کرکے اگر ہم مشرکانہ بیعت ند کی جائے تو ہمارا کچھ ترج نہیں۔ مگر مرزاصا حب کی بیعت کرکے اگر ہم مشرکانہ اعتقاد بنالیس تو ہم کوعذاب آخرت کا خوف ہے۔ پس یہ بعیدازعقل ہے کہ ہم ایک وہی

معيارعفائدقادياني

اورظنی امورکے پیروہوکریقینی شریعت کوہاتھ ہے دیکروارث جہنم بنیں اگر مرزاصا حب کی تعلیم بھ کوشرک کے دلد ل میں پھنسادے تو کیا ہمارا فرض نہیں ہے کہ ان کی تعلیم سے نفرت کریں اورا گران کافعل خلاف قرآن وحدیث معلوم کریں تو اُن سے کنارہ کش ہوجا کیں۔ خاص کرجبکه مرزاصا حب خودفر ما کیس که مجھ پرایمان لا نا۔ یعنی نزول مانتاجزوایمان نہیں کہکر خداتعالیٰ کے سامنے آخرت کے مواخذہ سے بری ہونا جا ہیں تو ہا!..... مسلمانوں کی کیول عقل ماری ہے کہ ایسے مخص کے پیچھے لگ جائیں جو کہ خود بھی مطمئن نہیں ہے اور ہر ایک این تصنیف میں حیات وممات سے کا قصہ بار بارتکرار کررہاہے جو کہ صاف دلیل اس بات کی ہے کہ وہ خود اس کوامر فیصل شدہ نہیں جھتے اور علمائے اسلام کے سامنے ممات میج ثابت نہیں کر سکتے ۔ کیونکہ اگروہ صرف ونحوے انکار نہ کرتے تو ان کےخود تر اشیدہ معانی آیات قرآنی صحیح مانے جاتے مگرانہوں نے بلاقید صرف ونحووسیاق وسیاق قرآنی بہتصرف الفاظ یعنی بعض جگداین یاس سے تقذیم و تاخیر الفاظ قرآنی کرے اپنے مفید مطلب معنی کر لئے مگر پھر بھی تسلّی نہ ہوئی اور صاف صاف لکھندیا کہ سیج کانزول جزوا بمان نہیں اور نہ رکن دین۔

دیکھو!.....''ازالداوہام' مس ۲۵۴۔اگرمی کے انزے سے انکار کیاجائے توبیدامر مستوجب کفرنبیں۔اب توصاف ثابت ہو گیا کہ اگرکوئی شخص مرزاصاحب کو سی موجود نہ مانے تو وہ مسلمان ہے تو پھراحمری جماعت اپنے آ پکوالگ کرکے باعث ضعفِ جمعیت اہل اسلام کیوں ہور ہی ہے؟

دیکھو!....."ازالہ اوہام" ص ۱۴۰۔ بیہ جاننا چاہئے کہ سے کے نزول کا عقیدہ کوئی ایساعقیدہ نہیں ہے جو ہمارے ایمانیات کی کوئی خبر یا ہمارے دین کے رکنوں میں کے لوئی رکن ہو۔ بلکہ صدبا پیشگادیوں میں سے ایک پیشگادئی ہے۔ جس کو هیقتِ اسلام سے پچھ بھی

معيارعفائد فادياني

نعلق نبعي

فافط دین! غور فرما کمیں اگر میہ تج ہے تو پھر مرز اصاحب نے اپنی جماعت الگ کر کے اسلام کوفر قد فرقد کیوں کیااور قرآن مجید کی تعلیم کے برخلاف کیوں گئے۔ قرآن میں تو فرقہ فرقد ہونے کی ممانعت ہے۔ وہاں تواکھئی ہو کر یعنی مجموعی حالت میں اللہ ہی کی رہی کو کیڑنے کا تھم ہے۔

و کیمو!....." ازالہ اوہام" میں ۲۹۲۔ جوآیات انسانی عقل کے برخلاف معلوم ہول۔ یعنی متابہات، اُن پرایمان لانا چاہئے اوران کی حقیقت کوحوالہ بخدا کردینا چاہئے۔ جیسا کہ قرآن مجید کا حکم ہے۔

**خاطبه بین!** بقول بالا مرزاصاحب،اب تو کوئی جھگڑاہی نہیں رہا۔ بشرطیکہ مرزا صاحب کاعمل بھی ہو کیونکہ جو جوآیات قرآنی انسانی عقل کے برخلاف معلوم ہوں۔ اُن پرایمان لائیں اوران کی حقیقت حوالہ بخدا کریں اپس پہنیلہ انکاا پنا کیا ہواعمل کامختاج ہے۔حضرت مسیح کی رفع الی کی آیات پرایمان لائیں اور تمام اعتراضات محال عقلی کے کہ جسد عضری آسان برنہیں جاسکتااور نہ زندہ رہ سکتا ہے اور نہ نزول بالجسد گرسکتا ہے۔ جن ہے آپ کی تمام تصانیف مملو ہیں اور بنائے قیام وعلیحد گی جماعت ہے اور دیج تکفیرعلاء اسلام ہے۔حوالہ بخدا کرکے اپنے مسلمان بھائیوں کے گلےمل جائیں اورشیراز واسلام کی تقویت کاباعث موكر عندالله ماجور موكيل \_ كيوكله الي نازك وقت ميس جبكه اسلام برجارول طرف \_ ا دبار کی گھٹا چھائی ہوئی ہے۔ا تفاق اور پیجہتی اور ہم آ ہٹگی کی اشد ضرورت ہے۔اگراب بھی احدی جماعت میری اس درخواست کوجوکدان کے پیرایعنی مرزاصاحب کے اقوال کے مطابق ہی عمل نہ کر کے اتفاق نہ کریں گے تو قیامت کے روزمواخذہ البی میں آ کیل گے۔ ہم صدق دل ہے کہتے ہیں کہ ہم کونہایت رنج اور درو ہے کہ ہمارے بھائی ہم ہے ایک

معيارعفائدقادياني

ناچیزاختلاف کےواسطےالگ ہورہے ہیں۔

# فصل اول

م رزاصاحب کی تعلیم وجود باری تعالیٰ کے بیان میں

و محکاب البرید ، صفحہ 24 - ہم ایک نیانظام اور نیا آسان اور ٹی زمین جاہتے ہیں۔ سومیں نے پہلے تو آسان اور زمین کواجمالی صورت میں پیدا کیا جسمیں کوئی ترتیب اور تفریق نے تھی پھرمیں نے منشائے حق کے موافق اس کی ترتیب و تفریق کی اور میں دیکھتا تھا کہ میں اس کے خاتی پر قادر ہوں۔ پھرمیں نے آسان دنیا کو پیدا کیا اور کہا اِنّاذَ یَنا السّمَاءَ اللّٰدُنیّا بِمَصَابِئِح پھرمیں نے کہا اب ہم انسان کوئی کے خلاصہ سے بیدا کریں۔ (۔۔۔۔۔۔۔)

"" توضیح المرام" بھی ۱۰۹۔ ہم دونوں (یعنی سی اورمرزاصاحب) کے روحانی قوانمین ایک خاص طور پرخاصیت رکھی گئی ہے جس کے سلسلے ایک پنچ کواورایک اوپر کی طرف کوجاتے ہیں اوران دونوں محبتوں کے کمال سے جوخالتی اورمخلوق ہیں بیدا ہو کرز مادہ کا تھم رکھتی ہے اورمحبت البی کے چکنے والی آگ ہے ایک تیسری چیز بیدا ہوتی ہے جس کا نام روح القدس ہے۔ اس کا نام پاک تثلیث ہے اس کئے یہ کہتے ہیں کہ وہ ان دونوں کے لئے بطور ابن اللہ کے ہے۔ "از الداوبام" بھی ۲۰۰۷۔ سے اوراس عاجز بینی مرز اصاحب کا مقام ایسا ہے۔ جس کواستھارہ کے طور پر ابنیت کے لفظ سے تعبیر کر سکتے ہیں۔

معيارعفائدقادياني

شانِ احمد را که داند نجو خداوند کریم آنچناں از خود جدا شد کز میاں افتاد میم میضمون دیگرشعراء یا چندصوفی خیال اشخاص نے با ندھاہے کیکن چونکہ وہ مدی تبلیغ وامامت نہ تھے اس کئے ان کا ایسامضمون با ندھناعقا 'مداسلام میں خلل انداز نہ تھا۔

گرناظرین خورفر ما کی کہ مرزاصا حب کا ایسامضمون مختلف قتم کا بحیثیت مجد دو وی تجدید دین کے میں طرح بہا عث قطعی خلاف شریعت ہونے کے قابل تسلیم ہوسکتا ہے۔

دو می تجدید دین کے میں طرح بہا عث قطعی خلاف شریعت ہونے کے قابل تسلیم ہوسکتا ہے۔

دو م نے ان او گوں نے حالت سکر میں ایسے السے کلمات یا اشعار منہ ہے گرامام وقت ہوئے قابل اعتماد نہیں ۔ نہ لوگوں پر ان کا اثر پڑتا ہے۔ نہ توام کیواسطے سند ہے گرامام وقت ہوئے کا مدتی ایسا قول خلاف شرع نہیں کہ سکتا ہ جیسا کہ بلیے شاہ رہ یہ انسان میں خدا تھا مجھے معلوم نہ تھا میم محمد می چاور پہنکر احمد بنکرایا اسے یاشکل انسان میں خدا تھا مجھے معلوم نہ تھا مگر علمات نہیں ہے مرزاصا حب کے سوالور کسی عالم نے ایسے کلمات نہیں کہا ہی اس کے اس کے مرزاصا حب بحثیت عالم وسالک ہونے کے جوابدہ ہوئے اوران کی پیروی یا عث کفر وشرک ہے اور صدیث لا تطرونی محمد کا مقارت المنصادی عیسلی ابن موریم ایعنی مجھ کو قرم نصاری کی ما ندخدا کا بیٹانہ بنانا۔

آپ کاعمل اس مجھے حدیث کے برخلاف ہاورائ پر دعویٰ مجد دہونے کا۔ یعنی
دین میں جوامور بدقی ملاوٹ پاگئے ہیں۔ ایکے دُور کرنے کے واسطے آپ تشریف لائے
ہیں۔ گرتعلیم یہ ہے کہ نصاری نے تواہب تیفیم کوخدا کا بیٹا کہا گرمجد داس کا ظہور خدا کا ظہور
بیان بتا تا ہے۔ یعنی پیفیم کی کوخدا کہتا ہے اور کیول نہ ہوخود بھی خالق ہے۔ جیسا کہ او پر بیان
کیا گیا ہے۔

''توضیح المرام''،ص ۵۰: جب کوئی شخص زمانه میں اعتدال روحانی حاصل کرلیتا ہے اور خدا کی روح اُس کے اندرآ باد ہوتی ہے۔ یعنی اینے نفس سے خالی ہوکر بقاباللہ کا درجہ حاصل

معيارعفائد فادياني

- 1-5

مناطعه پین ! جب خدانعالی کی روح انسان میں آباد ہوتی ہے توانسانی روح کہاں جاتی ہے یا تو خدا کی روح میں جذب ہوجاتی ہے اور خدا ہی انسان میں رہ جاتا ہے۔ اس صورت میں انسانی حواثے کھانا، پینا، سونا، جماع وغیرہ کون کرتا ہوگا۔

''تو ضیح المرام'' بھی الدوں کے جیج اجزااس علت العلل کے کاموں اور ارادوں کے انجام و نے کے لئے تج بچ اعضا کی طرح واقع ہے جو خود بخو دقائم نہیں بلکہ ہروت اس روح اعظم سے قوت پاتا ہے۔ جیلے جہم کوتمام تو تیں جان کی طفیل سے بہوتی ہیں۔ جب قیوم عالم کوئی حرکت کے ساتھ اسکے اعضاء میں بھی حرکت کوئی حرکت کے ساتھ اسکے اعضاء میں بھی حرکت بونا ایک اردی امر بوگا۔ اور وہ اپنے تمام ارادوں کوانیس اعضاء کے ذریعہ سے ظہور میں لائی انگر نہ کی طرح ہے۔

**خاطرین!** خدا کی جز وکل اعضاء توجہ کے لاگق ہیں۔ خدائی مشین کے پُرزے بھی ملاحظہ ہوں۔

کیاالل اسلام کامیاعتقا ذہیں ہے کہ ذات جاری اتعالی بے چون و بے چگون ہے اور تشبیہ اور تنزیہ سے پاک ہے اس کی ذات پاک کو کی محسوں وجود سے تشبیہ نہیں و سے سکتے۔ ﴿ اللّٰهُ أَحَدُ ﴾ کااعتقا ور کھنے والے خدا تعالیٰ کی جزوکل جسم وروح وغیرہ اعضاء مان سکتے ہیں؟ اور کیا یہ تعلیم قرآن اور حدیث کے موافق ہے اور معلم اس تعلیم کامجۂ دورین مانا جاسکتا ہے؟ ہرگز نہیں ۔

''معقی**ہ الوی''،معفیہ ۲۵**۔ پس روحانی طور پرانسان کے لئے اس سے بڑھ کر کوئی کمال نہیں کہ وہ اس قدرصفائی حاصل کرے کہ خدا تعالیٰ کی تصویرا سمیں بھیج جائے۔ ''قرضیح **المرام''،ص2**۔ دوسرے لفظوں میں جرائیل کے نام سے موسوم

معيارعفائدقادياني

کیاجانا ہے جو بہطبیعت حرکت اس وجوداعظم کے بچی بچی ایک عضوی طرح بلاتو قف حرکت میں آجاتا ہے۔ یعنی جب خداتعالی محبت کرنے والے ول کی طرف محبت کے ساتھ رجوع کرتا ہے تو جسب قاعدہ فذکورہ بالا ، جس کا ابھی بیان ہو چکا ہے۔ جبرائیل کوبھی ، جوسانس کی ہوایا آئھ کے فرر کی طرح خدا ہے نسبت رکھتا ہے اس طرف ساتھ ہی حرکت کرنی پڑتی ہے۔ ہوایا آئھ کے فرر کی طرح خدا ہے نسبت رکھتا ہے اس طرف ساتھ ہی حرکت کرنی پڑتی ہے۔ یاوں کہوکہ خدا کی جنبش کے ساتھ ہی وہ بھی بلاا ختیار و بلاارادہ اسی طرح جنبش میں آتا ہے۔ اس کی جنبش سے سایہ کا المناظم بی طور پر ضروری ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ایک علمی تصویر اصل کی جنبش سے سایہ کا المناظم بی طور پر ضروری ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ایک علمی تصویر جس کوروح القدس کے نام سے موسوم کرنا چاہیے محب صادق کے دل میں منقش ہوجاتی ہے۔ ۔

فاظر بین! خداتعالی کی علمی تصویر محب کے دل پرسوائے مرزاصاحب کے ۱۳ سوبر ک تک کسی کے مطلق بین استان کی تک کسی کے کسی نے بھی نے بھیجی تھی۔ کاش مرزاصا حب بجائے اپنی عکسی تضویر کے خداتعالی کی تک تصویر جوائے دل پر بھی ہوئی تھی عوام میں تقسیم فرمائے تا کہ لوگ خداتعالی کی زیارت کر لیکے جوابتدائے آفرینش ہے کسی نے نہ کی تھی۔ جوابان اللہ! خداتعالی کی ذات پاک بقول شخ معدی۔ م

اے برتر از خیال و قیاس و گمان و وہم واز ہر چہ گفتہ اللہ وشنید ایم وخواندہ ایم دفتر تمام گشت بپایال رسید عمر ما ہمچنال در اول وسف تو ماندہ ایم کی عکسی تصویر تھینچی جاتی ہے اورامام وقت اور مجدّ ددین کامدی ہوکر تو حید ذات باری کی بنیا و چوکہ اصل اسلام ہے۔ متزلزل کرکے مریدوں کا ایمان تازہ کرتا ہے۔ یہ تعلیم نہ صرف مشرکانہ ہے بلکہ اسقدر پایئے عقل ہے گری ہوئی ہے کہ موجودہ زمانہ کا کم عقل آدمی بھی جانتا ہے کہ تصویر خواہ عکسی ہویاد تی وجود خارجی کی ہوا کرتی ہے۔ معہود ذبئی وخیالی حسی وجود کی اس سے پاک تصویر غواہ علی کی ذات اس سے پاک

معيارعفائدقادياني

ہے۔ تو بتاؤ تصویریسی وجود کی تھینچی جاسکتی ہے۔ جبیبا کہ خدا تعالیٰ کی ذات تشبیہ ہے پاک ہے تو پھر شبیہ ذات ہاری کا اعتقاد محال عقلی اور شرک اور کفر ہوایا اسلام؟

م منزت جرائیل کوخدا کی سانس اور آنگه کا نور بتا نام زاصاحب کا ہی کام ہے اور ماہ میں کے دار اور ان اور اور کا میں اور آنگه کا ادارہ

اس پراعتقا در کھنا اور ایمان لا نااحمدی جماعت کا اسلام ہے۔

قرآن وحدیث واجهاع امت کااعتقاد تواس پر ہے کہ حضرت جمرائیل ایک مقرب ملائکہ میں سے ہے جن کے ذریعہ سے انبیا وہیم اللام کی طرف وی بھیجی جاتی تھی۔ مگر مرز اصاحب کااعتقاداس کے برعکس ہے۔

"مظیق الوی"، ص ۸۱ م أنت مِنى بمنزلة الولدى يعنى "تومير س س بمنزلدمير س بينے ك ب"-

فاظهر بین! خدانعالی کی ذات پاک کوباپ اور ناچیز انسان کواس کابیٹا ہجھنا کس قدر دلیری
اور گرائی ہے۔ اور تعلیم قرآنی ﴿ لَمْ مَیلِدُ وَ لَمْ مُؤلِد ﴾ کے خلاف ہے۔ اور یبی حقائق
ومعارف ہیں جن کے دلدادہ احمدی جماعت کواشخاص مرز اصاحب کی دلیل من جانب اللہ
مونے کی پیش کرتے ہیں۔ اور ای شرک بحری تعلیم پر مرز اصاحب مجد ددین محمدی ﷺ کے
دعویدار ہیں۔ ع

ایں راہ کہ تومیری وی به تر کستان است

اگرنصاریٰ اپنے کامل نبی کو بطریق تعظیم خدا کامیٹا کہیں تو گافر ،اورمرزاصاحب باوجودامتی ہونے کے اور ناتھ نبی کے دعویدار ہونے کے اپنے باپ کوخدا کا بیٹا کہیں تو مسلمان ۔ بلکہ نبی مجددومہدی وغیرہ وغیرہ کونساانصاف ہے۔ بیٹ

ہم جو چپ ہوں تو ہنیں سودائی شخ چپ ہوں تو تو کل تھہرے مرزاصاحب خدا کوصاحب اولا دھمجھیں تو مسلمان اورا گریہود نصاری بیاعتقاد

معيارعفائدقادياني

کریں تو کافر۔اس عدالت کی کری پرصرف مرزاصاحب ہی بیٹھ کرتھم فرما تھتے ہیں اوراگر جھوٹ اور چے میں کوئی تمیز کرنیوالا دنیامیں نہ رہے تو مرزاصاحب کافیصلہ حق بجانب ہوسکتا ہے۔ورنہ باطل۔

مرزاصاحب کے اس وق الہام ہے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ خداتعالی کا اسلی بیٹا ہوتا ہے کہ خداتعالی کا اسلی بیٹا ہوتا ہے جسکے بمز لہ مرزاصاحب کوفر مایا گیا۔ کیونکہ جو بناوٹی بیٹا ہوتا ہے اس کامصنوئی باپ اس کوئٹیٹنی یا بمز لہ فرژند کہتا ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ خدا کا اصلی فرزند بھی ہوتا ہے۔ مَعُودُ ذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورُدِ اَنْفُرِسْنَا

**خاطرین!** نرب اسلام کودوسرے دنیا جرکے مذاہب پریمی فضیلت تھی کہ اس کی تعلیم یا ک نے مقام عبودیت اور الوہیت کواپیاا لگ الگ رکھا ہوا ہے کہ شرک کی بوتک نہیں اور نہ کسی وجود کوذات یا ک خدانعالی میں از روئے صفائے وذات شرکت دی اور نہ کسی قتم کے شک و شبہ والی تعلیم دی۔ بلکہ تمام و نیار تو حید پھیلائی۔ مرمرزاصاحب ۱۳سوبرس کے بعد برمكس تعليم دية بيل كذا مجه كوخداتعالى كابينا مانوا وراطف يدي كد جب علماء اسلام في ا پسے ایسے کفر کے کلمات اور شرکت مجرے الفاظ پر مرزا ساحب پر کفر کافتوی و یااورمرزا صاحب اوراُن کے مرید بجائے اس کے کہ وجہ تکفیرا ہے میں ہے دُورکر کے رجوع اسلام کی طرف کرتے، تمام اہل اسلام کو کا فر کہنے لگے۔ اور بجائے اسکے کہ خود تو بہ کریں جومرزا صاحب کونبی ندمانے اس کومسلمان نہیں مجھتے۔ان کا حال اس مخص کی مانندہے جوکسی بیوتونی کی یاداش میں ایک المان تبذیب سے جلسہ سے خارج کیا گیا ہو محروہ متلبراور بے مجھ لوگوں میں مشہور کرے میں نے جلبہ کوخارج کر دیا۔ یہی مثال احمدی جماعت کی ہے کہ مسلمانوں نے ہم کو کا فرکہا ہے۔ وہ خود کا فر ہیں۔اور جواعتر اض شرعی وجہ تکفیر ہےان کا جواب عدارو۔ مسلمان وہ ہے جوقر آن وحدیث یہ چلے ۔ پس جس کی تعلیم اس معیار یعنی قر آن اور حدیث

معيارعفائدقادياني

کے برخلاف ہوگی، وہ کافر ہے۔ اپنے مند میاں مٹھو بننے سے کیا حاصل۔ دلیل شرکی پیش

کریں اگدانسان کو ابن اللہ مان سکتے ہیں؟ کیا اس روشن کے زمانہ میں ایسے امام ہو سکتے

ہیں کہ جن کی تعلیم زمانہ کی نبض شناس نہیں؟ اور خلاف شرع با تیں اور دقیا نوی خیالات ظاہر

کر کے تصفحیک اسلام کا باعث ہوں۔ بلکہ ایسے وقت میں ایسا امام ہمام ہونا چاہئے تھا جو

کھرے کھوٹے میں تمیز کرکے اُن اُن مسائل پر جن پرنتی روشنی کے آ دی معترض ہور ہے

ہیں اور موجودہ زمانہ کے تعلیم یافتہ ان سے انکار کرر ہے ہیں۔ اپنے زور قلم اور علم سے روشنی

ڈ التا اور دلائل قاطع سے قابت کرتا کے تعلیم عقائد اسلام وقعلیم قر آن شرک گفر سے پاک ہے

نہ کہ خالص تو حیوذ ات باری گوشرک کی نجاست سے آلودہ کرتا۔

بھلاغورفر مائیں کہ ایسانتھی امام وقت مانا جاسکتا ہے جواپنی ہرا یک تصنیف میں سوا خودستائی اور پچھ نہیں کہ سکتا۔ بجائے تو حیدے شرک کی تعلیم ویتا ہے۔ کہیں تحدرسول اللہ ﷺ کا ظہور خدا کا ظہور کہتا ہے۔ کہیں احمہ بلامیم کہدر ہاہے۔ کہیں خودا بن اللہ بن بیشا ہے۔ کہیں یا ک مثلیث کی تعلیم ویتا ہے۔

واضح ہوکہ شلیث کفر ہے۔ یعنی نتین وجود ملکر ایک وجود ہوں جیسا ہاپ، بیٹا، روح القدس نتیوں ملکرخدا ہیں نصار کی کے نز دیک۔ ای طرح ہر زاصا حب بھی تثلیث کے قائل ہیں۔ یعنی اپنی محبت میسے کی محبت اور روح القدس پاک کو شلیث فرماتے ہیں۔ سجان اللہ! بیاف فیاندز مانے کے مجدّ دکی عقل ہے کہ تثلیث اور پاک اجماع تقییفیین۔

فافطرین! غورفرما ئیں کہ مجھی پاک مثلیث، پاک کفر، پاک گناہ، پاک جھوٹ، پاک زنا، ہوسکتا ہے۔ بینی برایک کفری ایک پاک قتم ہے اور ایک پلید۔ مرز اصاحب خود بھی بھی مجھی پاک جھوٹ ہو گئے ہوں گے، پاک گناہ کرتے ہوں گے، پاک گفر کرتے ہوں گے۔ وغیرہ وغیرہ۔ منع

معيارعفائدفادياني

کر جمیں کتب است ایں مُلا کادِ طفلاں تمام خواہد کرد
انصاف فرما کیں کہ ایسی تعلیم کامنع ،الہام الہی ہے یاوساوس شیطانی کہ
ناچیزانسان کوخدائی میں شامل کیااوروجود ہاری کو تیسرا جزوخدا کا سمجھا جائے یا خدا کو ہاپ
اورانسان گواس کا بیٹا۔ کیا لیمی روشنی اور ترقی کے زمانہ میں ایسی مجمل تعلیم کی ضرورت ہے
اورانسان گواس کا بیٹا۔ کیا لیمی روشنی اور ترقی کے زمانہ میں ایسی مجمل تعلیم کی ضرورت ہے
اورا ہے پیر کوجس کی بیہ تعلیم خلاف تو حید ہو ،مان سکتے ہیں؟ ہر گر نہیں ، جملا مثلیث ،
اور ایسے پیر کوجس کی بیہ تعلیم خلاف تو حید ہو ،مان سکتے ہیں؟ ہر گر نہیں ، جملا مثلیث ،

### باب دوم در بیان تعلیم مرزاصاحب دراعتقا دنبوت

دیکھو!..... ''دافع البلاء''، صفحہ النہ چاخداہے جس نے قادمیان میں اپنارسول بھیجا۔ ویکھو!.....''دافع البلاء''، صفحہ ۸۔ خدائے نہ چاہا کہ اپنے رسول کو بغیر گواہی چھوڑ دے۔ دیکھو!.....''دافع البلاء''، صفحہ ۹۔ پیطاعون اس حالت میں فروبوگ جبکہ لوگ خداکے فرستادہ کوقبول کرلیں گے۔

فاظهوین! حسب ارادهٔ الهی مندوستان کے تمام حصول میں کے بعد دیگرے طاعون پڑی اور قادیان بھی اس سے محفوظ خدرہ سکا۔ حالا تکدخدا کا فرستادہ این بین تھا۔ بید دلیل اس بات کی ہے کہ طاعون سز ایا عمّاب کی جہ سے نہھی اگر قادن میں خدا تی تو مانا جا تا۔ کاری زمین میں جرافیم طاعون قدر تا کم ہوتے ہیں چنانچہ ماتان منظمری منظفہ گردہ وغیرہ اصلاع کئی سال تک محفوظ رہے۔ قادیان بھی محفوظ رہا تب مرزاصا حب کا الہام تھا کہ قادیان میں طاعون ندآ کیگی۔ جب قادیان میں طاعون پڑی اور دوسر سے شہروں کی طرح حب معمول جن کی قضائھی آخرکار قادیان میں طاعون پڑی اور دوسر سے شہروں کی طرح حب معمول جن کی قضائھی ان کو بلاک کرے فروجھی ہوگئی۔ شرط غلط نکلی کہ جب تک خدا کے فرستادہ کو نہ مانیں گ

معيارعفائدقادياني

طاعون فروندہوگی، پوری نہ ہوئی۔اور یہ پیشگوئی جھوٹی نکلی کیونکہ قادیان میں بدستور خالفین کازور ہااور طاعون بھی فروہوگئی۔جس سے صاف ظاہر ہے کہ بیخدا کا تھم نہ تھا۔ دیکھوا۔۔۔۔'' دافع البلا'' صفحہ ۱۳ نمبر۔''سوااس سے کے کوئی شفیع نہیں''۔ فاطرین ایم بھی غلط ہے اپنے آ پکوخدا کا بیٹا کہلا نااور شرک بھری تعلیم دے کر شفیع ہوئے کا دعویٰ بھی بلادلیل ہے۔ حوم: طاعون بھی بلا شفاعت فروہوگئی۔ یعنی لوگوں نے مرزا صاحب کو قبول نہ کیا اور طاعون فروہوگئی اور خدانے بھی بلا شفاعت مرزاصا حب طاعون کو

دیکھو!....." ''توضیح المرام''،صفحہ ۱۹۰۱۸ اگریہ عذر پیش کریں کہ باب مبوت مدود ہے اور وحی جوانبیا ملیم اللام پرنازل ہوتی ہے اُس پر مُبر لگ چکی ہے پس میں کہتا مول كه ند من كل الوجوه باب نبوت مسدود ب اورند برايك طور ، وحي يرمبر لكائي كل ہے بلکہ جزئی طور پر وحی اور نبوت کا اس امت ہم حومہ کے لئے ہمیشہ درواز ہ کھلا ہے۔ **خاطرین!** مرزاصاحب کابیفرمانا که باب نبوت من کل الوجوه بندنبیں۔جزئی طور پر کھلا ہے۔ کس سند شرعی ہے ہے؟ قرآن مجید تو خاتم النبیین فرما تا ہے جسکے معنی اگر مُمر کے بھی کئے جائیں تب بھی بند ہوجائے کے ہیں۔جبیبا کہ محاورہ سے کہ لفا فہ کومبر کر دو خریطہ کو مُمرِ کر دوجس کے معنی بند ہونے کے ہیں۔ یعنی ایسا بند ہونا مرادے کہ غیر کھول نہ سکے بعض احمدی بھائی کہتے ہیں کہ مُبر ہے مرادوہ مہر ہے جوفر مان شاہی پر یا عدالت کے کاغذ برکگتی ہے۔ اگربہ بھی مانا جائے تب بھی اس کے معنی بند کے ہیں یعنی مہر کے بعد کوئی مضمون اوردرج نہیں ہوسکتا۔مہراس واسطے لگاتے ہیں۔ تا کہ مہرکے بعدو ثیقد باا طامی وغیر مندی کاغذات کامضمون بند ہوجائے۔ پس خاتم النبيين كے معنى بندكرنے والا نبيون كا ہوا۔ جاہے بذر بعیرمبرنبوت ہو یاختم کر نیوالا ہو۔ دونوں قرائن کے معنی بندے نگلتے ہیں۔

فروكرديا\_

معيارعفائدقادياني

سن آبت قرآنی میں نہیں ہے کہ محدرسول اللہ ﷺ کے بعد کوئی نبی ہوگا صرف مرزاصا حب کا بلاد مل فرمانا کہ''میں کہتا ہوں بالکل بندنہیں ہوا جزوی نبوت کا درواز ہ کھلا ہے''۔کوئی سند قرآئی نہیں ہے اور نہ کوئی تشلیم کرسکتا ہے۔

کہاں خداتعالی نے فرمایا ہے کہ من کل الوجوہ باب نبوت بندنیس ہے۔
معمولی عقل کا آدی بھی جانتا ہے کہ مہر سے بندکرنا من کل الوجوہ ہواکرتا ہے ایسا بھی
نہیں ہوتا کہ بچھ حصد پر مہرلگ جائے اور پچھ حصد بلامبر رہ کر غیر کے دخل کے واسطے باق
چیوڑا جائے بلکدا ہے بندار نے کو بند کرنائیس کہتے ۔اگر درواز ہ بند کرنامقصود ہے تو دونوں
درواز ہ بند کر کے قتل لگاتے ہیں۔اگر جزوی درواز ہ بند ہوتو وہ بندئیس ہاور مہرلگانے سے
درواز ہ بند کر کے قتل لگاتے ہیں۔اگر جزوی درواز ہ بند ہوتو وہ بندئیس ہاور مہرلگانے سے
بھی کلی بند ہونا مقصود ہوتا ہے نہ کہ جزوی ۔قرآن مجید میں ختم کے معنی کلی بند کے ہیں۔
جیسا کہ خدا تعالی فر باتا ہے ﴿ حَتَمَ مَا اللّٰهُ عَلَی قُلُو بِهِم ﴾ جس کے معنی قلوب کا کلی طور پر
بند ہوجانا مراد ہے کیونکہ ﴿ وَلَهُمْ عَلَمُ اللّٰهِ عَلَی وَمِید نَدُورِند ہوتی ۔ پس ثابت ہوا کہ معنی
قلوب کفار کلی طور سے بند نہ ہوتے تو عذا ہ کی ومید نذگورند ہوتی ۔ پس ثابت ہوا کہ معنی
مہر کے بھی کریں تو تب بھی کلی بندش کے ہیں۔

دوم: الله تعالی فرما تا ہے: ﴿ أَطِيعُوا اللهُ وَ رَسُولُهُ ﴾ بینی خداتعالی اوراس کے رسول کی تابعداری کرو۔ اگر ہالکل دروزاہ مسدود نہ ہوتا تو بجائے رَسُولُ واحد کے رُسُل جَعَ کالفظ ہوتا۔

سوم: اگرکوئی نی ظلی محمد رسول الله ﷺ کے بعد آنا ہوتا تو قرآن مجید میں ضرور کسی آیت میں ندکور ہوتا۔

یے عقل بھی قبول نہیں کرتی کہ کامل نبی کے بعد ناقص نبی آئے۔ بلکہ ناقص کے بعد کامل کا آنامعقول ہے کیونکہ ناقص کی بھیل کامل کرتا ہے۔ ناقص نبی کامل نبی کی پھیل ہرگز

معيارعفائدقادياني

نہیں کرسکتا ہے۔ کامل نبی کی کامل تعلیم چھوڑ کرناقص نبی کی ناقص تعلیم کون قبول کرسکتا ہے۔ چھھار ہے: اگرناقص نبوت کا درواز ہ کھلا ہے تو ۳اسو برس میں کون کون ناقص نبی ہوااور کس کس نے دعویٰ کیا! چونکہ کسی نے نہیں کیااس واسطے ثابت ہے کہ نبوت کا دروازہ رسول اللہ ﷺ کے بعد ہندے۔

پنجم: ﴿ أَكُمَلُكُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَ أَتُمَمُتُ عَلَيْكُمْ نِعُمَتِي ﴾ ساف ثابت بكر تحدر سول الله ﴿ كَالِمَ الله الله ﴿ كَالِمُ اللهِ عَلَيْكُمْ فِعُمَتِي ﴾ مارے لئے اور قرآن مجید کامل تعلیم ہمارے لئے اور آئندہ نسلوں کے لئے کافی ہے۔

مشعشم: جب حضرت جریل کازمین پرآنا ہی بعدر سول مقبول ﷺ کے بند ہے جیسا کہ
امام غزالی رحمۃ الدیلیہ حمکا شفتہ القلوب' میں تحریر فرماتے ہیں۔ دیکھو باب (۱۱۱) جس کا ذکر
تمہید میں کیا گیا ہے، دوبارہ ضرورت نہیں۔ اس جگہ بیاعتراض کہ خدا گوزگا ہوجا تا ہے کہ بھی
بولتا ہے اور بھی نہیں بولتا ہے۔ جس کا جواب بیہ ہے کہ اللہ تعالی کا کوئی کلام حکمت سے خال
نہیں ہے رچ

### بوقت گفتن گفتن و بوقت خاموثی اخاموثی

حکمت ہےاورسنت اللہ یبی ہے۔مرزاصا حب خود قائل ہیں کہ خدا تعالی بعد ہم کلامی عیسیٰ الطبیعیٰ حضرت محمدرسول اللہ ﷺ ہم کلام ہوا۔

دیکھو!..... دیکھو!..... الوحی "،صفحہ ۱۰ ۔ خداکی ہم کاای پرمبرلگ گئ ہے اور آسانی
نثانول کا خاتمہ ہو گیا ہے گھرتاز و معرفت کس ذریعہ سے حاصل ہو۔ یہ دلیل کہ بہ سبب
پیروی محدرسول اللہ ﷺ امت مرحومہ سے ظلی نبی ہوسکتا ہے۔ فاط ہے۔ گیونکہ بید دعویٰ
بلاسند شرعی ہے۔

دوم: پیروی ہرایک مسلمان ،محدرسول اللہ ﷺ کی کرتار ہاہے ، کرتا ہے ، کرتارے گااور

معيارعفائد فأدياني

سحابہ کرام رضوان الد تعالیٰ بیم بھین ہے بہتر و بڑھ کرکس نے بیروی نہیں کی ، وہ نبی نہ ہوئے ،
جیبا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں: اَلا وَالِنّی لَسُتُ فَبِیّا وَ لا یُوْحی اِلَیّ اور
حدیث شریف میں ہے کہ 'اگرکوئی نبی میرے بعد ہوتا تو عمر ﷺ ہوتا''۔ پس اس ہ
عابت ہوا کہ محمد رسول اللہ ﷺ کے بعد کسی قتم کا نبی نہ ہوگا، تو مرزاصا حب جنہوں نے
بیروی بھی پوری نبین کی نہ کسی جنگ میں حضرت کے شریک ہوئے نہ ان کی فرما نبرواری
کا امتحان ہوا۔ ترک فرافید کیا۔ یعنی جج کونہ گئے۔ مدینہ منورہ ہے محروم رہے۔ سرف قلم کے
زورے کس طرح نبی ساتھ ہوگئے ہیں؟ جزوی اشتراک ہے گی اشتراک نبیس ہوسکتا۔ کرم
شب تا ب آفا بنیس ہوسکتا کو ایا کبوتر شاہ بازمیس ہوسکتا اگر چہ اشتراک چگل اور پروں
کار کھتا ہے۔ حافظ شیرازی نے خوب کہا ہے۔ معر

نہ ہر کہ چیرہ برا فروخت دلبری دائد نہ ہر کہ آئینہ دارد سکندری دائد لومڑی کبھی شیرنہیں ہوسکتی۔نہ چڑی باز۔اگرچہ چوٹج اور پنجوں میںاشتراک رکھتے ہیں۔ پس مرزاصاحب بھی چند سچے جھوٹے خوابوں اورالباموں سے نبی نہیں ہوسکتے ،اپنے منہ سے جو چاہیں بنیں۔

دعویٰ چیزے دیگر ست ثبوت چیزے دیگر مضقع: حدیث شریف میں حضرت ثوبان ہے روایت ہے کدا' ہونگے میری امت میں ہے جبو ٹے تمیں (۳۰) کہ گمان کرینگے کہ وہ نبی خداکے جیں حالانکہ میں خاتم النبیین ہول نہیں کوئی نبی بعد میرے۔ ایک جماعت امت میری میں سے ثابت رہے گی حق پر' اٹے روایت کی ابوداؤ داور تر ندی نے۔ تمام حدیث مشکوۃ شریف میں ہے۔

فاظرين السحديث تين امور كافيها درسول الله الله كاذات في خود كرديا جد اول: خاتم النبيين كمعنى نبيس كوئى في بعد مير المستح بين اورم مركم معنى فيم كشاده

معيارعفائد فادياني

دروازہ یہ بھیناغلطی ہے زبان عربی رسول اللہ ﷺ کی مادری زبان ہے اور جومعنی حضور نے خود صدیث میں کردیئے وہی درست ہیں۔ مرزاصا حب خواہ کتنا ہی زور لگا کمیں۔ اہل زبان نہیں ہو بچکتے اور نہ رسول اللہ ﷺ کے معنی غلط ہو بکتے ہیں۔ ان کے مریدا گران کورسول اللہ ﷺ پرزجے ویں تو ان کا اختیار ہے۔

دوم: نبیس گوئی نبی بعدمیرے۔اس سے صاف ظاہر ہے کہ ناقص نبی کا ہونامن گھڑت کہائی ہے ورنہ ہوتا کہ نبیس کوئی تشریعی نبی بعد میرے۔ پس ثابت ہوا کہ کی تشم کا نبی رسول اللہ ﷺکے بعد نبیس ہوگا۔ نبوت کی دونتم مرز اصاحب کی اپنی ایجاد ہے ورنہ کوئی سند پیش کریں۔

مسوم: جوان جھوٹے تمیں (۳۰) مرعیان نبوت کونہ مانے گاہ بی حق پر ہوگا۔ جس سے ظاہر ہے کہ جو جماعت مرزاصاحب کونہ مانے گا۔ وہی حق پرقائم رہے گا اور جومرزا صاحب کا دعوہ کا نے گا۔ وہی حق پرقائم رہے گا اور جومرزا صاحب کا دعوہ نبوت مان کر مشوک باالنبو قائرے گاحق پرنہ ہوگا۔ اب بھی اگر احمدی جماعت نہ مانے تو اس کی ضداور ہٹ وہری ہے کہ باوجود آیات قرآنی اور احادیث نبوی کے مرزاصاحب کے قول کو بلاسند مانے ہیں۔ گویا خدااور رسول ہے تشخر کرتے ہیں کرایک امتی کے تول کو خدااور رسول ہے تشخر کرتے ہیں کرایک امتی کے قول کو خدااور رسول کی کلام پرتر جے دیے ہیں اور یہ مرت کی تفریب

د کیمو!.....'' تو خیج المرام''،صغه اے۔ ولی پربھی جبرائیل ہی تا ثیروی ڈالتا ہے اور حضرت خاتم النبیین ﷺ کے دل پربھی وہی جبرائیل تا ثیروی کی ڈالتا۔

مناطوین! اس تعلیم سے نبی اورولی میں پھے فرق نہیں حالانکہ ولی پروش کابذر بعد حضرت جرائیل نازل ہونا خلاف نص ہے۔ جو ائے ﴿ نَوْلَ بِهِ الرُّوْحُ الْأُمِینُ عَلَی قَلْبِکَ﴾ یعنی اتارااس کوروح الامین نے تیرے دل پر۔ جس سے ثابت ہے کہ وحی بذر بعد چرائیل خاصہ نبی ہے۔

معيارعفائد فادياني

دیکھو!.....''هیقة الوی''،صفحہ ۱۲۔''میں نے خداکے فضل سے نہ اپنے کسی ہنرے اس نعمت سے حصہ پایا ہے جومجھ سے پہلے نبیوں اور رسول اور خداکے برگزیدوں کودگ گئی تھی''۔

د کیھو!.....'' بھیقتہ الوحی'' بصفحہ1'' میرے قرب میں میرے رسول کسی وشن سے ڈرانہیں 'کرتے''' یہ

د یکھو!.....''هقیقة الوی''،صفحه ۷۷۔''اگرتم خداے محبت رکھتے ہوتو آؤ میری .

پیروی کرو''۔ مند مند م

فاظرین! یہ شرک بالنبوق کے کونکہ یہ آیت رسول اللہ ﷺ کی شان میں اتری گئی۔ جب مرز اصاحب کوئی اپنی شریعت الگ نہیں لائے تو پھرائکی پیروی کاخدا کس طرح تھم معيارعفاندقادياني

وے سکتاہے۔

دیکھو!.....'مھیقۃ الوگ''،صفحہ۸۸۔''اس ابراہیم کے مقام سے عبادت کی جگہ بنا۔اس کوقاویان کے قریب اتاراہے''۔

**خاطرین ا**لیشرک بالمکہ ہے۔اورای واسطےمرزاصاحب جج کوتشریف نہیں لے گئے۔ دیکھوا سند'' هیقة الوگ''،صفحہ ۹ کے۔'' دنیا میں کی تخت اترے پرمیرا تخت سب

ے اونچا بچھایا گیا ہے۔

فاظوين! يرشرك باالنبوة بــ

دیکھو!.....''هیقة الوقی''، صغیه۹۹۔''اگر تجھے پیدا ند کرتاتو آسان کو پیدا نه کرتا''۔

مناطرين! يېمى حفرت محدرسول الله الله كل شان ميس باوراب مرزاصاحب اي طرف منسوب كرك دشو ك مالنبوة كرتے ہيں۔

ویکھو!.....'' دھیقۃ الوحی'' ،صفحہ ۱۵۵۔''اے ہمر دارتو خدا کامرسل ہے راہ راست پر میں نے ارادہ کیا ہے کہ اس زمانہ میں اپنا خلیفہ مقرر کروں ۔سومیں نے آ دم کو پیدا کیا۔ وہ دین کوزندہ کریگا''۔اب بھی دعویٰ رسالت میں کچھشک باتی ہے۔

فاظ وین ابرے افسوں سے کہنا پڑتا ہے کہ مرز اصاحب اور ان کے مریز بانی توسب فرماتے ہیں کہ وہ پنج بری اور نبوت کے مدعی ندیجے۔ مران کی تصافیف اور البام اور وی صاف ظاہر کرتے ہیں کہ خدا تعالی ان کو نبی اور ابن اللہ اور مرسل اور خلیفہ ہے ملقب کرتا ہے۔ چنا نچا و پر گذرا ہے کہ تو نبی ہم سل ہے، سردار ہے، تیرا تخت سب تختوں ہے اونچا بچھایا گیا ہے۔ کس قدر تجب انگیز ہے کہ کسی جگہ تو تح رفر ماتے ہیں کہ میں محدر سول کا متی فر ما نبر دار اور اس کے دین متین کا پیرواور قرآن وصدیث کا مفتون اور اس کی

معيارعفائدقادياني

شریعت کے تابع اس کے حسن کا دیوانہ اوراس کی محبت عشق سوخنتہ۔اور دوسری جگداییا مقابلہ كرت بين كرجيها كوئى مخالف كرتاب \_ چنانجة آب فرمات بين كرمحدرسول الله الله وی اورونی اللہ کی وی برابر ہے۔جس سے مساوات یائی جاتی ہے۔ حالا تکدید برخلاف شریعت ہے۔ کیونکہ ولی خواہ کیسا خدارسیدہ ہو، نبی کے درجہ کونہیں پہنچ سکتا اور نہاس کا الہام پیغیبر کی وجی کے برابر ہوتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں''جس طرح خداتعالی نے محدرسول اللہ ﷺ کی شان میں قرآن مجید میں فر مایاء اسی طرح وہی الفاظ میری شان میں بھی فرمائے اور وہی آیتیں دوبارہ مجھ برنازل ہو کیں''۔ جبیبا کہ مذکورہ بالا الہامات ہے صاف ظاہر ہے۔ یعنی خدا تعالی نے محدرسول اللہ ﷺ یکم نازل فرمایا کدامت محدی کو کبدے کہ ''اگرتم خدا کو محبت کرتے ہوتو میری پیروی کرو' ۔ ویساہی مجھ کو تھم ہوا او گوں کو کہدے کہ'' تیری پیروی كرين اگروه خدا كي محيت ركھتے ہيں'' ۔جس طرح ان كي شان ميں فرمايا كه'' اگر تجھ كوپيدا نه کرتا تو آ -ان کو پیداند کرتا'' میری شان میں بھی فرمایا۔جس طرح رسول یاک ﷺ کے اما کن شریفه کومطرح فیض ربانی قرار دیا۔ای ظرح میرے اما کن بعنی قادیان کو بھی مطلع انوارفیض سبحانی تخبرایا۔ جس طرح رسول پاک ﷺ کے ہاتھ ہے معجزات ونشان ظاہر فرمائے میرے ہاتھ ہے بھی نشان ظاہرفر مائے جس طرح محید نبوی اور مقاہر مدینہ کوشرف عطا ہوا اُسی طرح قادیان کوبھی شرف عطا ہوا۔

معيارعفائدقادياني

سروسامان بلااسنادشرعیہ خودستائی اورا پناشرف تمام انبیاء بیبم اللام پر کیا ہے۔ چنانچہ مکہ کے مقابلہ میں قادیان ،محدرسول اللہ ﷺ کے مقابلہ میں خودمرز اصاحب ،حضرت ابو بکر ﷺ کے مقابلہ میں حکیم نورالدین صاحب ودیگر خلفاء کے مقابلہ میں قادیانی خلفاء، حدیث وفقہ کے مقابلہ میں بے سند تکیونشینوں برائے نام صوفیاء کی با نیس اور تاویلات بعیداز نصوص شرعی۔ یہ ماٹا کہ آزادی کازمانہ ہے، جوکوئی جو پچھ جاہے بن جائے۔ مگر کیاخوف خدا بھی نہیں کہ منہ سے کہنا ہم مسلمان محدرسول اللہ ﷺ کی امت اور عمل یہ کہ اس کے مرتبہ میں اوراس کے صحابہ کرام کے مرتبہ میں شریک ہوکر حفظ مراتب ہاتھ سے دیدینا ممر بر مرتبه از وجود کھیے دارد گرف فرق مراتب نہ کئی زندیقی انصاف تؤکریس اسوبرس کے بعد ملمانان منداینا کعبہ الگ قادیان میں مقرر کرکے وُهائي اينك كي محدالك تياركرين أورشيراز وَجمعيت اسلام كوتو زُكر باعث ضعف اسلام ہوں اور صرت کنص قر آنی کے برخلاف عمل کریں جسمیں حکم ہے لیک<sup>ور</sup> فرقہ فرقہ نہ ہوں اور اللدكي رى كومضبوط سے پكريں'۔ اور پحرآب تمام الل اسلام كوكا فريتا كي اورخود احمد كي بیعت توز کرغلام احمر کی بیعت کریں۔اوراس کے قول کوخدا اور رسول کے کلام برتر جج دیں کیا دینداری ہے کہ سرسیدمرحوم کی تقلید میں بہتبدیل الفاظ کوئی بات قادیان کی طرف ے آئے یامرزاصاحب کی تصنیف میں یائی جائے تواس کانام حقائق ومعارف وکاشف حجاب قلوب وجلا كننده آئينهٔ ولها فه خودا بن الله بنين تو ياك تثليث في خود بت بري كري اور مرزاصا حب کی فوٹورکھیں تو موحد \_خود پیریری کریں اور پیر کے قول کوخداادر رسول کے قول پرتر جیج ویں تو مسلمان اور دوسرے اگراہیا کریں تو کافر ومشرک۔ بیراحدی جاعت کا انصاف ہے۔

معيارعفائد فادياني

### بإبسوم

## تغليم مرزاصا حب درباره وحي والهام وملائكه

اتوضیح المرام' بسفیه ۴۰ د ایعنی یمی نفوس نورانید یعنی ارواح کواکب کامل بندول پر بشکل جسمانی منتشکل ہوکر ظاہر ہوجاتے ہیں اور بشری صورت ہے ممثل ہوکر دکھائی دیتے ہیں۔ یہ تقریر از خطامیانات نہیں بلکہ بیروہ صدافت ہے جوطالب حق اور حکمت کوضرور مانئی پڑے گ''۔

''توضیح المرام'' بسفیہ ۱۳''اس بات کے ماننے کے لئے بھی مجبور ہیں کدروحانی کمالات اور دل ورماغ کی روشنی کا سلسلہ بھی جہاں تک تر تی کرنا ہے بلاشبہ ان نفوس نورانیہ یعنی ارواح کواکب کا اس میں دخل ہے۔اوراس کی روسے شریعت غرہ نے استعارہ کے طور براللہ تعالی اوراس کے رسولوں میں ملائکہ کا واسط ہونا ایک ضروری امر خلا ہر فرمایا ہے''۔

معيارعفائدقادياني

'' توضیح المرام''،صفحہ ۶۲۔''انسان کی بدکاری کی حالت میں اس کی طبیعت کے مناسب بدکاری کےالہامات ہوتے رہتے ہیں''۔

**خاطب پین ا**، وساوس شیطانی جو بدکاری کی حالت میں بدکاری کے خیالات یا شہوت اور غضب کی تحریک سے پیدا ہوتے ہیں۔ان کا نام بھی مرزاصا حب'' الہام''ر کھتے ہیں۔اور انہیں نفوں نورانیہ کے دخل کوان بدکاری کے خیالات میں مانتے ہیں۔

"توضیح المرام" بسفدا ۸-"روحانی حواس کے لئے محض آسانی نورعطا کیا جاتا ہے جیسے ظاہری آ کھوں کے واسطے آ فتاب۔ جب باری تعالی کاارادہ اس طرف متوجہ ہوتا ہے کداپنا کلام کسی ملبم کے دل تک پہنچائے تواس کی حرکت متعلمانہ ہے معہ جرائیل نور میں القاء کے لئے ایک روشی کی موج بیابوا کی موج فہم اور لسان کے لئے ایک حرارت کی موج بیدا ہوجاتی ہے۔ اس حرارت سے بالوقت وہ کلام مہم کی آ تھوں کے سامنے کھا ہوا دکھا تھوا کے دکھا ہوا گھوں کے سامنے کھا ہوا دکھا تھوں کے سامنے کھا ہوا دکھا تھوں کے سامنے کھا ہوا

فاظهر مین! میمضمون ملائکہ ارواح کواکب کے برخلاف ہے جیسا۔ کہ اوپر ککھ آئے ہیں کہ ارواح کواکب کی تا شیر کا ملیم کے ول پر اثر ہوتا ہے اور یہاں فرماتے ہیں کہ وہ روثنی وہوا وحرارت کی مون پیدا ہوجاتی ہے جس ہے ملیم کوالفاظ البام سنائی یاد کھائی دیتے ہیں یااس کی زبان پر جاری ہوتے ہیں۔ اور یہاں جرائیلی نور واسط مہم وخدا کے مانتے ہیں اورا پٹی تحریر کروحانی حواس کے آسانی نورعطا کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ ظاہری آنکھوں کے واسطے آقاب اس کے برخلاف ہے۔

''توضیح المرام''،صغیہ ۸۔''جبرائیلی نور ۲۶ سواں حصہ تمام جبان میں پھیلا ہوا ہے۔جس سے تمام کفاروفجار پر لے درجہ کابد کاراور فاسقہ عورت یعنی بخری جا ہے یار کی بغل میں خواب دیکھے۔ بھی سچاخواب دیکھ لیتی ہے اور تعجب ہے کہ بھی بادہ بسراور آشنا پر بھی کوئی

معيارعفائدقادياني

خواب دیکھ لیتی ہےاور کچی نکلتی ہے۔ کیونکہ جبرائیلی نورآ فتاب کی طرح جواس کا ہیڈ کوارٹر ہے تمام معمورۂ عالم پر حسب استعداد کے انٹر ڈال رہا ہے۔ اور کوئی نفسِ بشر ایسانہیں کہ بالکل تاریک ہو۔مجذوب بھی جبرائیلی نور کے نیچے جاپڑتے ہیں تو کچھ کچھا گی آ تکھول پراس نور کی روشنی پڑتی ہے''۔

**خاخلید بین!** اس تحریر سے ثابت ہوا کہ انبیا ملیم السام اور بد کارو کفار و فاجرو فاسق وغیرہ سب کے الہامات کاطبع جبرائیل النظیمان ہے۔اور یہ بالکل خلاف قرآن وحدیث ہے۔حضرات انبياء يلبم الملام يروحي بذريعه جرائيل العَلَيْقِينَ بهوتي بإوروه خاصدانبيا ومليم الملام ب-عوام یرنزول حضرت جرائیل ممتنع ہے۔ اور خاتم النبیین کے بعد حضرت جرائیل کا آناہی زمین یز ہیں ہوتا۔گرمرزاصاحب نے اپنے الہامات کی خاطر بیتمام متعارض اورمہمل تحریر فر مائی۔ مگراُن خودتراشیده بیانات وتواعدایجا دکردهٔ خود کی کوئی سندقر آن وحدیث واجتها دائمهٔ اربعہ واجماع امت وغیر ہ ہے نہیں دی۔ اوراطف پیہ ہے کہ مرزاصاحب کوخود یا زنہیں ر ہتا کہ میں چھے کیا لکھ آیا ہوں اوراب کیالکھ رہا ہوں۔ ایک حکمہ فر ماتے ہیں۔'' کہ جبرائیلی نور آفقاب کی طرح تا ثیر ڈالتا ہے''۔ دوسری جگد لکھتے ہیں۔''کہ خدااور رسول کے درمیان القاءكرنے والا بے "بتيسري جگه لکھتے ہيں۔" كه به شكل انسان متشكل ہوكرآتے ہيں"۔ چۇتقى جگەلكىقتە بىي \_"كەاردان كواكبانى جگەئىسىنى بلىتە مەرف تا تىرعالم برۋالت ہیں''۔ یانچویں جگہ فرماتے ہیں۔'' کہ مجذوب بھی جبرائیلی نور کے منجے جابڑتے ہیں جس ے معلوم ہوتا جبرا ئیلی نور ہمیشہ نو راقگن رہتا ہے۔ جو مخص اس کے نور کے پیچے آ جائے اس کی باطنی آنکھیں کھل جاتی ہیں''۔ حالانکہ خود فر ماتے ہیں کہ'' جب خدا تعالی جا بتا ہے کہ کسی ملہم تک اپنا کلام پہنچائے۔تب جبرائیلی نور کو ترکت ہوتی ہے۔ حضرت جبرائیل کورد جمانا ہےاوراس کی جز پیعنی ۴۶ وال حصّہ تمام عالم میں پھیلا ہواہے۔اور پینیں جانتے کہاس

معيارعفائد فادياني

میں عقلا وکا تفاق ہے کدروح کی ہستی قابل تقسیم وتجزینییں \_پس ثابت ہوا کہ تقسیم جرائیلی محال عقلی ہے۔ پیٹییں فر مایا کہ ۴۵ حصے جرائیل کے کہاں رہنے ہیں ۔

''حقیقة الوی''،صغیہ ۱۱۔''اس کے کان کو مغیبات کے سننے کی قوت دی جاتی ہے۔ اکثر اوقات وہ فرشتوں کی آ واز سنتا ہے۔ای طرح اس کے رہنے کے مکانات میں بھی خداعز وجل ایک برکت رکھ دیتا ہے۔ وہ مکان بلاوک سے محفوظ رہتا ہے۔خداکے فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں''۔

فاظهوین! یفرشت کون بین؟ ''توشیخ الرام' بین تو مرزاصاحب ملائکدکوارواتِ کواکب فرماکرآئ بین جو که خلاف فدیب اسلام ب ارواتِ کواکب کوملائکدتعلیم و بناخلاف قرآن ب قرآن ب که خداتعالی نی مان صاف صاف بطورقصه بیان ب که خداتعالی نی ملائکدکو مجده کرنے کا تھم دیا۔ سب نے مجدہ کیا۔ گرالمیس نے ندکیا جس صاف خاہر ہ که ملائکه ایک الگ وجود ہ بین ایک الگ وجود ہ بین ب کویوم یقوم الروئ نے والمملائکة کے جس ایک الگ وجود ہ ب بھرقر آن شریف بین ہ کویوم یقوم الروئ نے والمملائکة کے جس سے صاف خاہر ہ که روح اور فرشتے یعنی ملائکہ دوالگ الگ وجود بین بہنا امام فخرالدین رازی رہ الله ملی کا بین الرائم بین المحق بین که فخرالدین رازی رہ الله میں معلوی بین ،قدی بین ۔ شہوت خضب نقصان کی صفتوں سے پاک ''فرشتے بالکل نورانی بین ،علوی بین ،قدی بین ۔ شہوت خضب نقصان کی صفتوں سے پاک بین '۔

انسان کی فطرت ہے یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ عالم برزخ میں ہے درمیان ملائکہ اور حیوانات مجم کے مقتل بھی اس بات کے ماننے کے لئے مجبور کرتی ہے کہ جس طرح انسان کے ماتحت مخلوق اس سے ناقص ہے اس طرح اس کے مافوق کوئی مخلوق کامل ضرور ہے۔ کیونکہ کمال انسانی بالا تفاق جمج ندا ہب شہوت وغضب، حرس و بخل، درندگی و میکی صفات سے پاک ہوکر لطافت قد وسیت، علویت کا حاصل کرنا انسانی کمال ہے۔ پس فوق

معيارعفائد فادياني

البشر مخلوق کا وجود ماننا پڑے گا۔اگر چہوہ بسبب لطافت وجودمحسوس درخارج نہ ہو۔ مُعر آدی زاده طرف معجونے است کر فرشتہ مرشتہ و از حیوان در کند میل این شود بد ازیں در کند میل آن شود بد ازال ترجمہ: آ دی کا جناہوا ایک عائب مجون ہے۔ یعنی آ دی کا وجود مرکب ہے۔ کیونکہ فرشتہ اور حیوان کے خواص رکھتا ہے۔ اگر حیوانات کی طرف رجوع کرے ان سے بدتر ہوگا۔ اوراگر فرشتوں کی طرف مائل ہو یعنی ملکوتی کام کرے توان ہے بہتر ہوگا۔ جس کی دلیل یہ ہے کہ فرشتول میں شہوت وغضب، نیند ، بھوک نہیں ۔ اور حیوانات میں عقل و منمیر وقوت اوراک وترقی نہیں۔جس سے نیکی وہدی میں تمیز میں کر کے یا کوئی نئی چیز ایجاد کر کے۔اورانسان ان سب کا مجموعہ ہے۔ پس جس وقت انسان شہوت وغضب ، نیند و بھوک کوروک کرر جوع خدا تعالیٰ کی عبادت کی طرف کرے گا اور موانعات ہے مجاہدہ کرکے اپنے نفس پر جبر کرے گاتواس وقت بیدانسان فرشتوں ہے افضل ہوگا۔ اور جب باوجودعقل وتمیز ہونے کے روشنی قلب ود ماغ و جراغ عقل کوگل کر کے حیوا نات کی ہی جرکات کر ہے گا اور شہوت اور غضب میں مبتلا ہوگا تب حیوانات سے بدتر ہوگا۔ کیونکہ باوجود ہونے ملکی صفات کے اور موانعات عقلی کے حیوانوں کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اپس بتیجہ یہ نکا کہ کامل انسان فرشتوں ہے افضل ہےاور ناقص حیوانات ہے بدیر۔ اکثر لوگ اس جگداعتراض کریں گے کدا گرفر شتوں کاوجود ہے تو نظر کیول نہیں آتے؟ جس کاجواب سے ہے کہ چونکہ وہ وجود اطیف رکھتے میں اور لطیف وجودمحسوں وخارج نہیں ہوتااس لئے فرشتے نظرنہیں آئے۔ پیمسلمہ امرے كدروح برايك جانداريس باوراس كيهون يكوني فرقه بهي الكارنيس كرنا مكرروح آج تک کسی کونظر نبیں آئی ، جواکس قدر توی ہے کہ اس سے کی طرح کے کام روزم و کئے جاتے ہیں اور اہل سائنس نے تواس سے بے انتہا کام لئے ہیں اور کئی نئی ایجا دات سے عالم

معيارعفائدقادياني

کوچرت ہیں ڈالا ہوا ہے۔ اور ہم بھی کئی دفعہ دکھ چکے ہیں کہ بڑے بڑے درخت ہمون ہوا ہے۔ اور ہم بھی کئی دفعہ دکھ چکے ہیں کہ بڑے بڑے افرانغمات ہے ہوا ہے در ایعہ ہوا کے ذرایعہ ہے مشینیں چل رہی ہیں۔ پنگھا ہمام عالم کومر ورکر رہے ہیں۔ بنگھا ہلانے ہے آپ کو ہوا تو محسوں ہوتی ہے گرنظر نہیں آتی ۔ کیا آپ اس کے وجود ہے بھی انکار کر سکتے ہیں؟ ہرگر نہیں۔ تو پجر فرشتوں کے وجود ہے کس طرح؟ صرف اس دلیل ہے کہ نظر نہیں آتے۔ انکار کر سکتے ہیں۔ روح تو آپ کے پاس یا اندر ہے بھی آپ نے دیکھا ہے نظر نہیں آتے۔ انکار کر سکتے ہیں۔ روح تو آپ کے پاس یا اندر ہے بھی آپ نے دیکھا ہے یا شوالا ہے؟ یا کسی طرح ہی ہی ہو۔ ان کو یا شوالا ہے؟ یا کسی کی چیز آپ نہیں دیکھ سکتے ہو۔ ان کو یا شوالا ہے؟ یا کسی ہو ان کو یا سیان ہو ہوں کہ ہو۔ ان کو یہ سکتے ہو۔ ان کو تو صرف انہیا وعلیم وہ اسلام جن کی فیطرت ما کا کہ ہے نہیں ہو کہ سکتے ہیں۔ حضرت تو ضرف انہیا وعلیم وہ اسلام جن کی فیطرت میں اور حضرت عا کشر دھی اللہ عمل وغیر و کسی کو فیطرت میں وہ نہیں۔ وہ کھی سکتے ہیں۔ وغیر و کسی کو فیطرت میں وہ نہیں ہو۔ سکتی جس دو نہیں ہو اسبت نہیں جس کی وجوسرف بھی کہ ان کی فیطرت میں وہ نہیں ہو اسبت نہیں جس کے ذرایعہ ہے وہ دد کھی سکتے۔

ملائکہ کواروارِ کواکب کہنا پرانی وقیانوی یونانیوں کے خیالات ہیں۔ جن کے خود کی کے خوالات ہیں۔ جن کے خود کی کے خوالات اور کواکب باتا ثیرات کواکب سے بی ہوئی ہے اور کواکب حرکات وتغیرات و تبدیلات عناصر سے مرکب ہیں۔ پرانے علم ہیئٹ میں جو پچھ خیالات یونانی فلاسفروں کے درخ ہیں وہ ناظرین کی دلچیں کے لئے درخ کئے جاتے ہیں۔ ان کے فرد کی ہراکی قتم کی مخلوق ایک خاص سیارہ کی تا ثیر سے پیدا ہوئی ہے۔ جیسا کہ وہ نباتات کی نسبت اس طرح کہتے ہیں کہ:

''نینبہ، کتان۔ ہر دوخیار وقصب جاند کی تا خیر ہے ہور ہے ہیں۔ ہاقلا، کشین کیدو، کلک نے عطار دے۔ انجیر، شفتالو، انگور، ودیگر میوہ ہا زہرہ ہے۔ عیشکر، عسل، تر جیبین

معيارعفائدقادياني

وشیرینی آفتاب سے یعود القم ،سیندان و بیاز ، کندنا مریخ سے یہ گندم، جو، رنح، جوز، پسته ، خرماه غیر ه شیریں اشارمشتری ہے''۔

چونکہ بہال اختصار منظور ہے۔ اس واسطے تمام تفصیل کھنی مشکل ہے۔ اس طرح حیوانات بھی امرغ آبی، دُرّاج، قمری، چاندے۔ شتر ومکان یوز، روییہ، بوزید، چرغ، طوطی عطار دے۔ فرگوش ماہی، فاختہ ہزار واستان، بلبل، کبوتر زہرہ ہے۔ اسپ، گوسپند، آبو، شیر، پلنگ، ماز شاہین، آفاب ہے۔ برد گورخر، گرکر، شغال، افعی، عقرب، خار، پشت مرت نے ہے۔ گاؤشتر، ہما، کبک و مرغان آبی مشتری ہے۔ موش، بار، حشرات وغیرہ زحل سے۔ اورابیا ہی انسان کی پیدائش بھی سیارہ اور ستارہ کی تا شیرات سے مذکور ہے۔ چنا نچے فرماتے ہیں کہ:

ہاییں دانست مقصود اصلی طباع وانجم وجود محض وجود آدم است غرض جو کچھ دنیا میں ہورہا ہے سب کواکب کے ازوج سے ہورہا ہے۔اوریبی خلاصہ تعلیم مرزاصا حب ہے۔جو کہ خدا کو ہالکل معطل قرار دیتی ہے۔

آپغورفرما کیں کہ ایک معتکہ خیزتعلیم اس روشی کے زمانہ میں مرزاصاحب اہل اسلام میں پھیلا کر کیا امیدر کھتے ہیں۔ اور ایسے پرانے خیالات جن کی تر دید جدید علوم سائنس اور فلکیات سے ہور ہی ہے قوم کو کیافا کدہ پہنچا سکتے ہیں لا اور اان کوجن کا ایمان ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے ارادہ کیا کسی چیز کے پیدا کرنے کا لیکس کیدیا اُس کوہوجا اور وہ ہوجاتی ہے۔ کیاباعث تقویت ایمان ہے؟ ہرگز نہیں۔ بلکہ باعث ضعف ایمان ہے۔ اور وہ ہوجاتی ہے۔ کیاباعث تقویت ایمان ہے؟ ہرگز نہیں۔ بلکہ باعث ضعف ایمان ہے۔

"ازاله اوہام"، صفحہ ۲۱ کا نعایت ۷۲۵۔ "قرآن زمین ہے اٹھ گیا تھا۔ میں

معيارعفائد فادياني

قرآن كوآسان يرك لايا مول" ـ

فاظ ولين! قرآن مجيد كااثه جانا ﴿ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ نص قرآني كے برظاف ے۔آسان سے لاتے ہوئے مرزاصاحب کو کسی نے نبیں دیکھا بلکہ مرزاصاحب نے خود دنیامیں آگرا پنے اُستادے پڑھا۔البتہ تحریف معنوی قرآن کی مرزاصاحب نے کی ہے۔ یعنی قرآن کے الفاظ بھھ ہیں اور آ ہمعنی الٹے کرتے ہیں۔جسکوعالموں نے ردکیا ہے۔ اگراس کا نام قرآن کالا ناہے تو ہماراا سلام ہے۔ ۱۳ سو برس کے بعد '' قادیان'' قرآن میں لکھوانے خدا کے پاس آ سان پر لے گئے ہو نگے اور قادیان لکھا کرواپس لائے ہونگے گر اب بھی تو قرآن قادمان کے باک ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی تَفيركَ سَخِهِ ٣١٠ مِن تَحْرِيْرُ مَاتِ جِن كِهِ ﴿ وَلا تَلْبَسُوا الْحَقُّ بِالْبَاطِلِ وَتَكُتُمُوا الْحَقَّ ﴾ كمعنى يبي بين كرقرآن مجيد كمعانى حسب خوائش نفس كے كئے جائيں۔اور سباق وسیاق قرآن کا لحاظ نه کر کے اپنے مظیر مطلب معنی کئے جائیں۔ اور صائر کوخلاف قرینه عبارت راجع کرنے کو کہتے ہیں ، اکثر گمراہ فرقے اسلام میں سے کیا کرتے ہیں جیسا که شیعه،معتزله، قدریه وغیره - پس ثابت ہوا که مرزاصاحب بھی ای طرح اینے مفید مطلب معنی کرنے کے خاطر غیرمشہور معنی افت کے لے کر ساق قرآن کالحاظ نہیں کرتے اور ضمیر بھی النے معنی کے مطابق راجع کرتے ہیں۔ جیسا کہ حیات ممات سے الطبیعائی میں بلکه انجیل ہے بمقابلہ قرآن تمسک کرتے ہیں جو کہ بالکل خلاف اسلام ہے کیونکہ اگرانجیل بمقابل قرآن معترب تو پر قرآن کی کیا حاجت ہے۔

دوم: صدیث شریف میں ہے کہ حضرت محدرسول اللہ ﷺ نے حضرت عمر ﷺ کو فرمایا تھا کہ کیاتم کوفر آن کافی نہیں کہ انجیل دیکھتے ہو مسلمان ہو کر؟ انجیل کوسند بکڑنا مرزا صاحب کا خاصہ ہے۔

معيارعفائد فادياني

''حقیقة الوحی''،صفحہ ۴۸\_''حق الیقین کے درجہ والوں کاخداان کوالی بر کات دیتا ہے کہ اُن کے دوستوں کا دوست اور دشمنوں کا دشمن بن جاتا ہے''۔

**خاخلیہ بین!** خدا تعالی مرزاصاحب کے دشمنوں کا دشمن نہیں بنا اور نہ ان کوحسب الہام مرزاصاحب موت کی سزادی۔ جبیبا کہ عبداللہ آتھم عیسائی ،محمری بیگم منکوحہ آسانی، والد محرى بيكم، خاوند محرى بيكم، مولوي محرصين صاحب بنالوي، مولوي عبدالجبار صاحب ومولوي ثناءالله صاحب امرتسري، پیرسیدم برطلی شاه صاحب وغیره آربیه وعیسائی و برجمول کسی کا خدا تعالیٰ نے پھینہیں بگاڑا۔ تواس سے صاف ظاہر ہے کہ یا تو وہ الہام خدا کی طرف سے نہ تھے یامعاذ اللہ خداتعالیٰ نے وعدہ کرے وفانہ کی یامرزاصاحب خوداس مرتبہ حق الیقین کو <u> منح ہوئے تھے۔</u>

''حقیقتہ الوحی'' بصفحہ ۴۴ ۔''غرض وحی الٰہی کے انوارا کمل واتم طویر وہی نفس قبول كرتاب جواكمل اوراتم طور يرتز كيفس حاصل ركيتاب' \_

مناظرین ا اگریمی معیار صدافت ہے تو پھر مرزاصا حب کا خداحا فظ۔ بیگانے مال کھانے ے تزکیہ تفس خیال محال ہے۔

''هنیقة الوتی'' ،صفحه۲۱ ـ''اس مرتبه کو ده لوگ مینچه میں جوشهوات نفسانیه کا چوله آتش محبت الٰہی میں جلادیتے ہیں اورخدا کے لئے تلخ زندگی افتیار کر لیتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہآ گے موت ہے اور دوڑ کرای موت کو پسند کرتے ہیں''۔

خاطر بین! بیعلیم دیگر برال رانصیحت کامصداق ہے۔خودتو مرزاصاحب ایک مرغی ہرروز کھا کیں ہر کستوری وغیر مقوی نفذا کیں استعال فر ما کیں ۔ مرغن و مکاف کھائے ھا کیں اور پھراس برترک لڈ ات نفسانی کادعویٰ \_

عاقلال خودي دانند

معيارعفائدقادياني

موت کے منہ میں جانا اور نہ ڈرنا بلکہ دوڑ کرموت کے منہ میں جانا بھی مرزا صاحب کا خاصہ ہے۔ خوب ج ہے ترک فریضہ کیا۔ یعنی ج بیت اللہ کوڈرک مارے نہ ساجب کا خاصہ ہے۔ خوب ج ہے ترک فریضہ کیا۔ یعنی ج بیت اللہ کوڈرک مارے نہ گئے۔ تحقیق حق حق کے واسطے جب بھی مسلمان بھائیوں نے بلایا۔ قادیان ہے بھی قدم ہا ہر نہ رکھا۔ اشتہاں بجث کے واسطے خود دیدیا۔ جب کوئی مقابلہ پر آیا تو پہلو تبی کرک قادیان سے نہ دکھا۔ اشتہاں بیٹ کے واسطے خود دیدیا۔ جب کوئی مقابلہ پر آیا تو پہلو تبی کرک قادیان سے نہ دکھا۔ اور چراس پر دعوی ایہ کے بیس ڈرتے۔ کہاں تک درست ہے اور قول مطابق فعل کے یافعل مطابق قول کے نہ کرنا رسیدگان خدا کا کام ہے۔

افسوس اننے پلنے کا عالم ہواور امام ہمام ہونے کا دعویٰ کرکے اپنے فعل کواپنے قول کے مطابق ندکرے اور شمونہ بن کرند دکھائے اور جھوٹے البامات کے پچ کرنے میں اس قدر زور دے کہ ہاعث تضحیک ہواور اپنی بات پراڑ جائے۔

صحابہ کرام رض الد عنی کو اگر کوئی بھی قرآن یا حدیث کے برخلاف پا تا اور ان کو کہد دیا تو وہ فوراً مان لینے اور ضد نہ کرتے حالا کہ وہ خلافت کے اختیارات بھی رکھتے۔ گر مرزاصاحب کے دعاوی تو اس فقدر بین کہ زمین و آسمان کے قلا بے ملاد ہے بیں۔ گرخود ممل مرزاصاحب کے دعاوی تو اس فقدر بین کہ زمین و آسمان کے قلا بے ملاد ہے بیں۔ گرخود مل ندارد کہ اگر کوئی بیش گوئی جوئی نکلے قواس پراڑ جانا اور ای جوٹ کی مرمت کرنے میں جائز و ناجائز سب قلم سے نکال دینا۔ اور ایسی ایسی ردی دلیلیں پیلک کے سامنے بیش کرنا کہ باعث شرمساری اہل اسلام ہو۔ سب دنیا کو معلوم ہوگیا کہ عبداللہ آتھم والی پیشین گوئی فلط عبداللہ نے چونکہ رجوئ اسلام کی طرف کر لیا تھا۔ اس واسطے نہیں مرا۔ حالا فکہ وہ دشمن و بین اہل اسلام و برزگان دین کوئیس مانتا اور اخباروں میں تر دید کر رہا ہے۔ بلکہ اس نے نہایت بخت جواب دیا کہ دقتم "عیسائیوں میں ناجائز اور حرام ہے۔ اس واسطے میں فتح نہیں نہایت بخت جواب دیا کہ دورگ گوشت کھالی تو میں ناجائز اور حرام ہے۔ اس واسطے میں فتح نہیں کھا تا ہوں۔ کیونکہ مرزاصاحب کی بی

معيارعفائدقادياني

صرف حال بھی کہ عبداللہ فتم نہ کھائیگا تو میں سچا سمجھا جاؤں گا۔ گروہ بھی استاد نکلا اس پر مرزاصلاحب جیپ ہوگئے۔ وہ تاویلیس کیس کہ عقل ہرگز باور نہیں کر سکتی۔ بھلاعبداللہ کودل میں اسلام کا قائل کہنا حالا تک دل میں ایمان لانا اور ظاہر نہ کرنانفاق ہے جو کہ خدا کو منظور نہیں ۔ایسے ایمان سے عذاب الہی ہرگزش نہیں سکتا۔

مزید به آل خداتعالی فرما تا ہے کہ کی کے دل کا حال سوااللہ کے کوئی نہیں جانتا۔
گرمر زاصا حب عبداللہ کے دل کا حال جانتے ہیں۔ کونی معقول دلیل ہے؟ یہ مانا کہ انسان جس وقت ایک بات کو ثابت گرنا چا ہے تو بہت زور لگا تا ہے۔ گرجائز و نا جائز کا تو خیال رکھتا ہے اور کچھ معقولیت بھی مد نظر ہو تی ہے اپنی ضداور جھوٹی بات پراڑے جانا نفسانی آ دمیوں کا کام ہے نہ خدا کے فرستا دوں اور محققین کا۔ اس طرح تکاح آسانی اور دشمنوں کی جابی کے البامات جھوٹے نے کے اور نا جائز طور پر مرمت کرنے کی کوشش کی گئے۔ اس کو ﴿ وَ لا تَلْمِسُوا الْحَقِّ وَ اُنْتُمْ تَعْلَمُونَ کَهُ کَتِیْ ہِیں۔
الْحَقِّ بالْبَاطِل وَ تَکْتُمُوا الْحَقِّ وَ اُنْتُمْ تَعْلَمُونَ کَهُ کَتِیْ ہِیں۔

''ازالہ اوہام''، صفحہ ۳۲۲۔''غرض یہ اعتقاد بالکل غلط اور فاسد ہے اور مشرکانہ اعتقاد ہے کہ سیجے مٹی کے پرندے بنا کر اور اُن میں چھونک مارکر اُنہیں تی بی کے جاندار بنادیتا تھا۔ بلکہ عمل تر اب تھا جوروح کی قوت ہے تر تی بذریر بوگھا تھا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ سی بنادیتا تھا۔ بلکہ عمل تر اب تھا جوروح کی قوت ہے تر تی بذریر بوگھا تھا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ سی ایسے کام کے لئے اس تالا ب کی مٹی لا تا تھا جس میں روح القلال کی تا ثیر رکھی گئی تھی۔ بہر حال یہ مجز وصرف ایک کھیل کی تشم میں سے تھا۔ اور وہ مٹی در حقیقت ایک ایسی مٹی تھی جیسے سامری کا گوسالہ۔

منطورین! بدایس عبارت مهمل اور متعارض ہے جس کی خوبی اور عقلی دلائل مرز اصاحب کا بی حصہ ہے۔ ممکن کا جواب توممکن ہے بی ہوا کرتا ہے۔ یعنی ممکن ہے کہ معجز ہ ہواور ممکن ہے کہ مرز اصاحب غلطی پر ہوں۔ کیونکہ قرآن مجید میں صاف ہے کہ '' بنادیتا ہوں تم کومٹی کی

معيارعفائدقادياني

مورت جانور کی۔ پھراس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ ہوجائے۔اڑتا جانوراللہ کے حکم ہے اور جلاتا ہوں مردے اللہ کے تھم ئے " ۔ یہ ہے ترجمہ اصل آیات قرانی کا۔جس ہے آپ کو معلوم بوجائے گا کدمرزاصاحب اے مطلب کے واسطے س قدرولیری سے آیات قرآنی میں تصرف کرتے ہیں اورا پی طبعز ادتقر برے کس قدر راوگوں کفلطی میں ڈالتے ہیں۔مٹی کی صورت کااڑ ٹاقبول کرتے ہیں اور مجز ہ بھی مانتے ہیں کہ وہمل التراب تفا۔اس تالاب کی مٹی میں جس میں روح القدس کی تا ثیرتھی۔ جانور بناتے ہے۔ اگر یہ بھی مان لیس تو بھی جانوروں کا پیونک سے اڑئے ہے کیا مطلب؟ قرآن تو فرما تاہے کہ جانور پیونک کے مارنے ہے اُڑتا جانور ہوجا تا تھا۔ آپ انصاف فرما تیں کہ خدا کی قدرت ماننا ایمان ہے یا کہ تالاب کی مٹی کی تاثیر برایمان لانا، فاسداورمشر کانہ اعتقادے۔ حضرت میں النظليفلا كے فرمانے بركه میں اللہ كے حكم ہے مئی كى صورت بنا كر چھونك ماركر زندہ کرتا ہوں۔اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ پراعتقادلا نافاسداورمشر کا نہ اعتقاد ہے یا بحرسامری یر؟ یہ انصاف فرمائیں! فعل کا ظہور تو مرزاصا جب مانتے ہیں۔ گرخدا کی قدرت ہے نہیں بلکہ تالا ب کی مٹی کی تا جیر، روح القدی پاسحر سامری ہے۔اب بتا نمیں کہ بحرسامری يرايمان ركھنے والا كافر بے ياخداتعالى يرايمان لانے والا اور مجزات كے مانے والا؟

''ازالہ اوہام''،صفحہ ۳۰سے'' تجہائی جگہنیں کہ خدا تعالی نے حضرت کی کوعقلی طور پرایسے طریق پراطلاع دیدی ہو جوایک تھلونا کل کو دہانے ہے یا کسی پھونک مارنے کے طورے برواز کرتا ہو''۔

فاظرین! کیا مرزاصاحب نے گردن سے ہاتھ گھماکر ناک کو لگایا؟ افسوں انسان ایبااینے مطلب کے وقت ازخودرفتہ ہوجاتا ہے کہ سواا پنی منزل مقصود کے دوسری طرف سے بالکل آئکھیں بندکر لیتا ہے۔ اور نہیں جانتا کہ اس کے مندسے کیا نگل رہاہے۔ بیاتو

معيارعفائد فادياني

اقرارکیا که خدانعالی نے حضرت سے العَلَیْق کوعقلی طور پرتعلیم دی مگرمجز ہ کہتے ہوئے جھجکتے میں 🎥

حضيوت! اگرخدا تعالى حضرت ميخ العَلَيْلاً كوكوئي خاص طريقة منى كي صورت ميں پھونک مارکراُڑ اوریناتشلیم کرینگے۔تو بہی مجز ہے۔پھرآ پ کی تمام محنت اور تاویلات ضائع ہوتے ہیں۔ کیونکہ خدا تعالی نے حضرت سیج الطلی کی خصوصیت عوام پر ظاہر کرنی تھی۔ اوراس کاظہور میں آتا آپ نتلیم کرتے ہیں تو پھرای کانام مجزہ ہے۔ بعنی جس کوعام لوگ نہ کر سکتے تھے۔ باقی رہا کہ مٹی کی صورت میں کسی کل وغیر ہ کا ہونا اورمنکرین کواس کامعلوم نہ ہونا بہ آپ کی سمجھ میں آتا ہوگا۔ کو ٹی عقلند ہر گزنشلیم نہیں کرسکتا کہ منکراوگ جوحضرت میں التكليلا كوجمثلات تنصوه اندهے ندیجے - كەكل دباتے حضرت كوند د يکھتے ـ اوراليي تو كوئي کل بھی نہیں ہوسکتی جو پھونک مارنے ہے مگی کی صورت ٹھوں اور وزنی پرواز کرے۔اگر آب بجائے مٹی کے کاغذات کی مورت تحریر کرتے تو وہ بھی پچھامکان ہوسکتا تھا۔ مگرقر آن تومٹی کی مورت فرما تاہے جسمیں کسی تھے کی کل کا پونامکن نہیں۔اس آپ کے انکارے بیہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ آپ حضرت عیسیٰ ابن مریم نبی اللہ کے بخت مخالف ہیں۔ کہ اس کو شعبدہ باز، دھوکادہ اور کھلونے باز خیال فرماتے ہیں۔ حالا تک قرآن مجیدان کی نبوت کی تصديق فرمار بإب اورمسلمانول كوقر آنى حكم بك ﴿ لا نُفَرِّ فِي بَيْنَ أَحَدِ مِنْ رُّسُلِهِ ﴾ مكر آپ رسول کی خوب عزت کرتے ہیں اور دوسری طرف اس کے مثیل ہونے کا دعویٰ ہے۔ فاظرین! انصاف فرما کی که نبیول کی بابت ایها اعتقاد جیسا کدمرزاصاحب کا ہے مشر کا ندہے۔ یا قرآن کے مطابق ان کے مجزات ماننامشر کا نداعتقادہے۔ تعجب ہے کہ مرزاصاحب حضرت ابراہیم النظیمان کا معجزہ کہ وہ آگ میں سلامت رہے اورآگ ان پرسر د ہوگئ مانتے ہیں۔ مگر حضرت مسیح الطلب کا سے پچھالی

معيارعفائدفادياني

رقابت ہے کہان کے مجزات سے ہاوجود شہادت قر آنی کے انکار کرتے ہیں۔ ''ازال''صفحہ ۱۵۸\_لوار کھلم کھلاس لو۔

ایک منم کہ حسب بشارات آمدم عیسیٰ کیا ست تا بنہدیا بمنہرم سجان اللہ! جس کے مثیل ہونے کا دعویٰ اس کی ہے ادبی، کیااسلام اس کا نام ہے کہ انبیاء میہم اسلام کے مطنور میں گستا خانہ قیل وقال کی جائے اور پائپ ادب ندر کھا جائے۔ محصر میں سے مصرف

دوم: يجى غلط بكر حسب بشارات آمدم-

مرزاصاحب کی والدہ یاوالد نے کوئی بشارت مرزاصاحب کی نسبت اللہ کی طرف نے بیس پائی۔ جیسا کہ حضرت مریم کودی گئے تھی۔اور نقر آن مجید میں آپ کے آئے کی کوئی بشارت ہے۔ جیسا کہ انجیل میں حضرت محد مصطفی اللہ کی نسبت تھی۔

"براہین احمدیہ"،صفحہ ۴۳۳ و ۴۳۳۔"انبیاء سے جو بجائبات اس تتم کے ظاہر ہوتے ہیں کہ کسی نے رشی کا سانپ بنا کر دکھا یا اور کسی نے مردہ گوزندہ کرکے دکھایا۔ بیاس فتم کی دست بازیوں سے پاک ہیں جوشعبدہ بازلوگ کیا گرتے ہیں۔

فاطلوین انورفرما کیں کہ یہاں تو مرزاصاحب انبیا دہیم اسان کے مجزات کو مانتے ہیں اور شعبدہ وغیرہ دست بازیوں سے پاک فرماتے ہیں۔ مگر دھرت میں التفاقیلا کے حق میں جواو پر درج ہے۔ اپنے ہی بیانات کے خالف ہے۔ یعنی افست بازی کا الزام حضرت میں التفاقیلا کودیتے ہیں کہ وہ کوئی کل استعال کرتے تھے۔ تالاب کی مئی یا سحرسامری سے

معجزات دکھاتے تھے۔حالانکہ قرآن مجید میں ان کے سات معجزات درج میں۔ اول: والدوحفزت میسکی النظامی کو میثارت کامونا کہ تجھ کو میٹاخدا کی طرف سے عطاموگا۔

دوم: حضرت عيسى التقليق كابغير باب كے پيدا ہونا۔

سوم: مهديس كلام كرنايعنى بحالت شيرخوارگى - جبكه كويائى كى طاقت نبيس موتى - اين

معيارعفائد فادياني

والده كي عصمت تصديق فرمائي \_

چهار من کی مورتیں بنا کران کو پھونک مار کراللہ کے تکم ہے اُڑانا۔

پنجیم: اندها مادرزاد کو بینا کرنا۔ کو ہڑی کواچھا کرنا۔ گھر میں جورکھا ہوایا جو پچھ کوئی گھر

ے کھا کرآئے ای کو بتانا۔

ششم: مرده کوزنده کرنا۔

مضقتم: زندہ آ سان پرامخایا جانا ور کفار کے ہاتھ سے بندق ہونا اور نہ مصلوب ہونا۔

فاظوین! یہ بات بجھ بیل آئی کے مرزاصاحب مجڑات کا اقرار بھی فرماتے ہیں اور انبیاء بہم البلام کے مجڑات کو شعبدہ ودست بازی سے پاک بھی یفین فرماتے۔ مگر حضرت مستح النظامی کی نبیت دست بازی اور سح سامری وغیرہ تاویلات کرتے ہیں اس کی وجہوا اس کے کوئی اور نبیس ہو عتی کہ وہ حضرت میں النظامی کو حضرات انبیاء بیم البلام سے یفین نبیس فرماتے یا ان سے کوئی اور نبیس ہو عتی کہ وہ حضرت میں النظامی کو حضرات انبیاء بیم البلام سے یفین نبیس فرماتے یا ان سے کوئی فاص عداوت رکھتے ہیں۔ جبرت کا مقام ہے کہ نصوص قرآئی کے برخلاف اور اپنی بہی تج رہے برخلاف حضرت میں البلاک کے بارے میں تج ریفر ماتے ہیں۔ اور تاویلات میں ایسے مطلق العنان ہوجاتے ہیں کہ جائز و نا جائز کلمات کا بھی خیال نہیں رکھتے بلکہ اپنی ہی تقیف کے برخلاف طبح اتے ہیں۔

"براہین احمد بیا مسخد ۲۳۵-" کیونکہ دنیا میں بجزائیل بھیم اسلام کے اور بھی الیے اوگ بہت نظراً تے ہیں کہ الیمی الیمی خبریں چیش از وقوع بتلایا کرتے ہیں کہ زلز لے آئیں گیریں گیش از وقوع بتلایا کرتے ہیں کہ زلز لے آئیں گیرے ، وہا پڑے گی ، لڑائیاں ہوں گی ، قبط پڑے گا ، ایک قوم دوسری قوم پر چڑھائی کرے گی ۔ یہ ہوگا وہ ہوگا اور ہار ہاان کی کوئی نہ کوئی خبر تچی بھی نگل آتی ہے ''۔ ماطور مین ابقول مرزا صاحب معلوم ہوگیا کہ پیشگوئیاں معیار صدافت نہیں ۔ کیونکہ مرزا صاحب کی مانند بعض صاحب کے علاوہ دوسرے لوگ بھی کرتے ہیں اور ان کی بھی مرزا صاحب کی مانند بعض صاحب کی مانند بعض

معيارعفائد فادياني

ا تفاقیہ کچی نکل آتی ہیںاوربعض جھوٹی ہوتی ہیں۔ تو پھر مرزا صاحب کے پاس اپنے مسج موقودہ وانے کا کیا ثبوت ہے؟

''براہین'' صفحہے۔ ۲۳۵۔''اس کے اذ ن خاص سے ملائکہ اور روح القدس زمین پر اترتے ہیںاد رخلق کی اطلاع کے لئے خدا تعالیٰ کا نبی ظہور فرما تاہے''۔

**خاخلید بین!** یمضمون متعارض ہے۔مضامین''نوطیح المرام''و''ازالیۃ الاوہام'' کے۔جہال لکھا ہے کہ میری اور میٹے التلائل کی محبت کے سلسلوں کے نر و مادہ سے روح القدس پیدا ہوتا ہےاور ملائکہ ارواح کوا کب ہیں اور زمین پرنہیں اتر تے۔

دیکیو!....''توطیح المرام' بسفیه ۳ الے۔ "جبرائیل جس کاسورج تے تعلق ہے وہ بذات خوداور حقیقتاز مین برنبیس اتر تا ہے۔ اس کا نزول جوشرع میں وارد ہے۔ اس سے اس کی تا ثیر کا نزول مراد ہے اور جوصورت جبرائیل وغیرہ فرشتوں کی ، انبیاء دیکھتے تھے وہ جبرائیل وغیرہ کی عکسی تصوریقی جوانسان کے خیال میں متمثل ہو جاتی تھی۔

ملکوت بذات خودز مین براتر کرقبض روح نہیں گرتا بلکہ اس کی تاثیر ہے قبض روح ہوتا ہے۔ ونیامیں جو پچھ ہور ہاہے نجوم کی تا ثیرات سے ہور ہاہے۔ ملا تک ستاروں کے ارواح ہیں۔ وہ سیاروں کے لئے جان کا حکم رکھتی ہیں ۔ لبندا وہ مجھی سیاروں سے جدانہیں

**خاطوین**! یه وی پرانی مشرکانه تعلیم ہے جو یونانی حکماء کے خیال تھے۔ جن کی تر دید آج جدید علوم بیئت اور سائنس سے ہور ہی ہے۔

آ فتآب ومہتاب ستارے وسیارے وغیرہ اجرام ساوی سب کے سب کڑے ہیں جو بذر بعداسطرلا ب و رّصد وغیرہ جدید آلات کے بروفیسران جرمن ،فرانس ،امریکہ نے مشاہد کیا ہے کہ ان میں آبادیاں ہیں اور مربح وغیرہ میں انسان جیسی آبادی ہے۔

معيارعفائدقادياني

سیاروں اورستاروں اورشہاب خاقب وغیرہ اجرام ساوی کا وجود، مفصلہ ذیل اشیاء ہے مرکب پایا گیا ہے: لوہا، کانسی، گندھک، سپکہ، گمشیا چونا (لائیم)، الومینا، پوٹاش، سوڈا، آکسائیڈ آف منگیز، تانب، کاربن ۔ ماخوذ از''موررانیہ جیالوجی''مصنفہ ڈاکٹر سیریل کینس ،صفی ۵۵ جوصاحب زیادہ اجرام فلکی کی ترکیب کی تحقیقات کا شوق رکھتے ہوں۔ اس کتاب کودیکھیں۔ پھر مرزاصاحب کا کمال اورعلم وضل و کشف من جانب اللہ معلوم ہوگا۔

تعجب ہے کہ بیا پی ہی تحریر کے برخلاف ہے۔آپ خود'' بر ہان احمد بی'' میں جب ہندؤں پراعتراض کرتے ہیں تو فرماتے ہیں کدوہ ۳۳ کروڑ دیوتا کوالوہیّت کے کاروہار میں خدا تعالیٰ کاشریک تشہراتے ہیں۔

ویکھو!.....''برہان'' صفحہ ۳۹۳۳ سے ۱۹۳۳ سے ۱۹ سال فرماتے ہیں کہ جو
پہر ہورہا ہے نجوم کی تا ثیرات ہے بہورہا ہے۔ اور ملائکہ ستاروں کے ارواح ہیں اور ملائکہ
دیو تا فرشتوں کو کہتے ہیں۔ یعنی ایک ہی ہیں'' ۔ تو جواعمۃ اض مرزا صاحب نے ہندیوں پر
کیا تھا کہ وہ ۳۳ کروڑ دیو تا کو خدا کے کاروبار میں شریک کرتے ہیں۔ وہی آپ پر آتا ہے کہ
جو بچھی بورہا ہے نجوم کی تا ثیرات ہے بورہا ہے۔ ارواح کوا کہ اور نجوم کو کاروبار الوہ بیت
میں خود شامل فرماتے ہیں۔

''ازالہ''، صفحہ ۴۶۵۔ میں''تغییر معالم'' کا حوالہ دیکر کہ خفرت عبداللہ بن عمر کی روایت سے فرشتوں کا آنااور روح کا لے جاناتشلیم کرتے ہیں اور یہاں فرشتوں کا آناز مین رخیس مانتے۔خود ہی اپنی تر دید فرماتے ہیں۔

ویکھو!.....''ازالہ''،صفحہ ۴۶۸۔''مگراس فلسفی الطبع زمانہ میں جوعقلی شائستگی اور ذہن کی تیزی اپنے ساتھ رکھتا ہے۔ دین کامیابی کی امید رکھنا ایک بڑی بھاری غلطی

معيارعفائدقادياني

ے''۔

فاظ بین استان استان اور ناجائز تاویلات سے عقل کے مطابق کرنا چاہتے ہیں تو پھر

الکارکرد ہے ہیں اور ناجائز تاویلات سے عقل کے مطابق کرنا چاہتے ہیں تو پھر

کیوں سرسید مرحوم کی تعلیم من کل الوجوہ قبول نہیں کرتے۔ اور اس کی بعض با تیں تو مائے

ہیں اور بعض گوئیس مائے۔ کیے نیچری کیوں نہیں ہوتے اور سب ارکانِ اسلام کور خصت نہیں کرتے۔ کیا یہ معقول ہے کہ خدا تعالی آپ سے با تیں کرتا ہے اور وہ بھی جھوٹی نگلتی ہیں۔ ایجنی خدا تعالی آپ سے با تیں کرتا ہے اور وہ بھی جھوٹی نگلتی ہیں۔ ایجنی خدا تعالی آپ کا تھا ہے اور زمین میں اس کاظمور نہیں ہوتا۔

دوم: سے سامری کا کون قائل ہو سکتا ہے؟

سوم: حضرت ابراہیم التلطی پرآگ کا سروہونا۔حضرت استعیل التلطیق کوغیب سے خوراک کا ملنا۔جس کے آپ قائل ہیں۔کون مان سکتا ہے؟

چھاد م: فرشتوں کی آواز کاسننا۔ آسان کے درواز وں کا کھلنا خدا کی گود میں بیٹھنا۔ خدا کودھند لی نظرے دیکھنا۔ قبور میں دوزخ کی کھڑ گیاں ہونا۔ قر آن کوآسان سے دوبارہ لانا۔ پیکونسی فلاسفی ہے؟ اور کن جدیدعلوم کے موافق ہے؟

قیامت کے دن حشر بالا جہاد پر کس کا ایمان لا نامکن ہے۔ کیونکہ جم گل سڑگئے ہو گئے ۔ بس پھر کھلے کھلے نیچری کیوں نہیں ہوتے ۔ پھرٹنی کی آٹریٹن آکیوں شکار کھیلتے ہیں کہ ہم قرآن وحدیث کو مانتے ہیں اور نیچریت کے مسائل کوتو ژمروژ کر پیش کرے ناحق قرآن کے مدعی ہوتے ہیں۔

# تعليم وممل مرزاصاحب

'' هنیفتہ الوحی'' ، صفحہ کے۔'' خلاصہ میہ ہے کہ دنیا کالا کی ، تکبر، عجب، ریا بھی پریتی اور دوسرے اخلاقی رذائل حقوق الله اور حقوق العباد اور طرح طرح کے حجاب شہوات

معيار عفائد فادياني

خواہشات نفسانی قابل صدر فیضان مکالمداورمخاطبہ اللہ کامانع ہے'۔

"حقیقة الوی" بہ فید ۱۰ میلید کمال انسانی کے واسطے اور بہت سے لوازم وشرائط بیں اور جب تک و محقق ند بوں تب تک بیخوا بیں اور الہام بھی مکر اللہ میں داغل بیں"۔

ماطلہ بین! اب و یکھنا بیہ کہ مرزاصا حب کا بیہ فدکورہ بالا بیان رسی اور معمولی بیروں کی طرح بیان بی بیان ہے اور دو کا نداری ہے۔ یا اس پر انہوں نے خود ممل کرکے وہ مرتبہ حاصل کیا ہے۔ اگر ان کے ممل اکنے بیان کے مطابق بوں گے توان کا مرتبے پر پہنچنا ثابت ہے۔ ورنہ وہی مثال نصیحت براے دیگر اں صادق آئے گی۔ اس لئے ضروری معلوم بوتا ہے کو خضر نظر النے اعمال پر ڈائی جائے کیونکہ بیر کا عمل مرید کے واسطے نمونہ ہوتا ہے۔ ورنہ وہی مثال نصیحت براے دیگر اں صادق آئے گی۔ اس لئے ضروری معلوم بوتا ہے کو خضر نظر النے اعمال پر ڈائی جائے کیونکہ بیر کا عمل مرید کے واسطے نمونہ ہوتا ہے۔ جب بیر کا عمل اس کے گفتار کے مطابق نہ ہوگا تو مرید کس طرح اس کی تعلیم پڑھل کر سکتا ہے؟ اب ذر انحق مرالات عمل مرزاصا حب گوٹی ہوئی ہے سنو۔

معيارعفائدقادياني

چلانے کی۔ اس رائے سان کے دوسرے دوستوں نے بھی اتفاق کیا اور آپ سیا لکوٹ

ہوائے گا۔ اس رائے اور مجد چنیاں والی میں مولوی محرصین صاحب بٹالوی سے ملاقی

ہوئے۔ اور فر مایا کہ میر اارادہ ہے کہ ایک ایس کتاب کھوں کہ کل ادبیان کا بطلان کرے

اور حقیقت اسلام ظاہر کرے۔ مولوی صاحب نے اتفاق رائے کی اور مرزاصاحب نے
اشتجار جاری فر مایا کہ آیک کتاب ایسی جسمیں تنین سودلیل صدافت اسلام پر ہوگی۔ جس ک

قیت وی اور پانچ روپے بھر پیشگی قرار پائی۔ چونکہ اس زمانہ میں ایک عجیب رنگ زمانہ

کا تھا کہ تمام طرفوں سے اسلام پر جر مذہب کے لوگ اعتراض کرتے تھے اور صرف ایک

مرسید مرحوم ہے جن کو اسلام کی حفاظت کا عشق تھا اور اس نے اپنی قوت، ہمت، دولت،

عزت وغیرہ سب اسلام پر فدا کرکے کمر وہمت ایکی باندھی تھی کہ جس کی نظر نہیں۔

مرزاصاحب کاایے وقت بین اشتہارایا تھا کہ جیوے کوروٹی یاا الدھے

کوآ کھے۔ پھر کیا تھا، تمام اطراف ہے اہل اسلام نے مرزاصاحب کو ہرطرف ہے امداددین شروع کی اورجیے شعیر پر پوانہ گرتا ہے، مرزاصاحب پر فعدا ہونے گئے۔ اور چاروں طرف سے اہل اسلام نے روپے بھیجے شروع کے اور مرزاصاحب کوایک اسلامی پہلوان یا مناظر سمجھ کران کی امدادفرض بچھ کردل و جان ہے ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ اور مرزاصاحب کو چاروں طرف ہے روپیہ آنا ایساشروع ہوا کہ مالا مال ہو گئے۔ قرض تمام بھی اثر گیااورخود بھی آسودہ ہوگئے۔ چنا نچہ وہ تحریفر ماتے ہیں کہ 'جہاں بھی کودی روپیہ ماہوار آمدنی کی امید بھی آسودہ ہوگئے۔ چنا نچہ وہ تحریفر ماتے ہیں کہ 'جہاں بھی کودی روپیہ ماہوار آمدنی کی امید بھی آسودہ ہوئے۔ چنا نچہ وہ تحریفر ماتے ہیں کہ 'جہاں بھی کھنی شروع ہوئیں' مگر ''ہرا ہیں احمد بی' کی جلدی بھی تکلی شروع ہوئیں' مگر ''ہرا ہیں احمد بی' کی جلدی بھی تکلی شروع ہوئیں' مگر ''ہرا ہیں احمد بی' کی جلدی بھی تکلی شروع ہوئیں' مگر ''ہرا ہیں احمد دومشیل می و مبدی ہوئے کا خیال ہوگیا اور انہوں نے جمک کرا پنا دعوی شائع کیا اور پھر نبوت کے دعوی تک بھی تو بت بھی ہی۔ اور انہوں نے جمک کرا پنا دعوی شائع کیا اور پھر نبوت کے دعوی تک بھی تو بت بھی ہی۔ اور انہوں نے جمک کرا پنا دعوی شائع کیا اور پھر نبوت کے دعوی تک بھی تو بت منظور تھی۔ پھر کیا تھا علی ماسلام نے کفر کافتو کی دیدیا۔ اور انوگوں نے جن کودین اسلام کی تمایت منظور تھی

معيارعفائدقادياني

اورانہوں نے اس غرض کے واسطے رویے بھیجے تھے مرزاصاحب سے برگشۃ ہوگئے کہ مرزا صلاحب تواین نبوت کا سکه اہل اسلام پر جمانے گئے ہیں کیونکہ مخالفین اسلام میں ہے تو ایک بھی مسلمان نہ ہوا اور نہ ان کے مناظرہ ہے کچھ فائدہ ہوا۔ صرف مسلمانوں کوہی بيوتوف تجهير إيذاألو سيدها كرينك اورنبوت كادعوى كرينكي ينانجه پيشكوني يوري بموئي اورمرزاصاحب نے نبوت کا دعویٰ کیا،خواہ ناقص یاظلی کالباس اس پریہنایا۔ بدلوگ منثی عبدالحق صاحب، بابوالهي پخش صاحب، حافظ مجريوسف، بابوميران بخش ا كا وَنتينت مولوي محد حسین صاحب وغیرہ وغیرہ انتے اور وہ لوگ قو چھے ہٹ گئے مگر جاروں طرف سے کتاب "براین احدید" کی ما تک شروع مونی اورتفاضا مونے لگا که کتاب معبودجس کی قیمت وصول کی گئی ہے خریداروں کے پاس چنچی جاہیے ورند بدہوگاوہ ہوگا۔ مرمرزاصاحب نے بجائے دلائل صداقت دین وحقیقت اسلام جس کاوعد و تھا، اپنی تعلیم اوراین الہامات این دعویٰ کی تصدیق میں تصنیف کرئے' حقیقة الوی'' نام رکھ کر کہدویا کہ یہی جلد پنجم'' بربان احمدیه ' ہے۔ چونکدا خضار منظور ہے، بہت مخضر حالات لکھے جاتے ہیں۔جس کوزیادہ شوق ہووہ کتاب'' چود ہویں صدی کامیے'' مطبوعہ سیالکوٹ و کچھ سکتا ہے۔ اب سوال بیہ ہے کہ مرزاصاحب کی بیآ مدنی بروئے شرع جائز ہے؟ کہ وعد ہ تو کیا کہ تین سودلیل عقلی هیقت اسلام پر دوں گااور پھر لکھا کہ چونکہ قیمت کتاب سور و پہیے اور کتاب تین سوجز تک بڑھ گئ ہاوراس کے عوض دس پایندرہ رو پید قرار پائی ہے۔ دیکھواشتہار اس پشت' براہین احمد ریڈ'' جلد سوم مطبوعہ ١٨٨٢ء - اورالوگول كاروپيية جس غرض كے واسطے انہول في ديا تھا۔ وہاں خرج نہ کیا بلکہ ننگر جاری کر کے معمولی پیروں کی طرح جال پھیلایا۔اورای روپیے اینے وعوىٰ كى تضديق يعنى اثبات نبوت اوراس كى شهرت ميس خرج كيا اشتهار چيوائے - اور اپني تاليفات فتح اسلام، توضيح المرام، حقيقة الوحي ، تحفه گولژه وغيره وغيره كتب مين صرف كيا ـ اور

معيارعفائدقادياني

"براہین احدید" جس کا وعدہ تھا وہ شائع نہ کی۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ دراصل کوئی

ہیا ہے بنتھی صرف پہلی جلد ہیں اشتہار، دوسری و نیسری جلد میں مقدمہ اور تیسری کی پشت

پراشتہار کہ قان سو تجز تک کتاب بز دھ گئی ہے، بالکل غلط اور دھوکا وہی تھی کیونکہ چوتھی چلد میں
صرف مقدمها ور ۸ تمبیدات ہیں اور صفحات ۵۱۳ ہیں ۔ تمبیدات کے بعد" باب اول "شروع
ہوا ہے جس میں وہ تین سود لاکل جن کا وعدہ دیکررو پیدجنع کیا تھا، ابھی شروع ہواہی تھا کہ
جوارم جلد کی پشت پراشتہار دیدیا کہ اب "براہین احمدید" کی شخیل خدانے اپنے ذمہ لے لی
ہے اور "دھتیقہ الوتی" کا نام جلد پنجم تصور کر کے بیگانہ مال اپنا بنالیا۔ اب کوئی احمد کی
بناسکتا ہے کہ وہ تین سود لیل اور تیان سوجز و کی کتاب کہاں ہے؟ جسکی قیمت بمر پیشگی وصول
کی گئی تھی ؟ اگر زرچندہ اس غرض پر خرج نے کیا جائے جس کے واسطے جمع ہوا تھا بلکہ اپنی نفسانی
خواہشات کو پوراکیا جائے تو بیرحلال ہے باجرام؟

اگر کوئی شخص حمایت اسلام کے واسطے روپہ چم کرے اور حمایت اسلام نہ کرے بلکہ اسلام کی مخالفت کرے اور شرک بھری تعلیم وے تو وہ روپہ یاس کے واسطے جائز ہے یا نا جائز اور الیے روپے کھانے سے قلب انسانی سیاہ ہوتا ہے یاروشن؟

مرزاصاحب اپنے سے موجود ہونے کی ایک دلیل پانشان آسانی یہ بھی پیش کرتے ہیں کہ جہاں بھے کو دس روپیہ ماہوار کی آمدنی کی امید نہ تھی اللہ تھوں روپیہ سالاند آتا ہے۔ اورا بھی تالیفات کی آمدنی الگ ہے آگر فریب سے روپیہ جمع کرنااور اوگوں کو دھو کا دیکر من جانب اللہ ہونا جائز ہے تو بیشک آپ مرسل وغیرہ جو کہیں ہم مان محلتے ہیں۔ اورا آگر یہ ویانت وامانت اورا تقاءاور حقوق العباد کے برخلاف ہے تو کون مان سکتا ہے؟ آگر یہی ولیل صدافت کی ہوتے کی ڈاکٹر جھوٹے اشتہار دیکر جو پانچ روپیہ ہے ، پانچ کا کھروپیہ کے آوی ہوگئے ہیں بدرجاعلی من جانب اللہ اور نبی ہونے کے مستحق ہیں۔

معيارعفائدقادياني

دوم: نعمت مكالمداله پرموانز كيد فس اورجمعيت خاطر حاصل نهيس جوتى \_اور په برايك شخص جانتا ہے كداگر كى آدى كى توجہ كى خاص كام كى طرف كى جوئى جواوراس كا بوجھائى كے دل پر جوئة وہ دومرے كام كى طرف متوجہ نہيں جوسكتا \_ جب مرز اصاحب كا دعوى تمام مذا جب كے برخلاف تقالورائ كى دل پرتمام مخالفين كے اعتراضات كے جواب دينے اور جرح كر برخلاف تقالور دورى بھى الى مشكوك تھى جيسا كدا و پر ذكر جواتو پھران كا دعوى كى كہ مشكوك تھى جيسا كدا و پر ذكر جواتو پھران كا دعوى كى كہ مشكوك تھى جيسا كدا و پر ذكر جواتو پھران كا دعوى كى كہ مشكوك تھى جيسا كدا و پر ذكر جواتو پھران كا دعوى كى كہ الى مشكوك تھى جيسا كدا و پر ذكر جواتو پھران كا دعوى كى كہ الى مشكوك تھى جيسا كہ او پر ذكر جواتو پھران كا دعوى كى الى مشكوك تھى جيسا كہ او پر ذكر جواتو پھران كا دعوى كى الى مشكوك تھى جيسا كہ او پر ذكر جواتو پھران كا دعوى كا برائے ہو ہو تھى الى كرتا ہے اور ميرانخت الى مشكوك تھى جو بالى تى درست ہے۔

سوم: جومعیارانہوں نے فودہ فقرر کیا ہے ای کے روسے وہ سے نہیں مانے جاسکتے۔ ویکھو جاشیہ نمبر ۲ مسفوہ ۲۰۰۰ براہین ۔ کیونکہ اولیاء اللہ دنیا کے ذکیل جیفہ خواروں کے ساتھ کچھ مناسبت نہیں رکھتے جس سے صاف ظاہر ہے کہ دنیا کے ذکیل جیفہ خواروں کا کمایا ہوارو پہیے ہے دل سیاہ ہوتا ہے۔ پھراس میں مخاطبہ ومکالمیۃ اللہ کا ہونا محال ہے پس مرزاصا حب اوگوں کا بے تحقیق مال کھا کر کیونکر شرف مکالمہ ذات باری پاسکتے ہیں۔

مرزاصاحب و لوں کا ہے جین مال کھا کر ہے وکر ترق مکا کہذات باری پاسطتے ہیں۔

المنطوین ا شاعرانہ خیال سے علم تعبیر خواب ، علم نجوم ورثل سے کوئی شخص اولیاء اللہ خیس ہوسکتا چہ جائیکہ نبوت کا مدی ہو۔ باتی رہی معتقدین کی کہائی سویہ ظاہر ہے کہ ہرایک اپنے ہیں پرالیا اعتقاد رکھتا ہے کہ اس کے سوادوس سے کی بزرگی کا قائل نہیں ہوتا بلکہ سب سے اس کو افضل جانتا ہے۔ بت پرست بھی اپنے اپنے بتوں پر ایسا اعتقاد رکھتے ہیں جیسا کہ ہی ورت کا قصہ مشہور ہے کہ وہ آئے کا گاکر بنا کراس کی پوجا کیا کر تی ہی ۔ ایک روز کتا اس شاکر بی کو لے بھا گا۔ اس دفت اس عورت نے بوری کہ کہ اس دفت اس عورت نے بوبڑا کر کہا کہ مہارائ تم تو برے بی رقم دل ہو کہ کتے شریر کو بھی سزانیوں دیتے۔

عورت نے بوبڑا کر کہا کہ مہارائ تم تو برے بی رقم دل ہو کہ کتے شریر کو بھی سزانیوں دیتے۔

بجائے اس کے کہاس عورت کا اعتقاد تو ب جاتا بلکہ اور زیادہ ہوا۔ بہی حال مرزائیوں کا ہے بجائے اس کے کہاس عورت کا اعتقاد تو ب جاتا بلکہ اور زیادہ ہوا۔ بہی حال مرزائیوں کا ب

معيارعفائد فادياني

کہ جا ہے لا کھنص قر آنی پیش کرونہ مانیں گے اور قادیان کی طرف ہے سب رطب ویابس بلادیل شلیم کرتے ہیں ۔

چھاد م: مرزاصاحب کے ایک خط کو بیبال نقل کرتا ہوں جس سے ان کا انصاف تزکی<sub>ک</sub>ة نفس اور نفی خواہشات نفسانی وتو کل علی اللہ کا پیتا لگتا ہے۔ بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

نحمدة ونصلى. والدوفرن إلى في كومعلوم موكه مجهد كونجر بينجى بك چندروز تك محدى مرزا

احد بیگ کی از کی کا نکاح ہوئے والا ہے اور میں خدا تعالیٰ کی تنم کھا چکا ہوں کہ اس نکاح سے احد بیگ کی از کی کا نکاح ہوئے والا ہے اور میں خدا تعالیٰ کی تنم کھا چکا ہوں کہ اس نکاح سے سارے رشتے نا طے تو ڑدوں گا اورکوئی تعلق نہیں رہے گا۔ اس لئے تصیحت کی راہ سے کا متاہوں کہ اپنے بھائی مرز ااحمد بیک کو سمجھا کریہ ارادہ موقوف کراؤاور جس طرح تم سمجھا سکتی ہواس کو سمجھا واورا گراییا نہیں ہوگا تو آج میں نے مولوی نورالدین اورفضل احمد کو خطاکھ دیا ہے اورا گرتم اس ارادہ سے بازنہ آؤ تو فضل احمد عزت بی بی کے لئے طلاق نامہ ہم کو بھیج

یں ، برب المرفضل احمد طلاق نامہ لکھنے میں عذر کرے تو اس کوعاق کیا جائے اور اپنا اس کو وارث نہ مجما جائے اور اپنا اس کو وارث نہ مجما جائے اور ایک پیبہ وراثت کا اس کو نہ ملے سوامیدر کھتا ہوں کہ شرطی طور ہراس

کی طرف سے طلاق نامدیکھا آ جائے گا جس کامضمون میہ ہوگا کہ گرمرزااحمد بیک محمدی کاغیر کے ساتھ نکاح کرنے ہے بازنہ آئے تو پھرای روز ہے جومحمدی پیکم کاکسی ووسرے ہے

تکاح ہوگااس طرف عزت بی بی فضل احمد کوطلاق پڑجائے گی۔ توبیہ شرطی طلاق ہے اور مجھے

اللہ تعالیٰ کی تتم ہے کہ آپ بجز قبول کرنے کی کوئی راہ نہیں اور اگر فضل احمہ نے نہ مانا تو میں فی الفوراس کوعاق کردوں گا اور پھروہ میری وراثت ہے ایک ذرہ نہیں یا سکتا۔ اور اگر آپ اس

وقت اینے بھائی کو مجھالوتو آپ کے لئے بہتر ہوگا۔

مجھے افسوں ہے کہ میں نے عزت ہی بی کی بہتری کے لئے برطرح کی کوشش

معيارعفائدقادياني

کرنا جاہا تھا اورمیری کوشش ہے سب نیک بات ہو جاتی ،گر تقدیر غالب ہے۔ یا در ہے کہ میں کے کوئی کچی ہائے بیں کا بھی۔ مجھے تتم ہے اللہ تعالیٰ کی کہ میں ایسا ہی کروں گا اور خدا تعالیٰ میرے ساتھ ہے جس دن نکاح ہوگا اس دن توزیت بی بی کا کچھ باتی نہیں رہے گا۔

(راقم: مرزاغلام احدازلد بياندا قبال مني بهمني ، الإهايه)

انکے طرف محمری کے باپ مرزااحمہ بیگ کو خطانکھا تھا جس کا خلاصہ بیہ ہے کہ آپ کی لڑ کی محمدی بیگم سے میرا آسان پر نکاح ہو چکا ہے اور مجھ کواس الہام پر ایساایمان ہے جیسا کہ لا اللہ اللہ اللہ مرمیں قسمیہ کہتا ہول کہ بیہ بات اُن ٹل ہے۔ بیٹنی خدا کا کیا ہوا ضرور ہوگا۔ محمدی بیگم میرے نکاح میں آگیں گی واگر آپ کسی اور جگہ نکاح کرینگے تو اسلام کی بڑی ہتک ہوگی، کیونکہ میں دس ہزار آ دمی میں اس پیشگوئی کومشتہر کرچکا ہوں۔ اگر آپ ناطہ نہ کریں گےتو میراالہام جھوٹاہوگا اورجگت بنسائی ہوگی۔جوامرآ سان پرشہر چکا ہے زمین پروہ ہر گزنہیں بدل سکتا۔ آپ اپنے ہاتھ ہے اس پیشگوئی کے پورے پورے معاون نہیں۔ دوسری جگه ناطه غیرمبارک ہوگا۔۔۔۔۔(اچ)

( خاكسارغلام احمريه اجولا في ١٩٨٠ ع)

ای مضمون کاایک خط مرزاعلی شیر کولکھاجس میں ویک مضمون دھمکی اور لجاجت آ میزفقرے تھے۔بغرض انتصار نہیں لکھتا۔ پیخط مئی کوا قبال کنج کے لکھا تھا۔ **خاطر بین!** اب صرف معاملہ غورطلب سے کدان خطول ہے جن کا آیک ہی مضمون ہے کیا كيانتيونكلتاب؟

**اوَل**: الهام جموث تفا\_اگراپنے الہام پرایمان تفا کہ جیسا کہ وہ خودتم کھا کر لکھتے ہیں تو پھر ایسے خطوط لکھنے اور الہام کوسیا کرائے کی کوشش کرنیکی کیاضرورت تھی ، نکاح جوآ سمان پر ہوا تضاز مین برضرور ہوتا۔

معيارعفائد فادياني

**دوم:** جھوٹی قشم کھانی ثابت ہوئی، کیونکہ اگر خدا تعالیٰ کی طرف ہے آسان پر نکاح ہوتا تو زمین پر کیوں نہ ہوا۔ بیشم صرف لڑ کی کے والدین اور ؤرثا کو یقین دلانے کے واسطے کھائی تا کہ وو یقین کرجا کمیں۔

سوم: خداتعالی کا بحروسہ چیور گرانسان عاجز کی منت خوشامد کرنا منافی وعوی نبوت ہے۔ چھاد م: خدا پر بہتان بائد هنا کداس نے آسان پر نکاح کیا ہے حالا تکہ بیفاط لکا۔ پنجم: انصاف کا خون کرکے ایک برگناہ عورت کوطلاق دلوانا لیمنی عزت بی بی کا کیا قصور تھا کداس کوطلاق ہوتی۔

مشعشم: اپنے بیٹے فضل احمد گوانصاف کرنے کے بدلے یعنی اگروہ بیوی کوطلاق نہ دے تواس کوعات کرنا۔

هضتم: البهامات كاراز كهاتا بكرائية البهامات وه اى طرح سيح كرانے كى كوشش كرتے رہے۔ اور جوالزام أن پرعبدالله آئتم اورليكھر ام مے متعلق لگائے گئے تھے، وزن ركھتے تھے۔

**ه شنتم**: زبردی سے برخلاف مرضی ولی جمدی بیگم کے اکاح کی خواہش کرنا۔

خصم: مرزاصاحب خدا کے مقبول نہ تھے اور نہ متجاب الدعوات۔ کیونکہ بقول ان کے اگرخداان کی مانتا تو آ تان پرنکاح کرکے بندول سے اپنے دوست ورسول کی بےعزتی نہ کرا تااوراس کا الہام نہ جبٹلاتا۔

دھم: جو جوصفات آپ فنائی اللہ اور بقاء باللہ والوں کی نسبت تحریر فرمائی ہیں کہ وہ لوگ خواہشات نفسانی سے پاک ہو کر دنیا و مافیبا سے عافل ہوتے ہیں، غلط ہے۔ ایسی الیں چالیں ومنصوب تو دنیا داروں کو جو ہمہ تن دنیا کے ہوتے ہیں، نہیں سوجہتیں۔ جو جو تدامیر مرزا صاحب نے اس ناط کے حاصل کرنے اور اپنے الہام کے سچاکرنے ہیں کیس، خطوط

معيارعفائد فادياني

پھرغورے پڑھو۔

عاز دهم: فضیلت تو کُل کوبالکل ہاتھ ہے دیدینااورائے نفس کی خواہش نہ پوری ہونے سے اپنے مولی کی خواہش نہ پوری ہونے سے اپنے مولی کی رضا پر راضی نہ ہونا اور معمولی دنیاداروں کی طرح اپنے قریبی رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنا جو کہ خلاف قرآن ہے۔

دواز دھم: ورافت ہے حروم کرنے سے فضل احمد کاراز ق ہونا کہ اب وہ جموکام ریگااور
اخلاقی کر وری دکھانا اور نھی قرآنی کے برخلاف قطع تعلق قریبی رشتہ داروں سے کرنا۔
ماخلویں! اب کوئی شک کرسکتا ہے کہ مرزاصا حب کا عمل ان کی تعلیم کے مطابق نہ تھا۔
صرف ہاتھی کے دانت کھائے کے اور دکھانے کے اور تھے۔ اس پراگر سلمان ایسے شخص کو
امام وقت ما نیس تو کس طرح ما نیس تحریم میں تو آسان پر چلاجائے، خداکی گودیس جا بیٹھے،
امام وقت ما نیس تو کس طرح ما نیس تحریم میں تو آسان پر چلاجائے، خداکی گودیس جا بیٹھے،
امام دینت کی جا در میں مختی ہوجائے، ابن القدین جیٹھے، نبی اور مرسل ہو، مگر علی جوت بیدو سے
احدیث کی جا در میں مختی ہوجائے، ابن القدین جیٹھے، نبی اور مرسل ہو، مگر علی جوت بیدو سے
ماعت کے لوگ ہمیں فرمائیس کہ کوئسائن ہے جس پران کو پیراورامام مانا جائے۔ اور خاص
کراس روشنی کے زمانہ میں بیری مربیری کی کیا ضرورت ہے؟ کیا آگے بیروں کے پیچھے لگ
کراسلام کی تھوڑی گت بی ہے جواب چیر پر تی شروع کریں، اگر کوئی صدافت ہے تو بتاؤ،
صرف دعوی بلادلیل کون مان سکتا ہے؟

مرزاصاحب کے مرید کہتے ہیں کہ وہ صوفی المذہب تھے۔اس واسطے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ذرا صوفیائے کرام کے قول اور فعل سے مرزا صاحب کے قول اور فعل کامقابلہ کر کے دیکھیں کہ کیا ہی تج ہے؟

حضرت جنید بغدا دی رمه الله علیه فر ماتے ہیں کہ میں نے دوسو پیر کی خدمت کی ، مجھ کونعمت فقر ،گرسنگی ، بے خوالی اور د نیاتز ک کرنے اور جو پچھاس میں ، میں دوست رکھتا تھا اور

معيارعفائدفادياني

جوچیز میرے آنکھوں میں اچھی معلوم ہوتی تھی ملی ہے۔ مرزاصاحب نے کسی پیر کی خدمت نہیں گیا، لذیذ اور مقوی غذا کیں کھا کمیں اورخواب آ رام نہیں چھوڑا۔ کبھی ہمہ تن ہوکرخدا گی عبادت میں مشغول نہیں رہے۔ جوشخص تمام دنیا کوچھیڑ کرمخالف بنا لےوہ اُن کوجواب دے یامشغول بخدا ہو، ذبانی تو ہرا یک اولیاء ہوسکتا ہے۔

خطرت جنیدرد و الدمایفر ماتے ہیں کداس را وفقر کوو بی مخض یا تاہے کہ:

" كتاب خدا بروست راست گيرد، وسنت مصطفى عليه بروست چپ و در روشي

ایں ہر دوشع میرود - تا ندر دہ فاک شبہت افتدو ندد رظلمتِ بدعت''۔

مرزاصاحب نے موجود بننے کی خاطر صری قر آن وحدیث واجماع امت کے خلاف کیااور حضرت سے کی ممات وجیات میں خلاف قر آن وحدیث تاویلیں کیں۔ معجزات سے انکار کیا۔ ملا گلہ کی تعریف ارواج کوا کب کی۔ اپنی تصویری بدعت شرک کوجس سے ۱۳ سوبرس تک اسلام یا ک چلاآ تا تقا، رواج دیا۔

حضرت جنیدرمهٔ الدمایفر ماتے ہیں کہ ? آگر در نمازے اندیشرد نیا آمدے آل نماز

را قضا کردے۔واگراندیشآخرت درآبدے مجدہ مہوکردے''

مرزاصاحب کوجنہوں نے تمام دنیا کوچھیڑ کران کو جواب دینے اور تاویلات کرنے کاذ مدلیا تھا۔ کب ایسی نمازنصیب ہوسکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔

حفزت جنیدره الله عایر ماتے جی کد: ''که یک دفعه دعامرائے شفا کردم ہاتھ آواز و داد کدا ہے جنید درمیان بندہ وخدا چه کار دادی ۔ تو درمیان مامیا۔ ہرآنچی فرمودہ اندت مشغول شودرآنچه تر امبتلا کردہ اندصبر کن ۔ ترامیا ختیار چه کار؟''

فاظه بین احضرت جنیدرور الدمایا کے الہام کودیکھو کہ کس طرح مقام عبودیت والوہیت کا لحاظ ہے۔اورم زاصاحب کے الہامات سے وزن کرو کہ وہ کیاتعلیم دیتے ہیں۔ کہ اگر تجھ کو

معيارعفائدقادياني

پیداند کرتا تو آسان کو پیداند کرتا ۔ تو سر دارہے تیرانخت سب انبیاء کے اوپر بچھایا گیا ہے۔ یہ جیس تفاوت راہ از کیاست تابہ کیا

جھزت جنید رہۃ اللہ ملیہ کے الہام کے مقابلہ میں وساوی ہیں یا نہیں؟ تکبر و خودستائی وخود پیندی ہے۔ جس سے عبودیت والوہیت کا پچھ فرق نہیں پایا جاتا۔ بھی مرزاصاحب کوبھی خدانے ان کی لغزش پر تنبیہ فرمائی ؟ ہرگز نہیں۔ مرزا صاحب نے بھی نہیں لکھا کہ مجھ کووسوسہ ہوایا خدا تعالی نے مجھ کو یہ تھیجت کے طور پر فرمایا۔ جس سے صاف ظاہرے کہ الہام خدائی نہ تھے بلکہ وساوی تھے کہ اسباب غرویقس تھے۔

حضرت جنیدرہ الصطافر ماتے ہیں کہ ایک دفعہ میرا پاؤں در دکر تاتھا۔ میں نے سورۃ فاتحہ بڑھی اور دم کیا۔

" باتنے آ واز داد کہ شرم نداری کہ کلام مارا در حقِ نفسِ خود صرف کنی"۔

اور فرماتے ہیں کہ ایک و فعہ مجد بھی گئی درولیش نے سوال کیاا ورمیرے دل بیس گذرا کہ بیخض تندرست ہا ورسوال کیول کرتا ہے؟ میں نے رات کوخواب میں دیکھا کہ ایک طبق سر پوش میرے آگے رکھا گیا ہے۔ جب اس سر پوش کواٹھایا تو وہی ورولیش مردہ اس میں تفا۔ میں نے کہا کہ میں مردہ نہ کھاؤ نگا جواب دیا گیا گہ چرا ورمسجد خوردی۔ اس میں تفا۔ میں نے کہا کہ میں مردہ نہ کھاؤ نگا جواب دیا گیا گہ چرا ورمسجد خوردی۔ فاضلوین! مرزاصا حب کے البامات تمام خواجش نفس پرمملو ہیں، تو عیسی ہے۔ تیرے فاضلوین! مرزاصا حب کے البامات تمام خواجش نفس پرمملو ہیں، تو عیسی ہے۔ تیرے دمن تباہ ہونگے ۔ خدا تیری مد دکولشکر لے کر آر ہا ہے۔ اب آپ بجھ علیے ہیں کہ خدا تعالی کس مختص کی وساوس سے حفاظت کرتا ہے کہ ذرا الغزش ہوتو فوراً عماب کے طور پر ہتنہ کر دیا۔ یا خورستائی اورا پنی بردائی کے البام تا کہ نفس زیادہ سرکش ہو یا اس کے خواجش کے مطابق یا خورستائی اورا پنی بردائی کے البام تا کہ نفس زیادہ سرکش ہو یا اس کے خواجش کے مطابق ناح کہ تو خلطی پر ہے ناکہ آسان پر پڑھا جائے۔ بھی بھی مرزاصا حب کوالیا البام ہواہے کہ تو خلطی پر ہے ناکہ آسان پر پڑھا جائے۔ بھی بھی مرزاصا حب کوالیا البام ہواہے کہ تو خلطی پر ہے ناکہ آسان پر پڑھا جائے۔ بھی بھی مرزاصا حب کوالیا البام ہواہے کہ تو خلطی پر ہے

يامرزاصاحب فرمايا بكه مجدكوايساوسوسد واب

معيارعفائد فأدياني

حکایت: کی گخص نے حضرت جنیدرونہ الدملیہ سے شکایت کی کہ میں نظا اور بھو کا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ: ''مروا یمن ہاش کہ خدا بر بنگی وگرشگی بھے ندمد کہ بروے تضنع زند۔ و جہال را پر از شکایت کند بصدیقان ودوستان خود دید''۔

فاظه بین المعلوم ہوا کہ دولت دنیا خدا تعالی صدیقوں اور دوستوں کونیس دیتا ہے ہے: عاشقاں اڑ بیمزادی ہائے خویش با خبر گشتند از مولائے خویش مرزاصا حب کی ملازمت کا زمانہ اور آخری لاکھوں روپید کاما لک اوراس کونشانِ صدافت قرار دینا کہاں تک درست ہے۔

حضرت جنیدرمة الله مليفر مات بين كه: "خدا تعالى از بندگان دوعلم مےخواہد كيے شناخت علم عبوديت ودوم علم ربوبيت."

مرزاصاحب کاعلم ان کی تعلیم ہے واضح ہوگیا ہے کہ میں اللہ ہوں اور اللہ میر ہے میں ہیں ہے ہے ابن اللہ ہوں احدیت کے پر دے میں ہوں وغیرہ ۔ جبیما کہ گذر چکا ہے۔

فاخلوین ! چونکہ حضرت جنید بغدادی رہ تہ اللہ بارگوتو مرزاصا حب اور ان کے مرید مانتے ہیں اس واسطے ان کی تعلیم ہے مرزاصا حب کی تعلیم کا مقابلہ کیا ہے۔ انصاف آپ فرما کیں کہ مرزاصا حب کی تعلیم کا مقابلہ کیا ہے۔ انصاف آپ فرما کیں کہ مرزاصا حب جو اوگ تو دنیا ہے ہوں بھا گئے تھے جیسا کہ کوئی وشن ہے۔ ان کا قول ہے کہ شعر

ہم خدا خواہی وہم دنیائے ڈول ایں خیال است و محال است و جنوں صوفیائے کرام کااصول ہے کہ چونکدانسان کا ایک دل ہے۔اس میں صرف ایک کی محبت کی جگہ ہے۔خواہ وہ خدا کی محبت کودل میں جگہدے یا دنیائے دوں کو۔

حضرت مرمدرتية الشعايفر ماتي بين - الداهي

اے آگھ بقبلہ بتال رو ست ترا پر مغز چرا عجاب شد پوست ترا

معيارعفائدقادياني

دل بستن بایں داں نہ نیکو ست ترا چوں یک دل داری بس است یک دوست ترا کیاوہ فیض اپنے دعویٰ میں جمونانہیں ہے کہ زراور دولت حاصل کرنے کے واسطے فریب کرے، جموت ہوئی میں جمونانہیں ہے کہ زراور دولت حاصل کرنے کے واسطے فریب کرے، جموت ہوئے ، دھوکا دے، خلاف وعدہ کرے، عیش دنیا ہے لفس کو لذت دے، اپنے دشمنان کوڈانٹ بتائے، بیض وقت معمولی اخلاق کو بھی ہاتھ ہے دیدے۔ اور پھر منزے کے کہ میں خدا کے لئے لذات نضانی کی قربانی کرچکا ہوں۔ دنیا جمہر سے گنارہ ش ہوں۔ کیا ایسے فیص میں اور معمولی پیروں میں جومر بیول کورات دن اپنی کرامتوں کے پھندے میں پھنا کران کے مال سے مزے اڑاتے ہیں۔ کیورات دن اپنی کرامتوں کے پھندے میں پھنا کران کے مال سے مزے اڑاتے ہیں۔ کیور بیرکا کام دے عقی ہے؟ ہرگر نہیں۔ کیا مرزاصاحب نے ہم کو معمولی پیروں کے پنچ کے رہبرکا کام دے عقی ہے؟ ہرگر نہیں۔ کیا مرزاصاحب نے ہم کو معمولی پیروں کے پنچ کے سے چھوڑا کر قادیان میں ہمارا وہی حال نہیں کیا جوالیک زاہد نے ایک بحری کے بیچ کو ہمیڑ ہے کے چھوڑ ایا اور خود گھر میں لاکر ذری گرے گھا گیا؟ اور کیا ہم اب زبان حال سے نہ کیس گری گھا گیا؟ اور کیا ہم اب زبان حال سے نہیں گئیس گی کہ منع

کہ از چنگال گرگم در ربو دی چو آخر ویدمت خود گرگ بودی ضرور کہیں گے اور مناسب حال ہے کیونکہ ہرائیک احمدی سے ماہواری چندہ وصول ہوتا ہے اور مال مفت دل ہے رحم کی مصداق سے بے در لیغ خاتگی خرج ملیں آتا ہے اور کالج وغیرہ کنگر میں بھی خرج ہوتا ہے۔ جیساان پیروں نے نذریں لینے کے واسطے اور ہم یدوں سے زر وصول کرنے کا آلد کنگر جاری کیا ہوا ہوتا ہے۔ ویسا ہی مرزاصا حب کا بھی ہے۔ اس کے قررایہ سے چندہ وصول ہوتا ہے۔ ان دو کا ندار پیروں ، گدی نشینوں میں اور مرزاصا حب میں ہی اور مرزاصا حب میں ہی کہ وہ استہاری نہیں اور نہ کا لیے کہ وہ اشتہاری نہیں اور نہ کالی کے کیا ہوا ہوتا ہے۔ اس کے خرق ہے تیں۔ ویسا ہی اُن کو چندہ بھی کم میں ہی ہوتا ہے۔ اس دو کا ندار پیروں ، گدی نشینوں میں اور مرزا صاحب میں ہی ہی ہوتا ہے۔ اس دو کا ندار پیروں ، گدی نشینوں میں اور مرزا صاحب میں ہی جو خرق ہے تو یہ ہے کہ وہ اشتہاری نہیں اور نہ کالی کر کھتے ہیں۔ ویسا ہی اُن کو چندہ بھی کم

معيارعفائدفادياني

**خاطبر بین!** کیاصوفیائے کرام کا یمی طریقه تھا؟ وہ تواگر طبیب لقمہ نہ ملتا تو فاقد کشی کرتے مگر کے چتین لقمہ ہرگز منہ میں نہ ڈالتے ۔

حیفرت امام غزالی رہ الدمایے میں الدمایے ہیں ؛ که حدیث شریف میں ہے کہ ' عبادات کے دس ککڑے ہیں اس میں سے نوککڑے فقط طلب حلال ہے''۔ حدیث شریف میں ہے کہ '' حلال کا کھاٹا گھاؤ تا کہ دعا قبول ہو''۔

حصرت نے فرمایا ہے کہ '' دی درم دے کرکوئی چیز خرید کرے اور اس میں ایک درم حرام کا ہوتو جب تک وہ کیٹر اس کے بدن پر رہے گا۔ اس کی نماز قبول ندہو گی''۔

حفزت امیرالمؤمثین ابوبکرصدیق ﷺ نے ایک غلام کے ہاتھ سے دو دھ کا شربت پیا۔ جب پی چکے تو معلوم ہوا کہ بیشر بت وجہ حلال سے نہیں تھا۔ حلق میں انگلی ڈال کرتے کردی۔

حضرت عمر فاروق ﷺ کوجھی ایک دفعہ صدقہ کا دودھ پلایا گیاتھا۔انہوں نے بھی تے کردی تھی۔

حضرت عبدالله بن عمر منی الدهمانے فرمایا که آگراتو اتنی نماز پڑھے کہ تیری پیپیم خمیدہ ہوجائے اوراس قدرروزے رکھے کہ بال کی طرح باریک اور ڈبلا ہوجائے تو جب تک حرام ہے یہ جیرزنہ کریگا تو روز و نہ نمازمفید ہوگا اور نہ قبول ہوگا۔

وہب بن الوردرہ الدمای کوئی چیز نہ کھاتے تھے جب تک اس کی اصل حقیقت نہ معلوم ہو کہ کہیں ہے اور کہاں ہے آئی ہے۔ ایک دفعدان کی والدہ نے دودہ کا پیالہ اُنہیں دیا۔ پوچھا کہ کہاں ہے آیا ہے اس کی قیمت تم نے کہاں ہے دی ہے کہ کس ہے مول لیا ہے؟ بعد دریافت کل حال پوچھا کہ کبری کو چارہ کہاں ہے دیا ہے۔ یعنی کس جگار چھی ہے۔ معلوم ہوا کہ بکری الیمی جگہ چری ہے جس جگہ مسلمانوں کا حق نہ تھا اپس انہوں نے

معيارعفائدقادياني

دوده واپس دیااورشبه میں بحالت پیاس بھی نہ پیا۔

اب ہم باادب تمام دریافت کرتے ہیں کہ مرزاصاحب نے پندرہ روپہیہ ماہوار کاروژگار چھوڑ کرفناعت سے منہ موڑ کر جوقوم کا روپہیہ انہوں نے جس غرض کے واسطے لیا تھا۔ جب وہ غرض پوری نہ ہوئی یعنی نہ تین سوئجزو کی کتاب چیپی اور نہ تین سودلیل نہ اہب باطلہ کی بطلان میں شائع ہوئی۔ نہ قوم کو پوری کتاب حسب وعدہ جس کی قوم نے قیمت دی تھی تواب وہ روپہیان کواستعال کرنا جائز اور حلال تھا؟

دوم: بجائے بطلان ادیان باطلہ ،مسلمانوں کی بی تر دیدعقا کداور شرک و بدعت کی تعلیم بخلاف وعدہ کی۔ یعنی وعدہ بطلان ادیان باطل کا نقانہ کہ اسلام حقہ کا۔ بلکہ حضرت مسج الطفیلائی کے معجزات کے ماننے والوں کومشرک اور حضرت مسج کوشعبدہ باز کہہ کرقر آن کے برخلاف کیا۔

سوم: جب بھی رقوم چندہ آتی تھیں کوئی ایسی مثال پیش ہوسکتی ہے یا کوئی احمدی جماعت میں سے پیش کرسکتا ہے کہ فریسندہ چندہ کی آمد ٹی کاشری امتحان کیاجا تا تھا کہ آیا فریسندہ کی آمد نی اور چندہ وجہ حلال سے ہاور اس میں حرام کا شبہ نہیں۔ یعنی رشوت وغیرہ نا جائز طریقتہ نے نہیں اوراگرشیہ ہواتو زرچندہ کبھی واپس کی گئی۔

فاظرین! اگرجواب نفی میں ہے اور ضرور نفی میں ہوگا او چر تزکیہ نفس کیا۔ ند بب صوفیائے کرام کیسا ترک، لڈ ات کیسی تمام، کارخانہ ہی درہم برہم ہے۔ بھلالا کھوں رو پہیہ آئے اور سب کوہضم کرنے کے واسطے پھھ وجہ حلال تحقیق ندگی جائے بلکہ اینا طریق اس کو حاصل کرنے کا ناجائز ہو۔ یعنی وعدہ کچھ، اور کرنا کچھ، تو پھر ناجائز رو پہیے ہے فنانی اللہ اور بھابا اللہ کا درجہ یا ناامرمحال بلکہ ناممکن اور مدمی کا دعوی قابل شامی ہیں۔

پس طریق سلامتی ایمان یمی ہے کہ الگ رہیں کیونکہ مرزا صاحب کوسیج موعود

معيارعفائدقادياني

مانناان کے قول سے لازی نہیں۔ اگر ہم مرزاصاحب کونہ ما نیں تو گنجگار نہیں اور نہ ہم پر قطع جست ہے۔ کیونکہ پیشگوئی میں یعنی حدیث پیشگوئی میں صاف صاف عیسی ابن مریم ویسی نبی اللہ کا لھا ہے اور جائے نزول دمشق ہے۔ پس اگر خدا تعالیٰ ہم سے پوچھے گا کہ تم نے مرزا غلام احمد ولد مرزا غلام مرتضی کوئیسی ابن مریم کیوں نہ تسلیم کیا اور قادیان کو دمشق کیوں نہ مانا تو جم صاف کہ سکتے ہیں کہ خداوند ہم کیونکر سجھتے کہ تیری مراد دمشق سے قادیان اور میسی ابن مریم سے غلام احمد تھی۔

کیونکہ جب اسم معرفہ ہوتو و ہاں استعارہ مراذبیں ہوتا۔ دوسرا کلیہ قاعدہ ہے کہ ولدیت خصوصیت کے واسطے ڈکر کی جاتی ہے کہ کوئی دوسرا شخص اس نام کا دعویٰ نہ کرے اس لئے ولدیت کاھی جاتی ہے غلام احرینی شخصوں کانام ہوسکتا ہے مگر جب ساتھ ہی ولدیت بیان ہو کہ غلام احمد ولد غلام مرتقنی تو اس وقت اس غلام احمد خاص فحفس ہے مراد ہوگی اور اس كاوردوسرا تخص مراذنيين بوسكتا \_ پس عيسي ابن مريم ہے حضرت عيسي القليمين بي مرادتھي نه كەغلام احمد - كيونكدا گرابن مريم نەبوتا تو شەببوسكتا غلااورمرادى معنى لئے جاسكتے تھے۔ مرادی معنی بااستعار و کے معنی اسم معرفہ پر بھی نہیں آ سکتے عیسلی دمشق دونوں اسم معرفہ ہیںاگراہم صفات ہوتے تواستعارہ یامرادی معنی ہو بھتے تھے اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ بادشاہ ہمارا ولایت ہے چٹمی بھیج کہلا رڈ جیمس ولدلارڈ سٹورٹ کلکتہ میں فروکش ہوگا۔ اس کا حکم ماننا ۔ مگرایک شخص بیثاور میں جا کر کہے کہ میرانا م غلام فرید ہے جھے کو لارڈ تشليم كرواور بإدشاه كى مرادكلكتە بيثاوراور عميس مرادغلام فريد بيت كون غلام فريد كى من گھڑت بات مان سکتا ہے۔ پس مرزاصا حب کے ماننے کے واسطے ہم پر کو گی قطعی ججت نہیں۔ مرزاصاحب کی تعلیم ماننے ہے ہمارے ایمان اورتو حید میں شرک واقعہ ہوتا ہے تو جائز طریق بہی ہے کہ ہم الگ رہیں اور ایمان کی سلامتی کا باعث علیحد گی میں ہے۔ ایکے

معيارعقائد فادياني

مانے میں جماراحرج ہے اور نہ مانے میں کوئی حرج نہیں۔ اوروہ خود بھی مسلمانوں پرقطع جحت کر گئے ہیں کہ میراماننا ضروری نہیں۔ جزوا یمان نہیں ۔ مانند دیگرصد ما پیشگوئیوں کے ایک پیشگونگ ہے جورکن وین نہیں تو ہم کیوں اینے آپ کوخطرہ میں ڈالیں اور سلامتی کے کنارہ پر کیوں ندر ہیں؟ کیونکدان کی تعلیم مشر کا نہ ہے اور شرک ایسا گناہ ہے کہ معاف نہیں ہوسکتا اور دوسری ان کا ماننا جزوا بمان رکن دین تبیس اور نہ ان کے ماننے میں کوئی حرج اور مواخذہ ہے۔ اس واسطے الگ رہناضروری ہے۔ کیونکہ را دنجات بعنی قر آن اورحدیث جھوڑ کرمشر کا نہ تعلیم کے چھے میزنا مواخذ ؤ آخرت اورعذاب البی کاباعث ہے پس سلامتی ایمان ای میں ہے کہ محدر سول اللہ ﷺ کی بیعت تو ژ کرم زاصا حب کی بیعت قبول نہ کریں اورخيسوَ اللُّهُ نُيَّا وَ الأَحِرَة كامورونه بنين \_خداتعالي جم كواورسب مسلمانول كواس فتنداور ابتلا ہے بچائے اور اس جماعت میں رکھ جو قیامت تک حق پر رے گی۔ جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ:''میری امت میں ہے تھیں آدی ہوں گے جوجھوٹا دعویٰ نبوت کا کریں گے حالانکہ کوئی نبی میرے بعد نہیں ہے۔ مگر ایک جماعت میری امت میں سے نق پر قائم رہے گی'۔ یعنی قرآن اورحدیث برعمل کرنے والی ہے۔ آمین ثم آمین بحرمت محدرسول الله ﷺ اور صحابه كرام رحم الله تعالى الجمعين ــ

فاظوین! میں خاتمہ پر چندسوال وجواب واسطے افادہ اہل اسلام کے لکھتا ہوں تا کہ وہ
ان مختر جوابات کو یاد کر کے مقابلہ کے واسطے تیار رہیں کیونکہ مرز اصاحب کا ہرا یک مرید
رات دن تیار ہے اورای فکر میں ہے کی نہ کسی طرح کسی کو گمراہ کروں اور مسلمان چونکہ
تیار نہیں ہوتے اس لئے ان کے دھوکا میں آ جاتے ہیں۔ وہ سے النظامی کی موت کا مسئلہ
ہرا یک مجلس میں چھیڑ دیتے اوروہ خود تو طوطی کی طرح اپنے سوال وجواب حفظ کے ہوئے
ہیں اور مسلمان اس سے واقف نہیں ہوتے اس لئے متحیر ہوجاتے ہیں۔

معيارعفائدقادياني

# سوال وجواب

مسوال احمدي: آپ مرزاصاحب وي موعود كيول نبيل مانة؟

جواب: چونکد مرزاصاحب کی تعلیم مشر کانہ ہے اور بید حضرت میں موجود کی شان سے بعید ہے کہ وہ شرک بھری تعلیم دے اس کئے ہم نہیں مانتے۔ کیونکہ مشرک کونجات ہر گزنصیب نہیں ہوتی اور مرزاصاحب خود فرماتے ہیں کہ سے موجود کا مانتار کن دین وجزو ایمان نہیں ہے۔ (دیکھوازالہ اوبام ہی ۱۹۶۹ء)

**سوال احمدی:** توبیرو-ایسالزام مت لگاؤ-کہال اُن کی تعلیم مشر کانہ ہے؟ **جواب**: اسسمرزاصا حب تحریفر ٹاتے ہیں کہ میں نے زمین بنائی آسان بنایااور میں اس

کی خلق بر قادر تھا۔ (دیکھوسٹے 9ء، کتاب البریہ) مسہ سے

۲.....میری اور سیح کی محبت کے نر، مادہ ہے روح القدس پیدا ہوتا ہے اور ریہ پاک مثلیث ہے۔ (دیکھونہ فیح الرام سندام) ناظرین مثلیث کیا اور پاک کیا!

٣ .... محدرسول الله على كا آ ناخدا كا آ نا تفاليعن محدرسول خود خدا بي ونيايرآ يا تفاله

. . ( لوضح الرام بس ٢٨)

۳..... جب کوئی شخص اعتدال روحانی حاصل کر لیتا ہے تو خدا کی روح اس میں آباد ہوتی ہے۔ (توضیح الرام ہنو۔ ۹)

۵ .... مرزاصاحب فرماتے ہیں کہ خدانے مجھ کوکہا کہ تو میرے ہے بمولہ بینے کے ہے یعنی

ابن الله ہے۔ (هيئة الوق بس ١٨)

۷....خدا کی نصویرانسان کے اندر کھیج جاتی ہے۔ (ھیئة اوی بس ۴۵) ۷.....انسان احدیت کی جاور میں مخفی ہوجا تا ہے۔

(هيية: الوي ص ٥٦)

معيارعفائدقادياني

دوم: مرزاصاحب نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں اور انبیاء میبم اللام کی ہے ادبی اوران کے معجزات سے انکارکرتے ہیں۔

> دیکھودافع البلا مسفحہ ۱۱۔وہ بچاخدا ہے جس نے قادیان میں رسول بھیجا۔ دیکھودافع البلا مسفحہ ۸۔خدانے نہ جاہا کہ اپنے رسول کو بغیر گواہی چھوڑ دے۔ دیکھودافع البلام سفحہ ۱۳۔ بجزاس مسیح کے بینی مرزاصاحب کے کوئی شفیع نہیں۔

ھیقة الوجی، صغیہ 17 یہ میں نے خدا کے نصل سے نہ اپنی کوشش سے اس نعمت سے حصہ پالیا ہے جو مجھ سے پہلے نبیوں الدر سولوں کواور خدا کے برگزیدہ بندوں کودی گئی تھی۔ .

هیقة الوحی بسفیة 2-میرے قرب میں میرے رسول کس سے ڈرانییں کرتے۔

هیقة الوحی ،صفحه ۷ ـ و نیامیں کئی تخت اُ ترے پر تیرانخت سب سے او پر بچھایا گیا۔ هیفة الوحی ،صفحہ ۷ - اے سر دارتو خدا کا مرسل ہے را دراست بر۔

علاوہ دعویٰ نبوت کے انبیاء میہم النام کے معجزات سے انکارکرتے ہیں اور جب
کبھی اُن کی غلطی یا جھوٹی پیشگوئی بتائی جاتی ہے تو نبایت گتاخی ہے جھوٹا الزام تمام انبیاء
میہم السام پرلگاتے ہیں کہ ان کی پیشگوئیاں غلط تھی رہیں بلکہ ان کی ہے دھنرت محمہ
رسول اللہ ﷺ بھی نہ نی سکے۔ ان کی بھی ایک پیشگوئی معافراللہ جھوٹی نکلی۔ کیا ایسا ہختص
امتی ہونے کا دعویٰ کریے تو سچاہے؟ ہرگزنہیں۔

ویجھواز النہ الاوہام، صفح است ۲۷۵، ۱۵۸، ۳۰۳،۳۲۳ ماف معجزات کے متکر ہیں۔ خاص کر حضرت مسیح کوشعبدہ باز۔ سحرسامری کے کرنے والا بتاتے ہیں اور ممل بالتر اب تاویل کرتے ہیں۔ حالانکہ بیفلط ہے کیونکہ تالا ب کی مٹی کفار بھی لا تھتے تھے اور مٹی کی مور تیں بنا تھتے تھے۔

**سوال احمدی**: مرزاصاحب کامل نبی نه تنصه وه ناقص اورظلی نبی تنصه

معيارعفائد قادياني

جواب: کامل نبی کے بعدناقص نبی کی یکھ طفر ورت نبیس۔ ہماری عقل ماری ہے کہ کامل نبی کوچھوڑ کرناقص نبی کی ناقص تعلیم مانیں۔ جیسا کہ وہ مثلیث کی تعلیم دیتے ہیں جو کہ قرآن

کے برخلاف ہے: ﴿ قَالُوا تَنْحَدُ اللّٰهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ هُوَ الْغَنِيُّ .....(الع ) ﴾
دوم: نبی کا لائی اُستاذ بیس ہوتا۔ وہ محض ای ہوتا ہے اور خدا تعالی اس کوبطور مجز ہلم عطاکرتا ہے تاکہ عوام بینہ کہیں کہ سلف کی کتابوں ہے ویکھے کربتا تا ہے اور مرز اصاحب استاد ہے بہت کہو ہے ہیں۔ اس واسطے نبی نہیں ہو سکتے کیونکہ انہوں نے سرسید مرحوم اور این عربی وغیرہ سلف کی تصانف ہے جس اور حقائق ومعارف ساف کی تصانف ہے جس اور حقائق ومعارف مام کے جس اور حقائق ومعارف مام کے جس اور حقائق ومعارف مام کھا ہے۔

سوم: کسی نص شرق سے دوسم کے نبی کا ہونا ثابت نہیں ہے بلکہ بعد محدر سول اللہ ﷺ جس کی تعلیم خدا تعالی نے کامل فرما دی۔ کسی وی اور نبی کی ضرورت نہیں۔ ناقص کے بعد کامل کوشلیم کر سکتے ہیں کہ نقص رفع کر کے تعلیم ناقص کی سخیل کرے۔ مگر کامل کے بعد ناقص کا آنا ناممکن وغیرواجب ہے۔ محدر سول کے بعد اگر کوئی ناقص نبی ہوا ہے یا کسی نے دعویٰ کیا ہے قو بتاؤ؟

**سوال احمدی**: جبوٹے مدقی کوہمی کبھی فروغ ہوتا ہے۔ مرزاصاحب کے بہت مرید ہوگئے ہیں۔

جواب: مسلمہ کڈ اب کے بہت پیروہوگئے تھے چنانچہ چندہی بفقوں میں لاکھ ساوپر مرید ہوگئے تھے اوراس کے آگے عزیز جانیں قربان کرتے تھے اور سلمانوں سے جنگ و جدال کرتے تھے۔ مرزاصاحب کواگر کوئی جنگ پیش آتی توایک مرید بھی ساتھ مندہ بتا۔ حسن صباح ودیگر مدعیان کا حال روش ہے کہ ان کے بہت مرید اور پیرو ہوگئے اور آخر کارفنا ہوگئے۔ یہ کوئی دلیل نہیں کہ جس کے مرید بہت ہوں وہ حق پر ہے۔ تعلیم معیار ہے اگر تعلیم

معيارعفائدقادياني

ناقص ہے تو کوئی نہیں مان سکتا۔ جب مرزاصا حب کی تعلیم خلاف شریعت محمدی ہے تو کون مان سکتا ہے؟

سوال احمدی: ہم سے حیات وممات میج میں بحث کراواگر قرآن سے حیات کیج ثابت کر دوتو ہم مان جائیں گے۔

جواب: قرآن فرماتا ب: ﴿وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ ﴾ ﴿وَمَا قَتَلُوهُ ﴾ ﴿وَمَا قَتَلُوهُ ﴾ ﴿إِنِّى مُتَوَقِيْكَ وَ رَافِعُكُ ﴾ ﴿وَمُطَهِّرُكَ ﴾ بيضائرتمام عفرت كَ الطَّيْئِلا كى طرف راقع جي كه اے عينى الطَّنْئِلا عمل تجھ كو اپنے قبنے میں كراوں گا اورائي طرف اشالوں گا اور ياك كردوں گا۔

**اؤل**: عیسلی روح اورجهم دونوں کو کہا جاتا ہے۔ نہ کہ صرف روح کو، کیونکہ روح تو پہلے ہی ہے یا ک ہے اس کو کیا یا ک کرنا ہے۔

دوم: اگر رفع روح ما نیں تو خصوصیت میں النظامی کیا ہوئی۔ روح تو ہرایک مومن کی بعد مفارقت جسم کے آسان برجاتی ہے۔

مدوم: خدا کا وعدہ کہ بیس تم کو اپنے قبضہ بیس کرلوں گا اور اپنی طرف اٹھا لوں گا اور پاک
کردول گا۔ اس صورت بیس بیا ہوتا ہے جب رفع جسمانی ہوا اور سی الفلا کا سولی پر نہ
چڑھا یا جائے۔ جب ہم سولی پر چڑھا یا گیا مان لیس ۔ تو خدا کا وعدہ پور انہیں ہوتا۔ مار کر یعنی
طبعی موت ہے مار کر تو خدا ہر ایک نیکو کار کار فع کرتا ہے پھر میں الفلا کا کی خصوصیت اور خدا
کا یہ فرمان کہ بیس تجھ کو اٹھا اوں گا پی طرف اور پاک کروں گا ، ب ربط ہے۔ پھر صاف یہ
مونا چاہئے تھا کہ پہلے تجھ کو مارول گا اور روح کو اٹھا اوں گا۔ مگر و ہاں تو صاف یا پیسلسی جو کہ
روح اور جسم دونوں مر بھی حالت کا نام ہے۔ صرف روح کا رفع کہاں لکھا ہے۔ یہ بالکل
عوال عقلی خیال ہے کہ میں الفلائی سولی پر چڑھا یا گیا ہے ، مگر مرانہیں۔ جب سولی پر چڑھا نا

معيارعفائدقادياني

ملعون ہونے کی دلیل ہے تو پھر جا ہے جان نکلے یانہ نکلے۔وہ ہتک اور بےحرمتی جوایک می کی ندہ وانی جا ہے تھی ہوگئی تو پھر خدا کا وعدہ کیا ہوا۔ دوسرایہ بالکل بودی دلیل ہے کہ یہودی معہ بادشاہ وفت ایک شخص کوسلطنت کا دشمن یا مدعی سمجھ کرسولی پر لٹکا دیں اور بغیر موت کے أ تارلين اور الرُنج الطِّلِينَا إيا بي قريب المرك بوكيا فها جيبا كه مرزاصاحب فرماتِ ہیں کےصلیب کے علااب ہے بیپوش وقریب المرگ ہو گیا تھا۔ مرانبیس تو یہ بھی علاوہ خلاف عقل ہونے کے خدا کے وعدہ کے برخلاف ہے۔ وہ تو کا فرول سے بچانے کا وعدہ تھا۔ جب کا فروں نے طرح کے عذاب ہے میں العلیقائ کو قریب المرگ کر دیا یا اپنے زعم ميں بلاك كرديا اور تمام خدائي ميں پينجر تجيل كني اور مشہور ہو كيا كەسىج النظيفي سولى يرج شايا گیا اور طرح طرح کے عذابوں ہے اس کو بلاک کیا گیا تو چرخدا کا وعد و ﴿مُطَهِّرُكُ ﴾ ﴿ وَ الْفَعْكَ ﴾ مود بالله جمونا أكال يُوكِك خدا كا وعده جمونانبيل موتا اورقر آن في تصديق بھی کردی کہ ﴿وَمَا قَتَلُومُ مِقَينًا ﴾ اوراللہ نے کافروں سے خفیہ تدبیر کی اوراللہ کی تدبیر غالب رہی کدان کوشبہ میں ڈالا کہ انہوں نے مشبہ سی کوسی سمجھ کرصلیب پر چڑ ھایا اور سیج القليلا كوحسب وعده بجاليا اورخدا تعالى غالب حكت والاب\_اس واسط فرمايا كهالله تعالی ایس حکمت ہے کام کرتا ہے کہ کوئی تجویز اس پر غالب نہیں آسکتی اور کوئی شخص اس واقعه كاانكار نذكرے كەمحال عقل ہے كەحضرت ميخ كامثيل خدائے بھيج ديااور ميخ كوا محاليا كيونكه وه غالب حكمت والا ہے۔ بيراعتقاد بإلكل خلاف نص قرآنی اور حديث نبوي بلكه اجماع امت ہے کہ می النکھیں سولی مرجز حایا گیا اور مرانہیں۔

بھلا بیمکن ہے کہ ایک شخص کوسولی پرلٹکا یا جائے اور بموجب روائ امتحان بھی کیا جائے اور ہرا بیک قتم کاعذاب بھی دیا جائے ۔گرمصلوب کی جان نہ لگا اوراہل مروہ اور زندہ میں تمیز نہ کرسکیں۔ جاہے کوئی کتنا ہی ہے جوش ہواور قریب المرگ ہو۔ اس کے سانس

معيارعفائدقادياني

کا آنا جانا او ضرور محسوس ، و تا ہے اور بیش بھی چلتی رہتی ہے۔ علاوہ برال وہاں تو کئی تھیم اور وُر اللہ شفاخت کے واسطے موجود ، ہول گے کیونکہ سلطنت کے مدمی کو چھانمی دی گئی تھی۔ یہ اعتقاد علاوہ نامعقول ہونے کے خلاف واقعہ بھی ہے۔ کیونکہ اس وقت ایک شخص نے سی النظامی کی کہا چھید کرامتحان بھی کرلیا تھا کہ سے مردہ ہے کیونکہ جس جگہ بھالا مارا وہاں سے النظامی کی کہا تھی مرکبا تھا اگر بفرض البواور پانی نکا۔ جس سے صاف ظاہر ہے کہ مصلوب سے جومٹیل تھا، واقعی مرکبا تھا اگر بفرض محال سے مان بھی لیس کے صلیب پرقریب المرگ تھا اور الیہ حالت نازک تھی کہ مردہ اور زندہ میں تمیز بنہ ہو سکتی تھی۔ تو مدفون ، ہوکر تو قبر میں ضرور ہے۔ دم گھٹ کر مرکبا تھا الیے باغی کی قبر کو میں تبرے و تھا ظت چھوڑ و بیٹا کہ گؤئی اس کو قبر سے نکال نہ سکے معقول نہیں۔ مزید برال بغیر بہرے و تھا ظت چھوڑ و بیٹا کہ گؤئی اس کو قبر سے نکال نہ سکے معقول نہیں۔ مزید برال جب قبل یوئم الفیکا تھی رسول اللہ کھی گئی النگائی کی مرانہیں۔ شخین وہ تم میں واپس آنے والا جب قیامت کے دن سے بہلے۔

پس جوامر قرآن اور حدیث ہے ٹابت ہے۔ وہ یودی عقلی دلائل ہے کیونگر مشکوک ہوسکتا ہے اوررسول اللہ ﷺ نے جیسا قرآن مجھا دوسرانہیں مجھ سکتا پس رسول اللہ ﷺ کے معنی جواخذ کئے گئے جیں درست جیں اور جومعنی مُعَلَّوْ بِقِیْکَ کے جَمْدہ کو ماروں گا کرتے ہیں ، غلط ہیں۔

سوال احمدى: قرآن ك عفرت ي كاموت ثابت بولى كي د كيمومُتوَقِيكَ و توَقَيْنَتِيْ .....(العي

جواب: تَوَفَّى كَمَعَىٰ مُوت كَاسَ جَدُدرستُ نَيْسَ بِينَ أَخُذُ شَيْءِ وَالْمِنَاكَ بِينَ كَوْلَد هُمَا قَتَلُوْه ﴾ ﴿ وَمَا صَلَبُوه ﴾ ﴿ وَالْمِعْكَ ﴾ ﴿ وَ مُطَهِّرُكَ ﴾ ﴿ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا ﴾ قريدُ معنى اخذ شے كا ب اور يهي معنى متر جمان ومضران نے كے بيں۔

معيارعفائدقادياني

اختصار کے طور پرلکھتا ہوں۔

ا .... ترجمه شاه ولی الله صاحب: ﴿ يَعِمُ سَلَى إِنِّي مُتَوَقِيْكَ وَ رَافِعُكَ إِلَى ﴾ ''اے پیلی ہرآئینہ برگیزند و توام یه وبردارند و توام بسوئے خود''۔

٢ ..... ترجمه رفيع الدين صاحب: ''اے عيسى تحقيق ميں لينے والا ہوں تجھ كواورا تھائے والا ہوں تجھ كوا بي طرف''۔

٣.....ترجمه شاه عبدالقادرصاحب: ''اے عیسیٰ میں بچھ کو بھرلوں گا اور اٹھالوں گا اپنی طرف''۔

۳ .... بزجمہ حافظ نذیراحم صاحب ایل ۔ایل ۔ ڈی: ''عیسیٰ دنیا میں تمہاری مدت رہنے گ یوری کر کے ہم تجھ کواپنی طرف اٹھالیس گے''۔

فائده: داؤجس كاندگوراس آیت میں ہے۔ وہ پیرتھا كد يجود يوں نے يكا يك حضرت عيسیٰ كوگرفآر كرايا اور براوعداوت ان كوسولى پر چڑھايا بيرتو يجود يوں كاداؤ تھا۔ خدا كا داؤيد كه حضرت عيلی نبيس بلكدان كا ايك ہم شكل سولی دیا گيا اور وہ تيج سلامت آسان پراٹھائے گئے (نذيراحمہ)۔

مُتُوَقِیْکُ کا ترجمہ'' ماروں گا اور تیری روح کواٹھاؤں گا پی طرف'' کسی نے نہیں کیا ،اگر کسی نے کیا ہے تو بتاؤ ۔ مرزاصاحب کا خود ہی مدی ہونا اور خود ہی اپنے دعوی کے معنی کرنا قابل تسلیم نہیں ۔

اب مفسرین نے جو کیچرمعنی متو فلی کے گئے ہیں۔ بیان کئے جاتے ہیں۔

ا..... تغير بيناوي:التوفي اخذ شيء وافيا والموت نوع منه

۳ ستفیرابوسعود: التوفی اخذ شیء وافیا. والموت نوع منه واصله قبض شیء بتمامه. کمی آیا ہے۔

معيارعفائد فادياني

٣ .... قسط في التوفي اخذ شيء وافيا وللموت نوع منه
 ٣ .... تغير كبير التوفي اخذ شيء وافيا والموت نوع منه

سیکایہ قاعدہ ہرایک زبان کا ہے کہ جب ایک لفظ جسکے کئی ایک معنی ہوں یعنی بہت معنی ہول تو آگے چھیے عبارت کودیکھا جاتا ہے اور جومعنی سیاق عبارت کے مطابق ہوں، وہی معنی درست ہوتے ہیں اب قرآن کی پہلی عبارت کی طرف دیکھوکہ کیا قرینہ ہے اور پھر خود فیصلہ ہوجائےگا کہ کونسامعنی درست ہیں۔

حضرت سے العلقائی کی دعامر کہ خدایا مجھ کوملعون موت سے بچانا۔ پھر خداتعالی کا وعده كدمين تجھ كواپنے قبضے ميں كركوں گا اور اپني طرف اٹھالوں گا اور تجھ كو ياك كر دوں گا کا فروں کے شرہے۔ داؤ کیا کا فروں نے اور خفیہ تدبیر کی اللہ نے۔ پر اللہ کی تدبیر غالب ر ہی کہ کا فروں کوشیہ ہوا مگرمیج نہ تو قتل ہوا اور نہ مصلوب ہوا بلکہ نہیں قتل ہوا یقیناً۔اب آپ انصاف اورغورے فرما کیں کہ حضرت میچ التلائق ملعون موت سے نیجات مانگتا ہے اور خدا وعدہ ویتا ہے تو پھر مُعُوَ فِیکَ کے معنی اس موقعہ پر موت کے کرنے کس قدرغلطی ہے اور مذکورہ بالا آیات قرآنی کے ترجمہ کے کس قدرمتعارض ہیں۔ بینی خداوعدہ فرما تاہے کہ تجھ کو یاک کروں گااورا ٹھالوں گا۔اگر یہ مانیس کےصلیب پرچڑ خلایا کیپلاور بخت بخت عذاب اس کو ديين حتى كدب بوش بوكيا قريب الرك بوكيا اورعوام في ال ومرده مجوليا تو پرخداكا وعدہ کا فروں ہے پاک کرنے کا اور رفع کرنے کامعاذ اللہ جھوٹا شہر تا ہے کیونکہ جب ہے حرمتی ہوئی۔ ذلت کی موت مشہور ہوئی۔صلیب برملعون موت ہے مرنا یہودیوں کو یقین ہو گیا تو پھروہی مثال کہ گدھے پر چڑھے مگر یاؤں نیچے رہے تھے۔صادق آتی ہے۔ جب ایک مخص جس بےعزتی ہے ڈرتا ہے اور دعا کرتا ہے کہ خدا مجھ کوائ ذات ے بیمانا اور وعاہمی قبول ہوتی ہے اور وعد ہ بھی پاک کرنے اور اٹھائے جانے کا دیاجا تا ہے

معيارعفائدقادياني

تو پھر یہ اعتقاد کہ مسیح صلیب پر چڑھایا گمیاطرح طرح کے عذابوں ہے اس کو تکلیف دی گئی۔ چین کے باعث وہ بے ہوش اور قریب المرگ ہوگیا۔ کیساوعدہ کے متعارض ہے اور مطلحکہ فیز ہے کہ سولی پر ہے ہوش ہوگیا۔ سانس اور نبض بھی بند ہوگئی اورعوام نے اس کو مردہ بھی تبچھایا اور پہلی چصد کرامتحان بھی کرایا گرم انہیں۔

کیا مرزاصاحب کے نز دیک مردے کے سریر کوئی سینگ ہوتے ہیں۔ کیسی بے دلیل تاویل ہے کہ ویکھنے والے تو مردہ کہتے ہیں اور عذا بول کی ختیوں ہے ہے ہوش اور قریب المرگ ہونا خود مانتے ہیں گراینے دعویٰ میں محو ہو کر بلادلیل کے جاتے ہیں کہ مرا نہیں۔ بیالی مثال ہے جیسا کہ ایک عزت دارآ دی اینے مکان کی نیلا می ہے ڈرکراپٹی بے حرمتی ہے بیچنے کے لئے دعا کرتاہے کہ خدایا جھاکواس ذلت ہے بیجا وُاورخداوعد و بھی کرے کہ میں تیری عزت کا پاس رکھول گا۔ خدالتعالی کے خوش اعتقاد بندے خدا کا وعدہ بھی پوراہونا ما نیں اور بیجی کہیں کہ مکان کی نیلامی کاؤ سنڈورائجی پھروایا گیااور مکان نیلام بھی ہوا۔ ہرایک چھوٹے بڑے میں بلکہ تمام عالم میں نیلام مشتہر بھی ہوااور ہرایک کو یقین بھی آ کیا کہ مکان نیلام ہوا گر پھر بھی بلا دلیل کہنے والا کہنا ہے کہ اس مخض کی نہ تو بےعزتی ہوئی اور ندمکان نیلام ہواصرف بولی اور ڈھنٹر درا پھروایا گیا تو کیا کوئی شخص مان سکتا ہے کہ اس تخص کی عزت بنی رہی اور خدا نے جو وعدہ کیا تھا کہ تجھ کو بے عزت نہ ہونے وول گا۔ سے انکلا؟ برگز نہیں، برگز نہیں ۔ پس یبی حال سے کا ہے کہ ہے گناہ صلیب برج ہوایا گیا۔ یخت بخت عذاب ہے گناہ کوویئے گئے۔ مار پہیٹ ہے ایسا بیہوش ہوا کے مر کیااور فن بھی کیا گیا۔ مگر ہمارے بہادرمرزائی کہ جاتے ہیں کہ مرانہیں۔ بیو ہی مثال ہے کہ گلاہے پر چڑھایا گیااورتشہیر بھی ہوئی مگرخدانے اس کی عزت بھی رکھ لی۔

بھلاا جمّاع ضدین اس فلسفیانہ زمانہ میں کون مان سکتا ہے۔قر آئی سیاق عبارت

معيارعفائدقادياني

تو یہی چاہتا ہے کہ اس جگہ قو قفی کے معنی اپنے قبضے میں لینے اور پناہ دینے کے کئے جا کمیں۔
ندکہ موت کے ، کیونکہ قرینہ موت کا ہر گرنہیں۔ پس جو جو معنی متقد مین متر جمان ومنسران نے
کئے ہیں ، وہی درست ہیں کیونکہ صلیب پر چڑھایا جانا ملعون موت کے الزام سے بچانے
کا حضرت عیسی المنطق کا کے ساتھ خدا کا وعدہ تھا۔ وہ ای صورت میں وفا ہوسکتا ہے کہ
حضرت میں صلیب پرنہ چڑھایا جائے اور نداس کوصلیب کے عذاب دیے جا کمیں۔

مرزاصاحب نے خودیمی'' براہین احمدیہ'' میں اِنٹی مُتَوَقِیْک کا ترجمہ'' اے عیسیٰ میں تجھ کو پوری نعت وول گا'' کیا ہے۔ کیا پوری نعت سولی پر چڑھانا اور سخت سخت عذاب اور مار پیٹ اور ذلیل کرنے کا نام ہے۔ مُتَوَقِیْک کا ترجمہ'' میں تجھ کو ماروں گا''، مرزاصاحب کے ایے بھی برخلاف ہے۔

ازالداوہام، سفحہ ۳۳۳ میں مرزاصاحب نے تو قٹی کے معنی نیند کے خود قبول کئے میں ۔ فرماتے میں کہ''اس جگہ قو قٹی کے معنی هیتی موت نہیں بلکہ مجازی موت ہے جو کہ نیند ہے''۔

قرآن مجید میں توقی کے معن الین وین پورے 'کے ہیں اور' نیند'کے ہیں اور' نیند'کے ہیں ۔ جیسا کہ خدا تعالیٰ فرما تا ہے: (ویجو قرآن مجید) ﴿ هُوَ اللّٰذِی اَعْتُو فَلْکُمْ بِاللّٰہُل ﴾ (ہر یکو قرآن مجید) ﴿ هُو اللّٰهِ عَلَيْهُ لَمْ تَسْمُتُ فِي مَنامِهَا وَالْتِی لَمْ تَسْمُتُ فِی مَنامِهَا فَیْمُسِکُ الّٰتِی فَصلی عَلَیْهَا الْمَوْتَ وَیُوسِلُ الْاَحْرٰی اِلٰی آجَلِ مُسَمَّی ﴾ فیمُسِکُ الّٰتِی فَصلی عَلَیْهَا الْمَوْتَ وَیُوسِلُ الْاَحْرٰی اِلٰی آجَلِ مُسَمَّی ﴾ ترجمہ: ' خدا تعالیٰ موت کے وقت جانوں کو پوراقبض کر لیتا ہے اور جونہیں مرتے ، ان کی تو فی نیند میں ہوتی ہے۔ یعنی نیند میں ان کو پوراقبض کر لیاجا تا ہے پھران میں جس پرموت کا حَمْ مُنین ویا ، گاخم لگ چَتا ہے۔ اس کو ہلاک کر ویتا ہے اور دوسرے کوجس کی موت کا حَمْ مُنین ویا ، نیند میں تو فی کے بعدا یک وقت تک چھوڑ ویتا ہے اور دوسرے کوجس کی موت کا حَمْ مُنین ویا ، نیند میں تو فی کے بعدا یک وقت تک چھوڑ ویتا ہے '۔

معيارعفائد فادياني

( ﴿ رَبِّورَ آنَ ): ﴿ ٱلَّذِينَ امْنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ فَيُوَقِينِهِمُ ٱجُورَهُمُ ﴾

ترجمه "جولوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کے خدا ان کوثواب پورا پورا و کا۔ (ویکو قرآن): ﴿ فُلَمَّ تُوَفِّی کُلُّ مَفْسِ مَّا کَسَبَتُ ﴾ ترجمه: "پیرجس نے جیسا کیا اس کو پورا پورا بدله دیا جائیکا"۔ ﴿ وَإِنَّمَا تُوفُونَ أُجُورَ کُمْ يَومَ الْقِينَمَةِ ﴾ لیمن قیامت کے دن پورا پورا بدله دیا۔

فاظورین! قرآن مجیدیں جس جگہ تو فی کالفظ استعال کیا گیا ہے وہاں ہمیشہ پورالینے

یادیے کا مطلب اور معنی بین تو فی کے معنی موت کے بھی ، ایک اوع ہے۔ یعنی ایک ہم ہے

جسکے مجاز المعنی موت ہوتے ہیں۔ نہ کر حقیق معنی۔ کیونکہ موت بھی اصل میں روس پر قبضہ
حاصل کرنا ہے جس کے صاف صاف معنی لینے کے ہیں۔ حقیق معنی تو فی کے پورالینے کے

میں اور نیند کے بھی ہیں۔ صرف قرید دیکھا جاتا ہے۔ قرآن میں جس جگہ تو فی ہے مراد
موت ہے۔ وہاں ضرور قرید ہے۔ ﴿وَتُوَفِّقُنَا مَعَ الْاَبْوَادِ ﴾، ﴿ يَتُو فَلْكُمُ مَلَكُ الْمُونِ بَ ﴾، ﴿ تَوَفَّا هُمُ الْمَلْئِكَةُ ﴾ غرض ہرا یک بی قرید موجود ہے۔ اگر قرید نہ ہوتا تو بھی موجود ہے۔ اگر قرید ہوت موجود ہے۔ اگر قرید نہ ہوتا تو بھی موجود ہے۔ اگر قرید ہوت ہوتا تو بھی موجود ہے۔ اس معنی موجود ہے۔ اس معنی موجود ہے۔ اس معنی موجود ہے۔ اس موجود ہے۔ اس موجود ہے۔ اس معنی موجود ہے۔ اس موجود ہے۔ اس می نہ ہوتا تو بھی موجود ہے۔ اس موجود ہے۔ اس موجود ہے۔ اس معنی موجود ہے۔ اس موجو

سوال احمدی: بیلوعقل نبیس مانتی که ایک شخص بمیشه زنده رج اورجهم خاک آسان پر جانکے یازنده روسکے؟

جواب: حضرت می النظیمی کو بمیشد زنده کوئی نہیں مانتا۔ بموجب صدیث شریف کے مسلمانوں کا اعتقاد ہے کہ حضرت میں النظیمی النظیمی العدرز ول پنتا لیس (۴۵) برس زنده رہیں گے، کاح کریں گے، ان کی اولا دہوگی پھرفوت ہوکر مدینة منوره روضة رسول اللہ ﷺ میں مدفون ہوں گے اور ان کی قبر چوتھی قبر ہوگی۔

معيارعفائدقادياني

رفع جسد عضری معجز ہ کے طور پر تفاجس طرح کہان کی پیدائش بغیر باپ کے معجز ہ

. تقی اگرآپ معجز و سے انکار کرتے ہیں تو ہم عقلی ثبوت دینے کو تیار ہیں۔

سوال احمدي: مين مجز فبين مانتا عقلي ثبوت دو\_

**جواب**: محال عقلی انسان اپنے جہل کے باعث کہا کرتا ہے جب اس کوملم ہوجائے تو پھر اُسی امر محال کومکن مانتا ہے۔

ا.....اربعہ عناصر کے خواص متضاد ہیں۔ یعنی آگ، پانی، خاک، ہوا۔ یہ چاروں ایک ہی وقت ایک ہی جگہ جمع نہیں ہو گئے اور انسان اس کوممال عقلی کہتا ہے۔ گر جب اس کوا پنی جسم کی ترکیب کاعلم ہوجا تا ہے تو مان لیتاہے کہ بیشک متضادعناصر جمع ہو سکتے ہیں۔

٣....جىد عضرى ميں ہوا۔ آ گ عالم علوی ہے ہيں۔ يانی اور خاک عالم سفلی ہے اور بيہ سأئنس كامئله ہے كەغالب عضرمغلوب عضركوا ہے ميں جذب كرليتا ہے۔ پس ابغور كرو کہ انسان کے جسد عضری میں آگ وہوا پہلے ہی عالم علوی ہے ہیں اور تیسر اروح بھی عالم علوی ہے ایک لطیف جو ہر ہے اور یانی اور خاک دوسفلی عضر بھی عقلاً مغلوب ہو کرانی ہستی دوسرے دولطیف عضر میں محوکر سکتے ہیں اورلطیف ہوگر عالم بالا کو جاسکتے ہیں۔ بعنی یانی اور خاک، ہوااورآگ میں تبدیل ہوکرآ سان پرجا سکتے ہیں توان ہیں محال عقلی تو ندرہا۔ کیونکہ خداتعالی نے جاہا کہ رفع عیسیٰ العلیٰ کرے اور کا فروں ہے بیائے تو حسب وعدہ اس نے تو ی عضر یعنی آ گ وہوا میں ضعیف عناصر یعنی خاک وآب کوئوکر کے اور روح جو پہلے ہی عالم علوی ہے تھا۔قوت صعود عنایت فرمائے تواس میں محال عقلی کیا ہوا بلکے عقلاً تو ہوسکتا ہے کہ جسد عضری آسان پر جائے اور بیابھی علم طبعیات کامسلمہ مسلہ ہے کہ خاک اور یانی ووعضرا الرقبول کرنے والے ہیں یعنی پیچھٹ دوسرے عضر میں تبدیل ہوجاتے ہیں۔جیسا کہ پانی کا ہوا ہوجانا روزمرہ کا مشاہدہ ہے تو پھر رفع جسد عضری محال عقلی کہنا سخت غلطی

معيارعفائدِقادياني

-4

# سوال احمدى: گرايبا بهي نبين جواه اگر چه عقلاً ممكن بي گرعادة محال ب-

#### جواب

ا .....عادتاً تو کتب ساوی ہے ثابت ہے۔حضرت ایلیا آسان پرتشریف لے گئے چنانچہ بائٹیل باب سلاطین میں لکھاہے کہ آتشی رتھ بگو لے کے ذرایعہ حضرت ایلیا آسان پراٹھائے گئے۔جسکومرزاصاحب جمی مانتے ہیں۔

۲ .... حضرت من التلفظ کا بھی آ سان پر جانا تجیل وقر آن سے ثابت ہے اور وہ بذراید ملائکہ جن کا آسان سے آنا اور آنا جانا بلکہ بشکل انسانی متشکل ہونا۔ مرزاصا حب بھی مانے جی ، رفع ہوا ہوگا۔ جس طرح فرشتہ آ سان پر چلا گیا۔ حضرت من القلف کا کوبھی لے گیااس میں مال کیا ہے۔ روز مر ہ کا مشاہدہ ہے کہ پرواز کرنے والے وجود نہ پرواز کرنے والے وجود کھیا سکتا ہے۔

٣.....حضرت ادرایس النظیمان کا بھی رفع قر آن مجید میں مذکورے کہ'' ہم نے اسکوا ٹھالیا ہے''۔

م ..... جفزت محمد رسول الله ﷺ کا معراج اس جسم عضری ہے جس پر قرآن وحدیث اور اجماع اُمّت ناطق ہے اور یہ معراج حضرت کا آسان پر جانا بھیت جبرائیل الطّلّق لا ہوا تھا۔ یعنی حضرت جبرائیل الطّلّق لا آپ کے ساتھ ساتھ تنے اور آپ ایک نوری براق پر سوار تھے۔

# **سوال احمدی**: آسان پرتوانسان زنده نبیس روسکتا۔

جواب: بیاعتراض بھی باعث جہل علوم جدیدہ سے ہے۔ میں اس جگد صرف ایک فریخ عالم علم بیئت کی رائے لکھتا ہوں تا کہ آپ کواپنی غلط فنجی ثابت ہوجائے کیونکداب ثابت

معيارعفائدقادياني

ہوگیا ہے کہ تمام سیاروں میں آبادیاں ہیں اور وہاں بھی حرارت یبوست تری ہواہے اور انسان پرسبب تناسب تا ثیرات عناصر وہاں زندہ روسکتا ہے بلکہ آسان کے بروج بھی عناصر ہی کی ہی تاثیرات رکھتے ہیں۔

فری عالم علم بنیت آرا گوصاحب اپنی کتاب'' ڈے آفٹر ڈیٹھ''، صفحہ ۱۳ میں فریا ہے۔ فرماتے ہیں گذاگر جھے یو چھاجائے کہ کیاسور نٹری آبادی ہے قومیں کہوں گا کہ جھے علم نہیں الیکن جھے سے پدر پیافت کیا جائے ،آیا ہم ایسے انسان وہاں زندہ رہ سکتے ہیں تو اثبات میں جواب دینے سے گریونڈ کروں گا۔

سوال احمدی: جود نیاے ایک دفعہ مرکز جاتا ہے پھرٹیس آتا تو حضرت کی النظیمالی ا مسطرح آسکتے ہیں؟

# جواب:

اؤل: توميح الطليفة زنده بين جيها كرقر آن وحديث عنابت موار

هوم: حضرت عزیر التقلیق کا و نیایش آنا قرآن مجیدیش مذکور ہے۔ جس کومرزاصا حب بھی مائے ہیں۔ ویکھون ازالدالا وہام' ، صفحہ ۲۵ ۔ خدا کے کرشہ فقد رت نے بیک لحد کے لئے عزیر التقلیق کی وزئدہ کرکے وکھلا یا۔ مگر و نیا بیس آنا صرف عادیتی تھا۔ جب مرزاصا حب عارضی طور پرآنا مائے ہیں تو ناممکن ندر ہا گئی زول حضرت کے ابن مربح نی اللہ کا دُشق میں واقعہ ہوگا۔ یعنی جس کرشمہ فقد رت سے خدا تعالی عزیر التقلیق کی کولا یا ای کرشمہ فقد رت سے خدا تعالی عزیر التقلیق کولا یا ای کرشمہ فقد رت سے التقلیق بعد نزول شریعت محمدی پڑھل کرا کر پہنا کیس (۴۵) برس زندہ رہ کرطبعی موت سے وفات پاکر مدینہ منورہ میں حضرت کے دوخد مقدس میں مدفون ہوئے۔ جیسا کہ حدیثوں میں آیا ہے کہ مدینہ میں مقبرہ رسول اللہ التھی میں حضرت کے دوخد مقدس میں دھنرت میں اللہ علی میں مقبرہ رسول اللہ اللہ علی میں حضرت کے التقلیم کی توجی قبر ہوگی۔

معيارعفائدفادياني

سوال احمدی: بیتو حفزت محدر سول الله کی سرشان ہے که حفزت سی کوزنده آسان برمانین اوران کوزمین بر۔

جواب: یہ آپ کی غلط نہی ہے۔ خدا تعالی حبان وعلی نے ہرا کیک نبی کو الگ الگ رُتبہ عطا کیا ہے اور خاص خاص معجز ہ عنایت فر مایا۔ ایک نبیل ملتا تو کیا اس بیل کسی کا معجز ہ دوسر ہے نبی ہے اکثر نہیل ملتا تو کیا اس بیل کسی کی کسر شان ہے؟ ہرگر نہیل ۔ حصرت میں النظامی کا بعیر باپ کے بیدا ہوئے اور زندہ اٹھائے گئے تو اس بیل بھی محدر سول اللہ ﷺ کی کیا کسر شان ہے کہ وہ باپ سے میدا ہوئے۔ بیدا ہوئے۔

حفزت موی النظیمی کوعصا اور ید بینها عطا ہوا اور ان کے واسطے دریا بہت گیا اور محدرسول اللہ ﷺ کے واسطے ایسائٹیس ہوا تو کیا اس میں بھی محدرسول اللہ ﷺ کی کسر شان مانو گے؟ ہرگزنہیں ۔

یہ وسوسہ شیطانی ہے کہ خداتعالی کے پُر تحلمت کاموں میں اپ عقلی دلائل پیش کرنے۔ یہ آپ نے کہاں سے سمجھ لیا جو آلیان پر ہے افضل ہے۔ خالی پلہ ترازو کااویر ہوتا ہےاور پُر فیجے۔

ع خس بود بالائے دریاز پر دریا گوہرے

شیطان نے بھی خداتعالی کے آگے مید دلیل پیش کی تھی کہ میری پیدائش آگ ہے ہے اور آ دم کی پیدائش خاک ہے اور آپ لوگوں کی طرح سجھ بیٹھا کہ خاک عالم سفلی ہے ہے اس کئے کم رتبہ رکھتی ہے اور آگ عالم علوی ہے ہے اور بلندر تبہ رکھتی ہے جس پر وہ کافر ہوا۔ پس آپ بھی خدا کے واسطے لوگوں کو دھو کا دینے کی خاطر ایسی دلیل پیش نذکریں۔ خدا تعالیٰ نے تو زمین کوشرف بخشا اور خاکی کونوری ہے تعظیم کرائی ، بجدہ گرا لیا ہگر آپ کسرشان سجھتے ہیں ،اس عقیدہ ہے تو بہ کرواور خدائی تھم کے برخلاف مت جادًا ورمرز ا

معيارعفائد فادياني

صاحب کی ہرایک بات بلادلیل مت مانو اور مرزاصاحب کی الیی تقلید مت کرو کہ قرآن کے مقابلہ میں اس کی تحریر کوتر جے دو۔ کیونکہ ایسا کرنا خدااور رسول سے تسخر کرنا ہے کہ غیر کے قول کوقرآن اور حدیث کے مقابلہ میں وقعت دی جائے اور ایساعقیدہ اسلام سے خارج کرتا ہے۔

محدر سول ﷺ کی تو اس میں بلندی رہنہ ہے کہ حضرت میں النظی کا باوجود نبی ہونے کے اس کے امتی ہونے کی خاطر آسان پر وقت نزول کے منتظر ہیں اور بموجب احادیث بعد نزول اشاعت و این محدی کریں گے اور مسلمانوں کے بیچھے تماز پڑ ہیں گے۔ پس اس میں افضلیت محدر سول اللہ ﷺ کی ہے نہ کہ کسر شان۔

سوال احمدی: حضرت میسی آسان پر بول براز کرتے ہوئے۔ حوائے انسانی خوراک وغیرہ ضعف چیری سے مرگئی ہول گی۔

#### جواب:

**اوَل**: تَوْ آپ کے اس اعتراض سے مرز اصاحب اور آپ کی جماعت کی دینداری معلوم ہوتی ہے کہ خدااور رسول پر ہنسی اڑاتے ہیں۔

**دوم**: بول براز کے ایسے مشتاق ہیں کہ تہذیب کو بھی ہاتھ سے ویدیا۔ بیاعتراض کسی نفسِ شرعی کے مطابق نہیں ہے۔

اب جواب سنو! کہ خدا تعالی جس مخلوق کوجس جگدر کھتا ہے اپنی تحکمت بالغہ ہے اس کی طبیعت وحوائج اس جگدر کھتا ہے ان کے حال کی طبیعت وحوائج اس جگد کے مطابق کرویتا ہے۔ آسان پرجس قدر مخلوق ہے۔ ان کے حوائج وضروریات آسان کی آب و ہوا اور خواص کے مطابق جیں۔ وہاں کی مخلوق آپ کی طرح ندروٹی کھاتی ہے۔ نہ پانی چی ہے اور نہ بول براز کرتی ہے۔ آپ کوئی موقعہ بتا کہتے جس کہ کسی نے آسان ہے آپ پر بول براز کیا ہو؟ ہر گرنہیں۔ تو حضرت سے التھائیلا کی جی کہ کہ کا انتظام کا کہ کا انتظام کھیا گئی گئی ہے۔ آسان ہے آسان ہے آپ پر بول براز کیا ہو؟ ہر گرنہیں۔ تو حضرت سے التھائیلا کی

معيارعفائدقادياني

نسبت بیاعتراض کس طرح معقول ہے۔ آپ روزمرہ مشاہدہ کررہے ہیں کہ بچہ مال کے پیٹ ٹیل غذاہمی لیتا ہے اور برورش بھی یا تا ہے گر بول براز نہیں کرتا۔ جب خدا تعالیٰ نے ا یک مچھوٹی می جگہ یعنی مال کے پیٹ میں بول براز کا انتظام کردیا ہے اورخوراک بھی ماں کے پیٹ میں اس جگہ کے مطابق کردی ہے تو آسان پرجس کا ہرایک ستارہ زمین ہے گئ درجہ بڑا ہے اور وہاں کی مخلو قات بھی زمین کی مخلو قات سے زیادہ ہے۔ بوجہ احسن انتظام كرسكتا ہے۔ جب انسان كو دانت نہيں ہوتے تواس كے واسطے دودھ مال كى جھاتى میں پیدا کر دیتا ہے۔ حالا فکٹر مادہ یعنی عورت مرد کی نیچرا بیک ہی قتم کی ہے تو خدا تعالیٰ جس نے حضرت میں العَلیٰ کی اس فعرامداد کی کہ کفار کے قبضہ ہے نکال کرایئے قبضہ میں لے لیا اوراس کا ہم شکل جھیج کر کفار کوشبہ میں ڈالاءاس کوآ سان پر اُٹھالیا اور اس کوتل اور صلیب ہے حسب وعدہ بچالیا۔ وہ اس کی خوراک وغیرہ کا انتظام نہیں کرسکتا؟ ضرور کرسکتا ہے اور اس نے کیا ہے جبیبا کہ فسرین نے تکھا ہے کمنے التلک کا حالت نیندیعنی خواب میں ہے اور تا نزول خواب میں رہیں گے کیونکہ تو قی کے معنی خواب کے بھی ہیں اور حالت خواب میں انسانی حوائج کی ضرورت نہیں ہوتی اور نہ صعف پیری آتا ہے۔

حضرت امام جلال الدین سیوطی رمیة الله یا تخریر فرمات بین که: '' مسیح تا نزول ذکرو تشییح میں مانند ملائکه مشخول رہیں گے اور کھانے پینے دیگر حواث ہے پاک ہیں کیونک ذکر شخل ذات باری تعالی ان کی غذاہے''۔ حضرت جلال الدین روی رمیۃ الله ملیہ جو کہ صوفیا کرام میں سے برگزیدہ بزرگ ہیں، فرماتے ہیں: دیکھومشز اوجلال الدین۔ نعم

ر میره بررت بین هره سے بین بویسو سر ادبیان الدین ہے خواست که گرد و جمد عالم کیے دم از بہر تفرّ ح عیسلی شد و ہر گنبد دوار ہر آمد شبیع کنان شد

غرض دوند بہوں کا اتفاق ہے کہ حضرت سے رحمۃ الشعليہ آسان پر زندہ ہیں اور بعد نزول

معيارعفائدقادياني

امت محدی کی شریعت کے مطابق نکاح کر کے فوت ہوکر مدینہ میں مدفون ہو نگے۔ لیمن
نصاری بھی نزول کے قائل ہیں اور مسلمان بھی۔ پس اس صورت میں جس قد راعتراض مرزا
صاحب نے بابت حوائج انسانی وضعف ہیری وغیرہ وغیرہ کے ہیں، سب باطل ہوئے۔
ذکر وہن و ایت باری تعالی جب زمین پر بیتا شیر رکھتی ہے، اکثر انسان چالیس ون تک بلکہ
اس سے بھی زیادہ عرصہ تک کے تینیں کھاتے تو آسان پر جس کی ہرا یک چیز لطف ہے۔ بدرجہ
اعلی انسان کو انسانی حوائج سے باک رکھ عتی ہے۔قصہ اسحاب کہف بھی حوائج انسانی سے
عرصہ تک پاک رہے کا مؤلید ہے۔ صرف بھیرت کی آگھ درکار ہے۔

بیاعتقاد که حفرت سی بیولی برچ هائے گئے اور طرح طرح کے عذاب سے قریب المرگ ہوگئے تھے اور مرے نہیں۔ علاوہ برخلاف قر آن کے، اناجیل کے بھی جووا قعات کو بتاتی ہیں، برخلاف ہے۔ کیونکہ ہر چہارانجیل میں لکھاہے '' کہ سیج صلیب پر فوت ہو گئے تھے اور بعد امتحان اتار کر ذفن کئے گئے اور قبریر بھاری پھر لگایا گیا تا کہ کوئی مردہ کونہ نکال سکے۔جس سے مرزاصاحب کی تاویل غلط ثابت ہوتی ہے کہ سے مرانہیں ہے۔صرف صلیب کی تکالیف سے بیہوش ہو گیا تھا اور بیبودیوں کوشبہ ہوا کہ مرگیا ہے اور حقیقت میں مرانہ تھا۔ بیتاویل بالکل قابل تنامیم نہیں ۔ کیونک آگر میں ایسا ہی قریب المرگ اور بيہوش ہوگيا تھا كەزندە سے مردہ تميزند ہوسكے اور باوجود امتحان بھى زندہ نہ تمجھا جائے اور داروغہ اورمحافظان اس کومر دہ یقین کرے اس کی لاتوں کوبھی نٹرتوڑ س کیونکہ شک کی حالت میںمصلوب کی ٹانگیں تو ڑی جاتی ہیں اور دونوں چور جو کہ سیح کے ساتھ مصلوب ہوئے تصان کی ٹائلیں توڑیں اور سے کومر دہ یا کر چیوڑ دیا۔ صاف دلیل یقین کرنے کی ہے کہ جومشتبہ سے مصلوب ہوا تھا۔ سولی پرمر گیا تھاا ورمرز اصاحب صرف اپنے دعویٰ کی خاص کر جبکہ قرآن مجید کامضمون انکی رائے کے برخلاف ہو۔ جب مسلمان کسی حدیث متعارض

معيارعفائدقادياني

قرآن کے قائل نہیں تو مرزاصاحب کی رائے کوقرآن کے مقابل کب مان سکتے ہیں۔ پس قرآن مجید کا فرمانا کرمین الطابع نہ مصلوب ہوااور نہ مقتول ہوا بلکہ خدا تعالی نے اس کواپئی طرف اٹھالیا درست ہے اور مرزاصاحب کی خود تر اشیدہ کہانی جو کدانا جیل وقرآن کے برخلاف ہے کہ میں میں مدفون ہے، ہالکل غلطہ۔

# بحث قبرعيسلى القليقلا دركشمير

کیونکدسری گراشمیرایی جگد ہے کہ وہاں کوئی عیسائی سوائشمیری پنڈتوں کے اسلام سے پہلے باشندہ نہ تھا تو حضرت میں النظامیٰ جس کوتمام دنیائے مانا ممکن نہیں جس جگہ وہ خود رہا ہوا ورموت سے مراہوا یک محض بھی ایمان نہ لائے اور ایسے نبی صاحب کتاب کی شان سے بعید ہے کہاس کی قبر جس شہر میں ہووہال اس کا کائی پیرونہ ہو۔

دوم: ایسے بڑے واقعہ کو کوئی مؤرخ بیان بنہ کرے بلکہ تاریخ میں تو صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ سوا ہندؤں کے اسلام سے پہلے غیر ہندو کی کشمیر میں بود ہاش نہتھی۔ لبندا حضرت مسیح النظامی کی قبر کا ہونا غلط ہے۔

مستمیری تاریخ میں صاحب زیدہ تحریر فرماتے ہیں گہ' آبادیش بعداز طوفان نوح است۔ و در زمانِ سابق رایانِ ہندو حکمران بودند۔ چہار ہڑار سال دی صد وکری متصرف ماندند۔ تا آنا فکہ درسنہ ہفت صد ونسبت وہنچ جمری بروستِ سلطان شمس الدین مفتوح شد۔ و زیاد و بر دوصد سال حکومت درخاندان وے بماند'۔

مفصله ذیل مؤرخین بین ابوتم شعری مؤلف زیده، شرف الدین بیزای مؤلف ظفرنامه، اخوندمیر مؤلف حسب السیر ، امین احمد رازی مؤلف بفت اقلیم ، محد بن احمد مؤلف نگارستان ، عبدالله شیرازی ، مؤلف وصاف خاوند ، شاه بلخی مؤلف روضة الصفا ، مرزا حیدر

معيارعفائدقادياني

کاشغری، مؤلف تاریخ رشیدی، شخ عبدالحق وہلوی مؤلف تاریخ وہلی، ودیگر مؤلفان بائخ سلیمان، طبقات ناصری، آئین اکبری، اقبال نامد۔ سب نے تشمیر کے حالات لکھے۔ گر ایک نے بھی مسیح الطفیلا کی قبر کا حال نہیں لکھا۔ جس سے صاف ظاہر ہے کہ نہ سیج العظیلا سری مگر تشمیر میں فوت ہوئے نہ وہاں ان کی قبر ہے۔

مدوم: مؤلف خود ساڑ ہے تین سال خاص سری گر کشمیر میں رہا ہے اور اس زمانہ میں مرزاصاحب ہے حسن ظن اور پھے عقیدت بھی رکھتا تھا۔ گر وہاں نہ تو قبر حضرت سے النظامی کی پائی اور نہ کسی اٹال علم خاندان کے افراد سے سنا بلکہ نقشوندی خاندان اہل علم وہال مشہور ہا کی پائی اور نہ کسی اٹال علم خاندان کے افراد سے سنا بلکہ نقشوندی خاندان اہل علم وہال مشہور ہا ور بندہ سے واقفیت بھی تھی ۔ کسی نے بھی مسے النظامی کی قبر کا ہونائیس فر مایا۔ اگر الہمام سے مرزاصاحب کو پید لگا ہے تو یہ الہما م بھی عبداللہ آتھ م اور آسانی نکاح وغیرہ الہمامات سے کیونکہ اس کے برخلاف قرآن وانا جیل گواہی دیتے ہیں۔

پس برحال بیس قرآن مجید کا فرمانا ہی اہل اسلام کے لئے معتبر ہے اور قرآن
کے مطابق عقیدہ رکھنے والاسلمان ہے اور سے گومردہ اور اناجیل پر ایمان لانے والا مرتد
ہے کہ قرآن سے پھر کر اناجیل کو مانے لگا اور ان کو قرآن کے مقابل اعتبار دیکر اسپر عمل
کرنے لگا۔ جب مسلمانوں نے اناجیل پڑئل کرنا تھا تو پھر قرآن کی کیا ضرورت تھی اور
﴿ اکھُمُلُتُ لَکُم دِینکُم ﴾ کے کیامعنی ؟ بیقرآن مجیدی صدافت ہے کہ اس نے حضرت
مستے النظیمی کی نبوت تصدیق کی اور حضرت مریم کی عصمت کی تعلیم دی اور قرآن پاک نے
موت یعنی صلیب پرند مرنے کا عقیدہ تمام دنیا میں پھیلایا۔ ورند عیسائی نہ تو حضرت میسی النظیمی کی نبوت قابت کر سکے اور نہ یہودیوں نے جو ملعون وذکیل موت سے مارنا حضرت میسی النظیمی کی نبوت قابت کر سکے اور نہ یہودیوں نے جو ملعون وذکیل موت سے مارنا حضرت میسی النظیمی کی نبوت قابت کر سکے اور نہ یہودیوں نے جو ملعون وذکیل موت سے مارنا حضرت میسی النظیمی کی نبوت قابت کر سکے اور نہ یہودیوں نے جو ملعون وذکیل موت سے مارنا حضرت میسی النظیمی کی مشہور کیا تھا اس کی تر دید کر سکے۔ ییقرآن کا ہی ججرہ ہے کہ ایسے دیق مسئلہ عیسی النظیمی کا نہ مشہور کیا تھا اس کی تر دید کر سکے۔ ییقرآن کا ہی ججرہ ہے کہ ایسے دیق مسئلہ عیسی النظیمی کی مشہور کیا تھا اس کی تر دید کر سکے۔ ییقرآن کا ہی ججرہ ہے کہ ایسے دیق مسئلہ عیسی النظیمی کا کو مشہور کیا تھا اس کی تر دید کر سکے۔ ییقرآن کا ہی ججرہ ہے کہ ایسے دیق مسئلہ عیسی النظیمی کی ان مشہور کیا تھا اس کی تر دید کر سکے۔ ییقرآن کا ہی جورہ ہے کہ ایسے دیق مسئلہ

معيارعفائدقادياني

كوصاف كرديا كيونكه أكربموجب اناجيل حفزت ميح الطكيلا كاصليب يرمرنا مانا جائة تو اس کی انٹوت ثابت نہیں ہوتی اور اگر نبوت ثابت کرنا جا ہیں تو ملعون موت سے نجات ہو کر ثابت ببوطق بقى اس كئة قرآن مجيد في صاف ساف بناديا كه حضرت منح نبي الله تقاوروه نەمصلوب بوئے اور نەمقتۇل ہوئے بلكەزندە الخمائے گئے آسان پراوران كامشېدىيىنى ہم شکل صلیب برانکایا گیا اور اس برمرا۔ جیسا کہ اناجیل میں واقعات بیان ہوئے ہیں کہ '' مصلوب مسيح صليب برفوت ہوااور بعدامتحان مردہ يا گراس کو پوسف کےحوالہ کيا گيا جس نے ان کوفن کیا''۔ آ گے جا کے انا جیل ہے رفع حضرت سنج التلیفالا فابت ہے کہ حضرت من القليكا بمرزنده موكرة سان مرتشريف لے گئے۔اب انا جيل اور قر آن كاصرف فرق یہ ہے کہ قر آن فر ما تا ہے کہ سے النظامیٰ مصلوب نہیں ہوااورا ٹھایا گیااورانا جیل کہتی ہیں کہ صلیب بر فوت ہوکر پھرزندہ ہوکرآ سان پر اٹھایا گیا۔ بہرحال مسیح کی زندگی اورآ سان پر جانے میں تو دونوں مذہبوں کا تفاق ہے اور مزاول پر بھی نصاری اور سلمانوں کا اتفاق ہے۔ صرف فرق یہ ہے کہ قرآن صلیب ہر چڑھنے اور مرنے کی تر دید کرتاہے اور اناجیل ثابت كرتى بيں۔ چونكم نى كى شان سے بعيد ب كم نى عيانى دياجائے اوراس كى ذليل موت عوام میں مشہور ہو، اس لئے انا جیل کی سند معتر نہیں کیونک ولیل موت ہے مرنا ثابت ہوگیا تو نبی ندر ہااس کئے قرآن کی تعلیم درست ہے۔

اب اس جگدیہ سوال ہوسکتا ہے کہ حضرت میں النظمین کا مطیبہ کون ہوااور بقول مرز اصاحب اس نے اس وقت فریا دکیوں نہ کی کہ میں اصل می نہیں ہوں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ جس کا م کو کرتا ہے، کامل حکمت سے اس کا ہر پہلوکامل کرتا ہے۔ جب حضرت میں النظمین کی شہیہ جس پر ڈالی گئی تھی تو اس میں تر دید کی طاقت ہی نہیں رہی تھی۔ کیونکہ من کل الوجوہ وہ مثمل میں ہوگیا تھا اور وہ خود بھی اسے آپ کو تی جانیا تھا اس لئے اس

معيارعفائدقادياني

نے صلیب برایلی ایلی پکار ااور جان دی۔

اورروزمرہ کامشاہدہ ہے کہ انسان کے دماغی حواس پراگر کوئی عارضہ واقع ہوتو وہ اپنی اصلی حالت بیان نہیں کرسکتا تو پھر سے کامشیہ کیونکر کہدسکتا تھا۔ جب وہ پورا پورا پورا گیا اور بیا لیک قندرت کا کرشمہ تھا۔

دوم: فرشتوں کا متفقل ہونا اور وجود عضری میں آنا جب اہل اسلام میں مسلم ہے اور مرزا
صاحب بھی مانتے ہیں کہ ملائکہ بشکل انسان متشکل ہوکرز مین پرآجاتے ہیں تو پھر کیا مشکل
اور محال ہے کہ خدا تعالی نے حسب وعد وُخود کہ'' تجھ کوا ہے قبضہ میں کراوں گا اور کا فروں
سے پاک کردوں گا'' کسی ملائکہ کو بشکل مسے بھیج و یا ہواور حضرت مسے النظف کو اٹھا لیا ہو۔
کیونکہ انا جیل میں ہے کہ'' جب مربم اور دوسری عورت نے قبر پر جا کر پھر اٹھوا کر و یکھا تو
گفن خالی تھا یعنی اس میں مسے کی لاش نہ تھی جس سے قابت ہوتا ہے کہ وہ فرشتہ بعد دفن
آسان پر چلا گیا''۔

اس سے بیجی ثابت ہوتا ہے کہ سے گوتیرے کسی نے چوری نہیں نکالا۔ کیونکہ کفن خالی پایا گیاا گرکوئی چوری لے جاتا تو کفن ساتھ لے جاتا۔

اب ہمارے بعض معترضین کہیں گے کہ دہ لاش فرشند کہاں رکھ کے آسان پر گیا تو اس کا جواب یہی ہے کہ جس جگہ سے لایا تھا۔

غرض خداتعالی نے جس طرح حضرت میں النظیمیں کی پیدائش خاص طور پر بطر بق معجز ہ کی تھی ای طرح اس کی رفع بطر بق معجز ہ کی۔

اورخداتعالی جوچاہے کرسکتا ہوارای شک کے دورکرنے کے واسطے اللہ تعالی فی مایا ہے فرمایا ہے واسطے اللہ تعالی نے فرمایا ہے واللہ کی فرواں نے حضرت سے التعلق کا کوسلیب پرچڑ ھانا جاہا تا کدان کی نبوت ثابت نہ ہو مگرخدانے ان کے حضرت سے التعلق کا کوسلیب پرچڑ ھانا جاہا تا کدان کی نبوت ثابت نہ ہو مگرخدانے ان کے

معيارعفائد فأدياني

ساتھ غالب تجزورز کی کدمشہ میج بھیج دیا اور سیخ النک کا کو بچالیااور ذلت کی موت ہے نجات دی اور یبودیوں کو برغم خودسیج الطّلیقال کے قتل کاشبہ ہوا جو کہ درست نہیں۔ کیونکہ

﴿ وَمَّا قُتُلُوهُ يَقِيناً ﴾ مين قرآن في الدكرويا بـ

مرزاصاحب فرماتے ہیں کہ''حضرت سے صلیب ہرچڑ ھایا گیا''اورقر آن فرما تا ہے کہ''صلیب پڑئیں چڑ ھایا گیا''۔ پس اب مسلمانوں کوقر آن ماننا جاہئے یامرزاصاحب کا فرمانا؟ جو بلادلیل ہے۔

**سوال احمدی: مرزاصاحب کوالهام بواکه تومیح موعود به اس لئے جب تک سی کو** فوت شدہ نہ مانیں توا نکادعویٰ درست نہیں ہوتا۔

**جواب**: بيغلط فنجى ہے كەموت مسى ثبوت دعوىٰ مرزاصاحب مجى جائے۔ مدى كواين وعوىٰ كا ثبوت ساتھ لا ناچا ہے نہ كہ اگر سے زندہ ہے تو دعوىٰ نہيں اور اگر سے فوت ہو كيا ہے تو مرزا صاحب ميح موعود بين، بيرتو معقول نبين - اگر بفرض محال حضرت ميح العَلَيْكُ أَكُونُوت شده مان لیس تو پیمر بھی ہار ثبوت مرز اصاحب پر ہوگا کہ مرزا صاحب قادیانی ہی سیح موعود میں اور دوسر انہیں ۔ -

**دوم**: الهام توشر بيت ميں جمت نہيں، كيونكه اس ميں وسوسه كااجنال ہے۔ حضرت شيخ محى الدین ابن عربی کے مرشد کو بھی الہام ہوا تھا کہ تو ' عیسیٰ' ہے مگران کے پیشوانے ان کواس وسوسہ سے نکال لیا اگر مرزا صاحب کا بھی کوئی پیرطریقت ہوتا توان کواس وسوسہ سے نکال ليتا\_

**مسوم**: مرزاصاحب کے اپنے الہام اپنے ہی دعویٰ کی دلیل نہیں ہو تکتے اگر مدقی عدالت میں دعویٰ چیش کر کےخود ہی گواہی دے کہ میں سیا ہوں تو عدالت ہر گز قبول نہیں کرنگتی اور پنہ ہی مدمی ڈگری یا سکتا ہے۔

معيارعفائد فأدياني

چھاد م: مرزاصاحب خود فرماتے ہیں کہ سے اور جبوٹے خواب والہام بدکار و فجار سلم
وغیر سلم چوہڑے ہمار کی فرقوم سب کوآتے ہیں اور کیجری بدکاری کی حالت ہیں بھی ہے
خواب دیکی لیتی ہے تواس ہے معلوم ہوا کہ خواب والہام معیار صدافت نہیں اور نہ ہی دلیل
تصدیق دعوی مرزاصاحب ہوسکتی ہے کیونکہ ایک فعل مرزاصاحب کیواسطے دلیل صدافت
ہواور اگر غیرے وہی فعل صادر ہوتو دلیل صدافت نہ ہو، بعیداز انصاف ہے۔ اگر خواب
والہام قابل اعتبار ہیں تو دونوں کے واسطے اور اگر نا قابل اعتبار ہیں تو دونوں کے واسطے
چونکہ مرزاصاحب اپنے دعوی آئے موجود ہونے ہیں اپنے خواب والہام پیش کرتے ہیں اور
ہر معیار صدافت نہیں ،اس لئے وہ تھی موجود ہیں۔

**مسوال احمدی**: مرزاصاحب قرآن کے حقائق ومعارف وتفییرلا ثانی فرماتے ہیں اور بیان کی صدافت کانشان ہے۔

جواب: قرآن مجید کی تفییراور حقائق تو ہرائیک زماند میں علیائے وقت کرتے آئے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ وُرمنٹور، بیضاوی، کشاف وغیرہ وغیرہ تفاسیر میں حقائق ومعارف کم ہیں۔ کیاوہ سب میچ موعود تھے؟

شخ فیضی نے بے نقط تغیر'' سواطع البام' الا ٹائی کاھی تھی۔ جس کا جواب یاشل آج تک کسی نے نہیں لکھا۔ کیا وہ سے موعود تھا؟ سرسید مرعوم نے قر آن کی تغییر وحقائق ومعارف جن کا اخذا کثر مرز اصاحب کی تصانیف میں ہوتا ہے۔ نے علوم کے موافق تصنیف فر مائی اور ضروری مسائل تقذیر و تذہیر ، دوز نے ، بہشت وغیر ہ پرروشی ڈالی ، خاص کر مسی التکلیلا کی حیات وممات پر بحث کی ۔ جس کی تقلید مرز اصاحب نے فر مائی کیا سرسید ہمی سے موعود تھا؟ ہرگز نہیں ۔ تو پھر مرز اصاحب کیونکر سے ہو سکتے ہیں؟

سوال احمدى: مرزاصاحب نے قوم كى خدمت كى اور اسلام كى حمايت على تمام

معيارعفائدقادياني

نداہب کی بطلان کی بیان کی صدافت کانشان ہے۔

جواب: یہ غلط ہے، بلکہ اہل اسلام نے مرزاصاحب کو مناظر و پہلوان اسلام سجھ کر مالا ملار دیا۔اسلام اور قوم کی خدمت سرسید مرحوم نے کی کہ اپنی کل جا کداد ہنخواہ، پنشن وغیرہ سب آمدنی کا نے وقوم کی خدمت میں صرف کرتا رہا حتی کہ کفن تک ندر کھا۔ اس کے مقابل مرزاصاحب نے قوم کے روپیہ سے قرضہ اتارا۔ جا کداد بنائی، چنانچہ خود فرماتے ہیں کہ 'جہاں مجھکو دس روپے کی ماہوار آمدنی کی امید نہ تھی اب الاکھوں سالانہ کی آمدنی ہے جس سے اولا دمزے اور اور کی ماہوار آمدنی کی امید نہ تھی اب الاکھوں سالانہ کی آمدنی ہے جس مرزاصاحب؟ بلکہ مرسید کو لوگوں نے بغیر دعوت قبول کیا اور مرزاصاحب نے اشتہاروں مرزاصاحب؟ بلکہ مرسید کو لوگوں نے بغیر دعوت قبول کیا اور مرزاصاحب نے اشتہاروں مینام دنیا بلادی گرکسی نے ان کو بول نہ کیا حالانکہ مرزاصاحب نے کرشن بھی کاروپ بھی دحارا سرسید ایسا عالی حوصلہ تھا کہ اس نے کھیا اور کر دکھایا مگر دعویٰ کوئی نہیں کیا اور مرزا صاحب نے کہنیں کیا اور مرزا صاحب نے کہنیں کیا اور مرزا صاحب نے کہنیں کیا اور مرزا

یہ سرسید کی تعلیم ہے جو بہ تبدیل الفاظ مرزاصاحب اہل اسلام میں پھیلار ہے ہیں تو کیوں نہ اصل یعنی سرسید کو مانا جائے جس ہے مرز اصاحب نے محال عقلی وغیرہ سیکھ کر مسیح کی حیات وممات ویزول پر بحث شروع کر کے اپنی اٹک الگ جماعت بنالی۔ جس ک تہہ میں نیچر بہت ہے اور قرآن اور حدیث کا صرف وعولی ہی وعولی ہے۔ پس کھلے کھلے نیچری جونا جائے۔ آ دھا تیتر اور آ دھا بیرنہیں ہونا جائے۔

سوال احمدی: چانداورسورج کوگر بن رمضان میں جوااور پیمرز اصاحب کے دعویٰ کی دلیل ہے۔

جواب: مرزاصاحب نے اُس تول حضرت باقر و محد بن حسین گے علط معن کے منط معن کے منط معن کے منط معن کے منط معنی کے میں ۔ اصل عبارت دیکھواور اس کے معنی کرے دیکھو: قَالَ لِمَهُدِیْدُنَا الْیَدَیُنِ لَمُ مَنْکُونَا

معيارعفائد فادياني

مُنْدُ خَلَقَ السَّمُواتِ وَالْأَرُضَ يَنكَسِفُ القمر فِي أَوَّل لَيُلَةٍ مِّنُ رَمُضَانَ وَ تَنكَّسِفُ الشَّمْسَ فِي نِصْفِ مِنْهُ. ترجمه: "جمارے مهدی کے دونشان ایسے ہیں کہ جب سے آسان اور زمین پیدا ہوئے بھی ایسے نشان نہیں ہوئے۔ یعنی خرق عادت کے طور پر۔اول دات رمضان ہیں جا ندگاگر ہن ہوگا اور نصف رمضان ہیں سورج کا"۔ مرزاصاحب اوّل کے معنی ماوس اور نصف کے معنی اخیریعنی ۲۸ و۲۹ کرتے

ہیں جوکسی طرح درست نبیل برائمری جماعت کالڑ کا بھی جانتا ہے کہ اول کے معنی پہلااور نصف کے معنی آ دھا کے بیں مگر مرزاصا حب اس کے برعکس معنی کرتے ہیں۔ یعنی اول ہے نصف اورنصف ہے اخیر کے ہیں، جوکسی لغت میں نہیں۔ پس احمدی جماعت کے آ دی وہ افت كى كتاب لا كين جس ميں اول جمعنی نصف رمضان اور نصف رمضان جمعنی اخير رمضان موور ندان کے معنی غلط ہیں۔ تمام زمانہ جانتا ہے کہ سو کا نصف پیجاس ہے، نہ کہ ۹۸ پس میہ غلط ہے کہ رمضان میں جاندگر ہن خلاف قانون قدرت فرماتے ہیں اور ساتھ ہی اقرار کرتے ہیں کہ رمضان میں خلاف قانون قدرت ہوسکتاہے پیمنطق مرزاصاحب خودہی مستمجھیں کہ خداتعالی اول رمضان میں تو خلاف قانون فلڈریٹے نبیس کرسکتا مگر۱او۱۲رمضان کو خلاف قانون قدرت رمضان میں كرسكتا ہے۔ قول على الفاظ: "قانون قدرت كے برخلاف ہونا تھا'' بتارہ ہیں کہ ایسا بھی نہیں ہوا، جب ہے آ سان زمین بناہے بعنی بطور نثان خلاف قانون قدرت ہوگا مگرم زاصاحب اس قول کوایے دعوی کے مطابق کرنے کی خاطرالفاظ کے غلط معنی کر کے قطیق جاہتے ہیں۔ مگراول کے معنی نصف من افعت ہے لا سکتے میں۔صرف مدعی اپنے کہنے سے تو ڈگری نہیں یا سکتا ،کوئی لغت کی کتاب دکھا تھیں۔

ماه رمضان میں سورج اور چپا ندکوگر ہن لگنا

مرزاصاحب کابیفر مانا که" رمضان میں بھی پہلے جا ندگر ہن وسورج گر ہن نہیں

معيارعفائدقادياني

ہوا' غلط ہے۔ نظام قمری کے حساب سے جب جا تدوسورج اپنے اپنے دورے کے موافق اس موقعہ پرآئیں گے جس پر ہیاجتاع گربن ہوا تھا تو ضرورانکوگربن لگے گا۔ جنانجے علم ہیئت سے ہاہت ہے کہ نظام قمری کے حساب ہے ایک دن جوآج گذراہے بیعنی جس جس مقام پر جا ندآئ منازل طے کر یگاوہ دن دوسودس برس بعد پھرآئیگا۔ جس سے ثابت ہے کہ رمضان میں ہمیشہ بموجب رفتارِقمراسکوگر بن لگتار ہاہے بعنی دوسودی برس پہلے نگا تھااور پھر دوسودی برس کے بعد گلےگا۔ جبیہا کہ ماہ اپر بل<u>ی ۱۹۱۲ء میں جا</u> نداورسورج کا گربن ایک ہی مبینہ میں ہوا ہے پھر بیافتر ان گر بن ماہ ایریل میں دوسودی برس کے بعد ہوگا۔اب اگرایک شخص پیہ کیے کداپریل میں گربن جا نداورسورج کامیری صدافت کانشان ہے کیونکہا *سیا جھی* نہیں ہوا تو کوئی مان سکتا ہے؟ ہرگز جیس ۔ پس اس طرح مرزاصا حب کا پیفر مانا کہ رمضان میں اقتر ان گربن جاندوسورج میری صدافت کانشان ہے، غلط ہے۔ کیونکہ قول میں اول رمضان لکھا ہے۔اول رمضان کوگر ہن نہیں لگانہ سورج گر ہن نصف رمضان میں واقع ہوا۔ معجزات وخوارق ومحالات عقلي كيتو مرزاصا حب قائل نبيس بلكة تسخرا زات بين اور بہاں اپنے مطلب کے واسطے وہ امر جوابتدائے آفرینش ہے بعنی جب ہے آسان و زمین پیدا ہوئے جمجی نہیں ہوا تھا، اس کا ہونا مانتے ہیں۔ بعنی جاندوسورج کے گر بن کا اجتماع رمضان میںصرف مرزاصا حب کی خاطر ہوا اور وہ بھی تھیجے تان کہ غلط معنی کر ہے، جو ہر گز قرین قیاس نہیں اور نہ کسی افت کی کتاب میں ہے تو ہم اب مرزاصاحب ہے یو چھتے جي كداب قانون قدرت ومحال عقلي كهال عميا؟ اول رمضان مين تو محال مقلي اور خلاف قانون قدرت ہے اور جب ہے آسان وزمین بے ہیں نہیں ہوسکتا مگرمرز اصاحب کی خاطر قانون ٹوٹ سکتا ہے۔ یعنی وہ امر جوآ سان وزمین کے پیدا ہونے کے وقت ہے جھی نہ ہوا تھا۔اب ہوا۔ یہ فیصلہ مرزاصا حب کے ہاتھ میں ہے جا ہیں کرلیں ،کون یو چھ سکتا ہے۔

معيارعفائد فادياني

گرا تناضرورکہیں گے کہا گرد ہرم <u>یا</u>ل کیج کہ میری خاطرا پریل <u>الالاء</u> میں اجھاع گر ہن ہوا تواجہ کا اجماعت مان لے گی کہ میشک امریل میں بھی اجتماع گر بن نہیں ہوا جب ہے آسان وزمین بنا ہےاور دہرم یال کے دعویٰ کوبھی مان لیس گے۔ یبہاں تو الفاظ کے معنی بھی غلط نہیں کرنے پرتے جس طرح مرزاصا حب نے کئے ہیں۔

دوم: حديث شريف مين حضرت امام جعفر صادق بروايت بي كه حضرت في ماياكه: " كيونكر كراه موسكة بوء أمت جس كاول مين مون اور درميان مهدى اور آخريين عیسیٰ"۔جس ہےصاف ظاہر ہے کہ مہدی اور سے الگ الگ ہیں۔اور مرز اصاحب کا دعوی مسیح موعود ہونے کا ہے۔ جو کہ مبدی کے بعد آنیوالا ہے اپس بیقول کسوف خسوف کا اجتماع مرزاصاحب کی صدافت کانشان تبیس \_ کیونکہ پیظہورمہدی کانشان ہے۔ نہ سے موعود کا۔ اس كے مقابلہ ميں "لا مهدى الا عيسى" ضعف --

سوم: ال قول كو كيون بين بيش كرت مِنهَا مُحِسُوفُ القَمَرِ مَرَّتَينِ فِي رَمَضَانَ يعني رمضان ميں دود فعه جا ندگر بن ہو گاچونگ دود فعة نبيل ہوا، وعویٰ درست نہيں۔

عَنُ شَرِيكِ قَالَ بلخي ان قبل خروج المهدي ينكسف القمر في شهر رمضان مرتين رواه نعيم عن ابن عباس لايخرج مهدي حتى يطلع من الشمس اية. يعنى مهدى كاظهورنبيل موكاجب تك قاب عن ان فاجرندمو

عن كسب قال يطلع من المشرق قبل خروج المهدى نجم له ذاب\_يتي چونکہ پینشان ابھی ظاہر نہیں ہوئے اس لئے دعویٰ صا دق نہیں ہے۔

مرزاصاحب کا دعویٰ سیح موعود ہونے کا ہےاور مہدی کا بھی ہےاور عبد ر کا بھی ہے اور کرشن جی کا بھی ہے۔ مگران میں علامات اور ثبوت ایک کا بھی نہیں ہے۔ صرف وعویٰ یر کوئی مان سکتا ہے؟ ہر گزنہیں۔ کیونکہ ہر ایک دعویٰ کے دو پہلو ہوتے ہیں۔ جھوٹا اور سچا

معيارعفائد فادياني

اوراس میں فرق کرنے والی معیار ہوتی ہے۔ مثلاً سونا اور پیتل ایک ہی دعوی رکھتے ہیں۔ گر جب معیار سے پر کھا جائے تو سونا سونا ہے اور پیتل پیتل، پس ای طرح جب معیار پیشگویاں ہیں اوران میں علامات بھی ذکر کردی گئی ہیں تو پھرکوئی جھٹڑ انہیں رہتا۔ علامات کو دکھے لواور مدی کود کھے لواگر معیار پر کھراہے تومانو، ورند آپ کواختیارہے۔ اب میں نیچے علامات ہرا یک کی لکھتا ہوں۔

خاط وین! اگروه علامات مرزاصاحب میں پائی جا کیں تو مانے میں پجھ عذرتیں، کیونکہ اگرصرف دعویٰ ہی پر مانتا ہے تو کوئی وجہنیں کہ مہدی جاوا، مہدی سوڈ انی، مبدی شمالی لینڈ، مہدی فرانس کونہ مانا جائے کیونکہ انہوں نے بھی دعویٰ کیا ہے، پس بغیر استخان شرعی صرف دعویٰ اس بنا پرنییں مان سکتے کہ مدعی کہتا ہے، کیونکہ دعویٰ جھونا بھی ہوتا ہے اور سچا بھی۔

دعویٰ اس بنا پرنییں مان سکتے کہ مدعی کہتا ہے، کیونکہ دعویٰ جھونا بھی ہوتا ہے اور سچا بھی۔

یہ آپ کی تخت غلطی ہے کہ آپ جھٹ کہد دیتے ہیں کہ درسول اللہ ﷺ کوبھی کفار
نے نہ مانا تھا۔ کیونکہ درسول اللہ ﷺ ہے مرز اصاحب فارم سے بیں اور محدر سول اللہ ﷺ آتا وما لک جیسا کہ مرز اصاحب فورفر ماتے ہیں کہ 'تو غلام جس طرح آتا نبیں ہوسکتے۔

طرح آتا نبیس ہوسکتا ای طرح مرز اصاحب مرز اصاحب ورض اللہ ﷺ نبیس ہوسکتے۔

ع يد نبت خاك را با عالم ياك

محررسول اللہ ﷺ اپنی صدافت اور نبوت، شریعت، مجزات، کامل وہی براوامرونواحی اپنے محررسول اللہ ﷺ اپنی صدافت اور نبوت، شریعت، مجزات، کامل وہی براوامرونواحی اپنے معاول ہوں نے کے لخت دعوی نبوت کر کے اپنا پیفیبر صادق ہونا لوگوں کے دلوں پر جمادیا تھا۔ جنبوں نے مجزات طلب کئے دکھائے اور انکونوراسلام ہے منور کیا۔ ایک امتی کی مثال اس کے نبی ہے دینا، ہے دینی و گراہی و کفرہے۔ اگر کوئی شخص اپنی برزبانی سے مارکھائے اور کہے کہ پیفیبروں اور نبیوں کولوگ ستاتے رہے ہیں۔ پس میں پھی برزبانی سے مارکھائے اور کہے کہ پیفیبروں اور نبیوں کولوگ ستاتے رہے ہیں۔ پس میں پھی نبی بھی بیوں تو کیا غیر معقول دعوی ہوگا۔ اگرایک احمدی جھوٹ بولے اور کے کہ مرز اصاحب نبی بوں تو کیا اور کے کہ مرز اصاحب

معيارعفائدقادياني

بھی جھوٹ ہولتے تھے تو آپ کوئس قدرغصد آئیگا اوراس کواحمدی سمجھیں گے۔ ہرگز نہیں ای طرح سرزاصا حب اُمتی ہوکر محدرسول ﷺ نہیں ہوسکتے اور ندان کے ساتھ مرزاصا حب کی مثال صادق ہوسکتی ہے۔ کیونکہ مرزاصا حب امتی ہیں۔

کیا محدرسول اللہ ﷺ نے بھی حضرت عیسی الطبطی کا اپنے آ بکوامتی بتایا تھا؟
ہرگز نہیں ۔ تو پھر کس ایمان سے کہتے ہو کہ اگر مرزاصا حب کو جونہ مانے وہ ان سے ہوگا
جنہوں نے محدرسول اللہ ﷺ کونہ مانا ۔ کجابادشاہ کا انکاراور کجا چڑائی و مذکوری کا نہ ماننا۔
ہب شان احمد شانِ غلام احمد ہے بالا تر ہے تو غلام احمد کا ممکر ، احمد ﷺ کا ممکر کیونکر ہوسکتا
ہے۔ مرزاصا حب کی مثال حضرت محدرسول اللہ ﷺ ہے ہرگز درست نہیں ۔ حدیث میں
آیا ہے کہ 'میری امت میں تمہیں (مع) جمیوٹے ہوں گے جونبوت کا دعوی کریے گئے''۔ اگرا تکو
نہ مانیں تو جن پر رہیں گے یا غیر حق پر؟ اگر میہ قاعدہ آپ کا درست ہے کہ جومدی نبوت کونہ مانے اُن کفار کی مانند ہے جنہوں نے محدرسول اللہ ﷺ کونہ مانا تھا تو آپ فوراد ہرم پال کو
مانے اُن کفار کی مانند ہے جنہوں نے محدرسول اللہ ﷺ کونہ مانا تھا تو آپ فوراد ہرم پال کو
جونبوت کا دعوی کرتا ہے ، مانو۔ اگر نہ مانو گئو ایوجہل وغیرہ سے ہوں گے۔

وہرم پال تو مرزاصاحب سے دعویٰ نبوت میں زیادہ دلیر ہے اور ڈرتا بھی نہیں۔
مرزاصاحب نے تو ڈرکر ہا قساط دعویٰ نبوت کیا ہے۔ پہلے مناظر اسلام، پھرمجۃ و، پھرمشیل
میج، پھرمیج موعود، پھرمہدی، پھرکرش جی نے غرض بیک انار وصد بیار، ایک جان ہزار دکھ،
ایک مرزاصاحب اوراس قدر دعاوی۔ ابھی شایدان کو علم نہیں تھا کہ ڈردشت، سیدا حمد مجدو
مرہندی، رام شکھ کو کا وغیرہ و غیرہ نے بھی آنا ہے۔ ور ندان کا بھی دعویٰ کرتے مگرسوال سے
ہے کہ صرف دعویٰ پر بی ایک کو مان لینا ہے یا پچھ جھوٹے اور سپے مدی کی تمیز بھی ورکارہے؟
جس کا جواب معقول بہی ہے کہ جھوٹے اور سپے میں تمیز کرکے ماننا چاہئے۔ پس مسلمانوں
کے پاس پیش گویاں مخرصاوت کی ہیں ان کے مطابق جوشے موقی، وبی سچا ہوگا۔

معيارعفائدقادياني

اول: تومیح موجود کے بارے میں جس قدر حدیثیں ہیں کسی میں بھی پنجاب یا ہندوستان جا کے تواول مذکور خبیں اور نداس کا نام کرشن ہی بتایا گیا ہے، و ہاں صاف دمشق ہے۔ دوم: جس قدريه پيشگوئي صاف ہے يعني نام سے موعوداس كي والده كانام كيونكه بغير باپ پیدا ہوا تھااوراس کی جائے نزول ندگورہے۔ تا کہ کسی قتم کا شک مانند حضرت ایلیا ندرہے اور کوئی جھوٹا مدی بھی نہ ہو۔ یعنی عیسی ابن مریم نبی اللہ شرقی منارہ ومشق بریز ول فرما کیں گے اگرکوئی پنجاب قادیان کارہنے والاجس کاباپ بھی ہواور نام اور باپ کا نام بھی اور رکھتا ہو۔ کیونکر جیا مدمی مانا جاسکتا ہے اگر کہا جائے کہ ان نشانات بعنی جو جو نام صفات حدیثوں میں مذکور ہیں،ان کے مرادی معنی ہیں۔جیسا کہ مرزاصا حب نے کئے ہیں تواس کاجواب سے سے کہ مرادی معنوں میں کچھ نہ کچھ مناسبت ضرور ہوتی ہے ورند بلامناسبت مرادی معنی تو ہر ایک شخص کرسکتا ہے اور اپنے دعویٰ میں بچا ہوسکتا ہے۔مثلاً زید مدعی ہے اورمرادی معنی دمثق کے قصور ضلع لا ہور لیتا ہے اور میسی این مریم نبی اللہ سے مراد زیدولد بکر، تو مرزا صاحب اوراس میں کچھ فرق نہیں اگر مرزا صاحب نے بلادلیل شرعی مرادی معنی بغیر مناسبت کے لئے ہیں تو مانے جاسکتے ہیں؟ ہر گر نہیں ۔ لینی ومثق ہے مراد قادیان کچھ بھی مناسبت نہیں رکھتا۔ حدیث میں ہندوستان کا نام تک نہیں اور ندموضع قادیان جواُس وقت آبا دبھی ندتھا، کیونکر ومشق ہوسکتا ہے۔عیسیٰ ابن مریم نبی اللہ ہے مرادغلام احمد ولدغلام مرتضی لینابالکل بےربط ہے۔اول تو حضرت سے العلی کا باب ندھا،اس لئے والدہ کا نام ند کور ہوااور ولدیت ہے ہمیشہ مقصود تمیز ہوتی ہے تا کہ کوئی اور مخض اس نام کا دعوی کی نہ کرے۔ جب بہ کہا جائے کہ عیسلی ابن مریم نبی اللہ تو اس ہے صاف مراد وہی شخص ابن مریم نبی اللہ ہوگا، نہ کوئی اور دوسر اجھن بلا دلیل جوجا ہے سوبن بیٹھے۔ مگر خدا تعالی قیامت کے دن جب سوال كرے گا كه تم نے غلام احمد كوعيسى ابن مريم نبي الله كيوں مانا تو اس وقت كيا جواب ہو

معيارعفائدفادياني

گا؟ بجزندامت کے بچھنیں۔ پس اب میں نیچ نمبر وارنشانات وعلامات حضرت سیج ومہدی ومجد و کے لکھتا ہوں۔

خاط رین اغور سے علامات پڑھیں اور مرزاصاحب میں اگر وہ صفات پائیں تو بیٹک مانیں ورنہ ہلاکت ہے بچیں۔

ا......آنخضرت ﷺ نے فرمایا: ''میرے اور عیسیٰ النظمیٰ کے درمیان کوئی نبی نہیں ہوااور وہتم میں نزول فرما کیں گے' .....(انح)

فاخلوین! یبال غلام احمر ولدغلام مرتضی نبیس ہے صرف عیسیٰ نبی ہے۔ لیعنی وہی عیسیٰ جونبی اللہ تنصی آئمینگے۔

.....آخضرت نے فرمایا: "بیشه میری است کی ایک جماعت می پرقائم رہے گی اور قیاست کک خالب رہے گی۔ لیس عیسی ابن مریم الزیں گے۔ امیر جماعت کے گا: آ ہے تماز پڑھا ہے۔ فرما کیں گئیس۔ تم ایک دوسرے کے امام بوخدا نے اس است کو یہ بزرگ دی ہے کہ پیغیبر نی اسرائیل، است تحدی ہی ہی افتدا کریں گئے۔ مسلم کی مید حدیث جو بروایت جابر مطلق ہے، واضح طور پربیان کرتی ہے کہ مسلم کی دوسری حدیث جو بروایت ابو بریرہ مطلق ہے مروی ہے: گئف آنشم افا نوّل فینگم این موزیم و اِمَاهُکُم مِنگم؟ یعنی "اِمَاهُکُم مِنگم، این موزیم و اِمَاهُکُم مِنگم، این مریم کا مفار مراہ ہے نہ جیسا کہ مرزائی ابن مریم کا مفار مراہ ہے نہ جیسا کہ مرزائی مراہ کی وہی ابن مریم کی منائل ابن مریم کی وہی ابن مریم کی مینی ابن مریم کی مفار ابن مریم کی منائل ابن مریم کی مقار ابن مریم کی منائل ابن مریم کی مقار ایا ہے۔

سست تخضرت ﷺ نے فرمایا: "شب معراج، میں ابراہیم وموی وعیسی میں الہا ہیم وموی وعیسی میں اللہ سے ملا۔
قیامت کے بارے میں گفتگو ہونے لگی۔ فیصلہ حضرت ابراہیم النظیمی کے میرد ہوا،
انہوں نے کہا: مجھے اس کی کچھ خبرنیں۔ پھر حضرت موی النظیمی پر بات ڈالی گئی، انہوں نے

معيارعفائدقادياني

کہا مجھے اس کی پیچے خبر نہیں۔ پیم حضرت عیسیٰ التکھیٹی پر اس کا تصفیہ رکھا گیا، انہوں نے کہا قیامت کے وقت کی خبر تو خدا تعالیٰ کے سواکسی کوبھی نہیں۔ ہاں خدا تعالیٰ نے میرے ساتھ عہد کیا ہے کہ قیامت سے پہلے دجال نکلے اور میرے ہاتھ میں شمشیر پُرُ ندہ ہوگی، جب وہ مجھے دکھے گاتو کا پینے گے گاجے رانگ پگل جاتا ہے''۔

الم است تخضرت الله نے فرمایا: مجھے تم خدا پاک کی ہے جس کے ہاتھ ہیں میری جان ہے۔ ویشک قریب ہے کدا بن مریم تم میں حاکم عادل ہوکر اُنزیں گے۔ صلیب کوؤٹیں گے۔ خزیر کوفل کریں گے۔ جزیہ کواٹھا کینگے مال کی کثرت ہوجائے گی اور زرو مال کوکوئی قبول نہ کریگا۔ یہاں تک کراتمام ونیا بھر کے مال و متابع ہے ایک مجدہ کرنا اچھا معلوم ہوگا'۔ ابو ہریرہ کے کہتے تھے اگرتم ارشاد نبوی کے ساتھ قرآن ہے دلیل جانتے ہوتو یہ آیت پڑھاو: ﴿ وَإِنْ مَنْ اَهُلِ الْکِتَابِ اللّا لَیُوْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ ﴾ اب آیت کے معنی جومرز اصاحب کرتے ہیں کہ اہل کتاب ایمان ہے آئے، فاط ہوئے۔ آیت کی رو سے حضرت سے موجود پرسب اہل کتاب ایمان کی موت سے پہلے ایمان لا کیں گے۔ گرمرز اصاحب نوت بھی ہوگئے اور اہل کتاب این کی موت سے پہلے ایمان لا کیں گے۔ گرمرز اصاحب نوت بھی ہوگئے اور اہل کتاب بعنی یہود نصاری ہے ایک بھی مسلمان نہ ہوا جس سے خابت ہے کہم مسلمان نہ ہوا جس سے خابت ہے کہم زاصاحب سے موجود نہ تھے۔

ہ ....عیسیٰ العَلیٰعظ زمین میں جالیس سال قیام فرمائیں گے اگر وہ پھر یکی زمین ہے کہدیں کہ شہدہوکر بہ جا،وہ بہ جلے گی۔

**خاطب بین!** اس حدیث ہے ثابت ہوا کہ حضرت سے آسان پر ہیںاور بعد فزول زمین پر چالیس سال رہیں گے۔

## سيرت بمسيح

اول: عینی العَلیٰ جامع ومثق میں ملمانوں کے ساتھ نماز عصر پڑھیں گے، پھر اہلِ

معيارعفائدفادياني

جائیگ ۔ مرزاصاحب قادیان ہے بھی نہیں نگلے۔ جائیگ ۔ مرزاصاحب قادیان ہے بھی نہیں نگلے۔

دوم: بھی کافر کوان کی سانس کااثر پنچے گا وہ فورا مرجائیگا۔ مرزاصاحب کے سانس سے کافروہ ولیر ہوئے کہ بزرگانِ اسلام کی ہٹک کرتے ہیں اور علانیہ گالیاں دیتے ہیں اور بیہ مدعی سے موجود کی بھر بانی ہے کہ تھی جنگ کرکے شکست کھائی اور کافر دلیر ہوئے۔

سوم: بیت المقدل کویند پائیں گے۔ دجال نے اس کا محاصر ہ کرلیا ہوگا۔اس وقت نماز مبح کاوقت ہوگا۔

فاظهر بین! مرزاصاحب نے بیت المقدس دیکھا تک نہیں۔ محاصرہ جنگ کر کے لڑنا پڑتا تو دعویٰ ہے دست بردارہوتے۔ کیونکہ بیت قلم کے بہا در بیں، وہ بھی بلادلیل۔ جب کفارے جنگ کرتے تو تو پول اور بندوقوں کے مقابلہ میں جدید ایجاد شدہ قلمیں گفار کو دکھاتے تو کفار بھاگ جاتے۔ اب بھی طرابلس میں قلموں گے جہاز روانہ کرنے چاہئے کہ اسلام کی فتح ہو۔

**جدماد م**: ان کے وقت میں یا جوج وما جوج خروج کریں گے۔ تمام خشکی وتری پر پھیل جائمیں گے۔حضرت عیسیٰ النظمان سلمانوں کوکوہ طور پر لے جائمیں گے۔

**خاطىدىد**! مرزاصاحب كاكوه طور بھى قاديان تقاب

پنجم: روضة رسول الله ﷺ مين مدفون ہو تگے۔ بموجب حدیث جوامام بخاری نے تاریخ میں طبرانی اورابن عساکرے بیان کی ہے یُدفین عِیسنی ابْنُ مَوَیْم مَعَ رَسُولِ الله ﷺ وَ صاحِبَهٔ فَیَکُونَ قَبُرُهُ رَابِعًا. ترجمہ: یعنی میسی ابن مریم، رسول الله ﷺ کے پاس فِن ہو تگے اوران کی قبر چوتی ہوگی۔

خاطرين! مرزا صاحب نا گهاني موت سالا بوريس فوت بوئ اورقاديان يس فن

معيارعفائدِقادياني

بوئے۔

مشعقہ: دجال کوہاب کد پرقتل کریں گے،اس کا خون نیز ہ پرلوگوں کود کھا ٹیں گے۔ فاضلہ بین امرزاصاحب نے بجائے قتل دجال کے قلمی اشتہار دے کر جنگ مقدی میں شکست کھائی اور عبداللہ آتھم عیسائی کی موت کی پیشگوئی معیار صدافت تھہرا کرشکست کھائی۔ نعوذ ہاللہ اسلام جبوٹا ثابت کیا۔ بچ ہے دعوی کرنا آسان ہے پر شبوت دینامشکل ہے۔

## نشانات مهدی 👛 مخضر طور پر

ا......'' مہدی کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا اور فاطمی النسب ہوگا''۔ آتنا ہے مغ

مناطب بین! مرزاصاحب کا نام غلام احمد ولد غلام مرتضی قوم مخل ہے۔ گرساتھ ہی حضرت محمد رسول اللہ ﷺ پر نکتہ چنی بھی فرماتے ہیں کہ فاطمی ہونے کی کیاضر ورت ہے۔ حضرت! فاطمی ہونے کی ضرورت اس واسطے ہے کہ پلوفت جنگ پشت نہ دکھائے یا جھوٹی تاویل کر کے سیف کانام قلم ندر کھے۔

٢....مهدى كاظهور مكه بين بوگا۔

مرزاصاحب بھی مکے نہیں گئے۔

۳....مہدی رکن میں بیت لیں گے۔

مرزاصاحب نے قادیان سے قدم ہاہز ہیں رکھااور جج تک نہیں کیا۔ است سے علی میں میں میں کا میں میں میں اس کا میں کا میں کیا۔

مرزاصاحب کے پاس سواتاویلات کے پچھنیں۔

۵.....اوگ مہدی کو بیعت لینے کے واسطے مجبور کریں گے اور وہ انکار کریں گے

مرزاصا حب اصرار کرتے ہیں اور لوگ اٹکار۔

٢ .... مهدى كاظهور٣١٣ آدميول كيساته وكار جوسب ابدال موسك رات كوعابداوردن

معيارعفائد فادياني

ہرزاصاحب کے ساتھیوں کی شیری اور عابدی سب کومعلوم ہے

ے۔۔۔۔۔ مفانی کے ساتھ جنگ کریں گے۔

مرزاصا حب کواگر جنگ خواب میں بھی دکھائی دیتی تو وعویٰ ہے دست بر دار

۸....لاین ٹونس رے وغیرہ میں جنگ کریں گے۔

مرزاصاحب نے رہقامات دیکھے تک نہیں۔

9.... کالے جنڈے یانی پراٹریں گے۔ الجعی وہ وقت نہیں آیا۔

• ا.....مہدی کی جنگ روم دالوں ہے ہوگی۔

مرزاصاحب کی جنگ کے نام سے جان جاتی حقی۔

خاطب من اخودغورفر ما ئیں کہ کوئی بھی علامت مرز اصاحب میں عیسیٰ ومہدی کی پائی جاتی ہے؟ ہر گزنہیں \_مرزاجی تو کرش جی ہیں اور کرش بی کسی حدیث میں نہیں آیا ہے۔

محدد کی بحث

مجدد کا کام دین میں جوامور بدی مُرُ ورایام ہے رواج یا گئے ہوں، دور کرنا ے۔ گرمرزاصاحب نے بجائے دورکرنے کے اضافہ کیا ہے۔ چنانچہ بت بری ،تصویر یری کی بنیا دوُالی جو کہ خلاف قرآن وحدیث ہے۔ یعنی اپنی عکسی تصاویر بنوائیں اور تقسیم کیس اور غیرمما لک میں روانہ کیں۔جس سے ۱۳ سوسال سے اسلام، پاک چلاآ تا تھا۔ چونکہ میہ فعل خلاف قرآن وحديث واجماع امت ہاور مدعی مجدو سے سرز د ہواہا کے مجدد مرزاصاحب نہیں ہوسکتے۔

معيارعفائدقادياني

دوم: '' مجالس الا برار'' مجلس ۸۳ میں مجد د کی تعریف ہے کہ'' علیائے وقت اس کاعلم وضل ونا قد حدیث ہونا مان کر اس کومجۂ دشلیم کریں''۔ نہ کہ وہ اپنے منہ سے کہے کہ میں مجد د ہول۔ اور علمی لیافت بیر کہ علمائے وقت نے کم علم اور حدیث کے نہ جانبے والا مان کر کفر کے فتو کی ان کی تصانیف کوخلاف قرآن وحدیث یا کر دیے جن میں شرک کی تعلیم ہے۔

مجد د کوخودعلائے وفت مانتے ہیں۔ وہ خود دعویٰ نہیں کرتا۔ جیسا کہ امام شافعی، امام رازی ،جلال الدین سیوطی ،امام غز الی ٹیم الڈ میں اجھین

### **ىسوم**: ئېددىشرك د كافر كونجى نېيى مانتا ـ

مرزاصاحب نے کرش بھی کو جو قیامت کے متکر ، تنایخ کے قائل ،او تاروں کے قائل ،حلول ذات باری کے انسانی وجود میں قائل کو نبی مانا ہے اور کرش بھی کی ہروزی تا ثیر سے تضویر بنوائی اور شرک کی بنیاد ڈالی۔ یہ کام مجدو کا نہیں۔ پس مرزا صاحب مجدد نہیں ہو تکتے ۔

چھاد م: مجدد کا کام دین میں جوفقتہ پیدا ہواس کو دور کرنا ہوتا ہے۔ تعلیم انگریزی علم سائنس وغیرہ سے الل اسلام کے ایمان جومتزلزل ہوگئے تصاور تھا جواب دینے سے عاجز ہوکرخوداسلام پراعتر اض کرتے تھے ہجددا بن علمی لیافت سے ان کے اعتراضوں کا جواب دیتا اور اصول اسلام کو غالب کردگھا تا۔ تب مجدد ہوسکتا تھا۔ گرم زاصا حب نے پچھ سرسید سے اخذ کیا کچھشے اکبرمی اللہ بن عربی ہے لیا۔ کس جگد طائکہ کوروح کو اکب مانا۔ بہشت و دوزخ کی تاویل ، حیات وممات مسیح پرمحال تھی کے اعتراض کسی جگہ خودستائی ایسی کہ اس فلا فلے نے تعلیم ایس ایس ایس ایسی کھی کہ اس

معيارعفائدقادياني

میں ہونا اور خدا ان میں ہونا کہیں خدا کی گود میں بیٹسنا۔قرآن کوآسان سے لانا کہیں محمد رسول اللہ ﷺ کوخدائی کے مرتبہ تک پہنچا تا۔انصاف تو کرو!ایسا شخص مجد دہوسکتا ہے؟ ہرگز نہیں ،ہرگز نہیں۔ بیہ کہاں لکھا ہے کہ سے موعود مجد دبھی ہوگا اور کرشن بھی ہوگا۔اور ہندوستان میں ہوگا۔ کوئی تھی شرعی ہے تو پیش کرو۔ورنہ جھوٹے وعوے چھوڑ دو۔

وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلاَ غُ الْمُبِيْنَ

کرشن جی کی تعلیم شرک (ماخوذ از گیتامتر جمه فیضی)

من از ہر سہ عالم جلاا گشتہ ام تبی گشتہ از خود خدا گشتہ ام منم ہر چہ بستم خدا از من است و بقا از من است و بقا از من است باشجار پیپل بدانی مرا برگہائے نارو بدانی مرا اگر گوش داری چہا میشوی خدا ہے شوی و خدای شوی اگر گوش داری چہا میشوی خدا ہے شوی و خدای شوی تناسخ

ہمہ شکل اعمال گرفتہ اند بہ تنظیب احوال دل گفتہ اند گرفتار زندان آمد شہ اند ذبیدائش خصیم جان خود اند اورتمام نبیول کی ہٹک کی۔اور بیرنہ سمجھے کہ ایک وقت ہی میں ایک ہی جگہ چارسو ہی جمع نہیں ہو سکتے۔وہ مندروں کے پجاری اور کا ہن تھے۔

پنجمہ: حضرت سے کی قبر سری نگر کشمیر میں ہے۔ مرزاصاحب خود ہی مطلبان نہیں ہیں۔ بھی فرماتے ہیں کہ سے اپنے وطن انگلیل میں مدفون ہے، بھی طرابلس میں۔ بھی بیت المقدس میں اور بھی سری نگر کشمیر میں۔ اور ثبوت ایک کا بھی نہیں۔ البنتہ سری نگر والی قبر کے مجاور ول کو طمع دیکر لکھوا نا جا ہا نگر مجاور جھوٹ بولنے اور جھوٹی تحریر دینے ہے انکار کر گئے۔

معيارعفائدقادياني

(سيف چشتائي س١٦٥)

مشیقیم: عوام کودھوکا دیتے ہیں کہ مرزا صاحب ہے کوئی عالم اسلام بحث نہ کرسکتا تھا۔
مرزا صاحب کسی کے ساتھ بحث نہ کر سکتے تھے۔ صرف مولوی محمد بشیر صاحب بھو پالی ہے
د الی میں مباحثہ ہوا اور مرزا صاحب و فات میں ثابت نہ کر سکے۔ اور صرف و تو کے تو اعلا کے
خلاف معنی کے الزام کو قبول کر کے علم صرف و تو ہے انکار کرد۔ بیا اور مباحثہ بھی ادھورا چھوڑ کر
قادیان واپس تشریف لے گئے۔ دیکھومباحثہ مرزا صاحب مولوی محمد بشیر صاحب جس کا
نام حیات میں ہے اس کے العدم زا صاحب کسی عالم کے روبر و نہیں آئے۔ بیر مبر علی شاہ
گوڑوی کو خود دیوت دی جب و ہو لا جو رئیں آئے آپ قادیان سے نہ نگلے۔ مولوی ثناء اللہ
امر تسری قادیان تک پہنچے۔ مگر مرزا صاحب نے بحث نہ کی۔ امر تسری مولو یوں کو دیوت
امر تسری قادیان تک پہنچے۔ مگر مرزا صاحب نے بحث نہ کی۔ امر تسری مولو یوں کو دیوت

حکیم نورالدین صاحب کومولوی عبدالکیم صاحب پروفیسراور نینل کالج لا بور نے وہ تین خط لکھے، مگر سوال دیگر جواب دیگر پاکرانہوں نے کھلی چنمی بیسدا خبار ۸ جنوری 1917ء میں حکیم صاحب کے نام شائع کرائی میگر صدائے برمخاست ۔

هفقه: مرزاصاحب کو نبی یقین کرتے ہیں اورعوام کو مغالط میں ڈالتے ہیں کہ موسوی شریعت کے تابع بہت نبی گذرے، کیا وجہ ہے کہ شریعت محمد کا کے تابع نبی نہ ہوں۔ پس مرزاصاحب غیرتشریعی اورظلی نبی نبیس اور بسبب ہیروی محمد رسول اللہ ﷺ اکوظلی نبوت عطا ہوگی۔

خاطس مین! یہ بالکل غلط ہے۔ حضرت محدرسول ﷺ کے پہلے باب نبوت مسدود نہ تھااور اُس وقت غیرتشریعی نبی ،تشریعی نبی کے بعد برائے تجد بدا حکام دین آتے تھے اور خدا تعالیٰ نے حضرت مویل النظامیٰ کا کو یا کسی اور مرسل کو خاتم النبیین نبیس فرمایا تھا۔ اس واسطے غیر

معيارعفائدقادياني

تشریعی نبی،موسوی شریعت میں آتے تھے۔ مگر جب محدرسول ﷺ چنمبر آخرز مان تشریف لائة الالانحَمَلُتُ لَكُمُ دِيْنَكُمُ اور خَاتِمُ النّبيّين كى سندساتھ لائے تو الكے بعد كو كَي نبي نہیں ہوا اور نہ ہوگا۔غیر تشریعی نبی کا کام علمائے است محمدی دینگے۔جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے قرمایا ہے کہ ''میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی مانند ہو نگے جو کہ تبلیغ وتجدید شرایت محری کرتے رہیں گے''۔اورای پراجاع امت رہاہے کہ ۱۳ سوبرس تک کوئی غیرتشریعی وظلی نبی نہیں ہوا۔ محابہ کرام ہے تؤ ہڑ ھاکر کسی نے پیروی رسول اللہ ﷺ کی نہیں کی۔ جب وہ نی نہ ہوے اور حضرت نے صاف صاف فرمادیا: "لانبی بعدی" اور حضرت علی ﷺ نے تصدیق بھی کردی کہ میں نہ نبی ہوں اور نہ مجھ کو وی آتی ہے۔تو مرزا صاحب کیونکرنبی ہوسکتے ہیں۔ حضرت مسے ابن مریم نبی اللہ جو کہززول فرمانے والا ہے اس کونیوت رسول اللہ ﷺ ہے پہلے عطا ہو چکی ہے اور وہ امتی محمد رسول اللہ ﷺ کا ہوگا۔ اور سابقه لقب اس کا نبی الله کا ہوگا نہ کہ اس کو بعد مزول نبوت عطا ہوگی ۔حضرت محی الدین ابن عربی" فتوحات" کے باب ۹۳ میں تحریفرمائے میں کد" جب میسی الفایان تشریف لا كيں كے تو اى شريعت محمرى سے حكم كرينگے اور قيامت ميں ان كے دوحشر ہو نگے ايك حشرانبیاء کے زمرہ میں ہوگا اور دوسراحشر اولیاء کے زمرہ میں۔ پس مرزاصاحب دعویٰ میحت ہے نی نہیں ہو سکتے۔

هشتم: مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ جو مرزاصاحب کو نہ مانے بیپودی صفت ہے حالانکہ بیبودیوں کی مانٹدی کوفوت شدہ اوراس کے مجزات کوشعیدہ وعمل تراب وسحرسامری کہتے ہیں۔اور بیبودیوں کی مانٹد حضرت مسیح النظامی کی ہے اولی کرتے ہیں۔ پس بیبودی صفت مرزائی ہوئے نہ کہ مسلمان۔

\*\*\*



# بَشَارِثِ مُحمَّدِیُ فِیُ اِبُطالِ رِسَٰالِثِ غُلام آخْدِیُ

(سَنِ تَصِينَيفُ : 1337ه برطابق 1918ء)

-== تَمَنِيْثُ لَطِيْفُ ==-

قَاطِع فِتَنَهُ قَادِيَّانُ ١٠ ١ م من د الام

جناب بابو پير بخش لاهورى

(بانى أعجمن تائىيدالاسلام ، ساكن جعائى دروازه ،مكان ذيلدار ، لا مور)

بَشَارِثِ مُحمَّدِيْ

## بسم اللدالرحمن الرحيم

#### تمهيد

آن کل قادیانی جماعت کی طرف سے زیادہ زوراکٹر اس بات پر دیاجا تا ہے کہ حضرت خلاصة موجودات محرصطفی احرمجتنی ﷺ کانام چونکہ والدین نے محد (ﷺ) رکھا تھا اس کئے ''سورۂ صف' میں جو بشارت حضرت میسلی التیکھی کی طرف سے ہے کہ ﴿ مَا تَعَیٰ مِنْ مَعْدِی السّفِهُ اَحْمَا اُلَّهِ مُنْ مَعْدِی السّفِهُ اَحْمَا اُلَّهِ مُن مِن مِن مِعْدِی السّفه مُن مُعَدِی السّفه اَحْمَا اُلَّهِ ''میرے بعد ایک رسول آئے گا جس کا نام احد ہے''۔اس بشارت کا مصداق مرز اغلام احمد قادیانی ہے نہ کہ محدرسول اللہ۔

چنانچہ انوار خلافت کے سفحہ ۱۸ پر مرزاغلام احمہ کے بیٹے بشیر احمد صاحب لکھتے جیں'' میرا میعقیدہ ہے کہ بیآ بت سے موعود (مرزاغلام احمد ) کے متعلق ہے اور احمد آپ ہی جیں گراس کے برخلاف کہاجا تاہے کہ احمد نام رسول کریم کاہے''۔

اگرچاس دعوی ہے دلیل اور تاویلات باطلہ متعلقہ دعویٰ بذاکا جواب الا مورک مرزائی جماعت خودوے دبی ہے اور مرزاصا حب کی نبوت مستقلہ ہے انکار کر کے مجازی وغیر حقیقی نبوت مانتی ہے۔ الا موری جماعت کا اور ہمارا اتفاق ہے کہ مرزاصا حب بیشک غیر حقیق یعنی کاذب نبی تھے کیونکہ ہم مرزاصا حب کو بھی ویبائی کاذب نبی مانتے ہیں جیبا کہ محقیق یعنی کاذب نبی موکر پہلے بھی کی اشخاص نے نبوت ورسالت کا دعویٰ کیا ہے۔ الا موری مرزائی جماعت سے ہماراصرف لفظی تنازعہ باتی ہے۔ اس لئے کہ کاذب نبی مجازی مجازی بی بائی ہے۔ اس لئے کہ کاذب نبی مورا کی مجازی بی بائی ہے۔ اس لئے کہ کاذب نبی مورا کی مجازی بی بائی ہو کہ کانام حضرت مخرصا دق محمد رسول اللہ بھی نے کاذب بی رکھا ہے۔ چنانچ فر مایا الا تحقوم کانام حضرت مخرصا دق محمد رسول اللہ بھی نے کاذب بی رکھا ہے۔ چنانچ فر مایا الا تحقوم اللہ عنی یہ حصلی یہ خوج شلائوں کذابا کلھم یزعم اللہ نبی .

بشارت محمدي

(رواه الطير اني من تعيم بن مسعود، كنز العمال جلد عص ١٤٥)

یعنی طبرانی نے ابن مسعود ہے روایت کی ہے کہ رسول اللہ نے فر مایا۔'' قیامت قائم نەبوگ چېتك تىمىں كاذب نەتكىيں ،تمام زعم (گمان ) يېي كريں گے كەوە نبي ہيں''۔ ای حدیث سے صاف ظاہر ہے کہ نبی ورسول ہونے کا جو شخص دعویٰ کرے خواہ اس كا دعويٌ كيسے دى ذومعني اور مغالط دہ الفاظ ميں ہووہ حجمونا نبي ہے لينني اس كا نام'' كا ذب نبی ہے''۔ کیونکہ ظلی و بروزی نبی کسی شرعی سندے ثابت نہیں ۔ پس مرزاصاحب کو نبی تو ہم بھی مانتے ہیں گر کاذب نبی نہ کہ صادق نبی۔ ہاں مرزاصاحب کے مریداور بیٹاان کوسچا نبی تشلیم کریں تو کریں جیسا کہ دوسرے کذابوں کو گمراہوں نے مانا ہے جومسیلمہ کذاب ہے لے كرم زاصاحب تك اى امت مجدى ميں سے گزرے ہيں ہرايك اپنے آپ كوامتى اور قرآن وحدیث کا ہیروبھی کہتا تھااور مدعی نبوت بھی تھا۔اس واسطے ہرز مانہ کے علماءاور خلفاء ان کوکاذب نبی کا نام لے کرنا بود کرتے آئے ہیں۔ مرز اغلام احمہ چونکہ اسلامی سلطنت کے ما تحت ند منت اور ندان کوید حوصله جوا که آپ روم، شام،ایران،افغانستان وغیره اسلامی سلطنق میں جا کر دعویٰ کرتے اورا پنی صدافت کا ثبوت دیتے۔ کیونکہ خودا نہی کاهمیر انہیں کہتا تھا کہ'' تو سیانبی تو ہے نہیں''۔اسلامی سلطنت میں دوسر کے گذابوں کی طرح عدم ثبوت دعویٰ نبوت میں ضرور مارا جائے گالہذا پنجاب ہے بھی باہر نبیل گئے حالا فکہ تبلیغ کے لئے ججرت کرناسنت انبیاء علیهم السلام ہے مگر مرز اصاحب مارے ڈرکھے جج تک نہ گئے۔اس یر دعویٰ که میں متابعت تامہ ہے فنا فی الرسول ہو گیا ہوں۔ نبی ورسول کا رہیہ براہ راست حاصل کرلیا ہے۔اورخبراتی نہیں کہ ایک عظیم القدر رکن ہی اسلام کا جب ادائمبیں کیا تو پھر متابعت تامد کس طرح ہوئی کہ مجملہ یا کچ ارکان اسلام کے ایک رکن ہی مداراس وعولی بلا ولیل کوکوئی مسلمان شلیم نہیں کرسکتا۔اوریہی وجہ ہے کہ لاہوری مرزائی قاویانی مرزائی

بشارت محمدي

جماعت سے اعتقاد میں الگ ہے۔ ظلی ، بروزی ، استعاری ، مجازی ، اشتراکی ، متاری و غیر حقیقی اوغیرہ وغیرہ سب کے معنی حجوٹے نبی کے ہیں۔مثلاً ایک نے کہہ دیا میں مرزا صاحب کو کاذب نبی مانتا ہوں۔ دوسرے نے کہا میں ان کوغیر حقیقی نبی مانتا ہوں۔ تیسرے نے کہا میں مرزائی کومجازی نبی مانتا ہول۔ چوشے نے کہا میں مرزاصاحب کوجھوٹا نبی جانتا ہوں۔ اور یانچویں نے کہا کہ میں انہیں اصلی اور سیانی بن نہیں مانتا۔ تو اہل علم وعقل کے نزدیک سب کا مطلب ایک ہی ہے۔ کدمرزا صاحب سے نبی ہرگز نہ تھے۔اب ظاہر ہے کہ حسن وجود میں سے کی تفی موتو پھر جموث کا اثبات ہے۔ کیونکہ وہ کہتاہے کہ میں می ہول۔ پس جب نبی ہے اور حقیقی عبی نہیں تسلیم ہوا تو ضرور جھوٹا نبی ہے۔اور سد معنی امتی نبی اور کاذب نبی کے ہیں۔جس کی تشریح اس حدیث نے کی ہے کہ 'امتی ہو کر نبوت کا دعویٰ کرنے والا کاذب نبی ہے'۔ بتیجہ یہ ہوا کہ لا ہوری جماعت مرزائیداور دوسرے مسلمانان روئے زمین مرزاصا حب کوسیانبی شاہیم کرتے۔اب رہا قادیانی مرزائیوں کا اعتقاد کہوہ مرزا کومتقل نبی تشکیم کرتے ہیں بلکہ تمام انبیا وے افضل ۔اورحضرت محمد رسول اللہ ﷺ ہے بعض صورتوں میں کم اور بعض میں برابراور بعض صورتوں میں آپ ہے بھی افضل مانتے میں اوراس قدرغلوکرتے ہیں کہ بسااوقات اہل علم وعقل کوکامل بیقین ہوجا تا ہے کہان کے حواس درست نہیں ۔مرزاصاحب خود لکھتے ہیں

بر نبوت را بروشد افتام

اور" نزول میے" صفحہ 6 کے حاشیہ میں صاف لکھ دیا کہ مستعار طور پر مجھ کو نبی ورسول کہا گیا ہے جس کے میہ عنی ہیں کہ حقیقی نہیں تو غیر حقیقی نبی مجھے ضرور کہا گیا ہے۔ مگر اس کا کیا ثبوت ہے کہ واقعی خدانے کہا ہے یا کسی اور نے دھو کہ سے وسوسہ میں ڈالا ہے تا کہ امت محمدی میں فساد ہریا ہو۔

بَشَارِتِ مُحمَّدِيٰ

جس آیت میں آنے والے رسول (احمد) کی بشارت ہے، وہ یہ ہے:

﴿ اَ اَ اَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ مَرْيَمَ عَالِينِي اِسْرَائِيلَ اِنْنَى رَسُولُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ مُصَدِقاً لِلْمَا عَنَى يَعْدِى السّمُهُ أَحْمَدُ مُصَدِقاً لِلْمَا عَلَى يَعْدِى السّمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَا جَآءَ مُنَ بِعَدِى السّمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَا جَآءَ مُن بِعَدِي السّمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَا جَآءَ مُن بِعَدِي السّمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَا جَآءَ مُن بِعَلَيْكِ مِن بَعْدِي السّمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَا جَآءَ مُن بِعَلَيْكُ مِن بَعْدِي مِن بَعْدِي مِن بَعْدِي لَى بَعْدِي لَمْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلِمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّ

(سخه ۱۹ کارنز براتد)

قرآن مجید کا بیمجرہ کہ اسلی عبارت و یکھنے ہے معلوم ہوجاتا ہے کہ
اسلی مطلب کیا ہے۔ اور دھو کہ دینے والاخواولا کھ دھو کہ دے ، غلط بیانی کرے ، اس کی ایک

منیں چل عمقی۔ اب قرآن شریف کے الفاظ ومعائی اور ترکیب نحوی توصاف بنارہ ی ہے کہ

حضرت میسی النظامی نے تو فر مایا تھا کہ میرے بعد ایک دسول آئے گا جس کا نام احمرہ ہے۔

بیشنکوئی حضرت محمد بھنے کی تشریف آوری ہے پوری ہوگئی۔ اور آئے تک تمام روئے زمین

ہیشنکوئی حضرت محمد بھنے کی تشریف آوری ہے پوری ہوگئی۔ اور آئے تک تمام روئے زمین

کے مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ احمد ومحمد وفار قلیط جوآئے والا تھا وہ ورسال عربی تشریف لا چکے

اور آپ کی نبوت ورسالت کا سکہ چار دانگ عالم میں بیٹے گیا۔ اور ضدا تھا گی نے اکناف عالم

میں اسی رسول عربی بھنے کو مملی طور پر اس تاشکوئی کا مصداق ثابت کر دکھایا جس کا ثبوت

ولائل ذیل ہے ظاہر ہے :

ا ..... چونکد حضرت عیسی التفایق فرمات بین کدمیرے بعد ایک رسول آئے گا جس کا نام احد مولاً میں کا جس کا نام احد موگا در چونکد بغیدی میں "ئ" منظم کی ہے اس حضرت عیسی التفایق کے بعد محدرسول

بشارت محمدي

الله ﷺ تشریف لائے ۔ نہ کہ مرز اغلام احمد جی آئے ۔ جب واقعات شاہد ہیں کہ غلام احمد حفر المحدر سول الله على عـ ١٣ سويرس بعدا ما تو ثابت بواكيسي العلي ك بعدان والارسول مرز اغلام احمد ہر گزنہیں۔ کیونکہ قرآن میں حضرت عیسیٰی الفَطَّ لاَکُ رَبانی مَعْدِی کی شرط ہے بعنی جو میسی الطبیع کے بعد آئے گا وہی رسول موعود ہے اور وہ محمد رسول اللہ ﷺ بير - چنانج خدا تعالى اى ' سورة صف' مين آكے فرما تا ہے ـ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَةَ بِالْهُـدِى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ ط وَلَوْ كَرِهَ المُشُوكُونَ ﴾ ترجمہ: وہ خداتی تو ہے جس نے اپنے رسول (مجد ﷺ ) کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تا کہ اس دیں کونٹمام دینوں پر غالب کرے اگر چەشر کیین کو ہرا ہی معلوم ہو۔اب فرمان خداوندی ہےمعلوم ہو گیا کہ وہ رسول آنے والاجس کی بیثارت حضرت عیسیٰ النظلين نے دي تھي وہ رسول آ گيااور س طرح آيااور کيا پچھساتھ لايا؟ اس کي علت غائي کيا تھی؟اس آیت شریف میں ایک تو اس رسول آئے والے کی بیصفت ہے کہ وہ ہدایت اور دین حق کے کرآیا۔ دوسری صفت اس رسول کی ہیے کہ وہ اس دین کو جوساتھ لایا ہے اے دوسرے دینوں برغالب کر دکھائے۔اب قابل غور بات پیرے کہ وہ صفات جورسول کی قرآن شریف نے بیان فرمائی تھیں کس رسول میں تھیں۔ آیار سول عربی ﷺ میں یا پنجابی مدى رسالت ميں جس كا نام غلام احد تقايية ظاہر ہے اور تاريخ اسلام اوراحادیث نبوی بلکہ واقعات بتارہے ہیں کہ رسول عربی ﷺ ہی اینے ساتھ ہدایت اور دین حق بعنی قرآن مجید لائے اور بینات یعنی معجزات بھی ساتھ ولائے تا کہ کفار پر جست قائم کریں۔ چنانچہ بہت سے معجزات دکھائے ازانجملہ شق القمر کامعجز ہ خاص تھا۔ جس کو خاص طور پر کفار عرب نے جادو کہا تھا۔ چنانچہ پنجانی کا ایک شعر ہے کہ جب حضرت ثمر ﷺ کا نام تورات میں ایک لڑ کے

نے دیکھاتو سپودے یو چھامحمرکون ہے؟ سپودنے کہا ہے

كِسُّارِيِّ مُحَمَّدِي

کے بیبود محمد وڈا ساحر ہے المانی پن اتارکرے دوگئرے بھیجے دیوے آسانی

پس حضرت محمد بھی کے معجزات کو کفار عرب نے جادو کہا۔ اور رسول الله

ھی حضرت محمد بھی کے معجزات کو کفار عرب نے جادو کہا۔ اور رسول الله

ہو کے قیامت تک رہ کی کو مجز والیادیا گیا جواس کی ذات سے مخصوص تھا مگر میر المعجز والیا

ہو کہ قیامت تک رہ کی ۔ جس سے ٹابت ہواکہ فکل ما جاتا کھنم بالکیتیات کی جو حضرت عیسی النظمی نے فر مایا تھا وہ رسول عربی کے آنے سے پورا ہو گیا۔ کیونکہ قر آن سب سے

براھ کر معجز و ہے اور شکانات بہنات سے پُر ہے۔ کیونکہ جاتا کے صیفہ ماضی کا ہے اور اس میں خمیر مستمتر حضرت محمد رسول اللہ بھی طرف راجع ہے جس سے صاف ثابت ہے کہ جس رسول کی بشارت حضرت محمد سے النظمی کا خوات و کی تھی وہ زول قر آن کی اس آیت کے وقت ہی آگیا میں اور کفار نے آپ کے وقت ہی آگیا

۳ .....ومین حق یعنی شریعت ساتھ لایا۔ اس کے مقابل مرزاغلام احمد صاحب نہ تو کوئی دین حق ساتھ لائے نہ صاحب بہتر ہوئی دین حق ساتھ لائے نہ صاحب بھتر ہوئی ساتھ لائے نہ صاحب ہوئیں تو تھے۔ صرف رمل ونجوم کے علم سے پیشگو ئیال کرتے اور جب وہ جبوئی خابت ہوئیں تو تاویلات باطلہ کرلیا کرتے۔ مرزاجی نے کبھی کوئی معجز ہند دکھایا۔ اور نہ قوم نے ان کامعجز ہستر بھی کرائیس ساحر کہا۔ چنا نجے مرزاجی خود فرماتے ہیں رعے

من میستم رسول و نیاورده ام کتاب

یعنی نه میں رسول ہوں اور نہ کوئی کتاب ساتھ لا یا ہوں۔ پس جب رسول کی صفات مرزاجی میں موجود نہیں تو کھروہ اس قر آنی پیشگوئی کےمصداق کیوں کر پیو سکتے ہیں۔ ہرگز نہیں۔

دوم: یفرض محال اگر جم مان بھی لیس که الشهد آخیمله والی پیشگوئی سی موعود کے حق میں ہے تو بوجو ہات ذیل غلط ہے۔

بشارت محمدي

الف: مسيح موعود تو وہی عينی بن مريم ہے جو پيشگوئی کر دہا ہے کہ مير ہے بعدا يک رسول
البياد ين الے کرآتا ہے کہ سب ادبيان پراے غالب کر دےگا۔ اگر مسيح موعود مراد ہوتے تو
الساد ين المينا عيا بيئے تھا کہ بيس ہی پھر بروزی رنگ بيس آؤں گا، نہ بيا کہ بيس ايک آنے والے
رسول کی بشارت ديتا ہوں۔ اور انجیل بيس ہے کہ وہ رسول البيا ہوگا کہ بچھ بيس اس کی کوئی چيز
منبيں۔ جب بينكلم سے کہ کہ بھو بيس اس کی کوئی چيز يعنی صفت نہيں اور وہ کسی دوسرے رسول کی
بشارت دے اور بيا بھی کے کہ بروار آتا ہے۔ انجیل بيس سردار کا لفظ موجود ہے جو بتار ہا ہے
بشارت دے اور بيا بھی کے کہ بروار آتا ہے۔ انجیل بيس سردار کا لفظ موجود ہے جو بتار ہا ہے
اور آنے والا رسول اور ہے۔ لیس امن ما کہ ایسا جیل القدر رسول آنے والا ہے جس کی موعود مراذ نہيں ہے کہ بيدرسول اور ہے
بشارت دے رہا ہے کہ ميرے بعد ايک ايسا جليل القدر رسول آنے والا ہے جس کی مجھ بیس
بشارت دے رہا ہے کہ ميرے بعد ايک ايسا جليل القدر رسول آنے والا ہے جس کی مجھ بیس

ب: اگریشلیم کرلیں کہ استُمنهٔ اَنحَمَدُ والی پیشگاوگی مرزاجی کے بن بین ہے تواس ہے

(نعوذ باللہ) محمد ﷺ ہے بی ثابت نہیں ہوتے ہی تکہ جس رسول ﷺ کے آنے کی

بشارت تھی وہ تو نہ آیا مگر احمد کی جگہ ایک محمد نے دعوی رسالت کرلیا اور حقیقت یہ دعویٰ

رسالت بیانہ تھا کیونکہ بقول جماعت قادیا نی اس کا نام احمہ نہ تھا۔ اور احمد بی بیارسول آنے

والا تھا۔ خدتعالی ایسے فاسد باطل عقائد ہے بیائے۔ کہ غلام احمہ کی رسالت ثابت کرتے

کرتے محمد ﷺ کی رسالت بھی ہاتھ ہے جاتی رہے۔ اگر کوئی آریہ یا عیسائی کے کہ محمد تواحمہ

نہ تھا اس لئے بیا نبی ورسول نہ تھا تو بھر ان قادیا نیوں کا کیا جواب ہوسکتا ہے جسوائے اس

کے کہ بینگ (خاک در دبنش) محمد بیارسول نہ تھا۔

افسوں جواعتر اضات مخالفین اسلام کوئییں سوجھتے وہ اس خودسراورنڈر جہاعت کو سوجھتے ہیں۔اور بیٹادان نہیں جانعے کہ اس طرح غلام احمد کی رسالت ثابت کرتے ہوئے

بَشَارِتُ مُحَمَّدِيُ

تواحمہ ﷺ کی رسالت بھی جاتی ہے۔ کیونکہ اب اسوبرس کے بعدان کومعلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ الطبیعیٰ نے جس رسول کی بشارت دی تھی وہ اب آیا ہے اور ( نعوذ ہاللہ ) محمہﷺ یونمی رسول بن بیٹھے تھے۔

ج: ایسا اعتقادی و قرآن بھی خداکا کلام نہیں رہتا۔ کیونکہ جو بات اس کی قادیانی مخلوق کومعلوم ہوئی و و خالق عالم الغیب خداکو معلوم نہ ہوئی اور و فلطی ہے محد کورسول پکار کر فرما تا ہے ﴿ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللّٰهِ وَالّٰذِینَ مَعَهُ اَشِدٌ آءُ عَلَى الْکُفّارِ ﴾ یعن ''محررسول الله اور جولوگ اس کے ساتھ ایس گفار پر بہت شخت این '۔ اور پھر فرما تا ہے۔ ﴿ وَالَّٰذِینَ الْمَنُولُ وَعَمِلُو الصَّلِحَةِ وَاللّٰهِ مِن رَبِيهِمُ ﴾ یعن ''جو و عَمِلُو الصَّلِحَةِ وَاللّٰهِ مِن رَبِيهِمُ ﴾ یعن ''جو السَّلِحِةِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهُ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللللللّٰ

خدا تعالی جوعالم الغیب ہے، وہ آو تعلدین فرما تا ہے کہ جس رسول کے آنے کی خدا خبر حضرت عیسی العلی ہے دی تھی وہ رسول محد بھی ہیں اور خود بیثارت دہندہ بینی خدا تعالی حضرت محد بھی کواحمد موجود قرار دے رہا ہے۔ پھر لفظوں میں ہی نہیں بلکہ حضرت محد بھی کو وہ ملی طاقت بھی بخشی کہ جس دین تن کو وہ لایا تھا تھوڑ ہے ہی عرصہ میں تمام اویان پر غالب کر کے دکھا دیا۔ محر مرزا بی کے صاحبز ادے اور اس کی جماعت کا اعتقادا س پر نہیں بلکہ وہ مرزا غلام احمد کو اس پیشگوئی کا مصداتی قرار دیتے ہیں۔ ان کی بید قرار داد بااعتقاد واقعات قرآن اور خدا کی مخالفت نہیں تو اور کیا ہے؟ اور دوسری طرف ایک امتی کو بااعتقاد واقعات قرآن اور خدا کی مخالفت نہیں تو اور کیا ہے؟ اور دوسری طرف ایک امتی کو اس کا نام غلام احمد ہے، اس کی غلامی کی تحریف کرتے احمد بنا کر مصداتی اس پیشکوئی کا قرار و بی ہے۔ اور نہیں جانے ہیں کہ صرف نام کی بحث کرنے سے پچھنیں ہوتا۔ ایک بردول کا نام اگر رستم رکھ دیا جائے یا سمی خال اور کیجوں کا نام حاتم رکھ دیا جائے یا سمی خالم کا نام نوشیر وال

بشارت محمدي

رکھا جائے تو اس میں شجاعت وسخاوت وعدالت ہر گز ہرگز نہیں آسکتی۔ ای طرح مرزاهلا حب کا نام احدنبیں \_اگرمرزاجی کا نام مجموعه تمام اوصاف بھی رکھ دو گے تب بھی وہ نبی ورسول ہر گزشہیں ہو سکتے ۔ جب تک کوئی شبوت پیش نہ کرو۔ کیا وہ مخض اس آیت کا مصداق ہوسکتا ہے جواپنے دعویٰ میں خود ہی مذبذب ہے۔ بھی کہتا ہے نبی ورسول ہوں اور مجھی کہتا ہے کہ حاشاو کلامیں ہر گزنبی ورسول نہیں۔ میں تو غلامان محمدﷺ ہوں اور نبوت کا جودعویٰ کرےاس کو کافر جانتا ہوں ۔ایسانخص جودعویٰ میں ہی مستقل نہیں اور نہ کوئی دین لایا نہ کتاب ہجس ہے ۲۳ بریل کے عرصہ میں پچھ بھی نہ ہور کا۔ایک چھوٹا سا گاؤں قادیان بھی كفرے ياك نه كرركاس كوآيت بالا كامصداق سجھتے ہے۔افسوس واقعات كےخلاف كہتے ہوئےخوف خدابھی نہیں آتا۔

جس روز عبدالله آتھم والی پیشکو کی جھوٹی ہوئی اور عیسائیوں نے عبداللہ آتھم کو بابھی پر بٹھا کرشہرامرتسر میں پھرایا اور پرانے مسیحیوں نے جوش سرت میں آ کر بہت کچھ بیجا الفاظ بھی بحق اسلام خوشی میں آ کرلکھ مارے۔ (دیکھوپود مویں سدی ہ سے ۱۹۹۰)

ارے او بیوفا غدار مرزا ارے کے فتنت ومکار مرزا رگ جاں کانے آیا تھا تیری تنبر کی چھٹی کا تار مرزا

(میخ کازب سنجها۲۲)

اوراسلام کی وہ جنگ ہوئی جواس ہے پہلے بھی نہ ہوئی تھی۔جس کی تقیدیق تواب محمطی صاحب مالیر کوٹلہ والے مرزائی نے اپنی چھی میں جومرز اصاحب کواس پیشگوئی كِ جِمُولِ لِي لَكُن يِرَكُهِ فِي الن الفاظ مِين كي بِ:

''پس اگراس پیشگوئی کو بچاسمجها جائے تو عیسائیت ٹھیک ہے کیونکہ جبو نے فراتی کورسوائی اور سے کوکوعزت ہوگی''۔اب رسوائی مسلمانوں کو ہوئی ۔میرے خیال میں اب

بَشَارِتِ مُحمَّدِيٰ

كوئى تاويل نېيىن ہوسكتى .....الخ ـ

اب کوئی مرزائی بتائے کہ جب معیار صداقت میہ پیشگوئی قرار یا چکی تھی اور مرزاصاحب نے اسلام غالب کرنا تھا تو پھر پیشگوئی جھوٹی ہو کراسلام مغلوب کیوں ہوا۔ پس نتیجہ صاف طاہر ہے کہ خدانے عیسائیت کوسچا کیا اور مرزائی اسلام کوجھوٹا ثابت کر کے مرزاصاحب کا کاذب ہونا دنیا پر ثابت کر دیا۔ کیونکہ خود ہی مرزاصاحب نے اس پیشگوئی کو معیارصدافت قرار دیا تھا۔ دوسری طرف آریوں نے براین احدید کے جواب'' تکذیب'' میں اور'' خبط احدیہ'' وغیر و کتا اول میں اسلام کواس قدر گالیاں دیں کہ خودم زاصا حب اور تحکیم نورالدین صاحب چنج الطب اور تنگ آگر آخیر صلح کی درخواست کی اوراسلام کی یہاں تک جنگ گوارا کی کہ ہندؤں کے بزرگوں کو نبی اور وبیروں کوخدا کا گلام مانا حالانکہ آرپوں نے مسلمانوں کی کوئی بات تتلیم نہ کی۔ یا کوئی مرزائی بتائے کہ مرزاصاحب ﴿ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدَّيْنِ كُلِّهِ ﴾ كے مصداق ہيں ياوہ على رسول عربي ﷺ جس نے چند ہی سال ميں دین حق کا غلبےتمام عرب میں ثابت کر کے دکھادیااور دوست، دشمن کا اتفاق ہے بلکہ مخالف عیسائی بھی اقرار کرتے ہیں کہ جس قدرجلداور تیزرفیآری ہے اسلام کا غلبہ دوسرےاویان ہر ہوا کبھی کسی دین کا نہ ہوا تھا۔ بیل صاحب جبیبا متعصب یادری بھی اقرار کرتا ہے کہ عقل انسانی حیران ہے کہ اسلام جس تیزی ہے دنیا پر پھیلا اور دوسر اویان پر غالب آیا۔ اب قادیانی جماعت خدا کوحاضر ناظر جان کرایمان ہے بتا دے کہ دین کا غلبہ سن کے وقت میں ہوا۔اوراس پیشگوئی کا مصداق کون ثابت ہوا۔صرف زیان ہے کسی

زنانه گورتم نیس بناسکتے جب تک اس میں بہادری کی صفت ندیائی جائے۔ د: ﴿ مُبَشِّرًا م بِوَسُولِ بَاُتِی مِنْ بَعُدِی اسْمُهٔ اَحْمَدُ ﴾ میں صرف ایک رسول کی بشارت ہے یعنی حضرت عیسی النظامی الرائے ہیں کہ میں تم کو ایک رسول کی بشارت دیتا

بَشَارِثِ مُحمَّدِي

ہوں۔ابغورکروکہ عبدہ رسالت تو صرف ایک ہاور دخویداردو ہیں۔اور یہ کایہ قاعدہ

ہوں۔ابغورکروکہ عبدہ رسالت ہیں ہیا ہوگا۔دونوں مدعی کسی صورت ہیں ہے نہیں ہو

ہو ۔ ایس دعوی رسالت ہیں یا تو مرزاصاحب جبوٹے ہیں۔یا(نعوذ باللہ) حضرت

محرفظ اپنے دعوی رسالت ہیں ہے نہیں۔ یہ فیصلداب ہر سلمان اپنے دل میں کرسکتا ہے

کدوہ محرفظ کورمول موجود مانے جس کی بشارت عیسی النظیمی نے دی تھی یامرزاصاحب

کو۔دونوں ہیں سے ایک کو بچااوردوس کو جبوٹا تسلیم کرنا ہوگا۔اب کی مسلمان کا ایمان تو

مروری ہوا کہ مرزاصاحب ہی ہے رسول اللہ بھی کو بچارسول التہ می موجود کے مقال والی بشارت کے

مصداق ہے۔اب مسلمان خود فیصلہ کرلیس کہ مرزا بشیرالدین محبود صاحب کا ''انوار خلافت''

مصداق ہے۔اب مسلمان خود فیصلہ کرلیس کہ مرزا بشیرالدین موجود کے متعلق ہے اور احد آپ ہی کے

معداق ہے۔اب مسلمان خود فیصلہ کرلیس کہ مرزا بشیرالدین موجود کے متعلق ہے اور احد آپ ہی

جب مرزاصاحب خوداحمد کی غلامی کا قر ارکرے ہیں تو پھرآپ کے جانشین کا اعتقاد نہ

معلوم کیوںان کے برخلاف ہے ہے۔ منتہ گال سے میں اقراک شال سے

برتر گمان ووہم سے احمد کی شان ہے جس کا غلام و کیھومی الزمان ہے دوسرے شعر میں کہتے ہیں ہے

لاکھ ہوں انبیاء گر بخدا سب سے بڑدھ کر مقام احمد ہے مرزاصاحب خودتو احمدﷺ کورسول موعود افضل الرسل تسلیم کرتے ہیں گران کے فرزندرشیدان کے برخلاف ریعقبیدہ رکھتے ہیں کہ محمدوہ احمد ورسول نہ تھے جن کی بیثارت

حضرت علیلی نے دی تھی تھ ہے کہ

فضیلت بر پدر مابد پسرآ سند آسند سشراب گردد آب نیشکر آسند آسند

بَشَارِتُ مُحَمَّدِيُ

اس شعرین ایک لطیف اشارہ ہے بلکہ پیشگوئی ہے کہ قادیانی جماعت آہتہ آ ہتے بڑاتی کرتی ہوئی اس حدتک پہنٹی جائے گی کہ حلال کوحرام کردے گی جس طرح گئے کا رس پہلے حلال ہوتا ہے اور آہتہ آہتہ مختلف شکلیں قبول کرتی ہوئی شراب بن کرحرام مطلق ہوجاتا ہے۔اسی طرح قادیان جماعت مرزاصا حب کو بڑھاتے بڑھاتے غلام ہے آ قااور امتی ہے نبی بنا کر باطل عقائد میں گرفتار ہوگئی۔

اب ہم میاں صاحب ہے یو چھتے ہیں کہوہ احمد کون تھا جس کے غلام مرز اصاحب تھے۔ **دوم:** مرزاصاحب کے والد غلام مرتضی صاحب جنہوں نے اپنے میٹے کا نام غلام احمد رکھا وہ کون احمد تھا، جس کے خوش الحققاد استی نے اپنے نوزائیدہ بچہ کو اس کی غلامی میں ديا مرزاصاحب خود "ازالهُ اوہام" كے صفحة الهم ير لكھتے ہيں: "متم سوچوكه جولوگ اپني اولا و کے نام موی ، داوُ د،اور میسیٰ وغیر ہ رکھتے ہیں ان کی غرض یہی ہوتی ہے کہ وہ نیکی وخیر و ہرکت میں ان کے مثیل ہوجا کیں''۔ پس بقول مرزاصا حب ان کے والدنے جوان کا نام غلام احمد رکھا تھا تو ان کی نیت بطور تفاول کے یہی تھی کہ خدا تعالیٰ اس مولود کو احمد کی غلامی نصیب کرے وہ احمد کون تھا؟ آیا وہی رسول عربی ﷺ یا لیجی احمہ اگر کہولیجی احمہ توبیہ باطل ہے کیونکہ بیکی زبان کا محاورہ نبیں کہ کوئی ہے کیے کہ احمد جورسول ہے جس کی بشارت عیسلی الطّلی ﴿ نِهِ مَنْ مَنَّ اس کواسی کی غلامی عطا کر ۔ بیٹی کوئی شخص خور آ قا ہوکرخود ہی اپنی غلامی کی وعایا تفاول کرے کیونکہ تفاول ہمیشداونی درجہ والا اعلی درجے والے کے نام سے کرتا ہے۔ جب مرزاصا حب کا نام غلام احد رکھا گیا اور تمام عمر مرزاصا حب اپنی تصنیف کردہ کتابوں پرغلام احمد ہی لکھتے رہے بلکہ کاغذات فجی وسرکاری میں غلام احمد ہی لکساجا تاریا توصاف ثابت ہے کہ جس احمہ کے غلام مرز اصاحب تھے وہ وجودیا ک رسول عربی عظما کا تھا۔لہٰذا یہ بالکل باطل عقیدہ ہے کہ جس احمد کی بیثارت حضرت عیسلی النظیمان نے دی تھی وہ

بَشَارِثِ مُحمَّدِي

احمداب اسوبری کے بعدآیا۔

اب ہم یہ بنانا جا ہے ہیں کہ بعد قرآن مجید کے رسول اللہ ﷺ فرمانا سند ہے۔ ہم اوپر قرآن سے ثابت كرآئے ہيں كدآنے والا رسول جس كى بشارت حضرت عیسلی الطبیعی نے وی تھی و ومجر ﷺ کآنے سے پوری ہوگئی۔اب ہم حدیثوں سے بتاتے ہیں کہ احمد موعود حضرت مجمع مرکارم اخلاق ،رحمت العالمین محمر بی ﷺ ہی تصرمرز اغلام احمد نہیں بلکہ افرادامت میں ہے جن کا نام صرف احمد ہی تھاوہ بھی اس پیشگوئی کے مصداق نہ تھے حالا مکیدوہ بھی مدعی نبوت ہوگز رے ہیں ۔مثلاً احمد بن کیال،احمد بن حنیفہ یہ بھی مدعی تھا کہ میں مہدی وسیح موعود ہوں (اواب اسلامین ۵۵۵) ایٹیخص قر آن کے ایسے معارف وحقائق بیان کرتا تھا جس کی نظیر نہیں۔ متار جو کہتا تھا کہ میں صرف مجد ﷺ کا متار ہوں۔اس کئے مختاری نبی ہوں۔ پیسنت ورستور کذابول کا چلا آتا ہے کہ وہ اپنی نبوت کامن گھڑت نام رکھ لیا کرتے تھے جیسا کہ مرزاصاحب نے اپنی نبوت کا نام ظلی وبروزی رکھ لیا۔مرزاصاحب نے اپنی نبوت کا نام ظلی نبوت رکھا ہے حالا تکہ ظلی نبوت کسی شری سندے ثابت نہیں۔ بیر بدعت فقط مرزاصا حب کی ہی ایجاد ہے۔ چنانچہ قادیانی جماعت کے سرگروہ عالم سرورشاہ صاحب این کتاب''القول الحمود'' میں لکھتے ہیں کہ یہ مرزا ساحب کی ایجاد ہے۔اصل عبارت بیہ ہے۔'' حالانکد حضرت سے موعود نے ہی بیاصطلاح رکھی ہے اور قر آن مجید اور احادیث میں کوئی اس کاذ کرنہیں''۔اوراس کے بیمعنی کئے جیں کہ استحضرت ﷺ کے فیض ے اور آپ کے واسطہ ہے جونبوت ملے اس کوظلی نبوت کہنا جا ہے''۔ اور آگے چل کر ای صفحہ برکلھا ہے کہ حضرت (مرزا)صاحب اس اصطلاح کے بانی میں۔اور پینیزنییں کہ ثلاثون كذابون والى حديث في الي مدعيان نبوت كوكاذب كباب يونكه تمام كذاب بچوتم جومرزاصاحب سے پہلے گزرے ہیں سب یمی کہتے تھے کہ ہم محدرسول اللہ ﷺ کی

بشارت محمدي

نبوت کے ماتحت دعویٰ کرتے ہیں اور ہم کو نبوت آنخضرت ﷺ کی وساطت ہے ملی ے عمام کذاب میلے مسلمان ہوتے تھے اور اسلام کی پیروی کرتے تھے اور ذکر و فعل ذات باری تعالی اسلامی طریقته برکرتے کراتے اور پھران کوزعم ہو جاتا تھا کہ ہم آنخضرت کی وساطت سے مرعبہ نبوت کو پہنچ گئے ہیں۔اور یہی زعم غلط ہوتا تھا اور وہ کا فرسمجھے جاتے تھے۔مسیلمہ گذاب مسلمان تھا اورآ مخضرت کی نبوت کی تصدیق کرنا تھااورخود بھی نبوت کا مدعی تفااس کئے آتخضرت نے اس کو کذاب کہا۔ایسا ہی اسو بینسی مسلمان تفابعد حج کے اس کو نبی ہونے کا زعم ہوا۔ مرزاصا حب نے توجج بھی نہیں کیااوران کو نبی ہونے کا زعم ہوا۔اور ضرور ہونا تھا کیونکہ حبیب خدا محد ﷺ کی پیشگوئی یوری ہونے والی تھی المس كاذب أس أي بول ك\_ سيكون في امتى ثلاثون كذابون كلهم يزعم انه نبی الله و انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ پُس مُر ﷺ کے بعد جُحْص رمویٰ نبوت کرے گاوہ کا ذب ہے۔اب ہم ذیل میں وہ حدیثیں نقل کرتے ہیں جن میں حضور ﷺ نے خود فیصلہ کر دیا ہے کہ بیہ بیٹارت حضرت عیسیٰ النظمالا نے میرے لئے دی تھی اور میں ہی اس کامصداق ہوں۔

پہلی حدیث: عن العرباض ابن ساریة عن رسول الله الله انه قال انا عند الله مکتوب خاتم النبیین وان ادم لمنجدل فی طینته وساخبر کم باول امری دعوة ابراهیم وبشارة عیسی ورؤیا امی التی رأت حین وضعتنی وقد خرج لها نور اضاء لها منه قصورالشام رواه فی شرح السنة ورواه احمد عن ابی امامة من قوله ساخبر کم مسلخ یینی روایت ہے و باش بن ساریه احمد عن ابی امامة من قوله ساخبر کم سسائے یینی روایت ہے و باش بن ساریہ ساخبر کم ساختین لکھا ہوا ہوں میں اللہ کے زدیک ختم کے اس نے نقل کی رسول اللہ کے فرمایا تحقیق لکھا ہوا ہوں میں اللہ کے زدیک ختم کرنے والا نبیوں کا کہ بعد میر کوئی نی نہواس حال میں کہ تحقیق آدم پڑے سوتے تھے

بشارت محمدي

ز بین پراپی مئی گوندی ہوئی میں اور اب خبر دول میں تم کوساتھ اول امراپ کے کہ وہ دعا ابراتیم النظافی کی ہے اور نیز بدستورا ورمیرا خوشجری دینا عیسی النظافی کی ہے اور نیز بدستورا ورمیرا خوشجری دینا عیسی النظافی کی کے بینی جیسا کہ اس آیت میں ہے۔ ﴿ مُبَشِقُوا م بِوَسُولِ مِالَتِی مِنْ بَعُدی اسْمُهُ اَحْمَدُ ﴿ اور بدستور اول خواب و کھنا میری ماں کا ہے کہ دیکھا انہوں نے اور خفین ظاہر ہوا میری ماں کے لئے ایک ور، کہ دوشن ہوئے اس اور سے کل شام کے نقل کی یہ بغوی نے ''شرح النہ ''میں ساتھ اسا دعر باض کے اور روایت کیا اس کو احمد بن صنبل نے ابی امامہ سے مساخور کے مسے اسا دعر باض کے ۔ اور روایت کیا اس کو احمد بن صنبل نے ابی امامہ سے مساخور کے مسے آخرتک ۔ (مظاہرین شرح محمل جارہ ہوئے وہ میلور اللہ وہ )

اب محمد رسول الله على فرد فيصله كرديا كديد پيشگونی مُبَيقَوا م بِوَسُولِ يَاتِني مِن بَغدِى اسْمُهُ أَحُمَدُ ﴿ مِيرِ حِنْ مِن ہے۔ پس مياں صاحب بحثيت مسلمان ہونے كے ہرگزيداعتقاد نہيں ركھ كتے كديد پيشگوئی مرزاصاحب كے تن بيں ہے۔ يہ تو كھلے لفظوں بيں صرت محمد رسول الله الله كا تكذيب اور سخت ہتك ہے كہ حضور على تو فرما كيں كدمير ہے تن بين ہے اور السو برس كے بعدا يك عام امتى كہے كہ نہيں صاحب يہ پيشگوئی ميرے باپ فلام احمد كے تن ميں ہے۔

دوسرى حديث: عن جبير بن مطعم قال سمعت النبى الله يقول ان لى السماء انا محمد وانا احمد وانا الماحى يمحوالله بى الكفر وانا الحاشر الى يحشر الناس على قدمى وانا العاقب والعاقب الذى ليس بعده نبى ـ

🧢 (مثق مليه)

روایت ہے جبیر سے کہ کہا سنا میں نے آمخضرت ﷺ سے فرمائے کہ تحقیق میرے لئے نام میں یعنی بہت سے اور مشہور ایک نام میرا محدﷺ ہے اور دوسرا احمدﷺ اور میرانام ماحی ہے یعنی مٹانے والا ایسا کہ مٹاتا ہے اللہ میری دعوت کے سبب کفر کواور میرا

بَشَارِتِ مُحمَّدِي

نام حاشر ہے کہا ٹھائے اور جمع کئے جا کیں گےلوگ میرے قدم پراور میرانام عاقب ہےاور عاقب اوا ہے کہ نہ ہو چھےاس کے کوئی نبی نقل کی میر بخاری ومسلم نے۔

(مظامرت البلدام إس ١٥١٥)

اس حدیث ہے مفصلہ ذیل امور ثابت ہوئے:

ا.....حضرت خاتم النبيين كانام صرف محمد ﷺ بى نه قعا بلكه احمد ﷺ، ما حى ، ها شر ، عا قب بھى تھا۔ يعنى يائج نام تھے۔

اسسید کدخاتم النبیین کے معنی بیہ بیں کداس کے بعد کوئی نبی نہ ہو۔ اگر بفرض محال بیہ مانا جائے کہ مرزاصاحب وہ رسول ہے جس کی بشارت آیت ﴿ مُبَشِیْراً بِوَسُولِ یَائینی مِنْ بَعْدِی اِسْمُهُ اَحْمَدُ ﴾ بیس ہے تو پھر خاتم النبیین مرزاغلام احمد ہوئے نہ کہ تو گئے۔ اور اس فاسد عقیدہ کا انجام بکفر ہوا کہ تحدرسول اللہ خاتم النبیین ﷺ نہ تھے۔ مرزاصاحب غلام احمد چونکہ عاقب ہے اس لئے جو خصوصیت آخضرت ﷺ ودوسرے انبیاء پرتھی وہ بھی غلط ہوگی اب افضل الرسل مرزاغلام احمد ثابت ہوا اور ایسا اعتقاد درگاہ رسول اللہ ﷺ ہے۔ دھیل کرنکا لئے والا ہے۔ اعواد ہیں۔

قیسوی حدیث: وبشر بی المسیح ابن مریم «ابونیم فی الدلائل وابن مردویه عن ابن مریم) یعنی رسول الله ﷺ فرماتے ہیں که بشارت وی میرے لئے سے میٹے مریم نے۔

چوقهی حدیث: .انا دعوة ابراهیم و بشری عیسی ابن مویم و بن سعد عن عبد الله ابن عبد الرحمن ) یعنی میں ابراتیم النظیمان کی دعا کا نتیجه اور میسی بن مریم کی بشارت کا مصداق جول \_

پانچویں حدیث: صفتی احمد المتوكل ..... الحديث (طبائن اتن صور)

بشارت محمدي

چهتی حدیث: انا دعوة ابراهیم و کان اخر من بشر بی عیسیٰ بن مریم (امّن صلا لامّن عبادة ابّن صاحت)

ساتوين حديث: اخذ عزّوجل مني الميثاق كما اخذ من النّبيين ميثاقهم وبشربي المسيح ابن مريم ورأت امي في منامها انه خرج من بين رجليها سراج اضاء ت له قصور الشام (طبابراتيم في الدائل والنام دورين الي مريم المعاف)

آثهوين حديث: وسأخبركم بتاويل ذلك ودعوة ابراهيم وبشارة عيسي

ناظرین! یہاں پوری احادیث نہیں کھی گئیں تا کہ طول نہ ہو۔ صرف وہ وہ گلڑے حدیث کِقل کے ہیں جن سے فاہت ہے کہ محدرسول الله الله فی فود مدمی ہیں اور فرماتے جیں کہ یہ بشارت میسی العلی کی میرے وہ میں ہے۔اب حضرت محدر سول اللہ عظامے مقابل ميال محودصا حب كي طبع زاداور بلاسندشرى دلال يجهوقعت نبيس ركهتيں۔

اب ہم ذیل میں چندحوالہ جات تاریخ اسلام سے نقل کرتے ہیں اس ثبوت میں کے سلف نے احد و محد ایک ہی رسول مانا ہے جس کی بشارے حضرت عیسی النظامی نے وی تھی اورکسی ایک کوبھی وہم نہ ہوا کہ بیاتو محمر ہےاحمز نہیں۔ کیونکہ وہ عم لی دان تھےاور جانتے تھے کہ محمد واحمد ایک ہی ہے کیونکہ ان کا مادہ حمد ہے۔

ا..... لیوقناذ کرکرتے ہیں ابوعبیرہ بن جراح ہے حلب (ایک مقام کا نام ہے) میں سے اسلام کابیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نبی تمہارےاحمد وحمد بالضروروہی ہیں جن کی میثارت عیسیٰ بن مريم في وي تقى اس ميس كوئي شك وشيغيي \_ (فقرة الشام بس٣٢٧)

محمد رسول الله بشربه المسيح عيسى. (فوَّنَ الثَّامِ ١٣٦٧)

بَشَارِتِ مُحمَّدِي

٣ ..... افاطه ﷺ اپنے بیٹے کونفیحت کرتے ہوئے بیشعرفر ماتے ہیں۔اماتستعی من احمد اليوم القيامة والمخصومی۔ یعنی نہیں حیا کرتا تو احمد سے ﷺ دن قیامت اور خصومت کے۔ (نوع الثام بر ٢٥٥)

۳ ..... محمد رسول الله ﷺ کا احمد نام اس قدر مشہور تھا کہ مسلمان کفار کے اشعار رجز کے مقابلہ میں جوشعر کئے ان میں بھی احمد نام کوذکر کرتے

ادخل الجنة ذات نسق مجاور الاحمد فی الرفق یعنی داخل ہوں گا میں بہشت میں جوآ راستداور مرتب ہے۔ نزدیک میں احمرے رفافت میں۔ (نزیم الشام ۱۳۵۷)

حضرت خالد بن ولید عظیمه کا ایک شعر بھی نقل کیا جا تا ہے لانی نجم نبی محروم وصاحب احمد کریم اس واسطے میں ستارہ نبی محروم کا بول اور صحالی احمد کریم کا۔

(فقرة الشام ص ١٣٩ ما خود از القول الحب)

اب روز روش کی طرح ثابت ہو گیا کہ نبی آخر الزمان جس کی بیٹارت حضرت عیسیٰ النظافیٰ نے دی تھی وہی مصطفیٰ واحمد مجتبے ﷺ تھے۔جیسا کہ قرآن وصدیت اور تاریخ اسلام سے ثابت کیا گیا ہے۔اب ہم میاں صاحب کے ولائل نمبر واردور ن کرکے ہرایک کا جواب عرض کرتے ہیں۔تا کہ معلوم ہو کہ میاں صاحب اوران کی جماعت کہاں تک حق پر ہے اور کس قدر ولیری سے کلام خدا ہیں تحریف کرتے ہیں اور ﴿ يُحَوِّ فُوْنَ اللّٰکُلِمَ عَنْ مَوَاضِعِه ﴾ کے مرتکب ہوکرا جماع امت محمدی سے الگ مسلک اختیاد کرتے ہیں۔ اور گھر افتیاد کرتے ہیں۔ اور گھر افتیاد کرتے ہیں۔ اور گھر ایش مسلک اختیاد کرتے ہیں۔ اور گھر ایف وقتیر میا الزام ان مسلمانوں پر لگاتے ہیں جو تحریف وقتیر میالاری سے چلے الرائ کے پر ہیز کرتے ہیں۔ اور خدا کا خوف کرکے جومعانی وتقاسیر ۱۳ سویری سے چلے بالرائ سے پہیز کرتے ہیں۔ اور خدا کا خوف کرکے جومعانی وتقاسیر ۱۳ سویری سے چلے بالرائ کے پر ہیز کرتے ہیں۔ اور خدا کا خوف کرکے جومعانی وتقاسیر ۱۳ سویری سے چلے

بَشَارِثِ مُحمَّدِي

آتے ہیں ان پریقین کرتے ہیں۔

قبل اس کے کہ ہم میاں محمود صاحب کے دلائل کار دکریں مسلمانوں کی تسلی کے واسطيح يبندناويلات ومرادي معاني وتفسير لطورنمونه ان كذابول مدعيان مبدويت ومسحيت کے لکھتے ہیں جنہوں نے مرزاصاحب سے پہلے دعویٰ کئے اور ایسی ایسی تاویلیں کرتے آئے ہیں جیسی کے ای مرزاصاحب اور مرزائی کرتے ہیں تا کہ سلمانوں کومعلوم ہو کہ میاں محمود صاحب نے کوئی ٹرالی ہات نہیں کی کہ قرآن مجید کی آیات کے غلط معنی کر کے اپنے والد (مرزاصاحب) کی نبوت ورسالت واحمد ہونا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔اور ان کے مریدوں نے بھی کوئی اچھیا کام نہیں کیا کہ میاں محمود صاحب کی تحریرات خلاف شرع کو بلاجون وجرا ماننج ہیں۔ کیونکہ سلے بھی ایسے ایسے ساوہ لوح گزرے ہیں کہ سچے اور جھوٹے میں تمیز نہ کر کے انہوں نے اپنے پیٹوااور پیر کی پیروی میں مخالفت شروع کی ہے۔ ا ..... " شوابد الولايت " كاكتيسوي باب ميل لكما ي كدمهدي جو شوري في كها كدفر مان عَنْ تَعَالَىٰ كَا مُوتًا ہِ۔﴿فَانُ حَاجُوٰكَ فَقُلُ ٱسْلَمُتُ وَجُهِيَ لِلَّهِ وَمَن اتَّبَعَنِيُ﴾اور﴿ لِٱنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنُ بَلَغَ﴾اور﴿يَآأَيُهَا النَّبِيُّ حَسُبُكَ اللَّهُ وَمَن اتَّبَعَكَ مِنَ الْمَوْمِنِينَ ﴾ اور ﴿قُلُ هَذِهِ سَبِيُلِي ٱدْعُو اللَّهِ عَلَى بَصِيْرَةِ آنَا وَهَن التَّبَعَني ﴾ يتمام "هَنَّ" كمان آيات مين وارد موس ين مرادة ات تيري بفقط ولاغیر ۔ بینی خدا تعالیٰ نے جو نیوری مہدی کو کہا کہ بیآیات تیرے حق میں ہیں۔اب میاں محودصاحب اوران کے والد (مرزاغلام احمدصاحب) نے اسمه آخمد والی آیت کے غلط معنی لینی ماضی کے صیغے جآء کے معنی بجائے" آگیا" کے" آئے گا" کر ڈالے تو کیا ا چنبا کیا۔مہدی جو نپوری نے کتنی آیتی قر آن مجید کی اینے حق میں بنالی تھیں۔ ٣.....باب ٢٩ مين لكھا ہے كه فرمان حق تعالى كا ہوتا ہے﴿ أُولِي الْأَلْمَابِ الَّذِيْنَ

بشارت محمّدي

س.... پندر اور باب میں الکھا ہے کہ میرال یعنی مہدی نے اخوند میرکو کہا کہ تمہاری خراق تعالیٰ نے اپنے کلام میں دی ہے۔ اللّٰهُ نُورُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرُضِ طَمَعُلُ نُورُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرُضِ طَمَعُلُ نُورِهِ كَمِ مِشْكُوةِ سينه اخوند مير فِيهًا مِصْبَاحٌ تجلی حق تعالیٰ طالمِصْبَاحُ فِی کَمِشْکُوةِ سينه اخوند مير طالرُ جَاجَةُ كَانَهُا كَوْكِتُ دُرِّیٌ برقه يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ رُجَاجَةٍ دل اخوند مير طالرُ جَاجَةٌ كَانَهُا كَوْكِتُ دُرِّیٌ برقه يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَة ذات بندہ كه چوشے آبان پر بندے كانام سيدم بارك ہے۔ مرزاصاحب نے مُبَارَكَة ذات بندہ كه چوشے آبان پر بندے كانام سيدم بارك ہے۔ مرزاصاحب نے بھی كہا كہ ميرانام آبان پر ابن مريم واحمد وثم وابرا تيم وثور قونيم ودغيرہ ہيں۔

۳ .....باب ۱ میں لکھا ہے کہ میرال یعنی مہدی نے وعویٰ کیا کہ تی تعالیٰ سے میں نے معلوم کیا کہ اس میں کا کہ اس کے اس کے معلوم کیا کہ اس میں اور بعضی ان کے گروہ کے حق میں معلوم کیا کہ اس میں ہوں۔ مرزاصا حب بھی بہت ی آیات اپنے حق میں وو بارہ نازل شدہ بچھ کر نبی ورسول ومہدی وی موعود بن بیٹھے۔ اگر کوئی آیت خواب میں (جیسا کہ اکثر مسلمانوں کی خواب میں کوئی آیت قرآن کی زبان پر جاری ہو جاتی ہے )مرزاصا حب کی زبان پر جاری ہو جاتی ہے )مرزاصا حب کی زبان پر جاری ہو جاتی ہے )مرزاصا حب کی زبان پر جاری ہو قبی تو مرزاجی اسے دوبارہ نازل شدہ آیت یقین کرتے تھے۔ اورزعم کر

بَشَارِثِ مُحمَّدِي

بیٹھے کہاب میں اس آیت کا مخاطب ہوں اگر آیت میں محمدﷺ و احمد کا نام آیا تو زعم کیا کہ ا ب خلاائے میرانام احمد وحمد رکھا ہے اور اگر آیت میں نام عیسیٰ الطّلطّ کا سائی ویا۔ یا زبان ير جاري بواتو زعم كر بيشے كه ميں عيسى بن مريم نبي الله بول \_ يبال تك كه اگر مريم كانام ساتو مريم بن بينجيه اور حامله بوكر بجي بھي نكال دينة اور بياند ستجھے كەيىن مرد بوكرعورت كس طرح ہوسکتا ہوں۔اور بھی زعم ان کی ٹھوکر کا باعث ہوا۔ کہ معمولی خواب کی باتوں کووجی الٰہی سجھتے تھے اور خواب کے وسور کووی البی یقین کرتے تھے حالانکہ معمولی عقل کا آ دی بھی جامتا ہے كەم دۇقورت بنانے والاخواب كبھى خداتعالى عالم الغيب كى طرف سے نبيس ہوسكتا۔ ۵....میال اخوندمیر مکتوب ملتانی میں لکھتے ہیں کہ ''حق تعالی در کلام خویش خبرواو ''شم علينا بيانهاى بلسان المهدى "راورسوره جويل جوآيات إن رهو الذي بَعَثَ فِي ٱلْأُمِّيِّنَ رَسُولًا مِّنْهُمُ ﴾ اور ﴿ آخُرِيُنَّ مِنْهُمُ لَمَّا يَلُحُقُوْبِهِمُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضُل الْعَظِيْمِ ﴾ سب مهدى جو نپورى اور اس كى جاعت كے حق ميں ہيں۔(ديمو بديه مدويه منجات ۱۰۰،۱۰۰۱)مرزاصاحب نے بھی سیدمحمر جو پیوری مبدی کاؤب کی نقل کر کے ای سورة جمعه كى آيت ﴿ وَآخُويُنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلُحُقُوبِهِم ﴾ إين اوراني جماعت كنن میں''هنیقة الوتی'' میں آگھی ہے۔اصل عبارت یہ ہے۔''اس ہے ثابت ہے کہ رجل یاری اورمیح موعودایک ہی شخص کے نام میں جیسا کہ قر آن شریف میں ای کی طرف اشارہ فرمایا باوروه بدب- ﴿ وَآخُرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحُقُوْبِهِم ﴾ يعني آنخفرت كاسحاب ميس ے ایک اور فرقہ ہے جو ابھی ظاہر نہیں ہوا۔ بیتو ظاہر ہے کہ اصحاب وہی گھلاتے ہیں جو نبی کے وقت میں ہوں اور ایمان کی حالت میں اس کی محبت سے مشرف ہوں۔اور اس ہے تعلیم وزبیت یا تعیں۔پس اس سے میثابت ہوتا ہے کہ آنے والی قوم میں ایک نبی ہوگا''۔ (هينة الوتي بس ١٤)

بشارت محمّدي

مرزاصاحب نے اپنی جماعت کو ﴿ وَ آخُویُنَ مِنْهُمْ ﴾ تمجما اورخود نبی ہے۔
اب و چنا یہ ہے کہ بہی آیت ﴿ وَ آخُویُنَ مِنْهُمْ ﴾ مہدی جو نبوری اپنی جماعت کے واسط
کہتا ہے اور نتیج نبی بنمآ ہے اور مرزاصاحب بھی ای آیت سے نبی بنتے ہیں اور یہ آیت اپنی جماعت کے واسط
جماعت کے حق میں فرماتے ہیں اور دونوں مہدی ہوئے کے مدتی ہیں۔اس سے ثابت ہوا
کہ یہ بھی گذا ہوں کی چال ہے جو مرزاصاحب چلے اور آیت ﴿ وَ آخُویُنَ مِنْهُمْ ﴾ اپنی
جماعت کے حق میں بتائی۔ حالا فکہ آیت کا مطلب اور ہے جو ہم آگے چل کراسکے موقعہ پر
بمان کریں گے۔اب میاں بھیرالدین محمود فرزند مرزاغلام احمد قادیانی کے دلائل اور ثبوت
کے جواب ذیل میں ککھے جاتے ہیں۔و ہو ہدا۔

**پھلی دلیل: آپ(مرزاصاحب) کے اس پیشگوئی کا مصداق ہونے کی بیہ ہے کہ آپ** کانام احمد تھا۔اور آپ کے نام احمد ہوئے کے مفصلہ ذیل ثبوت میں ۔

اول: اس طرح کرآپ کا نام والدین نے احمد دیکھا جس کا ثبوت میرے کرآپ کے والد صاحب نے آپ کے نام پرایک گاؤں بسایا ہے جس گانام احمدآ باور کھا ہے۔ اگرآپ کا نام غلام احمد رکھا گیا تھا تو گاؤں کا نام بھی غلام احمد ہوتا۔

المجواب: گاؤل کا نام رکھتے وقت ہمیشہ اختصارے کام لیاجا تا ہے۔ صرف ایک جزو
نام پرگاؤل کا نام رکھاجا تا ہے۔ کبھی کی نے تمام نام سے کسی گاؤل کا نام زنبیں کیا۔ آلہ آباد
کسی فخض کا نام غلام اللہ خان یا کریم اللہ خان یا سیخ اللہ خان یا رحیم اللہ خان وغیرہ ہوگا۔
گاؤل کا نام بنابر اختصار بجائے غلام اللہ خان آبادیا کریم اللہ خان آبادیا سیخ اللہ خان آبادیا
رحیم اللہ آباد کے صرف آلہ آبادر کھاجا تا ہے۔ گاؤل کا نام آلہ آبادر کھنا ہرگز دلیل اس بات کی
نہیں کہ آلہ آبادگاؤں بسانے والے کا نام یا جس کے نام سے گاؤں بسایا گیا ہے آس گانام
اللہ تھا۔ کیونکہ یہ صرت کشرک ہے۔ ایسابی اور نگ آباد بسانے والے کا نام صرف اور نگ نہ تھا

بشارت محمدي

اور حافظ آباد بسانے والے کا نام صرف حافظ ندتھا۔ خیر پورے بسانے والے کا نام صرف خیر نہ تفالہ بھاولپور بسانے والے کا نام صرف بھاول نہ تھا۔ لہٰڈا آپ کی بیدلیل وثبوت غلط

اور واقعات کے برخلاف ہے۔ کہ اگر مرزاصاحب کا نام غلام احمد ہوتا تو گاؤں کا نام بھی غلام احمد ہوتا تو گاؤں کا نام اپنی غلام احمد آباد ہوتا۔ کو گاؤں کا نام اور کواؤی روح انسان کا نام۔ باپ بیٹے کا نام اپنی عقیدت کے مطابق رکھتا ہے۔ مرزاصاحب کے والد نے مرزاجی کا نام رکھتے وقت یہی

خواہش اورعقیدت رکھی تھی کہ میر ابیٹا غلام احمد ہوگا۔ یعنی ایسا پابندشر بعت اور فر مانبر دار محمد رسول اللہ ﷺ کا ہوگا جیسا کہ ایک غلام اپنے آتا کا ہوتا ہے۔ اس واسطے اس نے اپنے بیلے کانا م غلام احمد رکھا۔اور اس کو ہرگز اس امر کا وہم و گمان تک نہ تھا کہ میر ابیٹا غلامی چھوڑ کر

خوداحمد ہے گا اور آقا ہونے کی کوشش کرےگا۔جیبا کہ اس نے مرزاصاحب کے بڑے بھائی کا نام غلام قاور رکھا۔ اگر مرزاصاحب کے نام سے پہلا لفظ غلام اڑا کرصرف احمہ بناتے ہوتو مرزاصاحب کے بڑے بھائی کے نام سے پہلالفظ غلام اڑا کر قاور بناؤ۔اور بیے

مناسب بھی ہےاور قادیان کی آب وہوا کی تا ثیر کے مطابق بھی ہوگا کہا گرچھوٹا بھائی رسول وینیمبر بنایا جائے تو بڑا بھائی ضرور قادر وخدا ہے ۔ تا کہ حق پھلد اررسید کا معاملہ ہو۔ مرز اغلام

احمد چونکه عمر میں چھوٹے تھے جب وہ پیغیبر بن گئے تو غلام قادر جوعمر میں بڑا تھا اس کو مرز اصاحب پر تقدم بالوجود کا شرف بھی حاصل تھا اس لئے وہ خدا بننے کامستحق ہے۔اس کے نام سے پہلالفظ (غلام) اڑا کرخدا بناؤ۔

دوم: مرزاصاحب ہمیشہ خودا پنے آپ کوغلام احمد کے نام سے نامزد کرتے رہے۔ دیکھو جس قدراشتہار و کتابیں مرزاصاحب نے شائع کیں سب کے اخیر مرزاغلام احمد قادیانی کھتے تھے۔ بلکہ غلام احمد قادیانی کے حروف سے بھساب جمل منتا نکال کرا پی صدافت کی دلیل قائل کی۔ مرزاصاحب نے خود لکھا ہے کہ میرے دل میں ڈالا گیا ہے کہ اس وقت بجز

بشارت محمّدي

اس عاجز کے تمام دنیا میں **غلام احمر قادمانی** کسی کا نام نہیں۔اب آپ کو( جومرز اصاحب کو صاحب کشف والہام یقین کرتے ہیں )اس الہامی وکشفی نام غلام احمر کا انکار کرنے کی ہرگز جرأت نہیں مونی جاہئے۔ کیونکہ خداتعالی کی ذات غلطی ہے یاک ہے۔ جب خداتعالی نے تشفى طور برمرزاصا حب كانام غلام احمر قادياني تصديق فرماديا يتو آپ كا غلط خيال خدا تعالی کے مقابل کی طرح تسلیم کیا جائے کہ مرز اصاحب کا نام صرف احد تھا جب کہ خدا تعالیٰ کہتا ہے کہ غلام احمر قادیانی تھا۔ تعجب ہے کہ مرزاصا حب کے نام پراسقدر بحث کی جاتی ے کہ صرف غلام کالفظ اسکے اول آنا بھی جب اثبات دعویٰ کے لئے مضر بیجھتے ہیں ۔ مگر جب بیکها جائے کہ مہدی کا نام محر بن عبداللہ ہوگا اور وہ فاطمہ کی اولا وے ہوگا تو اس وقت نام کی بحث فضول مجھی جاتی ہےاور ہرایک لفظ کے معنی غیر حقیقی لیعنی اپنی خواہش کے مطابق مرادی تراش کئے جاتے ہیں جیسے قادیان کے معنی وشق بھیلی بن مریم کے معنی غلام احمد قادیانی ،منارهٔ معجد ومثق ہے قادیان کا اپنا بنایا موانا مکمل منارہ ،فرشتوں کے معنی نورالدین وتحداحسن امروہی۔مہدی کے سیر ہونے کی کیا ضرورت ؟مغل کو ہی سیر مجھ لیا۔اب کیا مصیبت پڑی ہے کہ صرف نام احمد پر بحث ہورہی ہے۔ جہاں تمام یا تیں مجازی وغیر حقیقی ہیں اور ان سے مراد اپنے مطلب کے مطابق لے لی جاتی ہے۔ غلام احمہ کے معنی بھی عیسیٰ بن مریم والے رسول کے تصور کرلیں بحث کی کیا ضرورت ہے۔ جل طرح دوسرے سہ کارخانہ بلاثبوت چل رہے ہیںا ہے بھی چلنے دو ۔

**دوسىر اثبوت: آپ(مرزاغلام احمر) كانام احمر بونے كايہ ہے كدآ پ نے اپ تمام** لڑكوں كے ناموں كے ساتھ احمد لگايا ہے۔ الخ

الجواب: آپ کی اس دلیل کارد تو آپ کے خاندان میں بی موجود ہے۔ افسوں که آپ نے خورند کیا۔ مرز اصاحب کے والد مرز اغلام مرتضی صاحب نے اپنے بیٹے کے نام

بَشَارِثِ مُحمَّدَيْ

کے پہلے احمدلگایا حالانکدان کا نام احمد نہ تھا بلکدان کے نام کی جزوبھی احمد نہتی جس سے ٹارت بوا کہ آپ کامن گھڑت قاعدہ غلط ہے کہ جوشخص اپنے بیٹے کے نام کے پہلے احمد لگائے وہ اجمد ہوتا ہے۔

دوم: آپ ہزاروں مسلمان دیجے ہیں جنہوں نے اپنے بیٹوں کے نام کے اول بااخراحمد
لگایا ہے بلکہ بعضوں نے سرف احمد ہی نام رکھے۔لیکن فقط نام رکھنے سے ہوتا کیا ہے بہت
مخصوں کے نام بیثارت احمد ،مبارک احمد فضل احمد ،احمد علی ،احمد بخش رکھے۔ کیاوہ سب احمد
بن گئے؟ ہرگر نہیں۔ تو چر رہ کس قدر ردی دلیل ہے کہ چونکہ مرز اصاحب نے اپنے
ہیوں کے نام کے پہلے احمد لگایا اس واسطے وہ احمد تھے۔مرز اصاحب خود فر ماتے ہیں کہ نام
مرف تفاول کے طور پر رکھا جاتا ہے جولوگ اپنی اولا دکا نام موی ویسیٰی وداؤ در کھتے ہیں ان
کی غرض یہی ہوتی ہے کہ مولود خبر وہرکت بیٹن ان نہیوں کے مثیل ہوں۔

(ویکموازلهٔ اوبام جنبی ااح، حصاول)

سوم: مولود کی سفات میں اس کا نام پھھ الر نہیں دکھتا۔ مشاہدہ ہے کہ بعض لوگوں کے نام بہت اچھے ہوتے ہیں کہ پناہ بخدا۔ بلکہ نام کے معانی سے باکل برعکس ہوتے ہیں۔ پادری عماد الدین کے والدین نے اس کا نام کیسا اچھا معانی سے باکل برعکس ہوتے ہیں۔ پادری عماد الدین کے والدین نے اس کا نام کیسا اچھا رکھا مگروہ بجائے مماد (رکن) دین ہونے کے مخرب دین نکلا اور میسائی ہوگیا اور دین کی اس فدر خرابی کی کہ اسلام کے رد میں کتابیں گھیں۔ اور ایسے کا ربائے نمایاں کئے کہ خاص پادر یوں میں شار ہوتا تھا۔ نام نے اس کی بچھ مدونہ کی ۔ ایسانی عبداللہ آبھم میسائی جس کے مقابل مرز اصاحب مغلوب ہوئے ۔ البذاصرف نام رکھ دینے سے پچھ نیس ہوتا جب تک مفاتل مقابل مرز اصاحب مغلوب ہوئے ۔ البذاصرف نام رکھ دینے سے پچھ نیس ہوتا جب تک مفاتل مفات حسنہ نہ ہوں۔ یون مار آپ حاتم طائی ثابت کرویں۔ یافلسی ومنطقی دائال مفات صند نہ ہوں۔ یافلسی ومنطقی دائال

بَشَارِتُ مُحَمَّدِيُ

خاوت بھی آسکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ایہا ہی اگر آپ بیجا کوشش کر کے مرزاصاحب کا نام سرف احمد ثابت کر بھی دیں تاہم وہ احمد رسول ہرگز نہیں ہو سکتے۔ تاوقت کدرسول کی صفات مرزاصاحب میں ثابت نہ کریں۔آپ ہزاروں مسلمان یا کیں گے جن کے نام صرف احمد ہیں گروہ احمد کی صفات نہیں گوہ ماحمد کی صفات نہیں تو ہیں جب احمد کی صفات نہیں تو ہیں مرزاصاحب میں جب احمد کی صفات نہیں تو ہجر صرف احمد ثابت کرنے ہے کیا ہوگا؟ اگر کوئی صفت احمد رسول والی مرزاصاحب میں ہے تو بیان کرو۔ صرف نام کی بحث فضول ہے۔ کسی شخص کا نام رستم رکھ دوگے یا ثابت کردوگے تو بیان کردی ہے۔

قیسوا ثبوت: حضرت می موجود کے احمد ہونے کا یہ ہے کہ جس نام پروہ بیت لیتے رہے ہیں وہ احمد بی ہے۔ الخ انوار خلافت۔

المجواب: مرزاصاحب کااتھ ہے جی خلام احمد قادیاتی مطلب تھا۔ یعنی اپنی ذات ندکہ رسول پاک احمر مجتبی ہے گئی کے کیونکہ قاعدہ ہے کے تقلندانسان اپنالہا چوڑانا م اپنے منہ ہے کہنا پیند نہیں کرتا۔ اور مختصر نام ظاہر کرتا ہے۔ خاص کروہ لوگ جو بزر گول میں پاؤں رکھتے ہیں ان کوخر ور کرنفسی کرنی پر تی ہے چاہا صل نہ ہو بناوٹی ہی ہو۔ مریدوں کے طبقے میں پیراپنا برا نام نہیں لیا کرتے صرف مختصر نام لیتے ہیں تا کہ تخر شرپایا جائے۔ جیسا کہ شبی مضور، فرید، وغیرہ و غیرہ ۔ ای قاعدہ ہے مرزاصاحب اپنا نام کرنشی کے طور پر احمد ظاہر کرتے ہے نہ کہ احمد رسول اللہ بھی ہونے کا ان کو یقین ہوتا تھا۔ کیونکہ احمد رسول مرزا صاحب کے جسم میں کسی طرح نہیں آ سکتا تھا۔ اگر جسم مبارک آ ہے تو یہ علول اور تداخل ہے جوکہ باطل ہے اور اگر دو سے مبارک مرزا جی کے جسم میں آئے تو یہ خال اور تداخل ہے ۔ اگر صفات مجری کا علس کہوتو یہ بھی باطل ہے ۔ اگر صفات مجری کا علس کہوتو یہ بھی باطل ہے ۔ اگر صفات مجری کا علس کہوتو یہ بھی باطل ہے کو ور مبارک مرزا گرتو ارد صفات کہوتو یہ کم ویش ہرا کہ مسلمان میں کا وجود مقابل نہ دیونگس نہیں پر سکتا۔ اور اگرتو ارد صفات کہوتو یہ کم ویش ہرا کہ مسلمان میں کا وجود مقابل نہ دیونگس نہیں پر سکتا۔ اور اگرتو ارد صفات کہوتو یہ کم ویش ہرا کہ مسلمان میں کا وجود مقابل نہ دیونگس نہیں پر سکتا۔ اور اگرتو ارد صفات کہوتو یہ کم ویش ہرا کہ مسلمان میں

بَشَارِثِ مُحمَّدَيٰ

پایا جاتا ہے مرزاصاحب کی کوئی خصوصیت نہیں۔ مرزاصاحب سے بڑھ کرفنا فی الرسول
امت بیل گزرے ہیں گرکوئی نبی ورسول نہیں کہاایا۔ خواجہ اولیس قرنی دحمہ اللہ علیہ کا حال
شاہد ہے کہ مجت رسول اللہ ﷺ میں اپنے تمام دانت توڑڈ الے۔ مرزاصاحب نے تو بہجی
مجت رسول ﷺ کا ثبوت نہ دیا۔ صرف زبانی دعویٰ کون مان سکتا ہے۔ لیس یہ خلط ہے کہ
مرزاصاحب احمر کے نام پر بیعت لینتے تھے۔ کیونکہ جب الفاظ بیعت پرغور کریں تو صاف
معلوم ہوتا ہے کہ مرزاصاحب کی مراد احمد سے اپنی ذات یعنی غلام احمد قادیانی ہوتی
محمد محمد میں داخر ہے تا کہ مرزاصاحب کی مراد احمد سے اپنی ذات یعنی غلام احمد قادیانی ہوتی
احمد یہ غلام احمد یہ بیس داخل ہونے کی نسبت بیعت لینتے تھے۔ اور ظاہر ہے کہ سلسلہ
احمد یہ غلام احمد یہ نکالہ ہونے کی نسبت بیعت لینتے تھے۔ اور ظاہر ہے کہ سلسلہ
احمد یہ غلام احمد یہ کہ دراصل سلسلہ غلام احمد یہ ہے غلام احمد کی طرف منسوب ہے ، نہ کہ
صرف احمد کی طرف لیس بیشوت بھی غلام ہے۔

**چوتھا ثبوت: آپ(مرزاجی)** کے احمد ہونے کا بیہ ہے کہ آپ نے اپنی اکثر کتابوں کے خاتمہ پراپنانا مصرف احمد کلھا ہے۔ اخ

الجواب: مرزاصا حب كے مب ہے پہلے اشتہار پر جو انبرا بین احمہ ہے کا موٹے الفاظ میں تھا اس کے خاتمہ پرغلام احمد تکھا ہوا ہے اور تمام کتا ہوں اور جرام وں اشتہاروں کے خاتمہ پرخا کسارغلام احمد قادیانی چھپا ہوا ہے۔ بلکہ جو خطوط محمدی بیگم متلوجہ آسمانی کے حاصل کرنے کے واسطے لکھے تھے سب کے خاتمہ پر غلام احمد تھا۔ رئین نامہ جا کدادیتی باغ کی رجمٹری جو مرزاصا حب نے اپنی بیوی کے ناتمہ پر غلام احمد قطا۔ رئین نامہ جا کدادیتی باغ کی رجمٹری جو مرزاصا حب نے اپنی بیوی کے ناتمہ پر غلام احمد ولد غلام مرزاصا حب نے اپنی بیوی کے ناتم کرائی اس میں صاف کلھا ہے کہ ''منکوحہ غلام احمد ولد غلام مرتضلی ساکن قادیان ضلع گوردا سپور''۔ اور دبلی کے مباحثہ میں جتنے رفتے کھے سب کے خاتمہ پر غلام احمد لکھتے تھے لہذا ہے دلیل بھی خاتمہ پر غلام احمد لکھتے تھے لہذا ہے دلیل بھی غلط ہے۔ اگر کہیں شاذ و نا در ہو بھی تو وہ سند نہیں سندو ہی ہے جس کی کھڑ ت ہو۔

بَشَارِتِ مُحمَّدِي

پانچواں ثبوت: یہ ہے کہ مولوی محمطی صاحب وخواجہ کمال الدین صاحب (مریدان مرزاعلاجب) مرزاصاحب کواحمہ قاویانی لکھتے رہے ہیں۔ الح

الجواب: اس کا جواب تو موادی محرعلی صاحب وخواجه کمال الدین صاحب دے کچکے موں گے اور ان کا جواب میہ ہوگا کہ احمد قادیانی ہے ان کی مراد ہمیشہ سے غلام احمد قادیانی متھی۔ صرف اختصار کے طور براحمد قادیانی لکھ دیاجا تا تھا۔ پس بیکوئی دلیل نہیں۔

دوم: دحفرت میسی الطبی کی بشارت میں صرف احمد بند که غلام احمد قادیانی۔ پس احمد قادیانی۔ پس احمد قادیانی ہی قادیانی ہی تا کہ احمد کی بیان کی سرف قادیانی ہی کے دیا ہے کہ احمد میں بیانی کے دیائی کی کھا دے تب بھی مراد غلام احمد قادیانی ہی ہوتی ہے نہ کہ احمد عربی ﷺ۔

چھٹا ثبوت: حضرت (مرزا)صاحب کے الہامات میں کثرت سے احمد ہی آتا ہے ہاں ایک دوجگہ غلام احمد بھی آیا ہے۔

البحواب: آپ گااس دلیل سے قوم زاصا حب کا ملہم من اللہ ہونا بھی جاتا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ الہام کرنے والا مرزاصا حب کے نام سے واقفیت نہیں رکھتا۔ جب غلام احمد کہتا ہے قوم زاصا حب کا صرف احمد ہونا غلط ہوتا ہے اور جب صرف احمد کرکے بلاتا ہے تو غلام احمد ہونا غلط محمد ہونا غلط ہوتا ہے اور جب صرف احمد کرکے بلاتا ہے تو غلام احمد ہونا غلط محمد ہونا غلط محمد ہونا غلط محمد ہونا غلط محمد ہونا خلام اور آ قامیں ایسا ہی فرق ہے جیسا دن اور رات میں ۔ لیگ ہی وقت میں ایک ہی محمد مخص غلام اور آ قامیں ہوسکتا۔ پس میار مقر رکر چکا ہے کہ جس کلام میں اختلاف ہووہ خدا کی ہوف ہوں خدا تھا کہ خوا سے نہیں ہوسکتا۔ لہذا آپ کی اس دلیل سے ثابت ہوا کہ مرزاصا حب او خدا تعالی طرف سے نہیں ہوسکتا۔ لہذا آپ کی اس دلیل سے ثابت ہوا کہ مرزاصا حب او خدا تعالی سے جم کلای کا رتبہ ہرگز حاصل نہ تھا۔ کیونکہ اگر خدا کی طرف سے الہام ہوتا تو آپ میں اختلاف ہرگز نہ ہوتا۔ اور آپ اقر ارکر تے ہیں کہ بھی غلام احمد اور کہمی صرف احمد مخاطب کر

بَشَارِثِ مُحمَّدِين

کے الہام ہوتا تھا۔ پس ثابت ہوا کہ خدا کی طرف سے وہ الہام نہ تھے۔ کیونکہ ایک ہی شخص مجھی غلام احداد ربھی احمہ ہرگز درست نہیں۔

دوم: یہ بھی ہوسکتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے اختصار ہے کام لینے کے واسطے غلام احمد پورا نام لینے کے عوض کبھی صرف احمد ہی کہد دیا ہو۔ گر پھر بھی مراد خداوندی احمد سے غلام احمد ہی ہو سکتی ہے۔ کیونکہ مخاطب غلام احمد ہے۔ پس آپ کی بید لیل بھی غلط ہے۔

ساقتواں ثبوت: پھرآپ (مرزاجی) کے نام احمد ہوئے پر حضرت خلیفہ اول کی بھی شہادت ہے۔ کہ آپ اپنے رسالہ مبادی الصرف والحو میں لکھتے ہیں کہ محمد ﷺ خاص نام ہمارے سیدومولی خاتم النبیین کا ہے اوراحمہ نام ہمارے اس امام کا ہے جو قادیان سے ظاہر ہوا۔ رق

الجواب: علیم فورالدین صاحب کی جوه بارت آپ نظل کی ہے ای ہے معلوم ہوتا ہے کہ خلیفہ اول ( حکیم فور الدین صاحب ) فی محد اللہ کے ماتھ خاص کا لفظ استعال کیا ہے۔ گرامام قادیان کا نام ضاحت کیا ہے۔ گرامام قادیان کا نام خاص نہیں کیا ہے۔ گرامام قادیان کا نام خاص نہیں کیا ہے۔ گرامام قادیان کا دام خاص نہیں کیا۔ جس معلوم ہوتا ہے کہ حکیم صاحب کے نزدیک احمد قادیانی اور احمد عربی الحمد شاور قادیانی احمد قادیانی احمد قادیاتی احمد قادی

**دوم: جب ہمارے پاس امام کا قول موجود ہے مصر ہو** جس کا غلام دیکھمیسے الز مان ہے

جس میں ووصاف غلام احمر کوئی الزمان کہدر ہاہے۔ تو امام کا قول ہوتے ہوئے اس کے خلیفہ کے قول کوشلیم کرنا گو میا اس امام کی جنگ ہے۔ میں مرز اصاحب کا مرید نہیں تاہم عقل سے بعید جمحتا ہوں کہ امام کوچھوڑ کراس کے ایک خلیفہ کی بات کوقبول کرول ۔ لیس آپ کی تاویلات اور دلائل کے واسطے آپ کے امام کاقول ہی کافی ہے۔ جب خود سے موجود

بَشَارِتِ مُحمَّدِي

احمد کاغلام بنا ہے تو آپ اس کوصرف احمد ہر گرنہیں کہد سکتے۔للبذا آپ کی بیددلیل بھی ردی

**آٹھواں ثبوت:** یہ وہی ثبوت ہے جو اوپر گزر چکا ہے کہ احمد کے نام بیعت لیا کریں ا

البعواب: جواب بھی اس کاوہی ہے جواو پر دیا گیا ہے کہ تمام بیعت لینے والول کی مراد احمد سے غلام احمد قادیا نی بی اب نہ کہ احمد عربی اللہ ۔

فواں ثبوت: یہ ب کہ خود آپ نے اس آیت کا مصداق اپنے آپ کو قرار دیا ہے۔ چنانچ "ازالہ اوہام" میں فرماتے ہیں: "اس آنے والے کا نام احدر کھا گیا ہے۔ وہ ہمی اس کا مثیل ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ کیونکہ محمد اللے جلالی اور احمد جمالی اور میسی الفائل اپنے جمالی معنی کے روسے ایک ہی ہیں۔ ﴿ وَمُعَیشُورًا بِوَسُولِ مِاتِینَ مِنْ بعُدِی اِسْمُهُ اَحْمَدُ ﴾ مگر ہمارے نبی الفائل احمد ہی نہیں بلکہ محمد اللے ہمی ہیں۔ یعنی جامع جلال و جمال ہیں۔ الح

الجواب: بي جُوت بيش كرك آپ نے خودا پن تر ديدكر دى -اس عبارت بيس كيس نيس كالله كا بيس مصدا ق جول كا بيس مصدا ق جول كا بيا مصدا ق جول كا بيا كا بام احمد ركھا كيا ہو دہ كا بيس مصدا ق جول بلك مصاف كالله بين كداس آنے والے كا نام احمد ركھا كيا ہو دہ كا بي كمثيل ہونے كی طرف اشارہ ہمرزاصا حب كی بي عبارت تو ظاہر كرتی ہے كہ آنے والد من موجود مثيل احمد جوگا نہ كداصل احمد اور بير پيشكوئي اصل احمد كوت بيں ہے جس كا دومرا نام محمد الله بين او اصل احمد آپ ان كوكس طرح كه ہم على احمد الله بين تو اصل احمد آپ ان كوكس طرح كه بين تو اصل احمد آپ ان كوكس طرح كه بين تو اصل احمد آپ ان كوكس طرح كه بين تو اصل احمد آپ ان كوكس طرح كه بين تو اصل احمد آپ ان كوكس طرح كه بين تو اصل احمد آپ ان كوكس طرح كه بين تو اصل احمد آپ نے خلا كله الله كو خود مرزا صاحب نے اپ كواس آب كا مصداق بنايا ہے ۔ وہ تو مثيل احمد كه در ب

بشارت محمدي

جیں۔مثیل اور اصل میں جوفرق ہوتا ہے وہی فرق احمد اور غلام احمد میں ہے۔ باقی رہا مرزاهلا حب کا فرمانا کہ میں مثیل احمد ہوں یہ بھی غلط ہے۔ کیونکہ وہ بھی سے کے مثیل بنتے میں۔ بھی ملیسیٰ کے اور بھی مریم کے اور بھی آ دم کے اور بھی کرشن جی کے۔ اس بیہ مجون مركب بهي ال قابل نبيس كه آيت ﴿ مُبَشِّرًا بِرَسُولِ يَاتِّنِي مِنْ بَعْدِي اِسْمُهُ أَحْمَدُ ﴾ کی مصداق ہو سکے۔ یہ بھی غلط ہے کہ محمد جلالی نام ہے اور احمد جمالی نام ہے۔مولوی محداحسن صاحب امروہی جن کے باس مرز اصاحب کی اسنا دفضیات وعلم موجود جیں وہ''القول اممجد فی تضیر اسم احمر'' میں لکھتے جیں کہ احمد جلالی نام ہے اور یہی ورست ہے۔ کیونکدوا قعات بتارہ جی اور تاریخ اسلام ظاہر کررہی ہے آنخضرت عظما ہے بہاور تھے کہ حضرت علی کرم اللہ و جہد فر ماتے ہیں کہ آپ کی ہیت سے شجاعان کفار کے ول چھوٹ جاتے تھے۔اور جس جگہ کفار کی تلوارول اور تیرول کا بارش کی طرح زور ہوتا تھا تو ہم آنخضرت ﷺ کے زیر بازو قال کرتے تھے۔ایک حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے فر مایا ے کہ''مجھ کو یانچ چیزیں عنایت ہوئی ہیں از انجملہ ایک بیے کہ میرارعب اس قدر غالب ہے کہ کفارمیرے سامنے دمختیں مار سکتے ۔اور پیصفت جلالی کا بی خاصہ ہے۔وہ حدیث سپر نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت الارض مسجدا وطهورا قاثما رجل من امتى ادركته الصلوة فليصل وحلت لى الغنائم ولم تحل لاحد قبلي واعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث الى قومه خاصة وبعثث البي الناس عامة (منن ملي) ترجمه: دروايت ب جابر الله على سي كبافر مايار سول الله الله الله الله الله یا کچ حصلتیں کہ نہیں دیا گیا کوئی نبی پہلے مجھ سے۔مدد دیا گیا میں وشمنول کے ولول میں رعب ڈالنے کے ساتھ کہ ایک مہینہ کی ہے مارے ڈر کے بہا گتے ہیں۔اور گھبراتے

بشارت محمّدی

جیں۔اورساری زمین میرے لئے بجدہ گاہ بنائی گئی اور پاک کرنے والی تیم ہے۔اورحلال کی گئی میرے لئے لوٹ کفار کی جو نہ حلال کی گئی مجھ سے پہلے کسی کے لئے۔اور دیا گیا مجھ کو مرتبہ شفاعت عظمی عامہ کا کہ شامل رہے تمام مواضع شفاعت کو۔اور مجھ سے پہلے نبی بجیجا جاتا تھا خاص اپنی ہی قوم کی طرف۔اور میں بجیجا گیا تمام لوگوں کی طرف نقل کی بیرحدیث بخاری نے۔ (مظاہرین جلد ہوس ۱۲۹)

اس حدیث میں پانچ خصلتیں حضرت ﷺ نے اپنی خود بیان فرمادیں۔ اول: . فتح دیا جانا دشمنوں پر بسبب رعب کے۔

**دوم:** ِتمام زمین مجدہ گاہ ہو گی حضرت کی امت کے لئے۔

**سوم**: علال کی تی غنیمت ۔

**چهارم:** شفاعت کامرتبددیا گیا۔

پنجم: کل جن وانس کے واسطے نبی ہونا۔

پہلی اور دوسری صفات خاص جلالی جیں اور پیرخاصہ درسول اللہ بھی کا ہے آسی امتی

کا حق نہیں کہ خاصۂ درسول میں اس کوشر بیک یا مساوی کیا جائے۔ پس اس صدیت سے ثابت

ہوا کہ آنخضرت بھی کی ذات جامع صفات جلالی و جمالی تھی اور چونکہ حضرت میسی النظامی نے

ایک کامل رسول کے آئے کی بشارت دی تھی کہ جوصاحب کتاب وشریعت وحکومت ہو

اور محمد رسول اللہ بھی صاحب کتاب وشریعت وحکومت نبی تھے۔ چنا نچے انجیل یوحنا ۱۵،۱۳، ۱۵،

اا میں ہے کہ ''میں حکم نہیں کر تا اور ایک حکم کرنے والا آتا ہے۔ تو یہ حکم کرنے والا احمد بھی رسول عربی تھانہ کہ مرزا غلام احمد ۔ جو کہ تمام عمر انگریز ول کی رعیت وغلامی میں رہا۔ اور انجیل برخیاس میں تو صاف صاف تکھا ہے کہ میری سلی اس رسول کے آئے میں ہے جو کہ میرے بارے بیل اس رسول کے آئے میں ہے جو کہ میرے بارے بیل ہونے رائیل برخیاس میں ہر جھوٹے خیال کو کو کردے گا۔ (انجیل برخیاں فیل ، عدہ تاہے ہو)

بشارت محمدي

ابغور کرو کہ وہ کون رسول تھا جس نے حضرت عیسیٰ القلیقیٰ کی نسبت جوجھوٹے خیال ﷺ یعنی ان کا مقتول ومصلوب ہونا۔حضرت عیسیٰ کا سچانبی نہ ہونا۔ان کی نا جائز ولا دت کا ہونا وغیرہ الزامات جو یہودی ان برنگاتے تھے۔ان الزاموں ہے کس رسول نے حضرت عيسى الفي كوياك كيا\_آيا حريق احريق في الريق في المراهد في حس في حضرت عیسی التکلیفات کی وہ بتک کی جو یہودیوں نے بھی نہ کی تھی۔نمونہ کے طور پر غلام احمہ کی عمارت لکھتا ہوں۔

ا.....حضرت عيسلي كفريول هي ميل جول ركهتا تفا\_

۲....حضرت کی داویال نانیال ذانستھیں۔

٣....حضرت عيسلي ايك بھلامانس آ دى بھي نەتقا چەجا ئىگداس كونبي مانا جائے۔

۴ .....حضرت میسیٰ اینے باپ پوسف نجار کے ساتھ نجاری کا کام کرتا تفااور عجوبہ نمائیال عمل التراب بعني مسمرين م ي كرتا تفا- وغيره وغيره - (ديمونمبرانجام عم وازار اوام).

اس کئے یہ بشارت خاص انہی کے حق میں ہے۔ اور مرزاصاحب چونکہ نہ کوئی كتاب لائے اور ند كوئى شريعت لائے اس لئے وہ اس پيشكوئى كے ہر گز مصداق نہ تھے۔ مگر ہم اہلسنّت والجماعت کے مذہب میں الیمی الیم من گھڑت اصطلاحات بدعت ہیں جن ے امت اور دین میں فساد وار دہوتا ہے۔ اور یہ پہلے کذابوں کی جال ہے جومرز اصاحب یلے ہیں کہ نبوت میں حضرت تحدرسول اللہ ﷺ کے شریک ہونا جائے ہیں۔ صحابہ کرام ر صوان الله تعالی علیهم اجمعین ہے لے کرآج تک کوئی بھی سلف صالحین کے گزرا ہے جس نے کسی قتم کی نبوت کا دعویٰ کیا ہو؟ ہرگز نہیں ۔البتہ کذاب لوگ ایسے ایسے حیلے کرتے آئے میں۔ایک کا ذب نبی کا نام محکم دین تھااوروہ صاحب ذکر وفضل البی تھا۔اور ہجادہ نشتین بھی تھااورمسلمان بھی۔اس کے بہت ہے مرید بھی تھے۔اس کوبھی مرزاصاحب اور دوسرے

بشارت محمّدي

کذابول کی طرح نبی ہونے کا زعم ہوا گرمرز اصاحب کی طرح کھلا کھلا دعویٰ کرنے ہے ڈرتا بھی تھا کہ کہیں مرید بھا گ نہ جا کیں ۔وہ مریدوں کو کہتا تھا کہ میں رسول ہوں۔اوراپنا كلم بجى يرسوا تا تفا يعنى لا اله الا الله محكم دين رسول الله يعنى معبود سواك الله ے نہیں اور محکم وین رسول اللہ ہے بعنی اللہ کا رسول یکر جب اعتر اض کیا جاتا تو لا ہوری مرزائی جماعت کی طرح جس طرح خللی و بروزی کی شرط لگا دیتے ہیں اورمرز اصاحب کی کفریات اورخلاف شرع بالول کی تا ویل کرتے ہیں محکم وین کاذب مدمی نبوت بھی ای طرح تاویل کرتا تھا کہ دین رسول اللہ کا تھکم ہے خام نہیں ۔اس لئے محکم دین رسول اللہ کہنا کفرنہیں۔ کیونکداصل مطلب سے کدوین محرمحکم ہے۔ مگرید ہاتھی کے دانت وکھانے کے اور کھانے کے اور تھے محکم وین اوراس کے مرید صرف علما اور دوسرے اشخاص کو دھو کا دے كركيتے كه بهارے مرشد كا مطلب بدہے كہ محكم دين رسول الله كا ہے اس كے بيم عني نہيں كه محکم دین نے رسالت کا دعویٰ کیا ہے۔ بلکہ یہ دعویٰ ہے کہ محدرسول اللہ کا دین محکم ہے۔ایسا ہی مرزاصا حب کی لا ہوری جماعت اپنے مرشد کے دعویٰ نبوت ورسالت کی تاویل کرتی ہے کہ وہ حقیقی مستقلہ نبوت کے مرگی نہ تھے حالا تکہ مرزاصا حب صاف لکھ چکے ہیں کہ میں الله کارسول ہوں۔ دیکھومرتے دم بھی'' اخبار عام'' میں آپ نے چومضموم دیا اس میں صاف لکھا کہ میں نبی ورسول ہول۔اصل عبارت بیہے۔

ا.....اس (خدا ) نے میرانام نبی رکھا ہے سومیں خدا کے حکم کے موافق نبی ہوں۔

( مُتوبِ فرى اخبار عام)

۲ ..... ہمارے نبی ہونے کے وہی نشانات ہیں جوتوریت میں ندکور ہیں میں کوئی نیا نبی نہیں ہوں پہلے بھی کئی نبی گزرے ہیں جنہیں تم لوگ تے جانتے ہو۔

(الميمواخبار بدرقاد مان ١٩٠١ پر بل ١٩٠٨ م)

بشارت محمدي

۔۔۔۔۔ بیں اس کی قتم کھا کر کہتا ہوں کہ جیسا اس نے اہرا ہیم سے مکالمہ مخاطبہ کیا اور پھر اسحاق سے اورا سامبیل اور یعقوب سے اور یوسف سے اورموی سے اورمی ابن مریم سے اورسب سے بعد ہمارے نبی ﷺ سے ایسا ہم کلام ہوا کہ آپ پرسب سے زیادہ روثن ویاک وی نازل کی ایسا ہی اس نے مجھے بھی اپنے مکالمہ ومخاطبہ کا شرف بخشا اور میں اس پر

اب لا ہوری جاعت ان عبارات اور دعاوی کو کہاں چھپا سکتی ہے اور باوجود مرزاصاحب کے مرید ہونے کے کس طرح کہتی ہے کہ مرزاصاحب کو ہم نی نہیں ماننے اور نہ مرزاصاحب کو دعویٰ نبوت ورسالت کا تھا۔ یا مرزاصاحب کا لکھنا غلط ہے یا لا ہوری مرزائی تقیہ کرتے ہیں۔

ابيابي ايمان لا تا يول جيها كه خداكى كتاب ير- (ويجو تبليات انهيه معنف مرزاساحب مونيه)

محد جلالی نام اوراحمد جمالی نام کی بدعت مرزاصاحب نے خود ہی اپنے مطلب کے واسطے ایجاد کی ہے ورنہ شرع محمدی کی کئی گتاب میں نہیں ہے کہ احمد جمالی نام ہے اور نہ کوئی سند شرعی اس پردلالت کرتی ہے۔ جب تک کوئی سند شرعی قرآن وحدیث واجتہادآ تمہ دین نہ ہوتب تک قابل تنایم نہیں۔ پس پہلے کوئی سند شرعی چیش کر ولیکن ہرگز چیش نہ کر سکو گے ولئم مُنفعُلُوا وَلَنْ مَفْعَلُوا کے دائندا یہ نویں دلیل بھی ردی ہے۔

**دسواں ثبوت: بی**ہ کہ انجیل میں لفظ احمر نہیں آیا۔ پیل گوانگ صورت تو یہ ہے کہ انجیل سے پہلفظ مٹ گیا۔ الج۔

الجواب: یہ بالکل غلط خیال ہے کہ تحریف سے لفظ احمد مٹ گیا۔ کیونکہ لفظ ہو موجود ہے اور چونکہ انجیل عربی زبان میں نازل نہیں ہوئی تقی یو پھر میدا مید ہی نضول ہے کہ احمد کا نام انجیل میں ہوتا۔ ہاں جس لفظ کا ترجمہ احمد ومحد کیا گیا۔ وہ لفظ فارقلیط ہے جس کے عنی اور ترجمہ احمد ہے۔موجودہ انجیلوں میں بھی لفظ پیر یک یطاس لکھا ہوا موجود ہے اور یہ لفظ یونانی

بشارت محمّدي

زبان کا ہے چونکہ انجیل عبر انی زبان میں نازل ہوئی تھی اس لئے عبر انی لفظ فارقلیط تھا جس
کے معنی ترجمہ عربی میں احمہ ہوا۔ پس سے کہنا کہ انجیل میں لفظ احمہ کا کہیں نہیں آتا غلط بات
ہے۔ افسوں یا دری تو قبول کریں کہ احمہ جس لفظ کا ترجمہ کیا گیا ہے وہ انجیل میں موجود ہے
گرم زائی قادیانی کی امت باوجود دعوائے اسلامی صاف کہہ دیں کہ انجیل میں احمہ کا لفظ
میں۔ اور یہ نہ سمجھے کہ ایسا کہنے ہے تو عیسائیوں کو موقع دینا ہے کہ وہ محمہ بھی نبوت کا
بطلان کریں کیونکہ انجیل میں احمہ کا نام نہیں (نعوذ باللہ) قرآن مجید میں غلط لکھا ہے کہ
حضرت عیسیٰی النگائی نے احمد رسول کے آنے کی خبر دی۔ تو پھر قادیانی خود غرضی نے نہ صرف
محمزت عیسیٰی النگائی نے احمد رسول کے آنے کی خبر دی۔ تو پھر قادیانی خود غرضی نے نہ صرف
محمزت عیسیٰی النگائی نے احمد رسول کے آنے کی خبر دی۔ تو پھر قادیانی خود غرضی نے نہ صرف
محمزت عیسیٰی اسامت کو کھویا۔ بلکہ قرآن پر افتر آکا الزام دلایا۔ اور نہ صرف قرآن کو جھٹلایا بلکہ
مرزاصاحب کو بھی جھٹلایا۔ کہ جب آتا کا ہی ثبوت نہیں تو غلام کس باغ کی مولی ہے۔ بھ

اب ہم میں بشیرالدین محمود صاحب (فرزند مرزاغلام احمد قادیانی) کو بتاتے ہیں کہ پادر یول کے سردار سرولیم میور صاحب اپنی تصنیف" لائف آف محمز" کی جلداول صفحہ کا میں لکھتے ہیں کہ:۔

''یوحنا کی انجیل کا ترجمہ ابتداء میں عربی میں ہوا اس میں اس لفظ کا ترجمہ فلطی سے احمد کر دیا ہوگایا کسی خود غرض جاہل را ہب نے مجمد ﷺ کے زمانہ میں جعلسازی ہے اس کا استعمال کیا ہوگا''۔انتھا

اس پادری (سرولیم میورصاحب) کی زبان سے خدا تعالی نے خود بخو دنگلوا دیا کرکسی را بہب نے جعلسازی سے ترجمہ احمد کر دیا۔ یا جعلسازی کا بار شوت پا دری صاحب پر ہے۔ اور چونکہ انہوں نے جعلسازی کا کوئی شوت نہیں دیا اس لئے ان کا خیال غلط ہوا۔ مگر سیہ امرمخالف کی زبان سے ثابت ہوا کہ فارقلیط کے لفظ کا ترجمہ عربی زبان میں احمد ایک را بب

بَشَارِثِ مُحمَّدَيٰ

نے کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ بچے کبھی چھیانہیں رہتا۔ یا دری صاحب کو کیا مصیبت پیش آئی تھی کہ انہوں نے راہب کا نام لیا۔ بیالزام صرف کسی مسلمان کے سرتھوپ دیتے مگرخدا تعالی نے احمہ ﷺ کی رسالت ثابت کرنے کی خاطر سرولیم میور کے قلم ہے تکھوا دیا کہ فارقلیط کا ترجمها حمريجا وربيايك دابب كاترجمه بيكسي مسلمان كأنبين وللدالحدر

دوسراالزام یادری صاحب نے بیدلگایا ہے کہ کھنے کے زمانہ میں بیز جمہ ہوا کیکن یا دری صاحب نے اس کا ثبوت کچھٹیں دیا۔اگر چہ بیاعتر اض بھی قابل اعتبار نہیں مگر ہم اس الزام کوجھوٹا کرنے کے واسطے تاریخی ثبوت پیش کرتے ہیں۔ تا کہ معلوم ہوکہ یا دری صاحب كابيدالزام بهي غلط في كله فارقليط كالرجمداحد محد الشكاك زمانه مين موا-" فتوح الشام" ك صفحه ٤٠ يس فدكور ب يتع في قبل ظهور آنخضرت على ك اشعار نعت ك تصنیف کئے تھے از انجملہ ایک شعرنقل کیا جاتا ہے تا کہ معلوم ہو کہ آنے والے رسول کا نام جس کی بشارت حضرت عیسلی النظیمان نے دی احمد تھا۔اور احمد عربی انجیلوں میں قبل ظہور اسلام ترجمه ہو چکا تھا۔وہ شعربیہ

"شهدت على احمد انه رسول من الله جاري النعم"

یعنی گواہی دیتاہوں میں احمر پر کہ تحقیق وہ بھیجے ہوئے خداکے ہیں جو پیدا کرنے والأجانول كاہے۔

دوسری صورت جوآپ نے بیان کی ہے "العود" احمد کا محاورہ ہے جس کے معنی میہ ہے کہ دوبارہ لوٹنا احمہ ہوتا ہے۔ بالکل غلط ہے۔ کیونکہ دوبارہ احمیجی نہیں آ سکتا کیونگہ حضور دار فنا ہے دار بھا کی طرف رحات فرما کر مدینہ طبیبہ میں استراحت فراما رہے ہیں۔آپ کا دوبارہ اس دنیا میں تشریف لانا عقیدہ الل اسلام کے برخلاف ہے اور نص قر آنی کے صریح مخالف جس میں صاف فرمادیا ہے کہ قیامت سے پہلے کوئی شخص دوبارہ اس

بشارت محمّدي

دنیا میں نہیں آسکتا۔ پس اس نص قرآنی ہے احمد کے معنی لوٹنا کرنے کے بالکل غلط میں۔باقی رہی آپ کی وہی پرانی رام کہانی کہ سے موعود کا آنا گویا دوبارہ احمد کا آنا ہے۔ یہ بالکل غلطے بوجوبات ذیل۔

ا ..... حطرت عینی النظاف اور حضرت احمر یا محری و الک الگ وجود بین بیشگوئی کرنے والاسیلی ہے۔ اور بیعقلا باطل ہے کہ احمد کے معنی دوبارہ عود کرنے کے بول اور دوبارہ عینی آئے اور اسلی احمد ندائے جس کی نسبت بیٹارت ہے۔ اگر کھو کہ عینی اور احمد ایک بی بین آؤید بالبدا بہت علط ہے کیونکہ حضرت احمد بی حضرت عینی النظافی ہے چے سوہر س بعد بوت ۔ اگر مینی کا دوبارہ آنا بی معنی رکھتا کہ استعارہ کے طور پر دومرارسول اپنا آنا حضرت عینی کا آنا بتائے گا تو حضرت احمد بی موعود کہلاتے اور حضرت محمد رسول اللہ مصرت عینی کا آنا بتائے گا تو حضرت احمد بی کا دوبارہ آنا ہے۔ کیونکہ میں احمد بول اور احمد دوبارہ آنا ہے۔ کیونکہ میں احمد بول اور احمد دوبارہ آنا ہے۔ کیونکہ میں احمد بول اور احمد دوبارہ آنا ہے۔ کیونکہ میں احمد ورسولہ ایک دوبارہ آنا ہے کہا ہوکہ میں دوبارہ دیتا ہی تبوت ورسالت کا الگ مختی تو نکا تو کہ جس کو احمد میں کہا ہوکہ میں دوبارہ دیتا ہیں آیا ہوں۔ اور بی پہلے عینی کہ العود احمد مختی تو کہا ہوکہ میں دوبارہ دیتا ہیں آبا ہوں۔ اور بی پہلے عینی کہ العود احمد مقدا جب کوئی ایسانیوں ہے اور احمد دوبارہ آنے کے معنی بیں۔ علط ہے۔

بشارت محمدي

سی ہاب، ۱۰۳ ہے۔ ۲۰ کیونکہ جیسے بکل پورپ سے کوندتی ہے اور پچھٹم تک چکتی ہے ویسے ہی انسان اے مٹے کا آنا ہوگا۔

۲۸ ..... فی الفوران دنول کی مصیبت کے بعد سورج میں اندھیرا ہو جائے گا۔ اور چاندا پی روشنی ندد ہے گا۔ اور چاندا پی روشنی ندد ہے گا۔ اور ستارے آ سان سے گریں گے اور آ سان کی تو تیں بلائی جا کیں گی۔ ۲۹ ..... اور اس وقت زمین کی ساری تو طاہر ہوگا اس وقت زمین کی ساری تو میں چھاتی پیشیں گی اور انسان کے بیٹے (عیسی ) کو بردی قدرت اور جلال کے ساتھ آسامان کے بادلوں پر آ سے دیکھو گے۔

ناظرین!بادلوں کا لفظ ملاحظہ ہو جو صاف صاف بتا رہا ہے کہ نزول حضرت عیسی التفاقی جمد عضری ہے ہوگا۔ کیونکہ روح کے واسطے بادلوں کی ضرورت نہیں چونکہ نزول فرع ہے صعود کی۔ پس رفع جسمی حضرت عیسی التفاقی بھی ثابت ہوا کیونکہ وہی جسم نزول کرسکتا ہے جو بھی اوپرچڑ ھایا گیا ہو۔

بشارت محمّدي

نے ان کوآ سان پر اٹھایا"۔ یہ دونوں حدیثیں تغییر ہیں قرآن مجیدی آیات ﴿ وَمَا فَعَلُوهُ يَقِیمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اور ﴿ وَان مِن اَهٰلِ الْكِتَابِ اللّٰهُ لَيُوْمِنَنَ بِلِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ ﴾ کی۔ اب رسول اللہ کی اس تغییر کے آگے تمام روئے زمین کے مسلمان کذابوں، مفتریوں، مدعمان نبوت وسیحیت کے من گھڑت معانی اور تغیر کی بچے وقعت نبیس رکھتے۔ جو علامات حضرت میسی النظامی الله نہیں کہ ان دنوں کی مصیبت کے بعد مورج ہیں اندھیرا ہو جائے گا۔ اور چاندا پی روثنی چھوڑ دے گا اور ستارے آسان سے گریں گورت میں اندھیرا ہو جائے گا۔ اور چاندا پی روثنی چھوڑ دے گا اور ستارے آسان سے گریں گورائه کی وغیر و علامات قرآن مجید نے بھی تصدیق فرمائی ہیں۔ یعنی حضرت میسی النظامیٰ کو ﴿ وَانّٰهُ لَعِلُمُ لِلسّاعَةِ ﴾ فرما کر سورۃ تکوریمیں ہریں الفاظ انجیل کی تقدین کی۔ ﴿ إِذَا اللّٰہُ عَلَیْ اللّٰہُ اللّٰ عَلَیْ اللّٰہُ اللّٰ اللّٰہُ عَلَیْ اللّٰہُ اللّٰہ الللّٰہ اللّٰہ الللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ الللّٰہ اللّٰہ الللّٰہ الللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ الللّٰہ الللّٰہ الللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ الللّٰہ الللّٰہ الللّٰہ الللّٰہ الللّٰہ الللّٰہ الللّٰہ الللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ الللّٰہ اللّٰہ الللّٰہ ال

اور پر جہالت کے اعتراضات اور علوم دین سے ناوا تغیت کی دلیل ہے جو کہا جاتا ہے کہ اصالت نزول محالات عقلی وخلاف قانون قدرت ہے۔ جب خود قیامت ہی محالات عقلی سے ہے کہ اصالت نزول محالات عقلی وخلاف قانون قدرت ہے۔ جب نود قیامت ہی محالات عقلی سے ہے کہ گلی سرمی ہڈیاں اور خاک شدہ بدن خدا کی قدرت کا ملد سے زندہ ہوگا۔ اور مرد سے قبروں سے نکلیں گے۔ پر سب پچھ محالات عقلی سے ۔ جب ایک مومن قیامت کے حشر بالاجماد کے انکار سے کا فر ہو جاتا ہے تو نزول عیسی التیکی (جو علامات قیامت سے ایک علامت ہے) کا محکر کیوں کا فرنہیں ہے ہیں نزول سے کا انکار قیامت کا انکار ہے اور یہ قرماد ہے اور یہ قرماد ہے تو رسول مقبول التی اس کی بھی تر دید فرمائی تھی اور یہ قرمانی الدور کا قیامت کی تر دید فرمائی تھی جیسا کہ مسائل الوہیت سے وابن اللہ و کفار و مصلوبیت سے وغیرہ کی تر دید فرمائی تھی

بشارت محمدي

ساتھ ہی اس نزول میں کے عقیدہ کی بھی تر دید فرما دیتے۔ چونکہ رسول مقبول ﷺ نے اصالعہ نزول میں کے مسئلہ کو جائز رکھا تو اب مسئلہ کو جائز رکھا تو اب کس فلار گھتا خی و باد بی اور جنگ حضور ﷺ کی ہے کہ آپ نے شرک کے ایک مسئلہ کو جائز رکھا۔ اور جنگ حضور ﷺ کی ہے کہ آپ نے شرک کے ایک مسئلہ کو جائز رکھا۔ اور جنگ کی حیات اس فلد رطول وطویل عرصہ کی کیول شلیم کی اور اپنی امت کو ابتلاء

میں ڈالا۔مسّلہ فزول کوبھی کیوں باطل نہ قرار دیا۔اور کیوں نہ فرما دیا کہ حضرت عیسیٰ النظیمالا بھی دوسرے نبیوں گی طرح فوت ہو چکے ہیں۔اور مردے بھی اس دنیا میں واپس نبیس آتے اس لئے نزول مسے کا اعتقاد غلط ہے۔اور شرک ہے جیسا کہ عیسیٰ النظیمالا کا خدا کا بیٹا ہونا

یا معبود ہونا شرک ہے۔ ویسا ہی عرصہ دراز تک اس کا زندہ رہنا اور پھراصالیۃ نزول شرک ہے۔گرحضور الطفیلائے ایسانہیں کمیا لیندا دوصورتوں سے خالی نہیں۔ یا تو بیدا عنقادشرک نہیں اس لئے رسول اللہ ﷺ نے جائز قرار دیا اور سحابۂ کرام کواس عقیدہ پر رکھا۔ چنا نجہ

د جال والی حدیث میں صاف لکھا ہے کہ حضرت عمر ﷺ نے ابن صیاد کو قبل کرنا جاہا تو حضرت محمد رسول اللہ ﷺ نے حضرت عمرﷺ کوروک دیا کہ تو د جال کا قاتل نہیں و جال کا قاتل عیسیٰ بن مریم ہے جو بعد مزدول اس کو قبل کرے گا۔ پھر ووسری حدیث معراج والی میں

فرمایا که میں نے جب سب انبیاء علیهم السلام کو دیکھا تو قیامت کے بارے میں گفتگو ہوئی۔ پہلے حضرت ابراہیم النظافیٰ پر بات والی گئی۔انھوں نے کہا کہ مجھے خبرنہیں۔ پھر حضرت موی النظافیٰ پر انھوں نے بھی لاعلمی ظاہر کی۔ پھر حضرت میسی النظافیٰ پر۔انھوں

ے کہا کہ قیامت کی تو مجھ کوبھی خرنہیں مگراللہ تعالیٰ کا میرے ساتھ وعدہ ہے کہ میں زمین پر ناز ل ہوکر د جال گوٹل کروں گا۔اور بعداز اں قیامت آئے گی۔

الغرض اس مضمون پر بہت حدیثیں ہیں کہ حضرت عیسیٰ التَّلَطُّ اُسالَت مزول فرما نمیں گے جیسا کہ قرآن وانجیل ہے بھی ثابت ہے۔اورا حادیث میں تواتر نے کی جگہ بھی

بَشَارِتِ مُحمَّدِي

فرمادی گئی ہے۔

طبرانی میں حدیث ہے۔ینزل عیسیٰ عند المنارة البیضاء شرقمی دمشق ۔ یعنی حضرت عیسی الفک اوشق کے مشرقی سفید مینار براتریں گے۔ چونکہ کذاب مدعیان مسیحیت و نبوت نے بھی ضرور ہونا ہے کیونکہ دواولوالعزم پیفیبروں کی پیشگوئی ہے لیمن حضرت عیسی التلف نے بھی فرمایا کہ جھوٹے مسیح بہت ہوں گے۔ اور حضرت محمد رسول اللہ ﷺ نے بھی فرمایا کہ میری امت ہے تمیں جھوٹے نبی ہوں گے۔ اس لئے یہ بھی ضروری تھا کہ گذاب مدی ہوں تا کہ دونوں مرسل پیغیبروں کی پیشگوئیاں بوری ہوں۔ چنانچەمفصلە دىل اشخاس مرزاساحب سے يملے گزرے بيں جنہوں نے آنخضرت عظم کی تکذیب کی ۔اورنہایت بے باکی ہے سے رسولوں کو جٹلایا۔اور کہا کہ بیعقلاً جائز نہیں کہ وہی تیسیٰی النظیمیٰ دوبارہ دنیا میں آئیں۔ کیونکہ وہ مریکے ہیں۔اصل مطلب سے کہ کوئی شخص حضرت عیسلی الت<u>لینی</u> کی صفات برپیدا ہوگا ۔ پس و څخص یعنی سیح مو**عود میں ہو**ل ۔ چنانچه فارس بن یخی ،ابرانیم بزله ، شخ محد خراسانی ، بیشک ،مسٹر وارڈ ،جزیر ہ جمکہ میں ایک حبشی، ملک روس میں ایک فرنگی نے وعویٰ کیا۔ (دیموس مٹی) ملک سندھ میں ایک مختص نے دعویٰ کیا( دیکھوجمع ابھار ) پینو 9 نام ہیں جنہوں نے عیسیٰ بن مریم ہے موعود ہونے کا دعویٰ کیااور بہت لوگ ان کے مریداور پیروہو گئے۔اوروہ بھی مرزاصا حب کی طرح کامیاب ہوکرایئے آپ کوسیا موجود سیجھنے لگ گئے تھے۔شاید کوئی مرزائی یہ کہے کہ انہوں نے صرف میسی ہونے کا دعویٰ کیا تفاا ورمرزاصاحب نے عیسیٰ اورمہدی دونوںعہدوں کا دعویٰ کیا ہے اس کئے ہے ہیں۔ تو ہم بیابھی بتادیتے ہیں کدایک شخص نے جس کا نام احمد بن محمد تھا اس نے مبدی ومسيح موعود ہونے كا دعوىٰ كيا تھا۔ (ديمونارخ ايواغد ١) اس كانام احمد تھاند كەغلام احمد ـ پس اس كا دعویٰ بہنسبت مرزاصا حب بہت تو ی ہے کیونکہ اس کا نام احمد تھا۔اگر کوئی مرزائی کہے کہ

بشارت محمدي

مرزاصاحب کل انبیاءعلیہ انسلام کےمظہر تھے اس لئے سچے تھے اوران کےمتعدد دعوے تھے۔ قاہم یہ بھی بتادیتے ہیں کہ یہ بھی گذابول کی حال ہے جومرزاصاحب نے متعدد وعوے کے کرمتیہ مدعی کاذب نے بھی متعد دوعوے کئے تھے جو کہ معتد کی خلافت میں مدعی نبوت گزرا ہے۔وہ کہتا تھا کہ میں عیسیٰ ہول،داعیہ ہوں،ججت ہوں،ناقہ ہول،روح القدس ہوں، پیچی بن زکر یاہوں، سیج ہوں، کلمہ ہوں،مہدی ہوں، تحد بن حنفیہ ہوں، جبر تیل ہوں (ویکو خرانصائص میں ۵۵) ایسا ہی اگر مرزاصاحب نے دعویٰ کیا کہ میں عیسیٰ ہوں ،مہدی ہوں مثیل مسے ہوں،رجل فاری ہوں،مجد د ہوں،مصلح ہوں،آ دم ہوں،مریم ہوں،کرشن ہول وغیرہ وغیرہ تو یہ کذابول کی حیال ہے۔ صحابہ کرام سے لے کرتا بیعن و تبع تابعین میں ہے ایک نہ بتا سکو گے کہ جس نے ایسے دعوے کئے ہوں۔پس جیسے وہ کاذ ب تھے ایسے ہی مرزاصا حب تحفے غرض بید دعاوی ہمیشہ ہوتے آئے ہیں اورخلافت اسلامی انہیں مٹاتی آئی ہے۔ ایمائی مرزاصاحب نے حضرت محمد سول اللہ عظمی صریح تکذیب کی۔ بلکہ نہایت دلیری ہے کہا کہ بیٹی مر گیا۔ اور قرآن کی تمیں آیات غلط معنی کرکے پیش کردیں کہ عيسى الطفيل كى وفات قرآن سے ثابت ب\_اوررسول مقبول على كو ( نعوذ بالله ) ندتو قرآن آتا تفااور ندحقیقت میچ موعود معلوم ہوئی تھی آپ نے یونہی فرما دیا کہ عیسیٰ میرا بھائی نی اللہ این مریم آسان سے اترے گا۔اب ظاہر ہے کہ جیبا نوہ مدعیان مسحبت ملے گزرے جنہوں نے بہی کہا کہ عیسی اصالتا نہیں آ سکتا اور ہم بروزی رنگ میں سے موعود ہیں۔ایسے ہی مدعی مرزاصا حب ہیں اورانہی کذابول کی طرح اسلامی عقائد کی الٹ ملیا

> **اول**: انسان کاخدا ہونا جیسا کہ خودخدا بن گئے۔ مالت میں سیسال میں

**دوم**: ـ خالق زمین وآسال ہونا۔

بَشَارِتِ مُحمَّدِي

سوم: خالق انسان جونا - (ديكهوكف مرزاصاحب مندرج تاب البريد بي الم

**جدماد ہ**: خدا کا تجسم یعنی مرزاصاحب نے اپنی پیشنگوئی پرخدا تعالی کے دستخط کرائے اور خدائے قلم جھاڑا توسرخی کے قطرے مرزاصاحب کے کرنڈ پر پڑے۔

( و یکسوهیشد الوی منشان ۲ ۲)

پنجم: فداگی اولاو (ویجوابام رزاماب) انت منی بمنزلة او لادی (عید اوی) انت منی بمنزلة ولدی.

منتسنىم: . خدا كا چېره اورخدا كا گھنگٹ \_مرزاصاحب لكھتے ہيں كەخدا مجھ ہے گھنگٹ اٹھا كرۆرەچېرە نۇگا كركے باتين كرتا ہے (دىجىينىروت الامام، مىنغىرزاسام )

هفتم: فدا كاحلول مرزاصا حب فرماتے ہيں \_

آل خدائے کہ از واہل جہاں بے خبر ند ہر بہن جلوہ نمود است گراہلی ،پذیر یعنی وہ خداجو جہان کی نظروں سے دور ہے یعنی نظر نہیں آتا اس نے میرے میں جلوہ کیا ہے آگرتم اہل ہوتو قبول کرو۔

ھنشقہ: اوتار کا مسئلہ سیالکوٹ والے لیکچر میں لکھا ہے کہ میں گرش تی کا اوتار ہوں۔
غرض یہ بہت طویل مضمون ہے یہاں گنجائش نہیں ۔ نبوت ورسالت کے مدتی ہوئے،
ثمازیں جمع کیں، اپنے مریدوں کومسلمانوں کے ساتھ ثمازیں پڑھنے ہے روک گیا۔
مسلمانوں کے جنازے پڑھنے ہے منع کر دیا، رشتے نا طومنع کردیئے، تمام انبیاء علیهم
مسلمانوں کے جنازے پڑھنے ہے منع کر دیا، رشتے نا طومنع کردیئے، تمام انبیاء علیهم
السلام اور برزرگوں کی جنگ کی اوران پراپی فضیلت جنائی۔ آپ کا ایک شعر ہے
السلام اور برزرگوں کی جنگ کی اوران پراپی فضیلت جنائی۔ آپ کا ایک شعر ہے
انچہ داد است ہر نبی راجام داد آل جام را مرا بہتم
لیجی جو پچھنفت ہرایک نبی کودی گئی ہے وہ سب ملاکر جھوا کیلے کودی گئی ہے۔ اور
ساتھ بی ساتھ یہ بھی کہے جاتے ہیں کہ میں کوئی نیا دین نبیں لایا۔ ابی حضر ت! یہ نیادین

عِنْهِ مُنْ فَعَمْ الْمُبْوَةُ الْمِلْمُ الْمُنْفِقَةُ الْمِلْمُ اللَّهُ وَالْمِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ

بشارت محمدي

نہیں تواور کیا ہے جب نئے اوا مرونو ای اپنے مریدوں کو بتائے تو بہی نیادین ہے۔ 🖔 مرزاصاحب نے اپنے دعوے کی بنیا دحیات میج کے اٹکار پررکھی۔ کیونکہ اصالتاً نزول کے واسطے حیات ضروری ہے۔ای واسطے انجیل،قرآن واحادیث حیات مسج کے ثبوت میں یک زماں شاہد ہیں۔ مگر مرزاصاحب نے اس بحث کی بنیادا لیے طریق پررکھی کہ جیسے ہرایک کاؤ ب اپنا ہٹھکنڈ ہ رکھتا تھا۔اوراناپ شناپ سوال وجواب بنار کھے ہیں کہ ہر ایک مریداس میں بحث کرتا ہے۔ اور نصوص شرعی کی صریح مخالفت کرتے ہیں اور طبعزاد ڈھکو سلے لگاتے ہیں حالا فکہ کئی دفعہ شکست کھا چکے ہیں اور پچھ جواب نہیں دے سکتے اور نہ قرآن وحدیث سے کوئی سند چیش کی۔ کہ جس میں لکھا ہو کہ عیسی التلفظ مر کئے یا عیسی التفایقاتی کوخدانے موت دے دی اور ندمرزاصا حب کوسیج موعود ثابت کر سکتے ہیں۔ ہر ایک بات استعاری،اورمجازی بطلی و بروزی ہے۔ جب کہا جاتا ہے کہسے موعودتو عیسیٰ بن مریم نبی اللہ ہے۔ جس کورسول اللہ نے اپنا بھائی عیسی فرمایا ہے۔اور مرزاصاحب اینے آپ کوکرشن کہتے ہیں کسی حدیث میں نہیں آیا کہ سے موجود میں کرشن بھی ہوگا۔ تو جواب ملتا ہے کہ ہرایک صدی کے سرے پر ایک مجد دآیا کرتا ہے۔ جب کہا جاتا ہے کہ مجد و بدعتی نہیں ہوتا۔اورمرزاصاحب نے اسلام میں برعتیں نکالی ہیں۔جیسا کیان کے ایجاد کردہ مسائل اویر درج ہوئے تو کہتے ہیں کہ ایک رجل فاری کی آمد کی پیشگو کی ہے۔ مرز اصاحب رجل فاری تھے۔ حالاتکہ وہ صدیث سلمان فاری کے حق میں تھی۔جس میں محمد رسول اللہ ﷺ نے سلمان فاری کے حق میں فرمایا تھا کہ میٹنص ایسامتلاشی حق ہے۔اگرایمان ٹریا پر ہوتا تو وہاں ہے بھی بیرجل فاری ایمان حاصل کرتا۔ یہ پیشگوئی ہر گزنبیں صرف سلمان فاری کی تحریف ہے کہ وہ نہایت ورجہ کا محقق ومتلاثی وین تھا۔ جس نے آخر تلاش کر کے کئی ایک دوسرے وین چھوڑ کر اسلام قبول کیا تھا۔غرض مرز اصاحب کا ایک دعویٰ بھی بااستقلال نہ تھا۔اور

بشارت محمّدي

دعاوی بہت کچھ تھے جیسا موقع ہوتا ویسا جواب دیتے عود احمد کا ڈھکوسلا آپ نے ایجا دکیا ہے ماکل غلط ہے۔ کیونکہ عود عیسی العلی پھرعود ہے نہ عود غلام احمد واحمد ﷺ ذراغور تو کرو کہ آنحضرت على نعود عيسلى العَلْيَة لا كا فيصله كرنا تفاكداس كاعود كرنا درست ب، يانهيں - نه بيركه احمد خود بي اينا دوباره آنا فيصله كرويتا \_ دعويٰ تؤ بوعيسيٰ الطَّفِيِّلُ نبي الله كي نسبت اور حاكم ڈ گری دے کہ میں ہی دوبارہ بروزی رنگ میں بینی غلام احمد قادیانی بن کر آؤں گا۔اور بیہ میری ہی بعثت ثانی ہوگی اس فیصلہ ہے تو تمام حدیثیں مزول عیسی القلیفین کی ردی ہوجاتی جیں۔اس فیصلہ میں تو سراسر لغویت ہتک محدرسول اللہ ﷺ ہے کہ وعویٰ کچھاور ہے اور فیصلہ كيحه اور \_اگر حضرت محدر سول الله ﷺ كابيه مطلب موتا كه ميري امت كا كوئي فرد امام ہوگا۔اور وہی مسیح آخر الزمان ہوگا تو صاف فرما دیتے کہ حضرت عیسیٰ کا دوبارہ آنا باطل ہے۔ کیونکہ وہ فوت ہو چکا ہے اور جونوت ہو جائے وہ دوبارہ دنیا میں نہیں آ سکتا۔ جب سارے انبیاء آدم سے لے کرحضرت عیسلی تک فوت ہو چکے اور کسی ایک کا مزول نہیں ہوا تو عیسیٰ کی کیاخصوصیت ہے کہ وہ دوبارہ آئے۔ اس بیرباطل عقیدہ ہے کہزول سے کامسلہ جو انجیل میں ہے مانا جائے مسلمانوں کو ہرگزنہ ماننا جاہئے ۔گلر چونکہ آنخضرت ﷺ نے ایسا فیصلہ نہیں کیا بلکہ بالکل انجیل کے اس مسئلہ کی تصدیق فر مانگ ۔ اور وہ اس طرح کدمیج فوت

نہیں ہوا۔ کیونکہ اگر فوت ہوجا تا تو ہموجب نص قر آنی واپس ندآ تا جیسا کہ تمام دوسرے انبیاء میں ہے بھی کوئی واپس نہیں آیا پس عود کے واسطے حیات سے لاڑمی امر تھا۔ اس واسطے

آتخضرت ﷺ نے حیات کی ٹابت کی اور فرمایااند لم یمت۔

دوم: اسم علم فرمایا کرعیسیٰ بن مریم نبی الله اور روح الله اور اخی فرمایا \_ یعنی اس قدر تمیزی الفاظ استعال فرمائے که اس سے زیادہ ہوئیس سکتے \_ پہلے عیسیٰ فرمایا اور پھراس کی والعدہ کا نام فرمایا کہ کوئی بروزی عیسیٰ نہ بن بیٹھے اور لوگ دہو کہ نہ کھاجا نمیں \_ اور ابن مریم اس واسطے

بشارت محمدي

فرمایا کہ اس کا باپ نہ تھا۔ اور پھر نبی اللہ فرمایا کہ کوئی امتی می موجود ہونے کا دعویٰ نہ کر

یمجھے۔ افار پھر روح اللہ فرمایا تا کہ معلوم ہو کہ نبی ناصری کا ہی مزول ہوگا جس کا لقب روح

اللہ تھا۔ اور پھر آنجی کے لفظ ہے خاص کر کے امتی ہے متنتیٰ کر دیا۔ کیونکہ امتی محمد رسول اللہ

اللہ تھا۔ اور پھر آنجی کے لفظ ہے خاص کر کے امتی ہے متنتیٰ کر دیا۔ کیونکہ امتی محمد رسول اللہ

اللہ کا بھائی آئیس ہوسکتا۔ مگر مرزاصا حب اور ان کے مریدوں کی دلیری دیکھیے کہ ایک غلام

احمد کو نبی اللہ اور برادر محمد بنا کر کس قد رحمد رسول اللہ اللہ کی بٹک اور تکذیب کی جاتی ہے کہ

ہرا یک بات کو جنلا یا جاتا ہے۔ اور اس کی تاویل بعید از عقل کیا جاتی ہو گہراتی وقر آن

کا مطلب ( تعوذ باللہ ) محمد رسول اللہ بھی نہ تھے اور نہ انہوں نے سمجے فیصلہ کیا۔ صححے فیصلہ ہے۔

ماک مصلب ( انقوذ باللہ ) محمد رسول اللہ بھی نہ نہ ہوں اور پھر قیا مت کے قریب آؤں گا۔ اور

قر آن نے بھی چوائہ کو بھاتم اللہ اللہ اعقہ کے فر ماکر تصدیق فرمادی تھی سب غلط ہے۔ مطلب

تو یہ تھا کہ غلام احمد قادیانی بروزی رنگ میں آیا اور بھی سے موجود ہے۔

اب بم مختفر طور پر مسئلہ بروز کی حقیقت الکھتے ہیں تا کہ معلوم ہوکہ مسئلہ بروزایا ہی باطل ہے جیسا کہ مسئلہ او تار و تائخ باطل ہے۔ اسلامی مسئلہ برگز نہیں ۔ شیخ بوعلی بینا نے ''شفا'' میں اور قطب اللہ بین شیرازی نے ''شرح حکمت الاشراق'' میں لکھا ہے کہ بعض حکما بروز و مکون کے قائل تھے۔ ان کا قول ہے کہ استحالہ فی المکیفیت ممکن نہیں مشائی پانی گرم کیا جا تا ہے تو یہ بین سمجھا جائے گا کہ اس کی برودت جاتی رہیں۔ اور بجائے اس کے اس کی برودت جاتی رہیں۔ اور بجائے اس کے اس کے مصور نوعیہ بین اور ممکن نہیں کہ صور نوعیہ فنا ہونے پر بھی حقائن نوعیہ باتی رہیں۔ پھر پانی جو صور نوعیہ بین اور ممکن نہیں کہ صور نوعیہ فنا ہونے پر بھی حقائن نوعیہ باتی رہیں۔ پھر پانی جو گرم ہو جا تا ہے تو اس کی وجہ بیہ کہ پانی میں حرارت بھی کامن یعنی پوشیدہ تھی۔ جب کہ پانی میں حرارت بھی کامن یعنی پوشیدہ تھی۔ جب کہ پانی میں حرارت بھی کامن یعنی پوشیدہ تھی۔ جو باعث حرارت ہے اس کو لاحق ہو یا آگ اس سے متصل ہوتو وہ حرارت طاہر ہو جاتی ہو باتی ہے جو اس میں کامن تھی اللہ میں کامن بھی ہو یا آگ اس سے متصل ہوتو وہ حرارت طاہر ہو جاتی ہو باتی ہو باتیں ہو جو اس میں کامن تھی کامن بھی کی ہو باتی ہو باتیں ہو باتی ہو ب

بَشَارِثِ مُحمَّدِي

اس اختصار ہےمعلوم ہوا کہ بروز مسئلہ اسلامی نہیں بلکہ مادہ برست حکما کا مسئلہ ہے مرزاصاحب نے مسئلہ بروز کوصرف اپنی خاطر مانا ہے۔اورای مسئلہ کی بنا برخداہے۔ رسول بنے بلکہ جملہ انبیاء علیهم السلام کے بروز بنے۔ اور آخر کرشن جی بھی ہے۔ گرحقیقت میں کچے بھی ند تھے۔جیسا کہ سابقہ عبارت سے ظاہر ہے ایک وجود سے ہاہر سے کوئی چیز موثر نہیں ہوسکتی صرف اس کے اتصال ہے کیفیت کا بدلنا عارضی طور پر ہوتا ہے۔اور جب وہ ا تصال دور ہوتو وہ کیفیت بھی دور ہو جاتی ہے۔ مثلاً جب تک لوہا آگ میں رہے گا تب تک اس میں حرارت رہے گی جب آگ ہے دور ہوا تو پھراینی اصلی صفت وخواص پر آجا تا ے۔ پس مرزاصاحب بھی جب تک اتصال خیالی ووجمی ہے رسول و نبی کے قریب ہوئے اس کی صفت عارضی طور پر مرز اصاحب نے اپنے آپ میں تصور کر لی۔اور جب وہ تصور دور ہوا تو ہروز کے اصول کے مطابق مرزاصا حب کی بھی کیفیت رسالت ونبوت ومسحیت ومبدویت جاتی رہی اور پھر مرز اغلام احمد کے غلام احمد رہ گئے۔ پس حقیقی طور پر بندتو مرز ا صاحب عيسى بن مريم موئ اور ندابن مريم موكر تزول كيا صرف اين آب كوايك تصورى اور وہمی صفات ہے متصف بنا کر مدعی ہوئے جو کہ عارضی طورے بروزی رنگ میں رنگین ہوکراس شغال کی طرح جونیل کے ملکے میں گر گیا تھا اورا پیغ آپ کو بجیب الخلقت تصور کر کے جنگل کا بادشاہ جانتا تھا۔ای طرح مرزاصا حب نے بھی آپ کوقوت خیالی ہے عیسلی بن مریم سمجھ کرمیج موعود ہونے کا دعویٰ کیا اور بیدخیال ندکیا کہ اس میں محدرسول الله ﷺ کی اور انجیل اور حضرت عیسی الطلیقی کی تکذیب ب\_ کیونکہ جب ان کا فیصلہ ناطق ہے کہ وہی میسیٰ بن مریم دوبارہ آئے گانہ کہ اس کا کوئی مثیل ۔ اگر مثیل کوئی سچاہیج موعود ہوتا تواب تک جوآٹھ/نو مدعیان میسجیت گزرے ہیں کوئی تو سچاٹکلتا۔اور چونکدیج کاعود قیامت كى نشانى تقى تو قيامت بھى آگئى ہوتى \_مگر قيامت نبيں آئى \_ دنيا كاسلسلەاس طرح جارى

بشارت محمدي

ے حالا تکہ پہلے مدعیان کا ذب بڑے بڑے کامیاب بھی ہوئے انھوں نے مثیل ہونے کا شوت بھی دیا کہ جو کام خارق عادت حضرت عیسیٰ النظیمیٰ کرتے تھے وہ کر کے بھی دکھائے۔ چنانچے ''کتاب المختار'' میں لکھا ہے کہ معتز باللہ کے زمانہ میں ایک شخص جس کا نام فارس ابن کی تھامصر کے علاقہ میں نبوت کا دعویٰ کر کے عیسیٰ النظیمیٰ کامثیل بن بیٹھا تھا اور کہتا کہ میں ٹم دول کو زندہ کرسکتا ہول۔ اور ابرص اور جذامی واند ھے کوشفا دے سکتا ہول۔ چنانچ طلسم وغیرہ تدا ہیں ہے ایک مردہ کو زندہ بھی کردکھایا۔ اسی طرح '' برص' وغیرہ میں ہیں بھی تدا ہیں ہے کام کے کر بھا ہم کامیاب ہوگیا۔ (افادۃ الافیام، حدادل براہ ۳)

مرزاصاحب بوال كے مقابلہ میں کچھ بھی نہ ہوسكا۔ جب عبداللہ آتھم نے مباحثہ میں مرزاصاحب سے کہا کہ آپ جومثیل میں ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ میں تو بماروں کواچھا کرتے تھے آ ہے بھی ایک آ دھ مریض کواچھا کرکے دکھا کیں تا کہ معلوم ہوکہ آپ کی دعامیح کی طرح قبول ہوتی ہے اور بغیر دوا کے خداان کوشفا دیتا ہے تا کہ آپ کا مثیل سے ہونا تقیدیق ہو۔مرزاصاحب نے جواب دیا کہ آپ کی انجیل میں لکھاہے کہ اگر آپ کا ایمان رائی تجربھی ہوتو آپ بہاڑ کوجگہ ہے بلا مجلتے ہیں۔ آپ بہاڑ کوجگہ ہے بلا کر دكھائيں تو ميں ان مريضول كواچھا كروں گا۔ كياخوب جواب ہے بيہ جس كامطلب صاف یہ ہے کہ جیسے تم جھوٹے عیسائی ہو کہ پہاڑ کواپنے ایمان کے وسیا کے نہیں ہلا سکتے ایسا ہی میں بھی جھوٹا مسے ہوں کہ مریضوں کوا چھانہیں کرسکتا۔ مرزاصاحب کوالزا ی جواب دینے میں کمال حاصل تھا۔ مگروہ یہ نہ جانتے تھے کہ الزامی جواب ایک طرح کا افرار ہوتا ہے۔ مثلًا ایک شخص دوسرے کو کہتا ہے کہ تو کانا ہے۔اور دوسرااس کو جواب دیتا ہے کہ تو اعد صاب اوراس کا اندھااور کا ناہونا ٹابت بھی کردے تو اس کے بیمعنی ہیں کہ میں کا ناضرور ہوں مگر تو مجھ سے زیادہ عیب دار ہے۔ای طرح الزامی جواب دینے والا اسے عیب کا اقر ارکر کے

بشارت محمّدي

دوسرے کوالزام دیتا ہے۔مرز اصاحب چونکہ خود مججز ہنمائی سے خالی تھے اور وعا کا قبول نہ ہونا یقینی تھا۔وہ جانتے تھے کہ نہ ان کی وعا قبول ہوگی نہ مریض شفا یا کیں گےلہذاعبداللہ

آتھم کواکرای جواب وے کرنال دیا۔اس کے بعدم زاصاحب نے سے موعود ہونے کا دعویٰ تو بحال رکھا گڑ مجزات سے کوسسریزم کہددیا اور ساتھ ہی ہید کہددیا کہ اگر میں اس عمل کومکروہ نہ مجھتا تو میں ہے ہر ہے کر بھو بہنمایاں وکھا تا۔ چونکہ مرز اصاحب مسمریزم ہے بھی کوئی معجز ہ نہ دکھا کتے تھے اس لئے پیشیندی کے طور پر کہدویا کہ بیکروہ کام ہے تا کہ کوئی پیرنہ کہدوے كه حضرت آب مسمريزم ہے ہی بچھ كركر وكھاؤ۔ مرزاصا حب كامعجزات ميح كوايك مكروہ تعل قرار دیناایی بے جاحر کت ہے کہ جس سے حضرت میسٹی الفیلیٹی مکروہ کام کرنے کے ملزم ہوتے ہیں ۔اور خدا تعالی ایک اولوالعزم پیغیبر سے مکروہ کام کراتا ہے۔ کیونکہ حضرت عیسیٰ القلیمان نے (نعوذ ہاںلہ) مکروہ کام کیا۔ جب رسول و نبی مکروہ کام کرے تو عام لوگوں کا کہال ٹھکانا ہے۔

دوم: الزام خدا يرآيا كه اس في اين ايك رسول ع مكروه كام كرايا اور اور مع نه کیا۔حالانکداس سے باتیں کرتاتھا۔

سوم: قرآن مجيد ني بهي غاط تصديق كي كدفرما تا ب فَلَمَّا جَآءَ هُمُ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هلذا سِحُرٌ مُبينَ ﴾ يعن صرت جب احمد الله معزات كماته آياتو كفار ني كها کہ بیاتو جادو ہے کھلا کھلا۔ (نعوذ باللہ) قرآن اور محمد نے بھی جھوٹ کہا۔ بیہ ہے اثر مرزاصاحب کی دریده ذبنی کا۔ چونکه مرزاصاحب خود خالی تضاس لئے انبیا ،علیه ہ السلام کے مجمزات ہے بھی انکار کر دیا۔ تا کہ نبوت کا دعویٰ من کرکوئی مجمز ہ نہ طلب کر 🔍

ان تمام حالات ہے روز روش کی طرح ظاہر ہے کہ مرزاصاحب نہ می موعود تتے۔ نداحمہ تتھاور ندان کامن گھڑت دعویٰ کہ میں مظہر جملہ انبیاء ہوں۔ درست تھا۔اور نہ

بَشَارِثِ مُحمَّدِي

وہ جلالی محمد اور جمالی احمد تھے ۔ مصر محمہ بناوٹ کی تھی ساری کاریگری

اب تو ثابت ہوا کہ آپ کی بیدلیل کہ العود احمد میں موعود مراد ہے بالکل غلط ہے۔ عود علیمی الطفیل ہموعود تھا نہ کہ عود احمد ﷺ اوراگر مدعیان میں جیت پر غور کریں تو مرزاصا حب ہے بڑھ کر دعویٰ کرنے والے مرزاصا حب ہے بڑھ کرالیے کا میاب گزرے ہیں جنہوں نے سلطنتیں ای وعویٰ میں جیت اور مہدویت کی بدولت قائم کرلیں۔ اوراس قدر کا میاب رہے کہ تین سو برس تک ان کے خاندان میں سلطنت قائم رہی ۔ ویکھوتو مرت مجمد احمد جسن بن صباح جو بچیس وجالیس برس تک دعویٰ نبوت ورسالت و مہدویت کے ساتھ زندہ رہے۔ اور مرزاصا حب کی دلیل الا تقول والی کو کہ جبوٹے مفتری کو مہلت نہیں ملتی باطل ثابت کر گئے۔ ایس بیر صوال ثبوت بھی آپ کا ردی ہے۔

دوسوی دلیل: آپ کی اس پیشگوئی گے مصداق ہونے کی یہ ہے کہ خدا تعالی فرما تا ہے ۔ فرا نہیں جب وہ رسول کھلے کھے نشانات کے ساتھ آئے گا تو لوگ ان دلائل وہرا بین کوئن کر (جووہ دے گا) کہیں گے کہ یہ تو سح مبین یعنی کھلا کھلا فریب ہے یا جادؤ'۔اور ہم دیکھتے ہیں کہ سے موجود سے یہی سلوک ہو ہے ۔ الح ۔ (الوارخاات ہیں بہ)

الجواب: بير ترجمہ آيت كا جو آپ نے كيا غلط ہے۔ كونك ﴿ فَلَمَّمَا جَآءَ هُمُ بِالْبَيِّنَات ﴾ بيں جآء ماضى كاصيغہ ہاور جآء بيں جو خمير مشتر ہے وہ ايے رسول كى طرف را جح ہے جو آچكا ہے نہ كہ آئندہ زمانہ بيں آئے گا۔ بير قر آن شريف كا مجز ہ ہے كہ خواہ كوئى خود خرض كيما بى دھوكہ دينا چاہے الفاظ قر آن ، تركيب معنوى وتر تيب لفظى فوراً اسے باطل كر ديت ہے اور ديكھنے والے كوفوراً معلوم ہو جاتا ہے كہ اس جگہ قائل ﴿ يُحَوِّفُونَ الْكَلِمُ عَنْ

يَشَارِتِ مُحمَّدِي

مَوَ اضِعِهِ ﴾ كامرتكب بواب\_

اب ہم قرآن مجید کی پوری آیت لکھتے ہیں اور اس کا صرف لفظی ترجمہ کردیتے ہیں تا کہ ناظرین خود سوچ لیس اور فیصلہ کرلیس کہ میاں صاحب نے کس قدر دلیری کی ہے اورتفسیر بالراک کے مرتکب ہوئے ہیں جوفر ماتے ہیں کہ وہ رسول آئے گا۔

اس آیت شریف میں دو ماضی کے سینے بین ایک قال اور دوسر اجاءان دونوں ماضی کے سینوں میں جو ضمیر میں واحد کی بین ان میں سے پہلی خمیر کا مرقع حضرت میسی النظامی بین جو کہ آیت میں فرکور بین ۔ دوسری ضمیر کا مرقع رسول ہے جو کہ ای آیت میں فرکور ہے۔ دوسری ضمیر کا مرقع رسول ہے جو کہ ای آیت میں فرکور ہے۔ یعنی حضرت میسی النظامی نے جس رسول کی بیٹارت وی تھی جب وہ رسول آیا اور مجزات دکھائے تو کفار نے کہا کہ 'یہ جادو ہے کھلا کھلا' یعنی صاف جادو ہے اس کی باتوں میں اس قدر جادو ہے کہ جواس سے گفتگو کرتا ہے اسکے دام میں آجا تا ہے۔ اسکے پاس ایک میں اس قدر جادو ہے کہ جواس سے گفتگو کرتا ہے اسکے دام میں آجا تا ہے۔ اسکے پاس ایک کتاب ہے وہ کتاب ایک تحرافی میں الرّح میں الرّح میں قبہ کو تر آن چھم تکنو نیل میں الرّح میں الرّح میں الرّح میں گفتہ کو تک نایا تو عقبہ کو تر آن چھم تکنو نیل میں الرّح میں الرّح میں کھیا تو عقبہ کو تر آن چھم تکنو نیل میں الرّح میں الرّح میں کا یا تو عقبہ کو ل پر کلام ربانی کی عربی الحقوم یکھکٹ وی تک میا تا تو عقبہ کو ل پر کلام ربانی کی کو تک نایا تو عقبہ کو ل پر کلام ربانی کی

بشارت محمدي

وہ تا ثیر ہوئی کہ تو ہوکرسنتار ہااور آخر چیکے ہے اٹھ کرچل دیا۔ ہر داران قریش جو نتیجہ ملا قات کے بخت منتظر تھے جاکران کو عذبہ نے اطلاع دی کہ میں ایسا کلام من کر آیا ہوں جو نہ تو شعر ہے نہ تحر ہے اور نہ کہانت ۔ میں تم کو یہی صلاح ویتا ہوں کہ ٹیر بھٹے کو یکھ نہ کہو۔ سر دار بولے یہ بھی بحرز دہ ہوگیا۔ اس تاریخی واقعہ ہے ثابت ہے کہ ٹیر بھٹے کو کفار ساحر کہتے تھے لیں ﴿ فَلَمَّا جَاءَ مُعَمِّمِ بِالْمُبْتِنَات ﴾ میں جو خمیر ہے وہ حضرت ٹیر بھٹے کی طرف راجع ہے۔ اور انہی کوساحر کہا گیا ہے نہ کے مرزاصاحب۔ جن کو کافر ، د جال ،فرعون وہا مان وغیر ہو فیر ہو فیر ہو فیر ہو فیر ہو فیر ہو فیر ہو نیر ہو کہا۔ (انبی ولاسلام بی ۱۹۵۸)

خواجه کمال الدین صاحب این کتاب" اسوهٔ حسنه ص۱۵" میں لکھتے ہیں کہ قرایش آنے والوں کواطلاع دیتے کہ محمدنا می ایک ساحران میں پیدا ہوا ہے۔اب ظاہر ہے کہ جس رسول کی بشارت عیسلی نے دی تھی اس رسول کوساحر کہا گیا۔اور وہ رسول بنی اسرائیل میں آنے والا تھا۔ کیونکہ جآء هم کی ضمیر صاف بناری ہے کہ وہ رسول جس کی بشارت بنی اسرائیل کوحفزت میسلی نے دی تھی جب وہی رسول بٹی اسرائیل میں آیا توانہوں نے قبول نہ کیا۔مرزا صاحب اسکے مصداق ہرگز نہیں ہوسکتے۔ کیونکہ بیہ بنی اسرائیل میں نہیں آئے۔مرزا صاحب کے مد مقابل آریہ،عیسائی،سکھ و ہودوغیرہ ہندوستانی و پنجابی تفے۔اس واسطے استقبال کے معنی کرنا ہر گزورست نہیں۔ کیونک پھر آیت کے بیامعنی ہوں گے کہ'' جس وقت کیے گاعیسی بیٹامریم کا کدا ہے بنی اسرائیل میں اہلد کارسول ہوکر تمہاری طرف آیا ہوں تفید ایل کرنے والاتورات کا جومیرے ہاتھ میں ہے اور بشارت و بيخ والا ايك رسول كى جس كا نام احمد ب اورجس وقت وه آئے گا تو اوك كبير كر (يعني بنی اسرائیل ) کہ بیاتو جادو ہے ظاہر کھلا ہوا ان معنوں ہے تو مجمدﷺ کی نبوت جمی جاتی ہے بنحوی غلطی کو جانے وواورمفسرین کے اجماع کو بالائے طاق رکھو یگریدتو بتاؤ کیسٹی

بَشَارِتِ مُحمَّدِي

نے تو ابھی کہا ہی نہیں۔تو پھر نہ محد ﷺ رسول ہوئے اور نہ مرزاصاحب ان کے مظہر پولئے۔

دوم: آپ اقرارکر چکے بین کہ مجمد ﷺ بھی اس پیشگوئی کے مصداق بیں اور مرزاصاحب بھی۔ توبیصری غلط ہے۔ کیونکہ ایک رسول کی بیثارت ہے نہ کہ دور سولوں کی۔ پس دونوں میں سے ایک سچار سول موگا۔

**سوم**: آپ کا پیفرمانا بھی صحیح نہیں کہ آئندہ کی بات کو بیسیوں جگہ قر آن کریم میں ماضی کے پیرایہ میں بیان فرمایا ہے جتی کہ بعض جگد دوز خیوں اور جنتیوں کے اقوال کو ماضی کے صیغہ میں ادا کیا ہے۔ کیا خوب آگ نے خود ہی اس اعتراض کاجواب دے دیا ہے کہ دوز خیوں اور جنتیوں کے اقوال کو ماضی کے صیغوں میں ادا کیا ہے۔ اس سے کس کوا نکار ہے مگر پہ طرز قر آن کریم نے صرف قیامت اور روز جزا کے واسطے خاص اختیار کی ہے۔جس کے بیمعنی میں کہ جس طرح گذشته زمانے کی باتوں پر یقین ہوتا ہے ای طرح قیامت کے آنے اور جزائز اکا امریقینی ہے۔ پیخصوصیت سرف میماز آخرت کے امریقینی ثابت کرنے ك واسط ب جبياك ﴿إِذًا زُلُولَتِ الْأَرْضُ زِلُوَالَهَا وَأَخُرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَها وَقَالُ الْإِنسَانُ مَا لَهَا ﴾ عظا برب ندك برجك جوماضي كاقصد كزرا بواب اورقرآن شریف اس کوعبرت کے واسطے بیان کرتا ہے وہ بھی خواہ مخواہ ماضی کے قصے استقبال کے سمجھے جاكيں ـ كيا ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلمَلا يُكَةِ اسْجُدُواْ لاَدَم ﴾ كمعنى آك يرك ين كه جب خدا تعالی فرشتوں کوآ دم کے تجدے کے واسطے کبے گا، یا ﴿ أَبِنِّي وَ اسْتَكُبُو ﴾ کے معنی بیہ کر سکتے ہیں کہ جب شیطان انکار اور تکبر کرے گا۔ ہر گزنہیں۔ تو پھرآ پے حضرے میسی کے قصہ میں (جو مذکور ہور ہاہے) صیغہ ہائے ماضی کے معنی کس طرح مستقبل کے کرکے ہیں کہ ایک رسول آئے گا کدا۔ کانام احمد ہوگا۔

بشارك محمدي

**چھاد م**: ربیہ بالکل غلط ہے کہ مرز اصاحب نے کوئی معجز ہ دکھایا اور لوگوں نے اسے جادو كها مزلا اصاحب تومعجزات كومحال عقلي وخلاف قانون قدرت كهه كرا نكاركرتے تتھے۔ بلكه مرزاصا حب تو ایسے زماندروشی علم میں مدعی ہوئے کہ کوئی شخص جادوطلسم وغیر ہمحالات عقلی کا قائل ہی نہیں۔ دورمرز اصاحب خود بھی نیچری خیالات کے تھے۔ چناچہ حضرت محمد ﷺکے معراج جسمی کے بیاعث اثر نیچریت ہی کے متکر تھے۔حضرت ابراہیم القلیقانی کیلئے پرندوں کے زندہ ہونے سے اٹکارکیا حضرت کتے التلکا کے مروے زندہ کرنے اور مریضوں کواجھا کرنے ہے انکار کیا مجمود شکت القمر کے واقعی ہونے ہے انکار کیااور عقلی مجمز ہ کہاغرض کہ جب وہ خور مجزات ہے انکاری تھے تو پھرانکا مجز ہ دکھانا اور لوگوں کا انکار کر کے ﴿ مید حُورٌ مُبيَّنَ ﴾ كبنا كيامعني ركعتا ب\_مرزاصاحب سايك مجز وبهي ظهور مين نبيس آيابال البندرال ونجوم ہےانہوں نے پیشگوئیاں کیں جوسب جھوٹی تکلیں۔ بلکہ تین پیشگوئیال مرزاصاحب نے معیار صدافت مقرر کیں مجمدی بیگم کے لکاح والی، احد بیگ کے داماد کی وفات والی، مولوی ثنااللہ امرتسری کی وفات والی ،سب جھوٹی تکلیں ۔ بیہ بالکل غلط اور خلاف واقعہ ہے کہ مسلمان مرزاصاحب کے نشان کو جادو کہتے تھے ۔مسلمان ،آر میہ ،عیسائی جن کے متعلق مرزا صاحب نے پیشگوئیاں کیں اوروہ جھوٹی تکلیں انہوں نے مرزاصاحب کو کاذب کہا۔علائے اسلام نے ان کو کا فرکہامفتری و د جال کہا۔ چنانجہ وہ خود کلھتے ہیں ( دیجو دیتہ اوی مں ٣٥٣ نتان ۲۰۱۶ چراغ وین جمول والے نے مرزا صاحب کو د جال کہا۔ ڈاکٹر عبدالحکیم نے مرزا صاحب کوجو پچھ کہام زاصاحب خود 'حقیقت الوحی' میں بعدس۳۹۲ کے زیرعنوان' خدا ہے کا حامی ہو'' لکھتے ہیں کہ۔ڈاکٹر عبدالحکیم نے رسالہ''اسے الدجال' میں میرانام کذاب، مکار، شیطان ، د جال ، شریر ، حرام خور د کھا ہے۔ بابوالی بخش مرحوم نے مرز اصاحب وفرعون کہا۔ (ھیتہ ادی ہی ۱۸۴۷) میں مرزاصا حب لکھتے ہیں کہ بابوالٹی بخش نے بار بارلکھا کہ مجھ کو

بَشَارِتِ مُحمَّدَىٰ

الہام ہوتے ہیں کہ بیفخص یعنی مرزا صاحب گذاب اور دجال اورمفتری ہے۔مولوی عبدالرج لنمحى الدين لكھوكے والے لكھتے ہيں كهاس عاجزئے دعاكى كه يعا خبيبو اخبونسي يعنى مجيخيرو يجئ كدمرزا كاكياحال بيانو خواب مين بدالهام مواه إنَّ فِوْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُو دَهُمُا كَانُو حَاطِينُنَ ﴾ يعنى مرزاصا حب فرعون وبإمان اوران كِلشكر خطا كاربيل (هية الدي، زير عنوان الدائية كاماى والسود) بيم زاصاحب كي ايني تحريرات عناجت بكدان کوان کے مقابل کے لوگ د جال ، کذاب،شریر،حرام خور،فرعون وغیرہ وغیرہ کہتے تھے۔کسی ایک نے بھی میبیں کہا کہ مرزاصاحب نے جادوکر کے بیرکام کردکھایا۔انہوں نے تو کچھ کیا بی نہیں۔اس مصری مسیح کی طرح اگر کوئی مردہ طلسم ہے ہی زندہ کر دکھاتے ،اندھوں اور لوہلوں اِنگڑوں کومسمریزم ہے ہی شفادے دیتے تو شائد کوئی دیکھ کر جاد وگر کہد یتا۔ مگرمرزا صاحب تو ایسے زمانہ میں بدی ہوئے کے علمی روثنی کا زمانہ تفاجس سے متاثر ہو کرخود مرزا صاحب بحروطكسم وشعيده وغيره تعويذ كنذك ك قائل ندتھ يخلاف قانون قدرت ومحال عقلی امور عجوبہ کو مانتے تک نہ تھے تو پھر آپ کا بیا کہنا کہ مرزاصاحب کو لوگوں نے جادوگر کہا۔ ہالکل غلط ہے۔

مرزاصاحب نے بھی کوئی معجز ہ ظہور میں آیااور نہ کسی نے ان کوساحر کہا۔
مرزاصاحب اپنی سچائی کے ثبوت میں ہمیشہ پاشگاہ ئیاں پیش کرتے رہے جو کہ جموثی تکلی
ر جیںاور تاویلات بعیداز عقل کرے آبلہ فرجی کرتے رہے۔انظیم پیہ ہمی انہی کی چیروی
میں خواہ مخواہ الفاظ پیشگاہ ئی کے الئے پلئے معنی کرے کوئی واقعہ یا حادثہ وقوع میں آئے تو
مرزاصاحب کے شاعرانہ تنجیلات وعبارت سے نکال کرشور محشر پر پاکر دیتے جیں کہ یہ
ویکھوم زاصاحب نے استے برس پہلے یہ پیشگاہ ئی کہتی جواب پوری ہوئی انوری نے
مرزائیوں کے تن میں کئی سوہرس پہلے پیشگاہ ئی کرتھی جواب پوری ہوئی انوری نے

بشارت محمدي

ملائیکہ زامال آید گرچہ ہر دیگرے قضا ہاشد برزمیل نارسدہ ہے برسد خانہ قادیاں کیا باشد انوری نے اجتبادی غلطی ہے'' خانۂ انوری کجاباشد'' لکھا ہے کیونکہاس کو برسبب ند ہونے نموند کے حقیقت حال معلونہ تھی۔اب قادیا نیوں کا نموند موجود ہے۔ہم نے اصلاح کردی ہے۔ جس طرح مرزاصاحب نے دجال وسیح موعود کی اصلاح کی ہے۔ آج کل مرزاصاحب کی نظم بیں ہے (جس کے ۲۰۸ شعر ہیں) چندشعر لے کران میں ہے صرف زار كالفظ لے ليا ہے كه زار كالفظ مرزاصاحب في باره برس يبلي بنايا تھا حالاتك مرزاصاحب نے زار کالفظ فقطانے قافیہ زار کی تحبیس خطی کے لحاظ سے لکھا تھا اور یہ پیشگوئی ے ۱۹۰۵ء میں زلزلہ کی نبت کی تھی جو کہ حسب معمول یوری نہ ہوئی۔اب دی بارہ بری کے بعدا نفا قاجنگ یورپ شروع ہوئی اور حسب معمول جیسا کہ جنگ کے زمانہ میں ہوا کرتا ہے کہ کوئی تخت ہے اتارا جاتا ہے اور کوئی بھایا جاتا ہے۔ شہنشاہ روس تخت سے علیجد ہ کیا گیایا وہ خودا لگ ہوا تو مرزائی صاحبان نے جوموقعہ کے منتظر تھے جھٹ ہندوستان و پنجاب میں شور مچا دیا که مرزا صاحب کی پیشگوئی یوری ہوئی کہ زار کی حالت زار ہوئی۔حالانکیہ مرزاصاحب زلزلہ کی مصیبت کی گھڑی کی تکالیف بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ ع

> جیبا کہاو پر لکھآئے ہیں کہ ع ننگ

" يك بيك اك زلزله يسة خت جنبش كهائيں ك، "

''زاربھی ہوگا تو ہوگا اس گھڑی با حال زار''

لیمنی ایک ایسازلزلدآئے گا کہ اس گھڑی کی مصیبت کے حال زار سے کوئی ندیجے گا چاہے اس وقت زارروس ہی ہوتو وہ بھی حال زار میں ہوگا۔ جنگ کی پیشگوئی ہر گزندتھی، بلکہ مرز اصاحب تو اپنے کوصلح کاشنراوہ کہتے تھے پھر جنگ کی پیشگوئی کیسے ہوسکتی ہے۔ہم

بَشَارِتُ مُحَمَّدِيُ

نے ایکٹریکٹ میں جس کا نام'' ایک عظیم الثان مغالطہ کا ازالہ'' ہے اس میں مفصل لکھا ے۔اوارم زاصاحب کے اقوال سے ثابت کیا ہے کہ بدپیشگوئی زلزلد کی تھی۔ جب ہمارا ٹر مکٹ شائع ہو چکا تھا تو میاں محمود صاحب کا ٹر مکٹ بہنچا جس میں وہی پرانی باتیں جو بزارول دفعه وهلكه يجكي بين كه دنيامين جب فسق وفجور بوتا بي تونبي آتا ب اورمرز اصاحب چونکہ نبی تھے اس لئے میہ پیشگوئی زارروس کی معزولی کی ان کی صداقت پر دلیل ہے۔اس لئے اس جگدمناسب ہے کدمیال محمودصاحب کا جواب ان کے والدصاحب (مرزاغلام احمد قادیانی ) کی تحریرات ہے ہی دیا جائے۔ تا کدان کومعلوم ہو کہ وہ بالکل غلطی پر ہیں اوراس زلزلہ کی پیشگوئی کو جنگ کی پیشگوئی ظاہر کر کے مسلمانوں کو مغالطہ ویتے ہیں۔ جب مرزاصاحب نے خود فیصلہ کر دیا ہے کہ بیہ پیشگوئی زلزلہ کی نسبت ہے۔اور بیرزلزلہ میری زعدگی میں آئے گااور بیزلزلہ میری سیائی کی دلیل ہوگا۔وہ زلزلہ مرزاصاحب کی زعدگی میں نہ آیا اور مرز اصاحب جھوٹے ثابت ہوئے۔ اور لطف یہ کداین ہی مقرر کردہ معیار ہے کاذب قرار پائے اور مربھی گئے۔ان کے مرائے کے بعد جو جنگ ہوئی وہ جنگ کیول کر زلزلہ تصور کر بھر زاصا حب کوسھا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ع

مشتے کہ بعداز جنگ یاد آمد برکا پخود باید ژو

کامصداق ہے۔مرزاصاحب خودتو فرمائیں کہ میری زندگی میں زلزلدآئے گااور میری صدافت ظاہر ہوگی۔اور میال صاحب اپنے والد کے برخلاف کہیں کہ بیہ جنگ کی پیشگوئی تھی مرزاصاحب کی بخت ہتک اور تکذیب ہے۔مرزاصاحب کی اصل عبارت ذیل میں درج کی جاتی ہے تا کہ کسی مرزائی کوکوئی حیل و جمت کرنے کا موقعہ ندرہے۔ اب میں بیہ پیشگوئی'' زارجی ہوگا تو ہوگااس گھڑی باحال زار'' کاھی ہے اس میں

يلھا ہے۔

بَشْأَرْثِ مُحمَّدَىٰ

اول: الیهای آئنده زلزلدگی نسبت جو پیشگوئی کی گئی ہے وہ کوئی معمولی پیشگوئی نہیں اگروہ آخر کو معمولی بات نکلی یامیری زندگی میں اس کاظبور نہ ہوا تو میں خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں (خمیہ براین دھے پیم ہن اصطر ۲۰ سے ۱۳۵۰ کے)

اب بناؤ کہ یہ جنگ مرزاصاحب کی زندگی میں ہوئی؟ ہرگزنییں ۔ تو پھرخوف خدا کرو کہ جو جنگ دیں ہریں کے بعد ہوئی وہ زلزلہ کیوں کر ہوا۔اور مرزاصاحب کیوں کر سچے نبی ثابت ہوئے؟

دوم: آئندہ زلزلہ کی نبعت جومیری پیشگوئی ہے اس کو ایسا خیال کرنا کہ اس کے ظہور کی کوئی بھی حدمقرر نہیں کی گئی۔ بیر خیال سراسر غلط ہے۔ کیونکہ بار باروجی الٰہی نے مجھے اطلاع دی ہے کہ وہ پیشگوئی میری زندگی میں اور میرے ہی ملک میں اور میرے ہی فائدہ کے لئے ظہور میں آئی گی۔ (براین مصرفیجم کا نمیری ۱۳۰۵)

اب ایمان سے بتاؤ کہ مرزاصاحب تو گئتے ہیں کہ میر سے ملک یعنی پنجاب میں زلزلہ آئے گا ورمیری زندگی میں آئے گا۔اور جنگ ہوئی یورپ میں۔ بیخدا کا انصاف ہے کہ انکارتو مرزاصاحب کا کریں اٹل پنجاب اور پکڑا جائے زارروں۔الیں سکھا شاہی تو خدا کی شان سے بعید ہے۔کسی شاعر نے خوب کہا ہے۔

مجرموں کو چھوڑ کر ہے جرم کو دینی سزا مرزاصاحب پیدالت ہے بھلا کیا خاک کی قدیمسو ا:۔ کیونکہ ضرور ہے کہ بیرحادث میری زندگی میں ظہور میں آجائے۔ (براہین، حدیثم، سے ہوں) کیا بیرحادث میر کی زندگی میں ظہور میں آجائے۔ (براہین، حدیثم، سے ہوں) کیا بیرحادث میرزاصاحب کی زندگی میں ہوا؟ ہرگز نہیں۔ بلکہ دس برخی بعد ہوا۔ چھوقھا:۔ ہماری رائے تو یہی ہے کہ سومیں ہے ۹۰ وجوہ تو یہی بتاتی ہیں کہ طفیقت میں وہ زارا ہے ہیں دارے مرزاصاحب کی رائے مرزاصاحب کے برخلاف ہے۔

بشارتِ مُحمَّدي

**پانچواں**: بجب کہ صرح اس میں زلزلہ کا نام بھی موجود ہے کہ اس میں ایک حصہ ملک کا نابود ہواجائے گا اور سے بھی موجود ہے کہ میری زندگی میں ہی آئے گا۔اور اس کے ساتھ میہ پیشگو کی ہے کہ وہ ان کے لئے نمونہ قیامت ہوگا جن پر بیزلزلہ آئے گا۔ الح

(منميمه براين دهيه نجم بن ۹۰ س۱۰)

اب قادیانی جماعت خدا کوحاضر ناظر کرکے بتائے کدان کا یہ کہنا کہ یہ پیشگوئی زلزلہ کی جنگ یورپ سے پوری ہوئی کہاں تک غلط اور مرزاصاحب کے برخلاف ہے۔ مرزاصاحب توصاف صاف چارشرطوں سے یہ پیشگوئی مشر وطفر ماتے ہیں۔

**شوط اول: مرزاصاحب کے ملک میں ایسے زلزلہ کا آنا کہ ایک منٹ میں زمین زیرو** زبر ہوجائے گی۔ جنگ پنجاب میں عمیل ہوئی یورپ میں ہوئی۔

شرط دوم :۔ بیزلزلہ مرزاصاحب کی زندگی میں ہوگا۔گھر جنگ مرزاصاحب کے مرنے کے بعد ہوئی۔

نشرط سوم: میرے ملک کا ایک حصہ نابود ہوگا۔ مگر جنگ ہے کوئی حصہ ملک کا نابود نہیں ہوا۔ جوم زاصاحب۔

منسوط جھاد منان لوگوں پر نمونہ قیامت ہوگا جن پر پیزلزلد آئے گا۔نہ کوئی زلزلد آیا
اور نہ مرزاصاحب کی صدافت ثابت ہوئی۔ جیسے پہلی دروغ بیانیوں سے میرائی پیشگوئیاں
پوری ہوگئیں کہتے آئے ہیں۔ حالا تکہ ایک پیشنگوئی بھی پوری نہ ہوئی۔ اب بھی خلاف بیائی
سے دھوکہ دیتے ہیں۔ ہم نے او پر مشہور مشہور پیشگوئیاں جو غلوثکلیں کھی ہے۔ تا کہ معلوم ہو
کہ مرزاصاحب ہرگز اپنے دعوئے نبوت میں سچے نہ تھے۔ اور نہان کے البام خلاا کی طرف
سے تھے۔ پیشگوئیاں نبی بھی کرتے ہیں۔ اور نبوی ، رمال ، جوثی فطرت انسانی کے باعث
وغیرہ بھی کرتے ہیں اور خواب بھی امر مشترک ہیں عوام کو بھی فطرت انسانی کے باعث

بشارت محمدي

خواب آتے ہیں۔ فرق صرف ہیہ کہ نبی ورسول کی پیشگوئی غلط نہیں ہوتی اور بھی خطانہیں جاتی ہے تھا فیاں درست بھی نگلتی ہیں اور غلط جاتی ہے تھا فیاں درست بھی نگلتی ہیں اور غلط بھی ۔ مگر نبی کی پیشگوئیاں درست بھی نگلتی ہیں اور غلط بھی ۔ مگر نبی کی پیشگوئیاں غلط بھی ۔ مگر نبی کی پیشگوئیاں غلط نگلتی تھیں اور شاعرانہ لفاظی عبارت آرائی اور مضمون نولی سے تاویلات کرے ان کو سچا کرنے کی بسود گوشش کی جاتی تھی ۔ اس لئے ہرگز ہے نبی نہ تھے۔ بلکہ دل و نجوم سے پیشگوئیاں کرتے ہے تھے۔ ایک کو باتی تھی ۔ اس لئے ہرگز ہے نبی نہ تھے۔ بلکہ دل و نجوم سے وظل کرتے تھے اور مرز اصاحب کوان سے بحت وملا قات تھی اس سے استفادہ کا کوئی تعلق تھا اس لئے پیشگوئیاں کرتے ہے اور مرز اصاحب کوان سے بحت وملا قات تھی اس سے استفادہ کا کوئی تعلق تھا اس لئے پیشگوئیاں کرتے ۔ (ویکھوا شامة النے ، جلدہ ایس بھی

پس جب مرزاصاحب نے بیک میں جب اور آب کے بیکام بی نہیں دکھایا اور نہ بھی کسی مخالف نے مرزاصاحب کو بیہ بہا ہے کہ آپ کا بیکام جو بیٹمائی کا تھا۔ اور آپ نے بیکام بذر اید جادویا طلسم کیا ہے تو پھر آپ کا کہنا تھا ہے۔ کوئی ایک تو بناؤجس نے مرزاصاحب کو سراحر کہالیکن نہ بنا سکو گے۔ شاید آپ یہ کہدویں کہ مرزاصاحب کی عربی نظم کا جواب کسی نے نہیں دیا اس لئے جادو ہے۔ تو اس کا جواب بیہ ہے کہ مرزاصاحب کی عربی بٹیں سے ملا و نے صرف ونوکی فلطیاں نکالیں اور ان کو فلط قر اردیا۔ جیسا کہ مسیلہ او غیرہ کڈا ایوں کی جنہوں نے قرآن کے مقابل اپنی کلام عربی کو مجز و کہا تھا۔ اور علائے عربی دان نے اولی فلطیاں نکال کر اس کی مقابل اپنی کلام عربی کو مجز و کہا تھا۔ اور علائے عربی کہی علاء نے فلطیاں نکال کر قابت کر دی تھی ہے۔ غلط کلام بھی مجز و یا اعز نہیں ہوسکتا۔ کسی عالم نے بھی نہیں کہا کہ یہ جھوٹی شخی ہے۔ غلط کلام بھی مجز و یا اعز نہیں ہوسکتا۔ کسی عالم نے بھی نہیں کہا کہ مرزاصاحب کی عربی جادوقتی ۔ بلک علاء کے عربی عیں اس کے جواب کلھے۔ کہم زاصاحب کی عربی جادوقتی ۔ بلک علاء کے عربی عالی اعزام زا۔

**دوم:**. قصيده مرزائي كاجواب-

بشارت محمّدي

**مسوم:** رجم الشیاطین براغلوطات برا بین مصنفه مولوی غلام دنتگیرصا حب قسوری \_ **جدمار م**: حیات میچ مولوی رسل با باامرتسر وغیره وغیره ربس بیه دلیل بھی ردی ہے۔اگر

كى عالم نے كہا تواس كانام بتاؤ \_لبذا آپ كى بيدوسرى دليل بھى قابل تشليم بيں \_ تيىسىرى دليل: ﴿وَمَنْ أَظُلَمُ مِمَّن افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِباً وَهُوَ يُدْعَىٰ اِلَّى الإسكام وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمُ الظُّلِمِينَ ﴾ يعنى الشَّخص عنه ما ده اوركون ظالم جوسكنا ہے جواللہ پر افتر اء کرے درامحال ہیا کہ وہ اسلام کی طرف بلایا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ تو خالمول کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس آیت میں اس بات کی طرف اشار ہ فر مایا ہے کہ جو مخص خدا تعالی پرافتراءکرے وہ تو سب نیادہ سزا کامشخق ہے۔ پھراگر پیمخص جھوٹا ہے جبیبا کہتم بیان کرتے ہوتو اے ہلاک ہونا جاہئے نہ کہ کامیاب۔اللہ تعالیٰ تو ظالموں کو بھی مدایت نہیں کرتا پھر جو شخص خدا تعالی پرافتر اءکر کے ظالموں ہے بھی ظالم بن چکا ہے اس کووہ کب ہدایت دے سکتا ہے۔ پس اس مخص کا ترقی یا نا اس بات کی علامت ہے کہ میخص خدا تعالی كى طرف سے ہوا ورجو فانبيں جيسا كرتم لوگ بيان كرتے ہواس آيت ميں خدا تعالى في اس احمد رسول کی ایس تعیین کر دی ہے کہ بیاحمر ، رسول کر پم ﷺ کے بعد آنے والا ہے۔ اور ندآپ على خود وه رسول بين اور ندآب على الله اس نام كارسول كررا ب-الخ-

الجواب: اس دلیل میں کوئی شرعی ثبوت نہیں بلکہ وہی من گھڑتے دلیل ہے۔ جومرزا صاحب اورمرزائی ہمیشہ بیان کرتے ہیں کہ مرزاصاحب اگر جھوٹے تھے تو کامیاب کیوں ہوئے ۔ ان کا کامیاب ہوتاان کے سچے رسول و نبی ہونے کی دلیل ہے جس کا جواب کئی بار ویا جاچکا ہے ۔ کہ بیددلیل قرآن شریف کے برخلاف ہے ۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے کہ ہم کافروں وکذابوں کومہلت دیتے ہیں تا کہ ہمارے عذاب کی ججت کے بیچے آ جائے۔ جیسا

بشارت محمدي

كَ ﴿وَأُمْلِينَ لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِيْنٌ ﴾ (﴿ورة ١٩/ف)﴿وَيَمُدُّهُمْ فِي ظُغْيَانِهِمُ يَعْمَهُونَ ﴾ (﴿ رَبِّيرُهِ) ﴿ وَلَا تَحْسَبُّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرً إِلَّانُفُسِهِمُ إِنَّمَا ثُمُّلِيْ لَهُمْ لِيَوْدَادُوْ إِثْما وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ﴾ جولوَّك الكاركرتي بيل-اس خیال میں نید ہیں کہ ہم ان کو ڈھیل دے رہے ہیں یہ پچھان کے حق میں بہتر ہے ہم تو ان کو ڈھیل صرف اس کئے دے رہے ہیں کہ اور گناہ سمیٹ لیس اور آخر کار ان کو ذلت کی مار ہے۔ (سورۃ آل مران ، یارہ) جس ۹۹ متر بریند براحر ) پیانصوص قر آن قطعی ہیں۔ اب ہم اس طبعزاد ولیل کا واقعات ہے جواب دیتے ہیں تا کہ ہرایک کویفتین ہو جائے کہ یہ بالکل غلط ہے کہ جھوٹے مدعی کوکامیا بی نہیں ہوتی ۔ صالح ابن پوسف کو دیکھو۔اس نے نبوت ومہدویت کا دعویٰ کیااور بیبال تک کامیاب ہوا کہ بادشاہ بن گیا۔اورمہات بھی اس کواس قدر دی گئی کہ ۳۵ سال تک دعویٰ ثبوت کے ساتھ زندہ رہااورا بنی موت ہے مرا۔ حالا تک جنگ کرتار ہا محرقتل ندہوا اس ہے ثابت ہوا کہ مرزا صاحب اور مرزائیوں کا بدخیال باطل ہے کہ جھوٹا مدی فوراً ہلاک کیا جاتا ہے۔اور پھر اس پر کامیانی پہرکہ اس کی نسل میں تین سو برس تک باوشاہت رہی۔ (انن ظدون) اس کے مقابل مرز اصاحب بالکل نا کامیاب رہے اور تمام عمر غلامی میں بسر کی۔اورغلامی بھی مخالفین اسلام کی۔جنہیں آ جانی حربوں کے ساتھ نابود کرنے کا ٹھیکہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے لے رکھا تھا۔اور ۲۳ برس کے عرصہ بیس پھیجھی نہ کیا۔ بلکہ مخالفین کی عدالتوں میں اللہ تعالی نے انہیں جیران وسرگرداں پھرایا۔ یک قدر ذلت ونا کامیابی ہے کہ آ رید جج کی عدالت میں کھڑے کھڑے اکڑ جا نمیں اور میٹھنے نہ یا نمیں اگر اس کا نام کامیا بی ہےتو پھر ذات ونا کا می کا ڈیرو د نیا ہے کوچ ہے۔

اب ہم پہلے کذاب مدعیان نبوت ومہدویت کوچھوڑ کرصرف مرزاصا حیے کے ہم عصروں کامختصر حال بیان کرتے ہیں۔ تا کہ مرزاصاحب کی نا کامیا بی معلوم ہوجائے۔

بَشَارِتُ مُحَمَّدِيُ

جب مسلمانوں میں سے مرزاصاحب نے اسلام کی جمایت کے واسطے مراخھایا تو دوسری طرف سرولیم بوتھ نے عیسائیت کی ترقی کا بیڑا اٹھایا۔اور ہندستان و پنجاب میں سوای دیانند نے اپنے دہرم اور قوم کی ترقی پر کمر بائدھی۔اور راجہ موہمن نے بر بموسان کے عقائدا یجاد کئے۔اب ہم صاحبزادہ صاحب میال جمود سے پوچھتے ہیں کہ وہ ایمان سے خدا کو حاضر و ناظر جان کرتی تا کیں کہ سوای دیا ننداور راجہ موہمن اور جزل سرولیم بوتھ کو کامیا بی موٹی یا مرزاصاحب کو جائی کی کہ سوای دیا ننداور راجہ موہمن اور جزل سرولیم بوتھ کو کامیا بی موٹی یا مرزاصاحب کو جائی کی ترقی و کامیا بی تو آریوں کے سکولوں و کالیموں اور کامیا بی نہ ہوئی۔آریہ ساجیوں کی ترقی و کامیا بی تو آریوں کے سکولوں و کالیموں اور یونیورسٹیوں سے دکھو۔افسران کی فہرستیں ورجسر دیکھو۔افسران مولی و بیٹورسٹیوں سے دکھو۔افسران کی فہرستیں ورجسر دیکھو۔افسران سول و ملٹری کی طرف نظر دوڑاؤ اورا ایمان سے بولوکہ کون کامیاب ہے۔اور پھراپی اس دلیل کو مدنظرر کھ کرا ہے نصیبوں کو پیٹو اور زبان حال سے کہو

جفا کو ہم عطا سمجے ستم کو ہم گرم سمجے فرض جو یکھ کہ ہم سمجھے خطا تھا جو کہ ہم سمجھے خطا تھا جو کہ ہم سمجھے آپ کی اس ددی دلیل ہے قو ثابت ہوا گئے موجود سوای دیا نندتھا۔ کیونکداس کوخدانے اس قدر کا میابی دی کہ جس کے آگے مرزاصا حب کی پہھرتر تی نہیں۔ آریوں کے سالانہ جلسوں کے چندوں کا ہی مقابلہ کرواور اٹلی قو می ہمدردی کا اندازہ لگاؤ۔ دہم کی اشاعت کے خرج کو ہی دکھیاوتو سر پیٹ کررہ جاؤگ کہ ان کے الاکھوں رو پول کے سامنے اشاعت کے خرج کو ہی دکھیاوتو سر پیٹ کررہ جاؤگ کہ ان کے الاکھوں رو پول کے سامنے آپ کے سینئلز وں رو پے کیاوقعت رکھتے ہیں۔ شایداس کا جواب جبوئ مجسم کوئی مرزائی آپ کے بینئلز وں رو چائی طور پااستعاری ومجازی طور پراور بحث مباحثہ میں مرزاصا حب آریوں پر بچج و دوائل قطعیہ سے کامیاب ہوئے تو یہ بھی غلط ہے اور واقعات کے برخلاف ہے۔ مرزاصا حب نے آریوں کی بدزبانیوں اوراعتراضوں کے مقابل ہتھیارڈال دیکے اور گئی کو برائے کوئی و برائے کہیں اوراعتراضوں کے مقابل ہتھیارڈال دیکے اور گئی کوئی و بیغام دیا کہ آریہ ہمان کے بزرگوں کو برائے کہیں اور گالیاں نہ دیں ہم ان کے بزرگوں کوئی و

بشارت محمدي

رسول مان لیتے ہیں وہ ہمارے بزرگوں کو نبی ورسول تسلیم کریں۔ چناچہ کرش جی ورام چندرجی کو نبی تسلیم کیا۔ ویدوں کو خدا کا کلام مانا۔ اور کرش الطلق اور بابانا تک علبہ الرحمة کلحنا اور کھنا شروع کردیا۔ اور خوشا مدیس ایسی حدے بڑھے کہ پناہ بخدا۔ خواجہ کمال الدین صاحب نے اپنی کتاب کرشن او تار 'میں یبال تک لکھ دیا کہ پہلے عرب میں کرش جی نے او تارلیا اور تھر بھی جو کے۔ اور اب قادیان میں او تارلیا اور میج موجود یعنی غلام احمد قادیا نی ہوئے۔ اس کے مقابل میں آریوں نے ایک بات بھی مرزائی جماعت کی قبول نہ کی۔ کسی آریہ نے سب نبیوں کی نبوت کا ماننا تو بجائے خودر ہا حضرت محمد بھی گئی کو جی نبی مانا ؟ ہرگز نہیں۔ مرزا صاحب کا کوئی مرید بنا سکتا ہے کہ مرزاصاحب کے پیغام صلح کا اثر آریوں اور سکھوں پر جوا؟ اور مرزا صاحب اس حال میں کا میاب ہوئے ؟ ہرگز نہیں۔

میرے مہر بان میاں صاحب برای شیخی ہے مرزاصاحب کی صدافت می موجود ہونے پردلیل بیان کرتے ہیں۔ اور میہ وہی دلیل ہے جومرزاصاحب کا وردزبان اور حوالہ تلم محقی کہ بیں ایسے سامان کے ساتھ بھیجا گیا ہوں کہ وہ سامان کی ورسول کونہ دیے گئے تھے اب کوئی ہو جھے کہ حضرت وہ آسانی حرب وسامان اب کہاں چلے گئے اور کس دن کے لئے آپ نے رکھے ہوئے ہیں۔ اور وہ آسانی حرب ایسے ردی حابہ ہوئے کہ آریوں کے لیے آپ نے رکھے ہوئے ہیں۔ اور وہ آسانی حرب ایسے ردی حابہ ہوئے کہ آریوں کے زبین والے حرب غالب آگئے ۔ اور ان کی ہر طرح سے کا میابی ہی کا میابی ہے۔ کوئی آر میہ آریاں اور مرزاصاحب کی میسیحت ومہدویت کا قائل ہوا۔ اور مرزاصاحب برایمان لایا؟ ہرگز نمیں۔ بلکہ انہوں نے ایسا انتظام کیا کہ آئندہ اسلام میں آر دیوں کا واضلہ براکل بند کر دیا۔ بلکہ النا مسلمانوں کو آر میہ بنایا۔ اب ایمان سے بتاؤ کہ کون کا میاب ہے؟ سوای دیا نندیا مرزا غلام احد؟ اور ایمان سے کہوں کہ آپ کی اس نا محقول دلیل سے حوای دیا نندیا مرزا غلام احد؟ اور ایمان سے کہوں کہ آپ کی اس نا محقول دلیل سے حوای دیا نندیا مرزا غلام اگر آب اور ایمان سے کہوں کہ آپ کی اس نا محقول دلیل سے حوای دیا نندیا می خوان گا بہت ہوایا نہیں؟ یا آخر از کر و کہ مرز ا

بَشَارِتِ مُحمَّدِيُ

صاحب کی اورآپ کی بید دلیل که مرزاصاحب اگر سے نہ ہوتے توان کواس قدر کامیا بی نہ ہوتی۔ بالکل لغواور غلط ہے۔ کیونکہ اس سے ثابت ہوگا کہ عیسویت تجی ہے کیونکہ تمام دنیا پر غالب ہالور کامیاب ہے۔ اور ایس کامیاب ہے کہ تمام دنیا کی مالک بن گئی ہے اور بندوستان و پنجاب میں آربی قوم واہل ہنود ہر محکمہ، ہرصیغہ و ہرصنعت و تجارت میں کامیاب بیں تو ہے ہیں۔ آپ کی اپنی دلیل سے مرزاصاحب سے نہیں کیونکہ ان کواس قدر کامیا بی نہیں ہوئی جس قدر آر بول کوان کے مقابل ہوئی۔ عیسائیوں کی کامیا بی اظہر من اشتس ہے بلکہ مرزاصاحب اوران کے مربیر خود شاہم کرتے ہیں۔

عسل مصفی کے صفحہ ۱۰۲، ۱۰۳، برمشن کی ترقی کا حال خودمشن کی رپورٹ سے لکھا ہے۔و ہو ہذا۔

جب ہم چرچ مشن سوسائی کی دیورٹ کے ۱۹۵۱ء کودیکھتے ہیں تو جرت ہوتی ہے کی کس قدرتر تی کر لی ہے اور ہرگز انسان خیال نہیں گرسکتا کہ اس ہے بڑھ کر بھی کوئی ترتی مصور ہوسکتی ہے۔ ناظرین اے ۱۹۸۹ء ہیں ہر زاصاحب بھی اپنے سے موجود ہونے کے مدی سختے اور عیسائیوں کو اس قدر کا میابی ہوئی کہ شخصا اور عیسائیوں کو اس قدر کا میابی ہوئی کہ فاضل مصنف عسل مصنی اقر ار کرتا ہے کے ۱۸۹۱ء ہیں الی جرت تاک ترتی ہوئی کہ اس سے بردھ کر متصور نہیں ہوسکتی ۔ حالا تکہ مرزاصاحب عیسائیت کے مطافے ہیں ایرا کی چوٹی کا زور لگا برج تھے۔ اب بتاؤ مرزاصاحب اور بیآپ کے اس اصول سے کہ جھوٹے کو کا میابی نہیں ہوئی اور کا میاب ہوئی قورزاصاحب اور بیآپ کے اس اصول سے کہ جھوٹے کو کا میابی نہیں ہوئی اور کا میاب ہوئے تھے دیں ہے جی وفایت ہوئے۔ جب بجائے کہ صلیب ہوئی تو مرزاصاحب کیوں کرتے موجود ہوئے۔ جب بجائے کہ صلیب کرتی صلیب ہوئی تو مرزاصاحب کیوں کرتے موجود ہوئے ۔ کیونکہ سے سے موجود کا نشان کے جرضاد تی رسول اللہ بھی نے فرمایا ہے ہ وہ کرصلیب کریں گے۔ یعنی عیسویت مٹا کمیں مخرصاد تی رسول اللہ بھی نے فرمایا ہے ہ وہ کرصلیب کریں گے۔ یعنی عیسویت مٹا کمیں مخرصاد تی رسول اللہ بھی نے فرمایا ہے ہ وہ کر صلیب کریں گے۔ یعنی عیسویت مٹا کمیں مخرصاد تی رسول اللہ بھی نے فرمایا ہے ہ وہ کر صلیب کریں گے۔ یعنی عیسویت مٹا کمیں

عِنْدَةُ خَمْ الْبُنُوةُ الله

بشارت محمدي

گاور مرزاصاحب کے وقت کے ۱۸۹۵ میں اس قدر عیسویت کوتر تی ہوئی کہ بقول عسل مصفی اس سے زید ممکن نہیں' تو ثابت ہوا کہ مرزائیوں کے اقرار سے مرزاصاحب سچے موعود نہ سخے۔ اس جگہ شاید کوئی مرزائی یہ کہد دے کہ شخص واحد مرزاصاحب کے مقابلہ میں کوئی کامیاب ٹیٹیں ہوا۔ تو اس کی تسلی کے واسطے ہم نیچے صرف' جزل ولیم بوتھ' کی نہایت کامیاب ٹیٹیں ہوا۔ تو اس کی تسلی کے واسطے ہم نیچے صرف' جزل ولیم بوتھ' کی نہایت کامیابی کا حال کیسے ہیں جس کے مقابل مرزاصاحب نا کامیاب رہ اوران کی کاروائیاں بالکل تیج ثابت ہیں۔

جزل ولیم بوتھ نے اشاعت عیسائیت کے واسطے تمام دنیا کاسفر کیا اور کامیاب ابيا كدشامان وفتت سے خطابات اور امداد ليتا تھا۔ اور مرز اصاحب گھرہے بھی ہاہر نہ نكلتے۔ جزل وليم بوتھ صاحب ١٨٢٩ء ميں پيدا ہوا ١٨٣٠ء ميں اصطباع حاصل کياا در وعظ شروع کیا۔ د ۸۵ ء میں کام کاج چھوڑ کر کلیسائی خدمت اختیار کی۔ ۸۱۵ء میں لنڈن کے مشرقی گوشہ میں مشن قائم کیا۔ <u>۸۷۸ء می</u>ں کمتی فوج کی بنیاد ڈالی۔ بعنی اینے مشن کامکتی فوج نام رکھا۔ بیدوہ وفت ہے کہ جب مرز اصاحب بھی میدان میں لکے ہوئے تتے اور عیسیٰ برتی کا مثانا اپنا فرض منصبی قرار دے رکھا تھا اور یہی اپنی صدافت کا معیار مقرر کیا ہوا تھا۔ چنانچہ مرزاصاحب نے خودلکھا کہ اگر کروڑ نشان بھی مجھ سے ظاہر بول اور وہ کام جس کے واسطے میدان میں کھڑ ہوا ہوں \_ یعن عیسیٰ برتی کومٹا نا \_ وہ کا م نہ ہوااور میں مر گیا تو سب گواہ رہیں کہ میں جھوٹا ہول (اخبار بدر بدر ہدرہ واجواد نی میں میں اساحب نے اپنی کتاب 'ایا صلح'' کے صفحہ ۱۳۶ سطر ۱۸ میں لکھا کہ اس برا نقاق ہو گیا ہے کہ سے کے نزول کے وقت اسلام دنیا پر پھیل جائے گا اورملل باطلہ ہلاک ہو جائیں گی اور راستیازی ترقی کرے گی ۔الج ۔اب واقعات ہے ثابت ہے کدمرزاصا حب مرجمی گےاورسلام کی ترقی کچھنہ ہوئی اور نہ مذاہب باطلہ ہلاک ہوئے بلکہ ندا ہب باطلہ کی ترقی ہوئی اوران کے مقابل اسلام کو کمی ہوئی ۔ یعنی

بَشَارِتُ مُحمَّدِيُ

جس قدرروئے زمی پرمسلمان تھے ان میں ہے صرف وہ مسلمان جنہوں نے مرزاصاحب کو نبی ورسول مانا وہی مسلمان رہے ہاتی سب کے سب کا فر ہوئے ۔ تو اب انصاف ہے بتاؤ کرتمیں کروڑ کی تعداد ہے مسلمان تنزل کر کے صرف چند ہزار مرزائی جومسلمان رہے اور ہاتی کا فر ہو گئے تو اسلام بڑھا یا گھٹا۔ خب اسلام گھٹا تو ثابت ہوا کہ مرزاصاحب میں موقود ہرگزند تھے۔ بلکداسلام کے واسطے آپ ایک طاعون کی بھاری تھے جو صفایا کرگئے۔

• ۱۸۸ء میں جزل ولیم بوتھ نے امریکہ وآسٹریلیا کی سیاحت کی اوریہاں مدرسہ قائم کیا۔۸۲ء۱۸۸اء میں فرانس ، ہندوستان ، سویڈن ، کینیڈا ، میں اپنی مشن کی پر جوش تحریک كر كے لنڈن ميں ہيڈ كوارٹر قائم كيا۔ ١٨٨٣ء ميں جنو بي افريقة، نيوزي لينڈ، موئٹزر لينڈ كي سیاحت کی اور جزیرہ وکٹوریہ میں قیدیوں کی تعلیم وتلقین کا خاص انتظام کیا۔ ۱۸۸۷ء میں ایثارنفس کی عام تعلیم کی غرض ہے لنڈن میں انٹرنیشنل کانگرس قائم کی ۔ ۱۸۸۸ء میں امریکہ وكينيدًا كى سرية ١٨٩ء مين الكيند مين "وارك" (يعني اندهرا) ايك كتاب شائع کی ۔ ۱۸۹۱ء میں ۔ آسٹریلیا جنوبی افریقد اور ہندوستان کاسفر۔ ۱۸۹۳ء میں فوج کی ۵۰ سالہ جبلی ۔ ۱۸۹۷ء میں مسٹر گلیڈ سٹون وزیرِ اعظم انگلتان ہے ملا قات۔ ۱۹۰۱ء میں تجویز بینک مع 19۰ میں بریز بدن صوبجات متحدہ بونا بیٹر اللیث سے ملاقات۔ ٣٠ - ١٩ - ميں بينكنگ پليس ميں حضور ملك معظم ہے مصافحہ كيا۔ ١٩٠٥ - ميں ۋى ، ى ، ايل كا خطاب حاصل کیا ۔لنڈن اور نائنگھم میں تعلیم تلقین کی آزادی کا حکم حاصل کرنا۔ مرتی بینک ۔ ے ۱۹۰۰ء میں شاہان ناروے وڈ نمارک ہے ملا قات۔ جایان کا سفر اورشہنشاہ جایان ہے ملاقات۔ 1904ء شسسات ہزار کے مجمع میں لکچر۔

بناظرین اس سنه میں مرزاصاحب مر گئے اور جنزل ولیم بوتھ زندہ رہا۔گویا

بشارت محمدي

مرزائیوں کی اپنی دلیل سے ٹابت ہوگیا کہ کاذب صادق سے پہلے مرگیا۔ حالانکہ مرزاصاحب سرولیم بوتھ سے چھوٹے تھے۔ ووواء میں شابان اپنین وانگلتان سے ملاقات، حیاحت روس۔ ۹۸ ویں سالگرہ۔ اوراء میں بری سوشل کانگریس۔ 191ء میں انتقال بعر ۱۸۴ سال۔ اب اس کے فیضان کا اثریہ باقی ہے کہ ایڈیٹر صاحب ادیب این انتقال بعر ۱۸۴ سال۔ اب اس کے فیضان کا اثریہ باقی ہے کہ ایڈیٹر صاحب ادیب این ایڈیٹوریل میں لکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں بھی گئی فوج کا بہت کا م ہور ہا ہے۔ شرکاء کی تعداد لاکھوں تک پینچی ہے۔ ہندی، اردو، مربئی، گجراتی، بنگالی، گورکھی بتلیگو وغیرہ ہندوستانی دلی زبانوں میں کی ہوتا ہے۔ بہت سے ابتدائی مدارس ہیں جن میں دس ہزار سے دیادہ ویکھوٹے بینک بھی قائم ہیں۔ سے زیادہ بی تعلیم یاتے ہیں۔ دیباتوں میں چھوٹے بھوٹے بینک بھی قائم ہیں۔

(اديب،بايت نومبر ١٩١٣ء)

ابروزروش کی طرح ثابت ہوا کہ مرزاصاحب سے موجود ہرگز نہ تھے۔ کیونکہ موجود کے وقت ہیں بیسائیت اور دیگر ندا ہے جو ہونے تھے اور مرزاصاحب کے زمانہ میں وہ الیمی ترقی پر ہوئے کہ اس سے پہلے ایسے بھی نہ ہوئے تھے۔ پس مرزاصاحب ہرگز مسیح موجود نہ تھے۔ بہا مرزاصاحب ہرگز مسیح موجود نہ تھے۔ بجائے کر صلیب کے ترقی وتقویت ہوئی۔ اور جس جگہ تو حید کے جھنڈ کے لہراتے تھے وہاں صلیب کی پر سنش شروع ہوئی۔ (اچارزمیندار، ۱۸ ہبر ساور،) جس میں لکھا ہے کہ دو، اڑ ہائی لاکھ مسلمان باقان کی لڑائی میں صرف صوبہ تحریش ومقدونیہ میں کیسائی بنائے گئے۔ پس مرزاصاحب کو کامیابی ہرگز نہیں ہوئی۔ کیونکہ مخالفین اسلام مرزاصاحب سے ہزاروں درجہ کامیاب وغالب رہے اور مرزاصاحب نا کامیاب ومغلوب مرزاصاحب نا کامیاب ومغلوب میں کے وقت میں اسلام گھنایا گیا اور عیسائی وآر رہ وغیرہ ہرہ ھائے گئے۔

رسالدائجمن حمایت اسلام لا جور فروری <u>۱۹۱۳ ، پس بحوالدا خبار وکیل امرتسر لکھا</u> ہے کہ پطرس ،مولک ،مرحصار ،سرمتر اعثان جی وغیر ہ مسلمان باشندوں کوعیسائی نذہب قبول

بشارت محمّدي

کرنے پر بجبور کیا گیا۔ اور اس مدعا کے لئے ان او ترمناک سزا میں دی سیں۔ اخ۔
اب بتا ہے کہ مرز اصاحب کی بیرکا میابی ہے یا ناکا میابی۔ اگر مرز اصاحب سے مسیح موجود ہوتے تو یہ بدیختی وادبار کے دن مسلمانوں پرند آتے اور ندملل باطله غالب آتے۔ مگر چونکہ نتیجہ اس کے برعکس ہے لہٰذا اے ناکا میابی کہتے شرم دامنگیر ہوئی چاہے۔ مگر راحی ہوئی چیز ہے۔ ورنہ قلم اور ہاتھ اپنے ہیں جو چاہا لکھ دیا کون ہو چھتا ہے مگر یا د رہے آخر مرنا ہے اور ایکھم الحالیمین کے سامنے کھڑے ہوکر جواب دینا ہے۔

چو تھی دلیل: اللہ تعالی فرما تا ہے۔ ﴿ يُوِيُدُونَ لِيُطْفِئُوا مُوْدَ اللّٰهِ بِافُو اهِمِهُ ﴾ لوگ چاہیں گے کہ اللہ کے نور کو پھو تکوں ہے بچھا دیں گر اللہ اپنے نور کو پورا کر کے ہی چھوڑے گا۔اگر چہ کا فرلوگ اے ناپسند ہی کرتے ہوں۔ میددلیل بھی حضرت میے موجود کے احمد ہونے پرایک بہت بڑی دلیل ہے۔اوراس ہے ثابت ہوتا ہے کہ آنخضرت ﷺاس

حِدًا لَ مَا مِن وَنْهِم ﴿ كَا مِنْ اللَّهِ مُحَمِّدُنَّ ﴾

پیشگوئی کے اول مصداق نہیں ہیں۔ کیونکہ رسول کریم ﷺ کے زمانہ میں تکوارے مٹانے کی کوشش کی جاتی تھی ندمنہ ہے۔ (ملحمال افراد خلاف ہیں ۴۵)

الجواب: اول و آيت كاترجمه بى غلط كيا بك "اوك جابي ك" والاكله يُريدُونَ كالفظ صاف بتاريا ب كدم عظ كوخدا خروب رباب كديد كفار ارداه كرت بي كدالله تعالی کے اور (دین اسلام) کو جو بذراید وای تم کو پہنچتا ہے مند کے پھومکول (غلط افواہوں) سے بجھادیں مگراللہ تعالیٰ اپنے نورکو بورا کر کے چھوڑے گا اگر چہ کافروں کوناپسند ہی ہو۔اباس آیت سے میں محسنا کہ چونکد منہ کے چھوٹکوں سے بچھانا اللہ تعالیٰ نے قرمایا ہے اس واسط محمد عظماس كے معدال نبيں صريح غلطي اور علم معانى سے ناوا تفيت كا باعث ہے۔ جب کہ اللہ تعالیٰ نے وین اسلام کونور سے تشبیہ دی تھی تو ضروری تھا کہ نور کے لوازمات بھی بیان فرمائے جاتے تا کہ فصاحت وبلاغت قرآن مجیدے ثابت ہو۔ اس واسط لِيُطَفِنُو كَالفظ فرمايا ورساته بى بأفواههم فرمايات كداركان تشبيد يورب ہوں۔ یہ کوئی قاعد ونہیں کہ نورے تشبیہ دے کر جھانے کے واسطے تکواریا تیر کا ذکر کیا جاتا۔ اگر اللہ تعالی اس طرح فرماتا کہ کافر لوگ اسلام کے نور کو تلوارے قبل کرنا جاہتے ہیں گمر ہم اس نورکوان کفار پر بذر ایعہ جنگ وجدال یورا کرینگے۔ تو پیکلام بالکل غلط اور پاپیہ فصاحت وبلاغت ہے گرجاتی ۔اس لیےاللہ تعالیٰ نے نور کے لفظ کے واسطے بجھا نااور ساتھ بی چھو تکنے کالفظ استعال فرمایا تا کہ لواز مات نور پورے بیان ہوں۔اللہ تعالی نے سورہ ما كده ش قرآن كونوركها ب ﴿ قَدْ جَآءَ كُم مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَّكِتْبٌ مُّبِينٌ يَهُدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضُوَانَهُ سُبُلَ السَّلْمِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمْتِ اِلَى النُّورِ بِاذُنِهِ وَيَهُدِيْهِمُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ ﴾ رجمه: (خرض كه) الله تعالى كى طرف ت تمهار \_ یاس نور (ہدایت)اور قرآن آچکا ہے (جس کے احکام) صاف (اور صریح ہیں)جولوگ

بشارت محمّدي

خدا کی رضامندی کے طلبگار ہیں ان کو اللہ قرآن کے ذریعے ہے سلامتی کے رہتے

دکھا تا ہے۔ اورا پنے فضل (وکرم) ہے ان کو( کفرکی) تاریکیوں ہے نکال کر (ایمان کی)

روشی میں لااتا اوران کوراہ راست دکھا تا ہے۔ اللہ تعالیٰ ''سورۃ الشعرا'' کے آخر میں فرما تا

ہے کی گرجمہ نے تم نہیں جانے ایمان کس کو کہتے ہیں۔ گرہم نے قرآن کوایک نور بنا دیا ہے

کہ اپنے بندوں میں ہے جس کوچا ہے ہیں اس کے ذریعے ہے (دین کی) راہ دکھاتے

ہیں اور (اے پیفیر) اس ہیں شک نہیں کہ تم (لوگوں کو) سیدھا ہی رستہ دکھاتے ہو۔ یہ معنی

ہالکل غلط ہیں کہ کسی آئندہ زیانے میں نور کو بچھانے کا ارادہ کریں گے۔ کیونکہ نور تو حضرت

مجمد علی علا ہیں کہ کسی آئندہ زیانے میں نور کو بچھانے کا ارادہ کریں گے۔ کیونکہ نور تو حضرت

گی اور ۱۳ اسو ہری کے بعد کوشش کریں گے کس قد رخلا ف عقل اور فصاحت ہے عاری کلام

دوم: بیجی غلط ہے کہ مرزاصاحب کے نور گوعلاء نے بجھانا چاہا اور مرزاصاحب کا میاب
ہوئے۔ کیونکہ واقعات بتاتے ہیں کہ مرزاصاحب شاکوئی نور (وین) لائے اور نہ کسی جلسہ
بحث میں کامیاب ہوئے۔ اور نہ ان کا کوئی نور و نیا پر پھیلا ۔ اگریہ کہوکہ لوگ ان کے مرید
ہوئے تو بتاؤ کہ کس کا ذہب مدتی کے مرید نیس ہوئے ؟ تمام کا ذہب مدعیان نہوت کے اس
کثرت ہے مرید ہوتے رہے کہ مرزاصاحب کی کامیابی ان کے مقابل نیچ ہے۔ بہوو
زندگی کا ذہب مدتی نبوت کے مرید ہی کروڑ ہالا کھ تھے (ویکونڈ کرۃ البداہی) مسیلمہ کذاب کو ہی
و کھے لوکہ پانٹے ہفتے کے لیس عرید ہی کروڑ ہالا کھ تھے (ویکونڈ کرۃ البداہی) مسیلمہ کذاب کو ہی
و کھے لوکہ پانٹے ہفتے کے لیس عرصے میں لا کھ سے او پر اس کے مرید و پیروہ ہوگ تھے۔ اور اس
کی کامیانی کا اقر ارمرزاصاحب نے خود بھی از الہ اوہام میں کیا ہے۔ لبذاصر ف مربیدوں کا
ہونا دیل صدافت نہیں۔ مرید تو مب کذابوں کے ہوئے آئے ہیں۔ اسلی کامیابی ہم آپ کو

بشارت محمدي

اصلی کامیابی<عفرت محدرسول اللہ ﷺ کوحاصل ہوئی کہ ان کے رسول ہونے کو حارون فالف ندابب نے جوہد مقابل اور سخت وشمن تھے مانا اور آپ کی نبوت ورسالت يرايمان لائے اوراس كنوراسلام منورموئ - يہ كامياني -اب اى قدرمت مرزاصاحب کوئلی ہے بعنی ۲۳ برس۔اوران کے مدمقابل بھی جارگروہ تھے۔عیسائی ،آ رہے، سکچہ برہموں۔ اب ایمان ہے بولواورخداکو حاضر ناظر کرکے بٹاؤ کے کون کون عیسائی مرزاصاحب کامرید ہوا۔اورگون کون آریہ نے مرزاصاحب کے ہاتھ میر بیعت کی۔اورکس س سکھے نے مرزا صاحب کی رسالت قبول کی اور کتنے ساجی برہموں مرزائی ہوئے۔ واقعات بتارہے ہیں کدکوئی بھی نویل۔اس ہے بڑھ کر کیانا کامیابی اور نامرادی ہو عتی ہے کہ ایک آریہ، ایک برہمو، ایک عیسائی، ایک سکھ بھی مرزاصاحب کے سلسلہ میں داخل نہ ہوا۔اورا گرکوئی ہوا بھی ہے تو شاذ و نا در پیرکس قدر ظلم عظیم ہے کہ کامیا بی! کامیا بی ! یکار کر فضول دهوكا دياجا تاہے كەمرزاساھب اگرگاذب تھے تو كامياب كيوں ہوئے۔كيايمي کامیابی ہے کہ ایک چھوٹا سا گاؤل قادیان بھی کفرے یاک نہ ہوا۔اور برابر سکھے۔ آربیہ و ہنودان کی چھاتی یہ مونگ ول رہے ہیں اوران کی ذات میں کوئی وقیقد اٹھانہیں رکھتے وہ ند بب اسلام کی جنگ کرتے ہیں اور مرزائیت کی وہ گت بنی ہے کہ پناہ بخدا۔ اہل عقل ودانش کے لیے ای قدر کافی ہے کہ سے اور جھوٹے رسول کی کیافرق ہے۔ سےارسول تھوڑے ہی عرصہ میں تمام ملک عرب کو کفارے یا ک کرتا ہے اور جھوٹے رسول کے وقت میں ایک گاؤں بھی کفرے یاک نہیں ہوا۔ سے رسول نے مکہ کو کفر کے یاک کرکے وارالا مان فر مایا۔ اور جموٹے نبی سے فقط قادیان بھی کفرے یاک ند ہو کا۔ اور دروغ بیانی ے اس کا نام دارالا مان رکھ لیا۔ بھلا خالی نام سے کیا ہوتا ہے۔

201 Click For More Books

سچارسول اس وقت اینے دعویٰ نبوت میں پختہ اور دلیر ہوتا ہے جبکہ کوئی با قاعد ہ

بَشَارِتُ مُحْمَّدِيُ

سلطنت نہ تھی اوراہل ملک ذرای مخالفت بردوسرے توقل کردیتے۔اورمقتول کے وارث قصاص (خون بہا) میں رویہ لے کر قاتل کومعاف کر دیتے۔ایسے وقت میں نبوت کا دعویٰ کرنا بخت مصیبت کاسامنا تھا۔ گریچے رسول (محمہ)نے ہرایک مجلس میں ہرایک میلے میں ا پنا دعوی رسالت بیا نگ دبل سنایااورایک دفعه بھی کہیں نہ کہا کہ میں رسول نہیں ہوں ۔ بلکہ یبان تک فر مایا که آگرموی زنده بهوتا تو میری پیروی کرتا۔اورسب ادیان کابطلان سر بازار شروع کردیا۔اس وفت مناراعرب وشن نقامگرسچارسول اینے دعویٰ میںاس قدر یکا نقا کہ پچا جس کے زبرحمایت زعدگی کی امیرتھی وہ بھی جواب دے دیتا ہے مگراس وقت بھی وہ حق وصدافت مجسم بيرجواب ديتا ہے کہ چاجان جائے توميراساتھ دے بيرنددے ميں اپنافرض رسالت ضرورا دا کروں گا۔جھوٹے رسول کے وقت ایسامن قائم ہے کہ وہ خودا قر ارکر تا ہے كة سلطنت انكلشيه كزمانه عدل مين شيراور بكرى ايك كھات سے ياني ييتے بين يعني كوئي شخص تلوار تو کجاز بان ہے بھی کسی کو بے جا کہتے و مطلوم کی دادری ہوتی ہے۔ایسی امن کے زمانه میںا ہے دعویٰ نبوت ورسالت پر قائم نہیں رہ سکتا۔اگر ایک جگہ لکھتاہے کہ میں رسول مول تو بیس جگد لکھتا ہے کہ میں ہرگز رسالت ونبوت کامدی نہیں ہوں۔ محمد کاغلام وامتی مول \_سيارسول ايني زندگي ميس جي اين مخالفين برغالب آيا - اور جيونارسول جميشه مغلوب ربا۔ سیارسول جس کو خلافت کاوعدہ دیا گیا تھاوہ اپنی زندگی ایس ہی مندخلافت کواپنے بابرکت وجودے مزین کر کے شہنشاہ عرب کہلا کر دنیا ہے رخصت ہوا۔ جھوٹے رسول کو بھی زعم تو ہوا کہ میں خلیفہ مقرر ہوا ہول مگرتما م عمر غلام ورعیت ر ہااور مخالفوں کے سامنے عدالتوں میں مارامارا پھرا کسی عدالت سے سزایائی اور کسی سے چھوڑا گیا۔ کیا پھی کامیابی ہے؟ خدا کے واسطے اتنا جھوٹ نہ بولوجوآ خرشر مندہ ہونا پڑے۔ کیا بیدرسول یاک ﷺ کی ہتک نہیں ہے کہ پہلی بعثت میں تو اس فقد رکا میاب و بہا در کہ جب اس کو پخالفین نے تلوار کے

بشارت محمدي

ساتھ کامیابی سے روکنا چاہاتو نہ رکااور اس کے نورکو خالفوں نے زبردی بجھانا چاہاتو نہ بجھانا چاہاتو نہ بجھانا چاہاتو نہ بجھا۔ گرجب بعث ٹانی بیس آیا تواس قدر ناکامیاب و بزول رہا کہ ڈپی کمشنر کے فیصلہ سے البہام بھی شائع نہیں کرسکتا۔ یہ بالکل غلط ہے کہ محد ﷺ کے وقت سب کام تلوار سے ہوتا تھی اور زبانی یا قلمی تبلیغ نہ ہوتی تھی۔ اور نہ ہوتا تھا۔ اور نہ بالکل نے بہوتی تھی۔ اور نہ بالکل کے دیسے موتی تھی۔ اور نہ بالکل کے اسلام' کیا کہتی تر دید حضور الطاب کی زبان سے ہوتی تھی۔ ہاں۔ سفتے جناب'' تاریخ اسلام' کیا کہتی ہے۔

نی ﷺ نے تھم رہانی کے موافق تبلیغ کا کام اس طرح شروع کیا کہ ایک روز
سب کو کھانے پر جمع کیا۔ بیرسب بٹی ہاشم بی تضان کی تعداد چالیس یا پہر کم زیادہ تھی۔ اس
روز ابولہب کی بکواس کی وجہ ہے تی ﷺ کو کلام کرنے کا موقعہ نہ ملا۔ دوسری شب پھرانمی کی
دووت کی گئی۔ جب سب لوگ کھانا کھا کر اور دودو دو پی کرفارغ ہو گئے تو نبی ﷺ نے فر مایا۔
اے حاضرین ایل تم سب کے لئے دنیا اور آخرت کی بہودی لے کر آیا ہوں۔ اور میں نہیں
جانتا کہ عرب بھر میں کوئی شخص بھی اپنی قوم کے لئے اس ہے بہتر اور افضل شے لایا ہو۔ مجھے
اللہ تعالی نے تھم دیا ہے کہ میں آپ لوگوں کواس کی دعوت دوں۔ بتلا وُئم میں ہے کون میرا
ساتھ دے گا۔ (مافوذان دونہ العالمين بحال اللہ ہوں۔ ا

اب میاں محمود صاحب فرمائیں کہ بیز بانی تبلیغ تھی یاتلوارے ؟ اور ابولہب نے زبانی مخالفت کی تھی یاتلوارے ؟ اور ابولہب نے زبانی مخالفت کی تھی یا تلوارے ؟ وہ کس طرح لکھتے ہیں کہ مرز اصاحب کا بی زمانہ زبانی تبلیغ کم زاصاحب کا ہے اور محمد اق اسمہ احمد والی بیثارت کے نبیس تھے کیونکہ زبانی تبلیغ مرز اصاحب کے وقت میں ہوئی پہلے بھی نبیس ہوئی تھی ۔ اس واقعہ سے بیجی ثابت ہوگیا کہ جھی تھے ۔ کہا تھا۔ اس کا وقت نور اسلام کو زبانی بکواس سے بجمانا چاہتے تھے جیسا کہ ابولہب نے کیا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ میری بکواس سے کوئی محمد ﷺ کی بات کو نہ سے اور پہلے تجب نبیس کہ اس

بشارت محمّدي

واسطے بیآیت نازل ہوئی ہوکہ' بیلوگ اللہ کے نورکو بجھانا چا ہتے ہیں یعنی تیری بات سنے 
نہیں دیتے لیکن اللہ خرورا ہے پوراکرے گا''۔ طارق بن عبداللہ کا بیان ہے کہ بیس مکر کے
''سوق البجاذ' میں کھڑا تھا۔ استے ہیں وہاں ایک شخص آیا جو پکار پکارکر کہتا تھا۔ یہا ایہا لمنا می
قولوا لا الله الا الله تفلحوالوگولا الله الا الله کبوفلاح پاؤگا ایک دوسراشخص اس کے
جیچے چچچے آیا جوائے گئریاں مارتا اور کہتا تھا یہ النامس لا تصدقوا فانه کذاب لوگو
اسے بچانہ بچھویہ چیچے جاتا تھا وہ آپ کا بی عبدالعزی تھا (ابولہب کا دوسرانا م عبدالعزی اللہ عبدالعزی تھا۔ اب خور کروکہ شدرسول اللہ کے نورکو پھوٹکوں (زبان) سے بجھانے کی کوشش کی جاتی تھی ایمرزا صاحب تو کوئی نورلائے ہی نہ تھے پھراس کا بجھانا کیا معنی ایمرزا صاحب کے نورکو بھوٹکوں (زبان) سے بجھانے کی کوشش کی جاتی تھی ایمرزا صاحب تو کوئی نورلائے ہی نہ تھے پھراس کا بجھانا کیا معنی کہتا ہے ؟

ا .... ایک روز نبی کریم ﷺ نے کوہ صفایر چڑھ کراؤگوں کو پکارنا شروع کیا۔ جب سب اوگ جمع ہوئے تو نبی کا نبی کریم ﷺ نے کوہ صفایر چڑھ کراؤگوں کو پکارنا شروع کیا۔ جب سب اوگ جمع ہوئے تو نبی کی تو ضادت اور ایمن نے کوئی ہات فلط یا بیبودہ تیرے مند ہے نبیس نی ہم یقین گرتے ہیں کہ تو صادق اور ایمن ہے۔ کوئی ہات فلط یا بیبودہ تیرے مند ہے نبیس نی ہم یقین گرتے ہیں کہ تو صادق اور ایمن ہے۔ (رورہ ادا لین، بحالہ منافد ادا دور) میاں صاحب فرمائیں کریے بلیغ کا کام زبانی تھا یا تلوار

بشارت محمدي

فرمائے میاں صاحب بیہ کون تی تلوارتھی کہ کفار کے دلوں پر کاٹ کرتی تھی اور اپنی صدافت کا سکدان کے دلوں پر جماتی تھی۔ کیا سچے رسول مجر ﷺ اور جموٹے رسول مرز ا صاحب میں اب بھی آپ کوکوئی فرق معلوم ہوایا نہیں کہ ایک عیسائی بادشاہ شہادت دیتا ہے کہ جس رسول کی بیثارت عیسیٰ نے دی تھی وہ مجر ﷺ ہے۔

دوم: سچارسول غیر حاضر ہے۔ مگر اس کی وتی نے وہ تا ثیر کی کہ عیسائی باوشاہ بمعدا پی رعیت بلکہ ملک کا ملک اس پرائیان لے آیا۔اور جھوٹے رسول پرائیک عیسائی بھی ائیان نہ لایا۔اس پرآپ کا فرمانا کوئمر ﷺ اس آیت کے مصداق ند تھے بلکہ مرزاصا حب ہیں کیسا نایاک جھوٹ ہے۔

م .....ایک دفعہ بدمعاشوں اوباشوں نے نبی ﷺ کو اس قدر گالیاں ویں اور تالیاں بجا کمیں کہ خدا کے نبی ایک مکان کے احاطہ میں پناہ لینے کے لئے چلے گئے اس مکان میں عداس عیسائی آپ پرائیان الایا۔اور اس کے ایمان لانے کی بیہ وجہ ہوئی کہ حضور النظامی ہے ۔ بسم اللہ پڑھی اورانگور کھانے شروع کئے جوعد اس لایا تھا۔عداس نے جیرت سے پوچھا یہ کیسا

بَشَارِتُ مُحَمَّدِيُ

کلام ہے۔ یہاں کے باشدے ایسانہیں ہولتے۔ نبی ﷺ نے فرمایاتم کہاں کے رہنے والے ہو اور تمہارا ند بہب کیا ہے۔ عدائ نے کہا میں خیوا کا باشندہ، عیسائی مول۔ نبی ﷺ فرمایاتم مردصالح یونس بن تی کے شہر کے باشندے ہو۔ عدائ نے کہا کہ آپ کو کیا خبر ہے کہ یونس بن تنی کون تھا اور کیساتھا۔ نبی ﷺ نے فرمایا کہ وہ میرا بھائی ہے وہ بھی نبی خبر ہے کہ یونس بھی نبی ہوں۔ اللہ اکبر کیسا سے بدی تھا کہ ابھی بدمعاش ستارہ میں گر آپ فرماتے جیں کہ اللہ المبر کیسا سے بدی تھا کہ ابھی بدمعاش ستارہ میں گر آپ فرماتے جیں کہ میں ہوں۔ اللہ اکبر کیسا سے بدی تھا کہ ابھی بدمعاش ستارہ ہیں گر آپ فرماتے جی کہ بی ادر نبی کا سرمبارک ہاتھا ور قدم جوم لئے۔ (ردی ادمالیوں)

میاں صاحب بتا تغین کہ پیتلوارتھی یا زبان مبارک۔اور کفاراس زبان مبارک کے وعظ کورو کتے تھے یا تلوار کو۔اور کفار جو گالیاں و پیتے یا شور کرتے اور تالیاں بجاتے ہیہ تلوارتھی یازبان۔

۵ .... مصعب نے اسلام قبول کر کا پنے قبیلے کے لوگوں کو پکار کر کہا اے بنی عبدالا شہل تم

لوگوں کی میرے متعلق کیارائے ہے۔ سب نے کہاتم عارے سردار بواور تمہاری تحقیق ہم

ہے بہتر اور اعلیٰ ہوتی ہے۔ معصب بولا کہ سنوا خواہ کوئی مرد بو یا عورت میں اس ہے بات

کرنا حرام سمجھتا ہوں جب تک کہ وہ خدا اور خدا کے رسول پرائیان نہ لائے۔ اس کے کہنے کا

بیاثر ہوا کہ بنی عبدالا شہل میں شام تک کوئی مرد یا عورت دولت اسلام سے خالی نہ رہا اور

تمام قبیلہ ایک ہی دن میں مسلمان ہوگیا۔ (طری ہیں۔ ۱۳۳)

میاں صاحب بتا نمیں بیتلوارتھی یا اسلامی نورتھا کہ اپنی تا ثیرنورے عوام کے دلول کومنورکرتا تھااورمخالفین اسی نور کے بجھانے کی کوشش کرتے تھے۔

 ۲ ....طفیل بن عمرودوی جوملک یمن کے حصہ کافر مانروا تھا مکہ میں مسلمان ہوا۔اورا کی طفیل کی طفیل اس ملک میں بھی اسلام پھیل گیا۔ ۲۰ کس عیسائی فجران میں مسلمان ہوئے۔

بَشَارِثِ مُحمَّدِي

(ازرحة العالمين بص ٨١)

اب میاں صاحب غور فرما کمیں کہ محدرسول اللہ ﷺ کے وقت جو تبلیغ اور وعظ ہوتے تھے اور وعظ ہوتے تھے اور وعظ ہوتے تھے اور وعظ ہوتے تھے اور خوق اللہ ﷺ کی کار داخل اسلام ہوتے تھے وہ نور تھا جس کے بجھانے کی کفار کوشش کرتے تھے اور وہ خرق عادت کے طور پر اللہ تعالی کی امداد سے اپنی خوبیوں کے باعث پھیلا اور کفار کی چھوکوں نے اس کی پچھروک تھام نہ کی سیامرز اصاحب کا نور کہ قادیان میں بھی نہ پھیلا۔ سے جھوٹے میں تمیز کے واسطے بھی معیار کافی ہے۔ پس مصداق اسمہ احمد کے محمد ﷺ ہیں نہ کہ مرز اغلام احمد۔

ک .... محمد رسول الله عظیماً وعوت اسملام کرنے والوں کے لئے جو ہدایات فرماتے ان سے صاف ظاہر ہے کہ تبلیغ بذر بعیہ وعظ ہوتی تھی نہ کہ بذر بعیہ تلوار فرمایا کہ اوگوں کو دین خدا کی طرف بلاؤ ۔ ان سے نری ومجت کا برتاؤ کرو۔ اس و فعظ میل کواچھی کامیا بی ہوئی۔ ہے جے طرف بلاؤ ۔ ان سے نری ومجت کا برتاؤ کرو۔ اس و فعظ میل کواچھی کامیا بی ہوئی۔ ہے جے میں وہ دوس کے محمد ماندان جومسلمان ہوئے تھے مدینہ میں ساتھ لایا۔ کیا بہتلوار کا کا م ہے؟ ہرگز نہیں۔ (رحمۃ العالین ہیں ۱۸۱)

پس پی غلط ہے کہ مرزاصاحب کے وقت ہی زبانی تبلیغ ہو عمق ہے اس لئے اس آیت کے مصداق مرزاصاحب تھے۔

چانچویں دلیل: ﴿وَاللّٰهُ مُتِمُ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَفِرُونَ ﴾ اورالله تعالى اپ نوركو كائل كرك چهورُ عگا اگر چه كفار نا پسندى كريں بي آيت بھى احمدرسول كى ايك علامت ب- اوراس معلوم ہوتا ہے كہ بي آيت سے موجود كم تعلق ب - كيونك اس بتايا كيا ہے كہ احمد كاوفت اتمام نوركا وفت ب الخ مين (افرار خلاف بس ٢٠٠)

الجواب: میال محود صاحب کا بیفر مانا کدانمام دین کا وفت می موعود کا زماند ب مرزاصاحب کے ند جب کے برخلاف ہے۔ مرزاصاحب تو ''ازالہ ٔ اوہام' میں فرماتے ہیں

بشارت محمّدي

کہ جمارے حضرت سیدنا ومولا نامحد مصطفیٰ خاتم النبیین کے ہاتھ سے اکمال دین ہو چکا اور وہ نبیت جمر دیۂ اتمام پڑنچ چکی۔ جو محض اس کے برخلاف خیال کرے۔ یعنی اس دین کونا تمام

وہ بعث بمرحبۂ اتمام بی چی ہی۔ جو نظش اس کے برخلاف خیال کرے۔ یسی اس دین اونا تمام ونامکمال کے تو ہمارے نز دیک جماعت مومنین سے خارج اور ملحداور کا فرے۔ (ادالہ اوبام، صد

اول بس یہ ا) اب میاں صاحب بتا کیں کہ وہ سے ہیں یا ان کا باپ کیوں کہ وہ تو نور اسلام کو پور ااور کامل بتا تا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ ۱۳ سو برس کے بعد وہ نور تمام ہوا۔

**دوم:** میال محمود صاحب کابیفر مانا تنین وجوه سے بالکل غلط ہے **ایک وجہتو یہ** ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے ﴿ وَ ٱتُّهُمُّتُ عَلَيْكُمْ مِعْمَتِي ﴾ كەلے تر ﷺ میں نے تھے پرانی نعمت یوری کر دی۔اب اس میں کسی طرح کی تنتیخ وترمیم کی ضرورت نہیں اور نہ کسی قتم کا نقص اور کی بإدر ﴿ أَلْيُومُ ٱكُمَلُتُ لَكُمُ دِيْنَكُمُ وَ ٱتَّمَمُتُ عَلَيْكُمُ نِعُمِّتِي ﴾ كاستدعطا فرماني اگر نعوذ بالله میال صاحب کی بد بات کوئی مسلمان بدیختی سے مان لے کد بدآیت مرزاصاحب کے حق میں ہے تو گویا اس نے پیلیتین کیا کہ ۱۳ سو برس تک اسلام ناقص رہا اور مرزاصاحب کے آنے ہے اور کامل ہوا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اس میس مصاورہ علی المطلوب ہے ابھی مسیح موعود تو مرزاصا حب ثابت نہیں ہوئے۔ کیونکہ وہ نیسیٰ بن مریم نبی اللہ (جس کا نزول اصالناً موعود ہے ) ہرگز نہ تھے بلکہ وہ تؤ دس جزار آنے والے کذاب مج میں سے ایک تھے تو بیآ یت مرزاصا حب کے حق میں کس طرح ہوئی می موعود تو عیسیٰ بن مریم نبی ناصری ہےاور یہاں احدرسول کی بشارت ہے۔اگرمرزاصاحب احمد ہیں توعیسی بن مریم خبیں اورا گرعیسیٰ بن مریم ہیں تو احمد رسول نہیں ۔ دونو ل صورتو ل بیں باطل ہے۔ تيسري وجديد ہے كدواقعات بتار ہے جي كدمرزاصاحب كاونت اتمام نور كاونت جركز بركز ٹابت نہیں ہوا ہے مرز اصاحب کے وقت میں اسلام پروہ وہ حملے ہوئے اورنور اسلام والیمی تاریک شکل میں مخافیین نے پبلک کو پیش کیا کہ نوراسلام ہجائے نور کے ظلمت ثابت ہوا۔

بشارت محمدي

مرزاصاحب نےخود جواسلام پیش کیاوہ ایسا تاریک اور ناقص کریمیدانظر معنحکہ خیز ہے کہ اس کونولا کہنا برعکس نہندنا م زنگی کا فور کامصداق ہے۔ ذرا مصندے دل ہے سنو! مرزاصاحب كاسلام كيساب

ا.....مرزائی خدامرزاصا حب کوکهتا ہے انت من ماء نا و هم من فشل یعنی اے غلام احمر تو ہمارے یانی (نطفہ) ہے ہاوروہ لوگ خشکی ہے (اربعین نبر ہیں ہم معنف مرزاسا ہے) آپ جس اسلام کوناقص کہتے ہووہ ایسے گندے اعتقادے یاک ہے اور بتا تا ہے کہ ﴿ قُلُ هُوَ اللَّهُ آحَدٌ اللَّهُ الصَّمَكُ لَمْ يَلِدُ وَ لَمْ يُولَدُ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُواً آحَدُ ﴿ ضِراتِحالَى كَ ذات جننے جنانے اور نطفہ اور بیوی ہے باک ہے مگر مرز اصاحب کا خداان کو بیٹا اور بیٹا بھی صلبی قرار دیتا ہے۔اب انصاف ہے کہوکہ بینور اسلام بورا ہوا۔ یا مرز اصاحب کے وقت میں خالص تو حید اسلام شرک کی نجاست ہے پلید ہوئی مسلمان ہمیشہ خدا کو واحد لاشریک علىٰ كل شنىء قدير سجحة تحداولاد بينے ياك يقين كرتے آئے جي اب مرزاصاحب کے آئے ہمعلوم ہوا کہ مرزائی اسلام کا خدابال بچہ والا ہے اورجس جگہ خدا کا یانی گراوہ خدا کی بیوی ثابت ہوئی ۔ گو یا مرز اغلام احمد صاحب خداز ادے بن گئے اور ان کے والد مرز اغلام مرتضی صاحب مرز اصاحب کے باپ ہونے میں خدا کے شریک ہوگئے اورمیاں صاحب اوران کے بھائی مزے میں رہے کہ خدا کے ایو تے ہو گئے۔ (تعوذ باللہ) ٣....مرزائی خداجهم اوراعضاء والا ہے۔ چنانجہ ' هنیقة الوحی' 'میں لکھتے ہیں کہ میں نے خدا كمثيلي شكل ميں منشكل ديكھااوراس ہےائي پيشگوئيوں پر دسخظ كرائے اور خدانے قلم جھاڑا تو میرے کرتے پر سرخی کے چھنٹے پڑے۔ کرند موجودے۔ (ھینة اوق من ٥٥ انثان ١٠١١) قرآن مجید میں خدا تعالی اپنی ذات کی نسبت فرماتا ہے ﴿ لَيُسَ مُحْمِثُلِهِ منسَىٰءٌ ﴾ یعنی کوئی شے اللہ کی تمثیل نہیں ہو عمق ۔ تگر مرز اصاحب تمثیلی شکل میں انسان کی

**Click For More Books** 

بَشْارِتِ مُحمَّدِي

صورت میں خدا کو دیکھتے ہیں۔ وضرورۃ الامام' میں لکھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ ملہم سے بات کرنے کے وقت چہرہ سے ذرافقاب اتار کر بات کرتا ہے۔ (نعوذ باللہ) خدا ہے یا کوئی پردہ دارعورت کے چاب اُٹھا کرمرز اصاحب سے باتیں کرتی ہے دیدار بیٹھائی ویر ہیز میکنی بازار خویش واتش تیز ما میکنی

ویدار پینمانی وپر بین سینی بازار خویش وآش تیز ما سینی کامشمون مرزاصاحب نے اداکیا ہے۔ '' توضیح المرام' میں لکھتے بین کہ خداجب بند کاملم سے بات کر نے لگتا ہے تواس کے اعضاء میں حرکت پیدا ہوتی ہے۔ اب بتاؤید نور کا اتمام ہے یا شک وشہمات کا بیاہ بادل ہے۔ انصاف آپ پر ہے۔ جس ند جب کا خدابیا ہو وہ ند جب ناتمام و ناقص ہے یا محمد علی کا ند جب جس میں تو حید کامل ہے اور نور اتم۔

وہ ند بہنا تمام و ناتھ ہے یا تھے ہے۔ کا فد بہ جس میں تو حید کا ل ہے اور نورائم۔

سسدر سول کی نسبت مرز اصاحب اور مرز ائیوں کا اعتقاد۔ ۱۳ و بری تک اہلیّت بھاعت کا یہ اعتقاد قا کہ تھ ہے گائم النبیین ہیں۔ ان کے بعد کوئی نبی نبیں آئے گا۔ مرز اصاحب نے نوراسلام کی تمہم یہ گی گہ آپ خود ہی رسول بن ہیں جے اور مسئلہ نبوت ورسالت کو ایسا مشتبہ کر دیا کہ مسیلہ کذاب سے کے کر مرز اصاحب تک تمام کا ذب مدی اور سالت کو ایسا مشتبہ کر دیا کہ مسیلہ کذاب سے کے کر مرز اصاحب تک تمام کا ذب مدی ہے نبی ورسول فابت ہوئے۔ کیونکہ مرز اصاحب نے نبوت کا دروازہ افراد امت پر کھول دیا ہے اور کہا کہ نبوت کا دروازہ بالکل مسدود نبیس۔ اس میں تھ بھی کی جنگ ہے اس کی فضیلت اس میں ہے کہ بیروی کر کے بہت ہے اس جیسے نبی ہول ۔ اور ایک اصطار ایجاد کی کہ میں امتی نبی ہوں۔ و بین نبوت تھ گھے کے کہ میں امتی نبی ہوں۔ و بین نبوت تھ گھے کے ماتھت ہے۔ اور مرز ابی کو شاید یہ نبر نبیل کہ سادے کذاب موے تو میں کیوں کر سے ہوسا ہوں کو اس میں نبوت کی گھے کے ماتھت ہو کہ بوری نبوت کی تھی کوں کر بہا ہو سے تو میں کیوں کر سے ہو سے کو ان بوری کر سے ہو کا ذب ہوئے تو میں کیوں کر سے ہو سے کو میں کیوں کر سے ہو کہ ہو کہ نبوت کیا ہو سکتا ہوں۔ ۔ اور کر زباری دو کی نبوت کیا ہے جب وہ کا ذب ہوئے تو میں کیوں کر سے ہوں کہ نبوت کی ہوں کہ بوری کو تو میں کیوں کر سے ہوں کو تو میں کیوں کر سے ہوں کہ کہ کور کر کہ ہور کر ان کر بیا ہوں کر ب

عَنْ مَدُوْ خَتُمُ النَّبُولُ البَّاوَةُ المِدِيَّةُ المِدِيَّةُ المِدِينَةُ المِدِينَةُ المِدِينَةُ المِدِينَةُ

ہ .....مخضرطور پرچندمشتبہ، باطل اور نامعقول عقائد جومرز اصاحب نے خالص ٹوراسلام

میں داخل کئے درج کئے جاتے ہیں تا کہ میاں صاحب اوران کے مریدوں کومعلوم ہو کہ

بَشَارِثِ مُحمَّدَيٰ

پھونکوں سے یعنی باطل تا ویلات سے کس نے نوراسلام کو بجھایا ہے۔

ا ....اولا دخدا كامئله

سنظل کامستله

۳.....بروز کامئله

٣....عود يعتى رجعت ما بعثت ثاني مُمه ﷺ كاستله

۵....عام امتیو ل پرنزاول وی کامسئله

٢....ابل قبله كوكا فركينه كامسئله

ے .... صفات باری میں شریک ہونے کا مسئلہ جیسا کدان کا الہام ہے کدا ہے فلام احمد اب تیرا پیمر تبہ ہے کہ جس چیز کا تو اراوہ کرے صرف اس کو کہدد ہے ہوجا تو وہ ہوجائے گی۔ دیکھوالہام مرزا انسماا موک اذا اردت بیشیء ان تقول لله کن فیکون (یعنی مرزا صاحب کوکن فیکون کے افتیارات حاصل تھے)۔

٨....خالق زمين وآسان ہونا۔

9....خالق انسان ہونا۔

+ا....خدامونا\_ (الناب البريد معنقد مرزاها حب بص 2-)

غرض چشمہ صافی اسلام کوایسے باطل عقائدے الل اسلام نے ۱۳ سو بری کے عرصہ بیں جوصاف کیا تھا پھر دوبارہ مرز اصاحب نے داخل کئے۔ مگر دعوے یہ ہے کہ سے موعود ہوں اور نوراسلام کوتنام کیا ہے۔ اور مجد د ہوں ، تجدید دین کی ہے۔ اب مسلمان خودغور کرلیں کہ مرز اصاحب کے وقت نوراسلام تمام و کامل ہوایا ناقص و مکدر ہوا۔ چھٹس د لیل : ﴿ هُوَ الَّذِی اَرْسَلَ رَسُولَةً بِالْهُدای وَ دِیْنِ الْحَقِ لِیُظُهِرَةً عَلَی

عقدة عَمْ النَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ ال

اللَّذِينُ تُحَلِّم ﴾ يعني وه خدا ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بجیجا تا کہ

بَشَارِثِ مُحمَّدِي

اس کوغالب کر دے سب دینوں پر۔اس آیت ہے بھی معلوم ہوتا ہے کہ بیری موجود ہی کا ذکر ہے۔ کیونکد اکثر مضرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ بیر آیت موجود کے حق میں ہے۔ کیونکہ اس کے وقت میں اسلام کو باتی ادیان پر غلبہ مقدر ہے۔ چنانچہ واقعات نے بھی اس بات کی شہادت دے دی ہے۔ کیونکہ اس زمانہ سے پہلے اشاعت دین کے ایسے سامان موجود نہ تھے جو اب ہیں۔ مثلاً ریل ، تار ، دخانی جہاز ، ڈاک خانے ، مطابع ، اخبارات کی کثر ت ، تجارت کی کثر ت ، جس کی وجہ سے ہرایک ملک کے لوگ اوھرادھر پھر تے ہیں اور ہرایک محض ایسے گھر بیشا ہوا جاروں طرف تبلیغ کرسکتا ہے۔ الح

(انوارخلافت اس ۴۹)

الجواب: خدا تعالی نے تج بات میاں محمود کے مند سے نگلوادی ہے جس نے خود ہی مرزاصاحب کے دعویٰ پر یانی پھیر دیا ہے۔ اس آیت میں صاف لکھا ہے کہ وہ رسول صاحب شریعت ہوگا اور ایک ایسادین اپنے ساتھ لائے گا کہ جوتمام دینوں پر غالب ہوگا۔ مرزاصاحب اور تمام مرزائیوں کا (خواہ قادیانی جماعت ہے ہوں یالا ہوری جماعت ہے) اس بات پر اتفاق ہے کہ مرزاصاحب کوئی نیا دین ٹیکس لائے اور نہ کوئی کتاب ہی ساتھ لائے بلکہ ان کا فد ہب بیتھا کہ وہ اس دین کے تالع تھے جو گھے تھے ساتھ لائے تھے۔ چنا نچ یہ وہ خود ''از الدُ اوہا م' میں لکھتے ہیں

زعشاق فرقان وپغیبریم بدین آمدیم وبدین بگوریم

ہمارے مذہب کا خلاصا ورلب لباب میہ کہ لااللہ الا اللہ محمد دسول اللّٰہ ہمارا اعتقاد جوہم اس و نیوی زندگی میں رکھتے ہیں جس کے ساتھ ہم بفضل وتو نیق باری تعالیٰ اس عالم گزران ہے کوچ کریں گے۔ بیہ ہے کہ حضرت سیدنا مولا نامحم مصطفیٰ کھی خاتم النّبیین و خیرالرسلین ہیں جن کے ہاتھ ہے اکمال دین ہو چکا اور و و نعمت بمر تبدا تمام پہنچ چکی

بَشَارِثِ مُحمَّدِي

جس کے ذرابعہ سے انسان راہ راست کوا ختیار کر کے خدا تعالیٰ تک پہنچ سکتا ہے۔ اور پختہ ایفین کے ساتھ اس بات پرائیان رکھتے ہیں۔ کہ قرآن شریف خاتم کتب ساوی ہے۔ اور ایک شعث یالفظ اس کی شرائع یا حدود اور احکام واوامر سے زیادہ نہیں ہوسکتا۔ اور نہ کم ہوسکتا ہے۔ اور اب کوئی ایسی وہی یا الہام منجانب اللہ ہونہیں سکتا جواحکام فرقانی کی ترمیم یا تمنیخ یا کسی ایک حکم کا تغیر و تبدل کر سکتا ہو۔ اگر کوئی ایسا خیال کرے تو وہ ہمارے نزدیک جماعت موشین سے خارج اور کھداور کا فریب ۔ (ازالداد ہام جسادل ہیں۔ ۱۳ درمونوان مارالذہ ہیں)

جب مرزاصا حب گوئی وین ہی ساتھ نہیں لائے اوراس وین محدی کوذر بعی نجات خیال کرتے تھے تو پھر انصاف ہے بتاؤ کہ مرزاصا حب اس آیت میں جورسول ہے وہ کس طرح ہوئے وہ تو انکار کررہے ہیں

من نيستم رسول ونياور ده ام كتاب

كەمىن نەرسول بول اور نەكوئى كتاب ساتھە لايا بول \_ پھر پچھەخوف خدا كرنا

چاہئے کہ کس کورسول بنار ہے ہوجوخودا نگاری ہے۔ دو ہے: واقعات بتار ہے ہیں کہ کل ادبان سرغلہ کس کے دیزانکا ہوا مجمر ا

بشارت محمّدي

ہوئے تھے اس کئے اس کو ہرگز غلبہ یا کامیانی نہیں کہدیکتے ۔غلبہ تب تھا کہ آریدیا عیسائی مرزاها حب کو مانتے ۔ پس بیغلط ہے کہ مرزاصا حب کے وقت میں غلبہ وین مقدر تھا۔ کیا غلبدائی کا نام ہے کہ جار غداجب مقابل میں سے ایک پر بھی غلبہ ہوا۔ کیا عیسائیوں پر مرزاصاحب غالب آئے اور عیسائیوں نے ان کامیج موعود ہونا مانا؟ ہرگز نہیں۔ کیا کسی برہموساجی نے مرزاصاحب کوسیج موعود مانا؟ ہرگزنہیں ۔ تو پھرخدا کے لئے بتاؤ کہ غلبہ آپ کس جانورکانام رکھتے ہیں جومرزاصاحب کوحاصل ہوا۔اگر کہو کہ مرزاصاحب کومسلمانوں میں سے بعض مخصول نے میں موجود مانا تو بیہ بالکل غلط ہے۔ کیونکہ غلبہ وہ ہے جس کا پلیہ بھاری ہو۔ اگر جالیس کروڑ مسلمانوں میں ہے چند کسال جوقر آن اور محد ﷺ کو پہلے ہی مانتے تھے مرزاصا حب کوتر آن اور کر ﷺ کا پیر و بھے کرمرزاصا حب کے مرید ہوگئے تواس میں مرز اصاحب کا کچھ غلبے نہیں اور دوسرے وینوں پر اسلام کے دین کا کوئی غلبے نہیں ہوا۔ باقی رہا آپ کا بیکہنا کہ چونکہ ریل، تار، دخانی جہاز، ڈاک خانہ،مطالع (حصابے خانے) اخبارات کی کثرت ، تجارت کی وسعت و دیگرایجادات وغیر ه کا اجرامرزاصاحب کے وقت میں ہوا۔ یا بقول مرزاصا حب ان کے واسطے خدائے آ انی حربے دیے اس سے تو مرزا صاحب کی نالائقی ثابت ہوتی ہے کہ بیاسباب اور حرب تو خدائے مرز اصاحب کے واسطے پیدا کئے تا کہ اسلام کو غالب کریں۔ مگران اسبابوں اور حربوں سے خانفین اسلام نے فائدہ الفاكرمرزاصاحب كوبى مغلوب كياراس كى مثال اس نالائق جرنيل كى سى جس كومادشاه توب خانے اور رسالے دے کروشن سے لڑنے اور مارنے کے واسطے روان کرے اور وشن اس جرنیل ہے وہی توپ خانے اور رسالے چھین لے اور صرف چھین ہی نہ کے بلکہ انہی رسالوں اور توپ خانوں اور سامان جنگ ہے اس جرنیل کو شکست فاش دے اور یہ مغلوب ہوکروشمن ہے درخواست صلح کرے۔ بعیدیہ یہی حال مرزاصا حب کا ہے۔ کہ خدا تعالیٰ نے

بشارت محمدي

بقول میاں محمود صاحب ریل ، تار ، ڈاک خانے ، اخبارات و چھاپے خانے مرز اصاحب کے واصلے بنائے تھے یا یوں کہوکہ مرز اصاحب کوعطا کئے کہ اپنے دین کوکل دینوں پر غالب کر ویگر آمریوں ، عیسائیوں اور سکھوں اور ہر ہموؤں نے وہی آلات مرز اصاحب سے چھین کرم زاصاحب برجی استعمال کر کے مرز اصاحب کوالیا مغلوب کیا کہ سب ہتھیار ڈال کر آمریوں کو پیغام ملح دیا اور اس قدرا پنی مغلوبیت ظاہر کی کہ ان کے وید کوخدا کا کام شنایم کیا اور ان کے ہزرگوں کو بی انا مصرف زبانی ہی نہیں مانا بلکہ کرشن جی جو تنایخ کے قائل اور قیامت کے منکر تھے اور اعمال کی جز اوس ابذر ایواوا گون مانے تھے مرز اصاحب خود کرشن کا اوتار بن گئے ۔ چنا نیچہ گیتا میں جو گرشن جی کی اپنی تصنیف ہے جس کا ترجمہ فیضی کیا ہے لکھا

بید تناخ کنده ادرا بانواع قالب درون آردا ادرا بید بید تنهائ معبود در میروند بیسم سگ وخودک درمیروند بیسی بانات بین گذاه گارون کوخدتعالی قیدتناخ بین الاتا ہا اور شم کے قالب بین بدلتا ہے حتی کہ کتے اور سور کے جسم میں لاتا ہے۔ ( لیتا بهتر بر فینی ۱۳۱۵) پھر صاف کلھا ہے جس طرح میں لاتا ہے۔ ( لیتا بهتر بر فینی ۱۳۱۵) پھر صاف کلھا ہے جس طرح السان پوشاک بدلتا ہے اسی طرح آتما بھی لیعنی روح بھی ایک قالب (بدن) سے دوسر سے قالب (بدن) کو قبول کرتی ہے (اعلی ۱۳۱۰ ادسیاے الیتا) مرز اصاحب کرش جی کی محبت اور متابعت تا مدیس ایسے فتا فی الکرش ہوئے کہ کرش کا اوتار بن گئے دیکھو کچر مرز اصاحب جو میں دیا تھا۔ اور ان لفظوں میں کرش ہونا قبول کیا تھا کہ ''حقیقت روحانی کے روحانی کے میں دیا تھا۔ اور ان لفظوں میں کرش ہونا قبول کیا تھا کہ ''حقیقت روحانی کے روحانی کے میں کرش بھی ہوں جو جندوں کے اوتاروں میں سے ایک اوتار یعنی نبی تھا '' اور اوتار کے معنی نبی کے قبول کئے ۔ اب کوئی مرز ائی بتا دے کہ بید دین کا غلب ہے یا مغلوبیت کے معنی نبی کے قبول کئے ۔ اب کوئی مرز ائی بتا دے کہ بید دین کا غلب ہے یا مغلوبیت ہے۔ بیان اللہ ڈاک خانہ و ریل وتار وغیرہ داسباب ترقی کے طبح قومرز اصاحب کوگر ان

بَشَارِتُ مُحَمَّدِيُ

ے فاکدہ اٹھایا دیا تندصاحب نے جو بانی آریہ مائ تھے۔اوران کو انہی اسباب کے ذریعہ
وہ کامیابی ہوئی کہ مرزاصاحب کے خواب میں بھی نہ آئی۔یعنی ای ریل، تار، ڈاک
خانہ، وچھاپہ خانہ کے ذریعے ہے اس قدر کتابیں اوراشتہارات عیسائیوں اورآریوں نے
اسلام کی تر دیدیں شائع کئے کہ مرزاصاحب ہے بدرجہا زیادہ تھے۔پھر اس ناکامیابی کا
نام کامیابی کیوں کر درست اورصدافت کامعیار ہوسکتا ہے؟
برگس نہندنام زنگی کا فور

شاید کوئی مرزائی کہدوے کہ مرزاصاحب روحانی طور پر غالب آئے اور بحث مباحثه میں کتابیں تعین تو یہ بھی علط ہے کیونکہ کتابیں تو عیسائیوں کے رومیں ہمیشہ مسلمان لکھتے چلے آئے ہیں۔سرسیدمرحوم،مولانارحمت اللهمرحوم،مولوی چراغ صاحب اور حافظ ولی الله مرحوم کے نام بطور نمونہ پیش کرتا ہول۔ ان بزرگول کی کتابیں و کیفے ہے معلوم ہوتا ہے کہ مرزاصا حب نے کچھ بھی نہیں کیا۔اگر کچھ کیا تو اپنی خاطر کیا کہ وفات میسی ثابت ہو اورخود میسیٰ بنوں۔پس مرزاصاحب نے اپنی ہی ذات کی خدمت کی۔مرزاصاحب کی کوئی کتاب مبین جس میں ان کی اپنی تعریف نه ہو۔اور میسی الفلنگا کی وفات کا ذکر نه کیا ہو۔اور پیصاف ہے کہ اس ہے اپنی دوکان چلانے کی غرض بھی کی مسلمان میری بیعت کریں اور چندہ دیں اے گوئی عقل منداسلام کی خدمت نہیں کہہ مکتا۔ براہین احمریہ، سرمہ چیٹم آربیہ بخنہ ہندوست بچن کے مقابل آرایوں اور عیسائیوں کی طرف ہے انہی جیما یہ خانوں، ڈاک خانوں اور اخبارات کے ذریعے ہے آریوں اور عیسائیوں نے ایس بدرویا فی اور ہتک اسلام کی کہ مرزاصاحب اور ان کے خلیفہ اول حکیم نور الدین چیخ اٹھے اور ایسے مغلوب ہوئے کہ ملح کی درخواست کی ۔ کیا کسی آر یہ نے بھی کسی اسلامی نبی پاکسی اسلامی آسانی کتاب کو مانا؟ ہرگز نہیں ۔ تو پھر کس قدر طفل تسلی اور سادہ لوحی ہے کہ ہم یہ تشکیم کرلیں کہ

بَشَارِثِ مُحْمَّدِي

مرزاصاحب سب ادیان پرغالب آئے حالاتکہ و مغلوب ہوئے اور وہ سچار سول اللہ ﷺ جس کے غلبے کا ثبوت تمام دنیا میں ظاہر وروشن ہےاور مخالفین بھی اقرار کرتے ہیں کہ وہ غالب آیا اور این و بن اسلام کواس نے غالب کیا۔ اس کی اشاعت اور تبلیغ کو ناقص اور ناتمام بنادیں اورایک شخص جس نے کچھ بھی نہیں کیا اور وہ کوئی دین بھی ساتھ نہیں لایا نہ اس نے اپنے دین کوغالب کر کے دکھایا اسے اس آیت کا مصداق بنا کیں ، کورچشی اور سیاہ دلی نہیں تو اور کیا ہے؟ اور مخلوق پر تی کا جن سر پرسوار نہیں تو اور کیا ہے؟ جوایسے بلادلیل وعاوی کرتا ہے آخر ثبوت دینے عاجز ہوکر شرمسار ہوتا ہے۔ بغرض محال اگریہ شلیم بھی کرلیس کہ بیہ غلبہ عورتوں والا ہی غلبہ تھا گئے جوفریق مخالف کو زیادہ گالیاں دے وہ کامیاب سمجھا جائے تواس میں بھی مرزاصا حب ہی مغلوب ثابت ہوئے ۔جبیبا کی لیے کی درخواست ہے ظاہر ہے جوانہوں نے مقابلہ سے عاجز آ کر مخالفوں سے کی اور اگر میدان مناظرہ و بحث کی طرف دیکھا جائے تو مرزا صاحب اور ان کے مریدوں کومغلوب ہی یاتے ہیں۔ مرزاصاحب دہلی کے مناظرہ میں مغلوب ہوئے۔ لدھیانہ کے میاحث میں مغلوب ہوئے ،امرتسر کےمباحثہ میں مغلوب ہوئے حضرت خواجہ پیرسیدم برعلی شاوصاحب ادام الله فيوضهم كے مقابله برگھرے بى نه نكلے فروري ١٨٩٢ ، ييل لا جورييں جناب مولانا محد عبدالحکیم صاحب ہے مباحثہ ہوا اس میں عاجز آ کرتح مری افرار دیا کہ میں آئندہ اپنی كتابول" 'فتخ اسلام وتوضيح المرام' ميں اصلاح كردول گا كەميى نېنبيل مول \_

( دیکیواشتهارم زاصاحب ۲۰ فروری، ۱۸۹۲ م)

اب میاں صاحب بنائیں کہ اگراس کا نام غلبہ ہن پھر شکست کس کہ گئے ہیں؟ مرزاصاحب کے مرید و پیر جب بھی بحث کرتے ہیں تو مغلوب ہوتے ہیں۔ میر قاسم علی نے تین سورو پیدکی شرط ہار کرمغلوبیت ثابت کی۔مولوی غلام رسول مرزائی نے امرتسر میں

بَشَارِتِ مُحمِّدي

مولوی ثناء اللہ ہے بحث کر کے مغلوبیت ثابت کی۔ رسالہ' ہنڈیل' نکا لئے میں ایک مرزائی انجمن (لیگ بین الیہوں) ہور کے مقابل مغلوب ہو انجمن (لیگ بین الیہوں) ہور کے ہماری المجمن تائید اسلام لا ہور کے مقابل مغلوب ہو کر نیست وہا بود ہوگئی۔ عدالتوں میں مقدمات کر کے جیف کورٹ اور ہائی کورٹ تک ناکا میاب ہو کے حال ہی میں محد کا ایک مقدمہ ہائی کورٹ بہار میں ہارا اور ناکا میاب ہو کر افتال و خیز ال عدالت ہے آئے۔ گر دروغ ہائی و تسلی ہے ہے کہ محد ہوگئی تو کا ل طور پرغلبہ و ین کا نہ کر بچھوٹ اور و فلید این مرزاصا حب کے وقت میں مقدر تھا۔ جو محض کی کوجھوٹ اور جھوٹ کی جھوٹ کی جھوٹ کی کے جھوٹ کی کی جھوٹ کی جھوٹ کی جھوٹ کی جھوٹ کی جھوٹ کی کی جھوٹ کی کی کی کی جھوٹ کی جھوٹ کی جھوٹ کی جھوٹ کی کی جھوٹ کی کی جھوٹ

ستم کو جو کرم سمجھ جفا کو عطا سمجھ دعادل نے کاتی ہے کہاس بت سے خدا سمجھے تعجب ہے کہ مرزاصا حب تو اقرار کریں کہ خدا تک پہنچنے کا راستہ سوائے قرآن اور محمر ﷺ کے کوئی اور راستہ نہیں اور یہی ڈر بعیہ نجات ہے۔ مگر ان کے فرزندرشید میاں صاحب ان کی تر دید کریں کہ جب تک میرے باپ کو نبی نہ مانو تب تک ندتم مسلمان ہواور نتمہاری مجات ہے۔اور نہ ہی وواسلام جو ۱۳سو بری ہے چلا آیا ہے تمام و کامل ہے۔اور نہ ہی وہ خدا تک پہنچ سکتا ہے جب تک مرزاصا حب کووسلہ نہ بنایا جائے ۔اوروسلہ بھی ایسا کہ اگر تین ماہ تک قادیان میں چندہ نہ پنچے تو بیت سے خارج اور جماعت احمدی (مرزائی) على ويرام الما المن المراقي المت محديد كي طرح (نعوذ بالله من الهفوات) كافرسمجما جائے پہلو محمرﷺ کی صاف معزولی کہ اب انکی متابعت کچھے فائکرہ نہیں دیتی اور نہ ذریعہ مجات ہے۔اللہ تعالی قادیانی جماعت بررحم کرے۔ ندہب اسلام میں بزاروں فرقے ہوئے اور کئی مدی رسالت ونبوت ومہدویت بھی ہوئے مگر کسی نے آج تک محد رسول الله ﷺ کواپیامعزول نہیں کیا تھا جیہا کہ قادیانی جماعت نے (برغمہم الفاسد ) کیا ہے کہ جومرزاصا حب کو نبی ورسول نہ مانے خواہ وہ کیسا ہی قر آن وسنت کا بیروہواس کی نجات نہیں

بشارت محمدي

اور وہ کافر ہے۔ کیونکہ (ان کے زعم باطل میں) اسمہ احمد والی پیشگوئی قرآنی کا مصداق مرزاغلام احمد ہی ہے اور ۱۳ سو برس تک تمام مسلمان غلطی ہے محمد ﷺ کو پچانجی ورسول مانتے چلے آئے جس کی بشارت حصرت عیسی التک ﷺ نے دی تھی وہ اب آیا۔ (نعوذاللہ)

شقاعت والی حدیث میں جولکھا ہے کہ جتنی دیر تک خدا تعالی چاہے گا ہیں تجدہ میں رہوں گا بھر اللہ تعالی فرمائے گا۔ محمد ادفع داسک سل تعط و اسفع تشفع بینی اے مجد ﷺ مرا تھاؤ جو مانگو گے ملے گا اور جس کی شفاعت کرو گے بول ہوگی۔ اور حدیث کے اخر کلھا ہے کہ ''یہ قائم ہونا ہے مقام محود میں جس کا وعدہ قرآن میں ہے''۔ اب حوال ہیہ کہ مقام محود میں گھڑ ہے ہوکر مجد ﷺ اپنی امت کی شفاعت کریں گے یا غلام قادیانی ہوگا؟ قادیانی کی امت کی ؟ اور شفاعت کر الے والے محد ﷺ اپنی امت کی شفاعت کریں گے یا غلام آخر قادیانی ہوگا؟ قادیانی کی امت کی ؟ اور شفاعت کر الے والے محد شاہوں گے یا غلام آخر قادیانی ہوگا؟ کھڑ ہے ہوں گے اور اگر مقام محود میں محد اگر میں ہوسکتا ہے۔ اور اگر مقام محود میں محد اگر خوالے کھڑ ہے ہوں گے در اور مقینا وہی ہوں گے جیسا کہ تمام امت محمد یہ کھڑ ہے ہوں گے اور شفاعت کریں گے۔ (اور مقینا وہی ہوں گے جیسا کہ تمام امت محمد یہ کا ایمان ہے ) تو پھر اس پیشگوئی کے مصداتی بھی وہی ہوں گے نہ کوئی ایراغیرا نہو خیرا۔ کہی یہ دری ہے۔

ساقوں دلیل: ﴿هَلُ أَكُلُكُمْ عَلَى تِجَادَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِنْ عَلَابِ اَلِيْمِ ﴾ ' وه آن والارسول الوگوں كو كِمِ گاكدا ب اوگوتم جود نيا كى تجارت كى طرف جَسَلَى ہوئے ہوكيا ميں تمہيں وه تجارت بتاؤں جس كى وجہ ہے تم عذا ب اليم ہے فَحَ جاؤ''۔ بير آيت بتائی ہے كداس زمانہ میں تجارت كا بہت زور ہوگا۔ اوگ دین كو بھلاكر دنیا كى تجارت میں گئے ہوں گے۔ چنانچہ بيروه زمانہ ہے جس میں ونیا كی تجارت كى اس قدر كثرت ہے كہ پہلے كى زمانہ میں نہيں ہوئى يہى وجہ ہے كہ مي موجود نے ان الفاظ میں بیعت لى كه' كہو میں دین كو دنیا پر مقدم ركھوں

بَشَارِتِ مُحمَّدِي

گا''۔ پس بیآیت بھی ثابت کرتی ہے کہ ان آیات میں حضرت میچ موعود التفاق کا ای ذکر ہے۔ اللج (انوار خلافت میں ۴۸)

الجواب: اس قتم کی عقل کے اوگ پہلے بھی گزرے ہیں جن کوقر آن کی آیات سے اپنا مطلب ملتا تھاا ور ملنا جا ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے

بلكه در جان فكارم چشم بيارم تؤلَّى برچه پيدا ميشود از دور پندارم تؤلَّى یعنی''اے مجبوب تو میرے دل اور آنکھوں میں ایسا سایا ہے کہ جو کچھ بھی دور سے د کھائی دیتا ہے میں بجھتا ہوں کہ تو ہی ہے۔'' میاں محمود صاحب کواییے باپ مرز اغلام احمد صاحب کی رسالت کااس قدر شوت قرآن سے ماتا ہے کہ برایک آیت سے مرز اصاحب کی رسالت ثابت ہے اور ہرایک آیت قرآن مجید مرز اصاحب کے زمانداوران کی ذات کے واسطے تھی۔ یہ تو پہلے خدا تعالی ہے (نعوذہانہ علطی ہوئی کہ "اسوبرس پہلے قرآن نازل کر دیا۔ اورجس کی طرف قرآن نازل کرنا تھاوہ پیدانہ ہوا۔اس لئے قادیانی خدا کو اسوبرس کے بعد پھر دوبارہ قرآن نازل کرنا پڑا۔ کیونکہ وہ رسول جس کی بشارت حضرت میسلی النظمان نے دی تقی اب اسوبرس بعد بیدا ہوا۔ یاخدا نے جان کر عدا اپنی مخلوق کو گمراہ کیا۔ کیا بدفر مانا میال صاحب کاس لطیفہ ہے بڑھ کرنہیں ہے کہ'' قر آن تو حضرت علی براتر افغااور رسالت بھی انہی کے واسطے تھی لیکن جبرئیل العکنیٰ نے غلطی ہے تحد ﷺ کورسالت دے دی اور قرآن بھی انہی کے حوالہ کردیا'۔ اب زماندروشنی کا ہے اور الحاد بھی قدر عقل ہے ہوسکتا ہے چونکہ وہ زمانہ سادہ لوحی اور کم عقلی تھااس لیے بجائے خداتعالی کوالزام دینے کے جرائيل كوملزم بنايا كمياحالا تكداس تبييخ والاخداتعالى تفاليكن ميان محودصا حبب في اس غلطی کو بھی نکال دیاہے کہ اصل غلطی کرنے والا (نعوذہاللہ) خداتعالی ہے۔ کیونکہ مخاطب اوراصل مصداق توغلام احمدقاد یانی تفامگراللدتعالی نے باوجود دعوی علام الغیوب عرص بن

بشارت محمدي

عبدالله کوسااسوبرس پہلے خطاب کر دیاہے۔

اب ہم میاں صاحب ہے دریافت کرتے ہیں کہ مجھ کے زمانہ میں جب بیہ
تعلیم نہ تھی اور تجہ ﷺ نے آخرت کی تجارت نہ بتائی تھے صرف مرزاصاحب نے ہی بتائی
اور مرزاصا حب ہی اس امر پر بیعت لیتے تھے کہ دین کو دنیا پر مقدم رکھونگا تو ۱۳ سوبرس تک
جواس قدراولیا واللہ تارک الدنیا گذرہے ہیں انہوں نے کس کے ہاتھ پر بیعت کرے دین
کو دنیا پر مقدم کیا۔

دوم: وه دین کس طرح کاال موسکتا ہے جس میں اس قدر کی ہے کہاں کوآخرت کی تجارت کی خبر تک نبیں وہ اپنے تمام پیروؤل کوسرف دنیاوی تجارت کی طرف جھکا تا ہے۔

مسوم: ﴿ اَلْيُومُ الْحُمَلُتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ جوقر آن میں ہے غلط ثابت ہوگا۔ کیونکہ جو دین تجارت دنیا ہی بتائے وہ ناقص ہے۔ دین کی نعمت میں اس قدر کی تھی کہ دنیا پر دین مقدم کرنائیس بتایا گیا۔ وہ ۳ اسوبرس بعد بتایا جانا تھا تو خدا تعالی کا بیفر مانا کہ:۔

﴿ وَ ٱلنُّمَمُتُ عَلَيْكُمُ يَعْمَتِي ﴾ بَعَى غاط بوار

چھار م: مرزاصاحب کا''ازالہ اوہام''میں بیلکھنا بھی فاظ ہے کہ اکمال وین ہو چکا اور وہ وین محمد اور قرآن کا دین ہے۔ مرزاصاحب کو بیر کہنا جا ہے قطا کہ میرے آنے ہے دین کامل ہوا اور میں نے تعلیم دی کہ دین کو دنیا پر مقدم رکھوا ورناقص دین کو کامل کیا۔

پنجم: بيدهٔ هلکوسلا واقعات کے بالکل برخلاف ہے۔ ذیل کے دلائل قاطعہ دیکھو۔

ہ ۔ مرزاصاحب نے خود پندرہ رو پیدی ملازمت چھوڑ کر کتابیں تالیف کرنے کی دوکان کھولی اوران کورات دن خالفین کے جواب لکھنے کی فکررہتی کیونکہ وہ جمیعت خاطر کے دشمن تھے جس کے سبب مرزاصاحب نمازیں بھی وقت پرند پڑھ پاتے اور جمع صلو تین پرخل کرتے ۔ شب بیداری اور ذکروشغل باری تعالی تو در کنار جوشخص فریضہ نماز بھی وقت پراوانہ

بَشَارِتُ مُحَمَّدِيُ

کرے کوئی کہدسکتا ہے کہا یہ شخص نے دین کود نیا پر مقدم کیا؟ ہر گزنہیں۔

**ھوم:** بھرزاصاحب نے بیری ومریدی کی دوکان کھول کرجس فدرروییہ کمایااس کا وہ خود اقرارگر تے ہیں کہ جس جگہ مجھ کو دس رویے ماہوارآ مدنی کی امید نتھی اب تک تین لا کھ رو پیدآ چکاہے (هیة الوی س،۲۱۱ معنفر زاماحب)علاوہ برآل تالیفات کتب کارو پید انظر خانے کاروپید، کالج کاروپید،منارے کاروپیدوغیرہ وغیرہ۔حیلوں سے جوروپیدلیا جاتا ہے اوراینی جائیدا دینانی ۔ بیدوین کو دنیا پرمقدم کیا یا دنیا کو دین پرمقدم کیا ۔کوئی دنیاوی تنجارت الین نہیں كە تاجرگوالىي ترقى نصيب بويەكوئى بھى دنياوي تجارت الىي بتاسكتے ہوجس ميں بغير زحمت سفروخر پیروفر وخت صرف گھر جیٹے کتابوں کی فروخت وفیس بیعت سے تا جر مالا مال ہو سکے۔ **لطبیغه: ایک ترک مرزاصاحب کی زیارت کوگیا۔ جب واپس آیا تولوگوں نے یو جھا کہ** وہاں کیا کیاد یکھا؟اس نے جواب دیا کہ' چغیر کتب فروشان است'' ۔الیمی دنیاوی کامیابی توکسی کسب و تجارت میں نہیں ۔ لہذا مرزاصا حب کے الفاظ بیعت کا شاید یہ مطلب ہو کہ '' وین کے بہانہ ہے دنیا کماؤ'' لیعنی دنیا کمائے کے لیے بھی دین ہی کومقدم رکھوں گا۔ گویا کددین کے بہانہ ہے دنیا کماؤں گا۔

مسوم: مرزاصاحب کی خوراک ولہاس ومکان رہائش ودیگرۃ کلفات واخراجات ظاہر کرتے ہیں کہ وہ ونیاوی آ رام کومقدم رکھتے تھے۔ بیصرف مربیروں کے واسطے تھا کہ دین کو دنیار مقدم رکھیں ، نہ تو یم کم مربیروں کا تھا اور نہ ہی خود بدولت (مرزاصاحب) کاممل تھا۔ کیونکہ مرزاصاحب کے سونے کے زیورات جن کی فہرست ذیل میں دی جاتی ہے مرزا صاحب کا نارک الدنیا ہونا ثابت نہیں کرتے۔

کڑے طلائی فیمتی ۵۰ کرویے، کڑے خور دطلائی فیمتی ۱۲۵ رویے، ۱۲۵ مدد وُنڈیاں، بالیال ۲ نسیال ۲، ریل ۲، بالے تھنگھریاں والے ۲، کل قیت ۲۰۰ روپے، نگن

بَشْأَرِثِ مُحمَّدِي

طلائی ۲۲۰ روپ، بندطلائی هیتی ۱۰۰ روپی، کنشه مالا ۲۵۰ روپ ، جینال حور طلائی ۳۰۰ روپ، ایو نجیال طلائی ۲۲ عدو ۱۵ روپ، جینال کلال ۲۳ عدد طلائی ۲۰۰ روپ، چا ندطلائی ۵۰ روپ، بالیال جڑاؤ سات عدو ۱۵۰ روپی، نقه طلائی ۳۰ روپ، ٹیکہ طلائی خورد ۲۰ روپ، حمائل ۲۵ روپ، یو نجیال خورد طلائی ۲۲ عدد ۲۵ روپ، بندی طلائی ۳۰ روپ، سیپ جڑاؤ طلائی ۵۰ روپ، (ماخود اذکر فضل رحانی بوارنقل رحزی)

شخ سعدی دحمه اللہ علیہ نے خوب فرمایا ہے۔ ترک دنیا بمروم آمورند خویشتن سیم وغلہ اندوزند مریدوں سے تو بیعت کی جاتی ہے کہ'' دین کو دنیا پر مقدم رکھوں گا''۔ گرخو دمرزا صاحب اس سے مشتنی تھے کیونکہ انہوں نے کسی سے بیعت نہیں کی تھی۔ لہٰذا آپ کاعمل ضروری نہ تھا۔

اب حضرت سرورعالم محمد ﷺ کے مختصر حالات لکھے جاتے ہیں (جن کی نسبت میال صاحب کا خیال ہے کہ ان کی تعلیم یہ نہتھی گدد بین کود نیا پر مقدم رکھو ) تا کہ آپ کو معلوم ہوجائے کہ میاں صاحب نے یا تو جان ہو جھ کر دھو کا دیا ہے یا آئیس علم نہیں۔

ا ..... آنخضرت ﷺ کی دعامیتی ویا رب اجوع یوما واشیع یوما فاما الیوم الذی اجوع فیه فاحمدک اجوع فیه فاحمدک واثنی علیک فیه فاحمدک واثنی علیک فیمینی "الی ایک دن پس جوکار جون اورایک دن کمانے کو لے بجوک پین تیرے سائے گرگڑ اکررویا کرون -اورکھا کرتیری تحدوثنا کرون "(شفاجن ۱۱)

۲ ..... حصرت عائشہ صدیقہ د صلی الله تعالیٰ عنها کہتی ہیں۔ ایک ایک مبینہ پرابر ہمارے چولیے میں آگ روشن نہ ہوتی حضرت کا کنبہ پانی اور تھجور پر گزارہ کرتا۔

( بخاري، كمّاب الاطعمة عن عائشه)

بَشَارِتِ مُحمَّدِي

س....حضرت عا نشرفر ماتی جیں نبی ﷺ نے مدینہ آ کرتین دن برابر گیہوں کی روٹی نہیں کھالی ا

۴ ..... نبی ﷺ نے انقال فر مایا تواس وفت آنخضرتﷺ کی زرہ بغرض غلہ ایک یہودی کے پاس رہن رکھی ہوئی تھی۔

۵..... آنحضرت الله نزع کی حالت میں تھے۔ آپ نے جواخیر خطبہ فر مایا اس کے آخری الفاظ یہ بین: ''اوگو! تھے یہ ڈرنییں رہا کہتم مشرک بن جاؤل گے۔لیکن ڈرمیے کہ دنیا کی رغبت اور فقنہ میں کہیں بلاک ندیوو جاؤ جیے پہلی امتیں بلاک ہوگئیں''۔

(ازرحمة للعالمين بس٢٦٣ ، يحواله سلم بحن عقيد بن عامر)

۲.... تیسری شرط بیعت کی۔ میں امور حق میں نبی ﷺ کی اطاعت بقدرا سنطاعت کروں گا ناظرین! سپارسول تو بقدرا سنطاعت اقرار لیتا ہے گرجھوٹارسول بناؤٹی طور پر بیعت لیتا ہے کہ دنیا پر دین کومقدم کروں گا حالا تکہ نہ خودای نے ایسا کیا اور نداس کا کوئی مرید کر سکا۔ ک.... خدا اور رسول خدا کی محبت اے سب ہے بڑھ کر ہو۔ جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ دین کو دنیا و ما فیجا پر مقدم رکھوں گا۔ ان الفاظ میں رسول اللہ ﷺ بیعت لیتے تھے۔

کران کے ساتھوزندگی میں چھ حکم مروہ کے ہیں۔ (مظاہری مبادی، بوالہ بناری ۴۵۰) ناظرین! ویکھامیاں محمود صاحب کس قدرولیر ہیں کہ محدر سول اللہ ﷺ جنہوں

بشارت محمدي

نے دنیاو مافیہا کوقیول نہیں کیااورفقر وفاقہ قبول کیااورد نیا کولات ماری۔اس کوتو ( نعوذ باللہ دین دنیا پر مقدم کرنا نصیب نہ ہوا۔اورمرزاصاحب نے (باوجودیہ کہ ہرحیلہ سے دنیا کمائی اور لاکھوں روپے کی جائداد چھوڑی) دین کو دنیا پر مقدم کیا۔حالا تکہ دنیا جانتی ہے کہ مرزاصاحب جیساطالب دنیا کوئی نہ تھا۔وکالت کا امتحان انہوں نے اس واسطے دیا تھا کہ دین کو دنیا پر مقدم کروں گا؟ شرم!

ایک صصف بات: آیات - ﴿ تُوْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِی سَبِیُلِ اللّٰهِ بِاَمُوَ الِکُمْ وَ اَنْفُسِکُمْ ذَالِکُمْ حَیْرٌ لَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ لوگو! تم الله اوراس کے رسول پرائیمان لاؤ۔ اور اللہ کے رائے میں جہادکروا پنے مال اور اپنی جانوں کے ساتھ بیتمہارے لئے اچھی بات ہے اگرتم جانے والے ہو۔ الح

الجواب: ان آیات کو پیش کر کے تو آپ نے مرزاصاحب کے رسالت پر بالکل پانی پیر دیا ہے۔ بچ ہے کہ انسانی منصوبہ نہیں چل سکتا۔ ان آیات میں مال وجان سے جہاد کرنے کا تھم ہے۔ اور وہ سچے رسول کی نبیت تھا جس نے عمل کر کے دکھاد یا ہجھوئے رسول نے نقل تو ساری اتاری مگرانگر بیزوں کے ڈر نے نقسی جہاد سے ایسا تھم عدول ثابت ہوا کہ اس کو حرام کر دیا۔ (دیکھوتھ تھریہ معند مرزاسا ہو) کہ عیں اور جہر ہے مرید جہاد کو حرام سمجھتے ہیں۔ پس ثابت ہوا کہ آئے والا رسول مجرع بی تھا جس نے جہاد تھی بھی کئے۔ مرزا مساحب نے نہ جہاد تھی کیا تہ اس آیت کے مصدات ہے۔

آثهويں دليل: اس كے بعدفر مايا۔ ﴿ يَا يُهَا الَّذِيْنَ امَنُواكُونُوا اَنْصَاوَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيْسِلَى بُنُ مَوْيَمَ لِلْحَوَارِيِّيْنَ مَنُ اَنْصَادِیُ إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَادِيُّونَ نَحُنُ اَنْصَارُ اللَّهِ فَامَنَتُ طَائِفَةٌ مِنْ بَنِی اِسْرَائِیُلَ وَكَفَرَتُ طَّائِفَةٌ وَفَایَّذُنَا الَّذِیْنَ احْمُوا عَلَی عَدُوِّهِمْ فَاصْبَحُوا ظَاهِرِیُنَ ﴾ (اے وہ لوگو جورسول پرایمان لاے ہو۔ الله تعالی

بشارت محمّدي

کے دین کے لئے مدد کرنے والے بن جاؤ جیسا کو عیسیٰ بن مریم نے حوار بین کو کہا تھا کہ تم میں ہے گون ہے جوانصار اللہ ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم سب کے سب انصار اللہ ہیں پس ائیان لایا بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ اور ایک گروہ نے کفر کیا۔ پس ہم نے ان کی مدد کی جوائیان لائے اوپران کے دشمنوں کے پس وہ غالب ہو گئے )اس میں بید لیل ہے کہ آئے والا رسول لوگوں کو بھے گا کہ انصار اللہ بن جاؤ کیکن رسول کریم بھی کی بیآ واز نہتی ۔ اے لوگو انصار اللہ بن جاؤ۔ بلکر آپ کے وقت میں مہاجروانصار کے دوگروہ تھے۔ اغ

(الوارخلافت، ساميم)

البعواب: ایک شخص ایک آنکھ ہے اندھالینی کانا تھا۔اس کی ایک قرآن دان ملا ہے ملاقات ہوئی جومیاں صاحب جیسا قرآن دان تھا۔ ملال صاحب نے فرمایا کہ تو کا فرے۔ کانا بیجارہ گھبرایا اور عرض کی کہ جناب میں کیوں کر کا فر ہوں میں تو قر آن اور محدرسول پر ا بمان رکھتا ہوں۔ ملاصاحب نے کہا کہ قرآ ان میں ہے۔ ﴿ تَحَانَ مِنَ الْتَحَافِرِيْنَ ﴿ جَسِ ك معنى يدي كدكانا آدى كافرول ميس ي ب ميال محمودصا حب بھى ايسے بى قرآن دان میں کہ جو کفریات جا ہیں قرآن ہے نکال لیتے ہیں۔ سری نص قرآنی خاتم النبیین کے مقابل اینے والدصاحب کی رسالت قرآن سے ثابت کرنے کے واسطے قرآن مجید کے معانی تفسیرسب کو بدل دیا اور رسول گری کی ایس عینک لگائی ہے کہ ہر ایک آیت ہے مرزاصاحب کی رسالت نظر آتی ہے۔اس آیت میں اللہ تعالیٰ ان موسوں کو جومحدرسول اللہ ﷺ برایمان لائے تنے حکم دیتا ہے کہ اے مسلمانوں تم اللہ تعالیٰ کے انصار یعنی اللہ تعالیٰ کے دین کے مددگار بن جاؤ۔ اور آ گے تحریص دلانے کے واسطے نظیر کے طور پر حضرت عیسیٰ القليلة كاقصة فل فرمايا جس كو٩ اسوبرس كزر يكيه مقصوداس قصدك ذكركرن كايدها أكه جس طرح حضرت عیسیٰ کی مدد کرنے کے واسطے حوار بین تھے ای طرح محمد رسول اللہ کی مدد

بشارت محمدي

کے واسطے تم جوسحانی رسول اللہ ہوحوار بین کی طرح مددگار بن جاؤ۔ چنانچہ ''تاری اسلام' 'بنا رہی ہے کہ مسلمانوں اور صحابہ کرام نے اس پرایسا عمل کرکے دکھایا کہ حضرت عیسلی الطبیحا کے حوار پون ہے بھی نہ ہو سکا تھا۔ اور صحابہ کرام ودیگر انصار نے وہ امداد فرمائی کہ مال و جان ،خویش واقار ب ،غرض جو پچھ تھا محمد رسول اللہ بھی پر قربان کیا اور عزیز جانمیں اسلام کی امداد میں گزادیں اور دوسر مے مسلمانوں کی ایسی امداد کی جس کی نظیرا کناف عالم میں کہیں نہیں ملتی ۔ انصار دحمیم اللہ علیهم اجمعین نے مہاجرین مسلمان بھا نیوں پر اس طرح مال فدا کیا کہ آخرہ ب کے انصار نے اپنا اپنا نصف مال اپنے مسلمان فدا کیا کہ آخرہ ب کے انصار نے اپنا اپنا نصف مال اپنے مسلمان نہیا نیوں کو وے دیا۔ و نیا میں کسی اور فرج ب کے انصار کا ایسا سلوک اور جمدر دی ہے؟ ہرگز نہیں ۔ جسی امدا داور اطاعت رسول کریم بھی کی انصار نے کہ کسی اور قوم کی طرف ہے ایسی نظیر چیش ہو بھتی ہوگئی ہوگئی ہو کتی ہے؟ ہرگز فیس ۔ جسی امدا داور اطاعت رسول کریم بھی کی انصار نے کی کسی اور قوم کی طرف ہے ایسی نظیر چیش ہو بھتی ہوگئی ہوگئی ہے؟ ہرگز فریس ۔ جسی امدا داور اطاعت رسول کریم بھی کی انصار نے کی کسی اور قوم کی طرف ہے ایسی نظیر چیش ہو بھتی ہے؟ ہرگز نہیں ۔

مگر تیرہ (۱۳) سو برس بعد میال مجود صاحب کو (وہ کاروائی جو ہوئی تھی اور مسلمان جوانصاراللہ قابت ہوئے) غیر کل نظر آتا ہے۔ گیونکہ رسول جس کی امداد کے واسطے اللہ تعالیٰ کا تھم تھا کہ ﴿ مُحُونُ مُوا انْصَارُ اللّٰهِ ﴾ وہ رسول اب اسو برس کے بعد آیا ہے۔ اور اصلی انصاراب بی پیدا ہوئے (نعوذ باش) جس طرح وہ بناوٹی رسول عربی تھا ای طرح بناوٹی انصار تھے اصلی رسول اور اصلی انصار تو اب آئے ہیں کیونکہ پیدا کیکہ آیت ﴿ مُهُنِشِّرُ الله انصار تھے اصلی رسول اور اصلی انصار تو اب آئے ہیں کیونکہ پیدا کیکہ آیت ﴿ مُهُنِشِّرُ الله انصار تو اب آئے ہیں کیونکہ پیدا کیکہ آیت ﴿ مُهُنِشِّرُ الله جَرَانُ مُولُ الله جَرِی مُرزاصا حب کے تو ہیں ہے بیالی مثال ہے کہائی جابل جس کا نام محد ، موی ہو کیے کہ میر انام خدائے محمد اور موی النظام کی ہوں۔ اور قرآن کی آیت ﴿ فَلُمُ اللّٰ جَاءَ هُمْ بِالْبَیْنَاتِ ﴾ جوموی النظام کی ہوں ہوں۔ اور شرک کے تو ہیں ہو وہ استدال کی میں بنا وہ اور کیے کہ میں نبی ورسول ہوں۔ کیونکہ قرآن مجید ہیں مجمد وموی میر انام دور ت

بَشَارِتُ مُحْمَّدِيُ

اس آیت ہے وہ مرزاصاحب کے احمد رسول ہونے کا تشکیم کر سکے گا۔ مگرافسوں قرآن ہے یا خوردائی اور ہوائے نفس کی گھوڑ دوڑ کا میدان ہے اور لطف ہیہ ہے کہ مسلمانوں کو یہودی صفت کہا جا تا ہے۔ یہودیوں نے تواس قدرتح بیف و تھینی تان توریت کے معانی تغییر میں نہیں گی تھی جیسی کہ میاں صاحب نے دلیل پیش کی ہے۔ کہ چونکہ محمد رسول اللہ بھی نے نہیں فر مایا گہلوگا انسار بن جاؤ۔ اس آیت سے ٹابت ہے کہ مرزاصاحب چونکہ انسار اللہ ہونے کی درخواست کرتے تھا اس لئے وہ سے رسول اور اسماحمہ کے مصدات ہیں۔ کیونکہ ان کو ایک نبیت عیسی (النظامی ہے) سے ہے۔ اور یہ نہیں سمجھتے کہ جب مرزاصاحب کو حضر سے سیلی سے نبیت ہے تو فنانی الحمد ہونا اور حمر ثانی ہونا باطل ہے۔

میاں صاحب کا بیفر مانا کہ ''لیکن رسول کریم ﷺ کی بیآ وازنیقی کہ اے لوگو! افسار اللہ بن جاؤ۔ بالکل غلط ہے۔ میں ایک وعظ یا تقریر یا بیکچرآ تخضرت ﷺ کانقل کرتا ہوں جس سے ناظرین کومعلوم ہو جائے گا کہ میاں صاحب کا بیہ کہنا کہاں تک غلط اور راستیازی کے خلاف ہے۔ وہ تقریرآ مخضرت ﷺ کی بیہ ہے۔

ا اوگوالیس تم سب کے لئے دنیا اور آخرت کی بہبودی نے کر آیا ہوں۔اور میں نہیں جانتا کہ عرب بھر میں کوئی شخص بھی اپنی قوم کے لئے اس سے بہتر اور افضل کوئی شے لا یا ہو۔ مجھے اللہ تعالی نے تھم دیا ہے کہ میں آپ لوگوں کواس کی دعوت دوں بتاؤتم میں سے کون میر اساتھ دےگا۔ (یہ بعید موقف اُنصادِ فی اِلَی اللّٰہ کی کا ترجمہ ہے) یہ من کرسب کے سب چپ ہوگئے۔ حضرت علی میں شائے کہ کہایار سول اللہ میں حاضر ہوں۔

(الزرنية للعالمين بس عاريج الهاو فقاا ابس عا)

اب ہم میاں صاحب سے پوچھتے ہیں کہ یکس کی آ واز بھی ؟ اور بیوا قعد ﴿ كُونُواْ ا اَنْصَارَ اللّٰهِ ﴾ اور ﴿ نَحُنُ اَنْصَارُ اللّٰهِ ﴾ كمطابق بيانيس؟

بَشَارِثِ مُحمَّدِيُ

دوم: آپ نے خود ہی آگے جاکر ایک قصہ مہاجرین وانصار کانقل کر کے بتا دیا ہے کہ
رسول اللہ ﷺ کوانصار بہت عزیز تھے۔ کیونکہ آنخضرت ﷺ نے فرمایا کہ' اگر لوگ ایک
وادی بیس جا کیں اورانصار دوسری وادی میں تو میں اس وادی میں جاؤں گا جس میں انصار
گئے ہوں اے خداانصار پررم کر''۔ کیا سچے رسول ﷺ کے اس ارشاد سے بیامور ثابت نہیں
ہیں؟

ا ...... انخضرت ﷺ کی آواز ثابت ہوئی کہ آنخضرت ﷺ نے انصار کواپے دست بازو ہونے کے واسطے فرمایا تھا جب ہی توان لوگوں نے ایسے ہمدر دی کی۔

اسسة مخضرت على التعلیلات فرمایا تھا جون کی بیثارت میسی التعلیلات دی تھی۔ کیونکہ جیسا التعلیلات فرمایا تھا جون کی بیثارت میسی التعلیلات دی تھی نے بھی فرمایا کہ الله کی نبی کریم علی نے بھی فرمایا کہ '' بیٹا وَتِم میں ہے کون میراساتھ دے گا''۔ جس طرح حواریان میسی التعلیلات کہا تھا کہ '' ہم انصار اللہ بیں''ای طرح حضرت علی ہے ہے خضور التعلیلا کی خدمت میں اٹھ کر عضرت کی گذشتہ میں ساتھ کر عضرت علی ہے ہوں۔ چنانچ حضرت علی ہے ہوں کے در میں حاضر ہوں'' یعنی میں انصار اللہ میں ہے ہوں۔ چنانچ حضرت علی ہے ہوں کے در کی در دی رفار ثابت ہوئے۔

س..... آنخضرت ﷺ کا انصار کے حق میں دعا فرمانا اور پیفرمانا کہ جس وادی میں انصار ہوں اس انصار کو اس انصار کے حضرت میں ہوں اس وادی میں رہوں گا۔انصار کی کمال جمدر دی اور اخلاص کا ثبوت ہے جو حضرت میں الکھنے کے حوار یوں سے بدرجہ بڑھ کر ہے۔ پس جس رسول کے آئے کی فہر حضرت میں الکھنے کے حوار یوں سے بدرجہ بڑھ کر ہے۔ پس جس رسول کے آئے کی فہر حضرت میں الکھنے کے ذات سے ثابت ہوا اور اس کے انصار اور انساز اور انساز اور کے لئے اس کا آ واز کرنا بھی ثابت ہوا۔

مرزاصاحب کے انصار ایسے تھے کہ مرزاصاحب خود ان کی نسبت کھتے جیں۔"ان میں نداخلاص ہے نہ ہمدردی۔ درندوں کی خصاتیں رکھتے ہیں اور قادیان میں

بَشَارِتِ مُحمَّدِي

آ كر كھانے پينے براڑتے ہيں اس لئے جلسد ملتوى كيا جائے '۔ (ديكموا شتبار شہادة الترآن امتدادید افتر نتائیا)

وزیر چنیں شہریار چناں جیسے رسول بناوٹی ویے ہی انصار بناوٹی پس آپ کا استدلال اس آیت ہے بھی غلط ثابت ہوا۔

نویں دلیل: اس سرة ساقل بی سورة بین ضراتعالی فرماتا ہے۔ ﴿ هُوَ الّٰذِی بَعَث فِی الْاَمِیْنِیْ رَسُولًا مِنْهُمُ يَتُلُوعَلَيْهِمُ ايَاتِهِ وَيُوَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوهِنْ قَبُلُ لَفِی ضَلل مُبین ﴾ اور اس ك بعد فرماتا ہے ﴿ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوهِنْ قَبُلُ لَفِی ضَلل مُبین ﴾ اور اس ك بعد فرماتا ہے ﴿ وَالْحَرِیْنَ مِنْهُمْ لَمُا يَلْحَقُوبِهِمْ وَهُو الْعَزِیْزُ الْحَکِیْم ﴾ اوروه اس رسول کوایک اور بھاعت بی معود کرے گاجواب تک تم سینیں ملی ۔ ان آیات بی آخضرت ﷺ کی بھاعت بی معود کرے گاجواب تک تم سینیں ملی ۔ ان آیات بی آخضرت ﷺ کی ووبعثوں کا ذکر ہے۔ اور چونکہ احادیث سے آپ کے بعدایک کے کا ذکر ہے۔ جس کی نبیت آپ نے بیال تک فرمایا ہے کہ وہ میری قبر میں دفن ہوگا۔ یعنی وہ اور میں ایک بی وجود ہول گے۔ اس معلوم ہوتا ہے کہ دومری ایعظت ہے مرادی موثود ہے۔ (سؤدہ انواد

خلافت)

المجواب: اس آیت کا ترجمہ بھی عادت کے موافق غلط کیا ہے۔ پہلے ہم جھے ترجمہ شاہ رفع الدین صاحب کا لکھتے ہیں اورامید کرتے ہیں کہ ناظرین خود بخو تبجہ جا تیں گے کہ یہ آیات مہتے موقود اوراس کی جماعت کے واسلے ہر گر نہیں۔ فحق اللّٰذی وہ خدا ہے جس نے الحایا ان پڑھوں میں ایک رسول۔ اور میاں صاحب لکھتے ہیں وہ اس رسول کو ایک اور جماعت میں مبعوث کرے گا۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رسول ابھی مبعوث ہیں ہوا۔ گویا جماعت میں مبعوث ہوگا۔ چونکہ بقت کا صیفہ ماضی تھا جس کے معنی ''مبعوث کیا یا اسلام نے مان کرنا سوا کے الحایا'' ہیں۔ اس لئے میاں صاحب کو دھر' کہ ہوا کہ ماضی کو استقبال میں بیان کرنا سوا کے الحایا'' ہیں۔ اس لئے میاں صاحب کو دھر' کہ ہوا کہ ماضی کو استقبال میں بیان کرنا سوا کے الحایا'' ہیں۔ اس لئے میاں صاحب کو دھر' کہ ہوا کہ ماضی کو استقبال میں بیان کرنا سوا کے

بشارت محمدي

قیامت کے اس جگہ بالکل غلط ہے تو ماضی کے معنی بھی شلیم کے کہ وہ رسول محمد رسول اللہ ہے تھے۔ مگران کی بعث بھر دوبارہ ہوگی۔ چونکہ سے بالکل خلاف علم صرف ونحواور عقل ہے کہ بعث ماضی کے صیغے کواستقبال کر کے مانا جائے کہ محمد رسول اللہ ﷺ دوبارہ مبعوث ہوگا۔ اس لیکے میاں صاحب کوکوئی سند صرفی ونحوی پیش کرنی چاہئے کہ کس قاعدہ عربیت ہے آپ ماضی کے معنی استقبال کے کرتے ہیں۔ یہ قیامت کا ذکر تونہیں۔

قو جمہ: انہی میں کا، پڑھتاان کے پاس اس کی آیتیں اور ان کوسنوار تا اور سکھا تا کتاب اور عقل مندی ،اور اس سے پہلے پڑے تھے وہ صریح بھلائی میں اور ایک اور ان کے واسطے انہی میں سے جوابھی نہیں ملے ان میں اور وہی ہے زیر دست حکمت والا۔'' فاکدے' میں لکھتے ہیں ان پڑھے مرب اوگ تھے جن کے پاس نبی کی کتاب نہیں۔

ہم یہاں حافظ نذیر اتھ صاحب کا ترجم نقل کرتے ہیں تا کہ ناظرین خوب سمجھ جا کیں کہ میاں صاحب نے ترجمہ خلط کیا ہے۔'' وہ خدا ہی تو ہے جس نے عرب کے جاہاوں میں انہی ہیں ہے (محمہ ﷺ) پیغیبر دنیا کر کے بھیجا۔ وہ ان کوخدا کی آیتیں پڑھ کرسناتے اوران کو کفروشرک کی گندگی ہے پاک کرتے اوران کو کتاب الیمی اور عقل کی ہا تیں سکھاتے ہیں ور نہ اس سے پہلے وہ صرح گراہی میں مبتلا تھے۔اور نیز خلاانے ان پیغیبر کواورلوگوں کی طرف بھی بھیجا ہے جوابھی تک ان عرب کے مسلمانوں میں شامل ہیں ہوئے گرآخر کا ران میں آملیس گے۔اور خداز بردست اور حکمت والا ہے۔ (ندیراند ہیں اس

عائدہ: ان سے مراداہل فارس اور دوسر سے اہل مجم (یعنی عرب کے سواساری دنیا کے اوگ، فقط ۔''ملل فحل'' میں شہرستانی نے لکھا ہے کہ فرقد باطنبیہ کا عقیدہ ہے کہ ہر ظاہر کے لئے باطن اور ہر تنزیل کے لئے تاویل ہوتی ہے۔اس لئے وہ ہرآیت قرآن کے ظاہری معنی کو چھوڑ کر اپنے مطلب کے معنی کرتے ہیں۔میاں صاحب بھی غلط معنی کرتے اپنے

بَشَارِثِ مُحمَّدِي

والد (مرزاغلام احمرصاحب) کی نبوت ورسالت ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں سب
ہے پہلے ہم بعث ثانی کے مسئلہ پر بحث کر کے ثابت کرتے ہیں کہ بیمسئلہ یونانی حکماء و
فلسفیوں کا ہے جو کسی دین کے پابند نہ تھے۔ اور مرزاصاحب، ان کے فرزند میاں محمود
صاحب نے اپنی کی ہیروی کی ہے۔ ' تاریخ فلسفہ ویونان' میں لکھا ہے کہ فیٹا غورس کا دعویٰ
صاحب نے اپنی کی ہیروی کی ہے۔ ' تاریخ فلسفہ ویونان' میں لکھا ہے کہ فیٹا غورس کا دعویٰ
ضاحب نے اپنی کی ہیروی کی ہے۔ ' تاریخ فلسفہ ویونان' میں لکھا ہے کہ فیٹا غورس کا دعویٰ
ضاحب نے اپنی کی فید و شاہیں آیا ہوں چنا نچہ بیان کیا کہ اٹالیدس کی روح جب اس کے جسم
نگی تو اوکور میہ کے جسم میں گئی اور شہر نروادو کے محاصرہ میں اس کوقیا ہیں نے زخمی کیا۔ پھر اس
کے جسم سے نکلی تو ہر ہو نیموں کے جسم میں داخل ہوئی۔ پھر ایک صیاد کے جسم میں آئی جس کا
نام یوروس تھا۔ اس کے بعد اس عا جز کے جسم میں بروز کی جس کوتم فیٹا غورس کہتے ہو۔ رائے

(ما څوزازافاد والاقبام، حساول جن۲۰۵)

میاں صاحب مسلمانوں کے ذر کے مارے ساتھ ہی ہیے بھی کہتے ہیں کہ تنائج نہیں۔ کیاخوب ع

چەدلا وراست دز دے كە بكف جراغ دارد

ای کو کہتے ہیں۔

اچھاصاحب محد ﷺ جب پہلے عرب میں مبعوث ہوئے اور پھر بعثت ٹانی میں بقول مرزاصاحب اور آپ کے قادیان میں رونق افروز ہوئے اور یہ بعثت ٹانی تھی۔ اب سوال میہ ہے کہ بیتنا سخ نہیں تو اور کیا ہے۔ کیونکہ دوبارہ دنیا میں آنا نسخ فہیں تو مسخ ہے یا سلخ یا خلع ۔ اب برایک کی تشریح سنو۔

منسخ: ۔ زائل شدن روح از قالب خود بہ قالبے دیگر۔ جس کوتنائخ واوا گون گئے ہیں۔ یعنی روح کا ایک جسم سے تعلق چھوڑ کر دوسرے جسم میں آنا۔ اس سے تو مرزاصا حب اور میاں محمود صاحب کوانکار ہے۔

بشارت محقدي

مسع :. ایک صورت کا دوسری صورت میں تبدیل ہوجانا۔ جیسا کرزید کی صورت بکرے بدل جائے۔ جیسے حصرت میسلی التلفیقائ کی شکل شمعون یا یہودا سے بدل گئی تھی یا کرش جی گ ایک بوڑھی عورت کے بیٹے سے یا راجہ کنس کی اگرسین سے۔

مسلخ: الجيمي اوراعلى شكل سے بداور برى شكل مين آنا يعنى اعلى سے اونى ہونا جيسا كے بنی اسرائيل بندر ہوگئے تھے۔ چنانچ نص قرآنى كو ﴿ كُونُوا قِرَدَةً خَاصِيْنَ ﴾ سے ثابت ب-

خلع: ۔ جان خودرابحہم دیگرے اندافتن ۔ بدایک عمل ہوتا ہے کہ جوگی لوگ ریاضت سے کسی مردہ جسم میں اپنی روح لے جاتے ہیں ۔ اس کو انقال روح بھی کہتے ہیں ۔ بداکثر صوفیوں میں بھی عمل اہل جنود سے تعقل ہوا ہے۔

اب محد ﷺ کی رجعت یا بعثت فانی کس طرح ہوئی۔ اگر کہو کہ حضرت محد ﷺ کی روح مبارک مرزاصا حب کے جسم میں داخل ہوئی تو پیرو وجہ باطل ہے۔

پہلی وجہ یہ ہے کہ روح مبارک آنخضرت ﷺ کا ۱۳ سو برس کے بعد خلد ہریں اور مقام اعلیٰ علیون سے خارج ہونا ماننا پڑے گا اور بہ نصوص قرآنی کے صرح برخلاف ہے کہ خدا تعالیٰ مرزاصا حب کی مسیحیت کی خاطر اپنے حبیب حظرت تھر ﷺ کی روح پاک کو دوبارہ اس دار فانی میں رجعت کی تکلیف دے اور دوبارہ اسے شرحت مرگ چکھائے۔ اور ای کانام تناسخ ہے جو بالبدا ہت باطل ہے۔

دوسری وجہ بیہ کدمرزاصاحب کی روح بھی مرزاصاحب کے جسم میں رہاور روح محمدی بھی مرزاصاحب کے جسم میں داخل ہوکر نبوت ورسالت کی ڈیوٹی بجالائے سو بیہ بھی باطل ہے۔ کیونکدا یک جسم میں دوروح ہنتظم بیس رہ سکتے ۔ پس روحانی رجعت کال ملکہ ناممکن اور خیال باطل ہے۔

بَشَارِتِ مُحَمَّدِي

دوم: الدين اورا الربحت الله المحت الله المحت الله الرسل بول اور بعث الى يس المحت الله المتى غلام بن كرا كيل الوث بيلى بعث بيل و شبنشاه عرب بول اور بعث الى بيل المحت بيل بعث بيل و شبنشاه عرب بول اور بعث الى بيل عيسائيول اورا ريول كى عدالتول بيل بحثيت رعيت وبحرم كى مارامارا پجر \_ \_ كى عدالت حيرا ليائي اوركس معاف كياجائ \_ الركبوك في كاجم مبارك مرزاصا حب محد كي حمات اليامت اليامت اليامت الوريول المحت اليامت المحد الله المحت المركبوك وريول المحد المحد المحد المحت المحد المحت المحت المحد المح

جب شرط فوت ہوتو مشر وط فوت ہو جاتا ہے۔ جب شرط متابعت تام کی لازم ہت تو پہلے مرزاصاحب میں متابعت تامہ ثابت کرنی چاہئے ۔ متابعت تامہ کے بید معنی ہیں کہ "مراتب متابعت سب کے سب پورے کئے جائیں''۔ گرمرزاصاحب میں متابعت تامہ ثابت نہیں ہوتی کیونکہ حضور النظیمات کی متابعت مرزاصاحب لے پوری نہیں گی۔ المف: ۔ حضور النظیماتی جمیشہ حج کیا کرتے تھے۔ مرزاصاحب نے ایک حج بھی نہیں کیا۔

ہ ہے: . حضور الطّفظان نے مکہ ہے مدینہ میں جمرت فرمائی۔ مرزاصاحب نے ہرگزوا ہے گاؤں ہے: ۔ حضور الطّفظان نے مکہ ہے مدینہ میں جمرت فرمائی۔ مرزاصاحب نے ہرگزوا ہے گاؤں ہے جمعی جمرت نہیں کی۔

د: حضور الطَّنِيُّلِائِ فقروفاقہ ہے زندگی بسر فرمائی تقی۔مرزاصاحب ہمیشہ دنیاوی آسائش وآ رام ہے رہے رہےاورمقوبات استعال فرماتے رہے۔

بشارت محمدي

ہ:۔حضور النظیمیٰ صدقہ کا مال قبول نہ فر ماتے۔مرزاصاحب نے برقتم کی خیرات وصدقات کوقبول کیااور بھی سی نے تحقیق نہیں کی کہ چندہ آمدہ س قتم کا ہے۔اورای چندہ سے ان کا

ذاتی اور خانگی خرج ہوتا تھا۔ جب مرزا بی میں مماثلت تامہ کا ثبوت نہیں ہے تو پھروہ صرف زبانی دعویٰ فٹافی الرسول ہے میں محمرﷺ ہرگز نہیں ہو سکتے ۔اور ندان کا وجود حضرت محمر رسول اللہ ﷺ کا وجود قرار دیا جا سکتا ہے۔ کیونکہ جب شرط فوت ہوتو مشروط بھی فوت ہو

جاتا ہے۔ بلکہ اس قاعدہ متابعت تامہ ہے تو مرزاصاحب ایک کامل امتی بھی ثابت نہیں ہو سکتے کیونکہ امت محدی بیں بڑاروں بلکہ لا کھوں سنت نبی کے ایسے پیروگزرے ہیں کہ تمام

کام حضور النظیمی کی پیروی اور متابعت میں کئے ہیں۔ کئی کئی دفعہ جج کو گئے۔ جہاد کئے فقر وفاقہ میں عمریں بسر کیں۔ مرز اصاحب کاصرف زبانی دعوی بلا ثبوت قابل تسلیم نہیں اگر کبوکہ ان کے اشعارے ٹابت ہوتا ہے کہ ان کوشش رسول اللہ ﷺ کامل طور پر تھا تو رہے کئی

جُوت محبت نہیں ہے کیونکہ ہے انتہا شعراور نعیس ملاح رسول اللہ ﷺ میں شاعر بمیشہ تصنیف کرتے چلے آئے ہیں مگر کسی نے ان میں سے دعویٰ نیوت ورسالت نہیں کیا۔اور نہ کوئی

میں ہوا یہاں بعض اشعار لِطور نمونہ درج کئے جاتے ہیں۔ شاعر نبی ہوا یہاں بعض اشعار لِطور نمونہ درج کئے جاتے ہیں۔

ول بریان وچشم ترزعشق مصطفی دارم نددارد نیج کافرساز وسامانے کدمن دارم بعد مواگو بین بظاہر مائل زغارہم دل سے بین مفتون حسن احمر مختار ہم یائل زغارہم دل سے بین مفتون حسن احمر مختار ہم یائیک ہندو کاشعر ہے کہ کیااس شعر سے ہم کہد سکتے بین کہ ہندو عاشق رسول اللہ اور فنا فی الرسول تھا؟ ہم گرنہیں ۔ لہندا مرزاصا حب نے بھی اگر شاعرانہ طور ہے کھے دیا ہے بعد از خدا بعشق محمر محمر م گر کفر این بود بخدا شخت کافرم بعد از خدا بعشق محمر محمر م گر کفر این بود بخدا شخت کافرم وغیرہ وغیرہ وغیرہ ۔ تواس سے مرزاصا حب نہ تو عاشق محمد ثابت ہوتے ہیں اور ندال کی بیروی کا ثبوت ماتا ہے ۔ مرزاصا حب سے بردھ کرشاعر کھنے والے گزر سے ہیں تو پھر آ پ

بَشَارِتِ مُحمَّدِي

کے قاعدہ ہے سب میں بعثت ثانی محرﷺ کی تسلیم کرنی پڑے گی ۔ سنو! عراقی صاحب فرمائے میں

انوار انبياء بمد آثار نور من انفاس اولياء رشيم معطم بر من تمام گشت نبوت که خاتم وازمن کمال یافت ولایت که سردرم ان اشعار ہے معلوم ہوتا ہے کہ میشخص مرتبۂ عشق میں مرزاصاحب ہے ایسا زیادہ تھا کہ خاتم النبیین ہوا لیکن کیا یہ تیج مان لینے کے قابل ہے؟ ہر گزنہیں ۔ تو پھر ایک شاعر شاعرانہ کلام ہے کی طرح مین محد ﷺ ہوسکتا ہے۔ پس پیہ بالکل غلط ہے کہ مرزاصاحب بہسب پیروی تامہ ومحبت رسول اللہ ﷺ کے میں محمد تھے۔اوران کی پیدائش محد ﷺ کی بعثت ثانی تھی۔ جب بعثت ثانی کا ڈھکوسلا بلا دلیل ہے اور واقعات کے برخلاف ہے تو پھر بيہ بھى غلط ہے كەم راساحب كا دعوى نبوت محر ﷺ كے برخلاف نہیں۔ کیونکہ مرزاصاحب میں محرتے۔اگرم زاصاحب عشق محر ﷺ ہے مخور ہوتے تو پھر مثیل عیسیٰ ندہوتے ،مریم نہ ہوتے ہم ذیل میں مرزانسا حب کی عبارت نقل کرتے ہیں تا کہ آپ کومعلوم ہو جائے کہ مرزا صاحب کوعشق محد ﷺ ہرگز نہ تھا۔ بھلاعشق محد ﷺ کے ہوتے ہوئے حضرت عیسی التلف المار مریم اور کرشن جی مبارات سے کیا نبیت؟ محد الله کاور چھوڑ غیروں کا بروز ہونا عدم عش**ق محمہ ﷺ** کی دلیل ہے ۔ ﷺ مرز اصاحب اپنی کتاب " " تبليغ " ميں لکھتے ہيں: " حضرت ميسلي النظمان نے اللہ ہے ايک ناممي کی درخواست کی جو ا نہی کی حقیقت وجو ہر کامتحد ومشابہ ہو۔اور بمنز لہ انہی کے اعضاء جوارح کے ہو''۔اللہ نے آپ کی بعن عیسلی الظاملا کی دعا قبول فر ما کرمیرے دل میں میچ کے دل ہے چھوڈ کا گیا تو مجھے تو جھات وارادات مسج کا ظرف بنایا گیا۔ حتیٰ کہ میراتسمہ ای سے بحر گیا۔اورا ہمیں وجودت کے سلک میں اس طرح پرودیا گیا ہوں کہ ان کالبدوروح نفس کے اندرعیاں ہے

عقيدة خَفَالِلْبُوَّةِ الْمِلْوَالْمِوْةِ الْمِلْوَالْمِينَةِ الْمِلْوَالْمِينَةِ الْمِلْمِينَةِ الْمِلْمِينَةِ

بَشَارِتِ مُحمَّدِي

تحریر پیش کرتے ہیں۔جس میں وہ قبول کرتے ہیں کہ یسوع اور عیسیٰ ایک بی ہے۔ (ویکسوش الرائ اللہ)

"مسلمانول کو واضح رہے کہ" عیسیٰ" اور" بیوع" ایک بی ہے۔ لیل مرزا صاحب بيوع بهي تتھ\_اب ثابت ہوا كہ جب مرزاصاحب خودعيسيٰ ويبوع تتھاور حيال چلن بھی ایسا ہی تھا جس کانکٹس مرزاصا حب پر پڑااوروہ مین بیوع ومیسیٰ ہو گئے۔تو پھرای وجودم زاصاحب محمد ﷺ واسطے کوئی جگہ نہ رہی۔ کیونکہ مرزاصاحب قبول کرتے ہیں اورخود لکھتے ہیں کہ میرا دل ہمیرا جگر ،میرے عروق ،میرے اوتار سے جی ہے بھرے ہوئے ہیں۔اب بناؤ کہ محمد ﷺ کے واسطے جب جگہ ہی نہیں اور مرز اصاحب کے ول اور جگر وعروق وغيره يرحضرت كي كايورايورا قبضه بي قو پير تحديث كهال اترے؟ اورمرز اصاحب عین محمد ﷺ کس طرح ہوئے اوران کا دعویٰ نبوت کس طرح درست ہوا؟ مرزاصا حب جب من كا بروز تن \_ اوركرش جي كالبحي بروز تن اور دوسر انبياء عليهم السلام كابروز تھے۔اور بروز کے سبب عین عیسیٰ التلک اور کرش بی تصوّو پھر عین محد ہونا باطل ہے۔اگر عین محمد ہونا سیجے ہے تو عیسلی اور کرشن وغیر ہ ہونا جھوٹ ہے۔ اور جھوٹا آ دی کبھی اس قابل نہیں کہ اس کی کوئی بات تشکیم کی جائے اگر رہے تھے ہے کہ مرزاصا حب ہیں عیسی وعین کرشن تھے تو عین محمر ہونا جھوٹ ہے۔اورا گرعین مجمر تھے تو عین عیسیٰ اور کرش ہونا جھوٹ ہے۔اور جھوٹا تبھی نی نہیں ہوتا۔ یہ بھی کا ذب مدعیان نبوت کی حال ہے جومرز اصاحب حلے ہیں۔سید محد جو نیوری مہدی مرزاصاحب سے پہلے 10 جری میں متابعت تاسی علی ہے مدی نبوت ومہدویت ہو چکاہے چنانچہ متابعت میں بھی ایسا کامل تھا کہ فج کو گیا اور مقام رکن میں ( جیسا کہ حدیثوں میں ہےلوگوں ہے بیعت بھی لی اور جہاڈنسی بھی کیااورآخر متابعت تامه میں نماز ور تحد ﷺ کی مانندادا کی اور فوت ہوا۔ چنانچہ ' فضائل سیدمحود' میں منقول

المُنافِقَ المِنْفِقَ المِنْفِقَ المِنْفِقِ المِنْفِقِ المِنْفِقِ المِنْفِقِ المِنْفِقِ المِنْفِقِ المِنْفِقِ

بشارت محمدي

ے کہ عادت میرال(مہدی) کی بیتھی کہ بلا ناغہ نماز جمعہ کے واسطے جایا کرتے تھے۔ایک جھے کو بلا متورسابق جامع مسجد میں آ کرنیت نمازوتر کی با آواز بلند باندھی۔ وہاں کے قاضی وخطیب نے س کرکہا کہ بیزات مبدی موعود ہے۔اس نے متابعت محد ﷺ کی کی ہے کہ نماز وترکی اداکی اور جمعہ ہے رخصت ہوا۔اس مرد کودوسراجمعہ نصیب نہ ہوگا۔ چنانجے ایساہی ہوا۔ کہ مراجعت کی۔ا ثنائے راہ میں بیاری شروع ہوئی کہ وجودگرم ہوا۔اور بروز پنج شنبہ نواز دہم ذیقعد مواجهای ہفتہ میں انقال ہوا۔ یعنی سیدمجر جو نپوری متابعت محدرسول اللہ میں ایسا کامل تھا کہ نماز ورز متابعت محدرسول اللہ میں اوا کی اور انتقال بھی بخار کی بیاری ہے ہوا جیسا کے محمد ﷺ کا انتقال بخارے ہوا تھا۔اس کے برتکس مرزاصا حب ہیضہ کی باری ے فوت ہو گئے۔اور لا ہور میں فوت ہوئے اور قادیان میں فن ہوئے۔حالا فکہ نبی کی بیہ نشانی ہے۔ کہ جس جگہ فوت ہوتا ہے اس جگہ وفن ہوتا ہے۔ مرز اصاحب کی ہرا یک بات محمد ﷺ کے برخلاف ہے۔ مگر دعویٰ متابعت تامہ کا معلوم نہیں کہ وہ متابعت کے کیامعنی سجھتے تھے۔مرزاصاحب کی متابعت بھی استعاری اور غیر حقیق ہے کہ ظاہر میں تو محمد رسول اللہ ﷺ کی بخت اور صریح مخالفت کرتے ہیں مگر منہ ہے کہتے جاتے ہیں کہ بیسب متابعت تامہ مین

فاظوین: یه کیما سپااور راستبازی کانمونه ہے کہ مرے تو مرزاصا حب لا ہور میں اور ذمن ہوئے تا دیان ضلع گورداسپور میں ۔ مگر استعاری و بجازی طور پرمحمد ﷺ کے مقبرہ میں بھی مدفون ہوگئے ۔ مجاز واستعارہ مرزاصا حب پرخدانے دوا پے فرشتے مامور کئے ہوئے تھے کہ مرزاصا حب کو بنا دیتے ۔ اگر مرزاصا حب کی خواہش ہوئی کہ باوا آ دم بن جاؤں استعاری فرشتہ حاضر ہوا اور اس نے حضرت آ دم کی

محمد بن گیا ہوں اور میرا دعویٰ نبوت خاتم النبیین و لا نہبی بعلای کے برخلاف نبیں کیونکہ

میں محد ہوں بلامحہ ﷺی قبر میں بھی مدفون ہوں۔

بشارت محمّدی

مسیبیه مرزاصاحب برمجازی طور پر ڈال دی اور مرزاصا حب حبیث باوا آ دم بن گئے ۔اور

جب جایا کرکل انبیاء علیهم السلام کا (جوآ دم الطیلاے محمد ﷺ تک گزرے ہیں) محمد میں ترقیق المدین میں کردائی نامین میں المام کا (جوآ دم الطیلات محمد ﷺ

مجموعہ بن جاؤل تو فورا مجاز واستعاہ کے فوٹو گرافر حاضر ہو گئے اور لفاظی وشاعرانہ مبالغہ کا کیمرہ مرزا صاحب کے آگے لگا کرقوت وہمی وخیالی کے آئینہ کاعکس ڈال کرمرز اصاحب کو

میسرہ مرور میں سب ہے اسے رہ سروے و می وسیاں ہے امیدہ میں اور ان سر سرور اسا میں و حجت پیغیبران عالم کاایک گروپ بنادیا۔اوراس گروپ کوجوحقیقت میں خودستائی اورخود بنی

کا ایک پردہ پندارتھا مرزاصاحب ملاحظہ فر ما کرا ہے محوجیرت ہوئے کہ سب پنجبروں کا م

مجموعہ آپ کو بہھ بیٹے اور خاتا فانی کاس شعر کا مصداق بے چو طوطی آئینہ بیند شناس خود میفتد ہے نخود درخود شود جیراں کند جیراں مختدائش

بعنی مرزاصاحب خود پرتی اورخودستائی میں ایسے موجیرت ہوئے کہ اپنے آپ کو نہ پیچان سکے۔ مگر جب جیرت کاپر دہ اٹھا کر ہوش میں آتے تو پھر وہی پرانا عقیدہ ظاہر

پہ پاچان ہے۔ کربب بیرٹ پاپردہ میں کر دون میں سے و پھروس پروہ سیدہ ہی۔ فرماتے کہ

ما مسلمانیم از فضل خدا مصطفی مارا امام و پیشوا

کنیکن پُھرمجاز واستعار ہ کے فرشتے سامیہ ڈالتے اور مرزاصاحب بلند پروازی کی طرف توجہ فرماتے تواینی ہستی کوجول جاتے اور خود کوکل پیفیمروں کا مجموعہ بجھ کریے اختیار

فرماتے ہے

تیر و احمد مختار دربرم جامند جمه ابرار لعنی میں آدم الطلیعظ بھی ہوں اوراحمد مختار بھی ہوں۔اورمیری بغلوں میں تمام

انبياءالطفيلا كالباس بين \_ گوياتمام انبياء كالمجموعه مول \_

" بركه شك آرد كافر گردد"

چنا چەدوسرى جگەفرماتے ہيں 🔔

بَشَارِثِ مُحمَّدَيٰ

آنچه داد است هر نبی را جام داد آن جام را مرا بنام ایعنی جونعت نبوت ورسالت هرایک نبی کودی گئی تقی وه تمام ملا کر مجھ کودی گئی

ہے۔ (وراثین مرزاسا حب کی)

گر جب ثبوت مانگول كه حضرت آپ انبياء عليهم السلام كے مجموعه بين توان كى عفات كا بھى شبوت ديجئے۔ ليتن حضرت ابراہيم الطَّلَيْكِيَّ بِرَآ گ سرد ہوگئی تقی آپ بھی ذرا آگ ہاتھ میں کے گردکھائے تواس وقت فورُ ادونوں فرشتے ( مجاز واستعارہ) حاضر ہو کر فرماتے کہ آگ ہے مرادیہ ظاہری آ گ نہیں۔اوراگر کہاجائے کہ حضرت آپ ید بیشا اورعصائے موی ہی دکھا کیں تو تاویلی ثبوت معجز بیان یہاں حاضرے کہ ید بینا ہے یہاں خلیقی معنی مراذ نہیں اور نہ لکڑی کا سانے ممکن ہے ان کے کچھاور معنی مراد ہیں جومسلمان اب تک نہیں سمجھے۔اگر کہا جائے کہ حضرت آپ بالخصوص مسج موعود ہیں اور مثیل مسج کا بھی وعویٰ ہے۔ دم میسوی کا کوئی ثبوت و بیجئے تو فرماتے ہیں کہ عیسی الطبیعان کی اعجاز تمایاں مسمریزم ہے تھیں۔اگر کہاجا تا کہ اچھا حضرت آپ مسمریزم ہے ہی کچھ دکھائے تا کہ مأب النياز کھ تو ہو تو جواب ديت ايل ك ايل ايے مجرے وكانا كروه جانتا ہوں۔اگر میں مکروہ نہ جانتا توعیسی ہے بڑھ کر دکھا تا۔ ملیان تعجب ہے عرض کرتے ہیں کہ حضرت خدا تعالی اینے ایک نبی کو مکروہ کام کی اجازت وے سکتاہے؟اس سے تو خدار بھی اعتراض آتا ہے کہ وہ عوام تو در کنار پیغیبروں ہے بھی مکروہ کام کراتا ہے تو خفاہوکر فرماتے کدانہی باتوں نے یہودکوا بمان ہے روکا یم یہودی صفت ہو۔اینے ایک بھائی برحسن ظن کیوں نہیں کرتے۔اگر میں جھوٹا ہوں تو عذاب مجھ پر ہے تمہارا کیا تصور ہے تم تو ﴿ يُنُومِ مِنُونَ بِالْغَيْبِ ﴾ والول كى فبرست بين آكر داخل بهشت ہو گے۔

( دیکھواز الداوبام ،معنقه مرز اصاحب)

بشارت محمّدي

فاظه ین اید ہما تمات تامہ ومتابعت تامہ برایک بات جو پوچھوں تو حقیقت ندارد مرف کیاز واستعارہ سے کام چل رہا ہے۔ گر تعجب ہے کہ کتابوں کی قیمت اور زر چندہ لینے میں مجاز واستعارہ منع تھا۔ وہاں ضرب چرہ شاہی خالص چا ندی یاسونے کا ہو۔ یا کرنی نوٹ ہوں ورنہ بیعت سے خارج ۔ کیونکہ معاملات میں مجاز واستعارہ نا جائز ہیں۔ جب جو نپوری مہدی جس کی سب با تیں حقیقی تھیں اور چند علامات کی کی سے وہ سچے مہدی نہ مانے گئے تو مرز اصاحب (جن کی رسالت ، مہدویت وسیحیت کی تمام تر بنیا دمجاز واستعارہ پر ہی رکھی مرز اصاحب خود ہی خرمات ہیں ۔ اوجود یہ کہ مرز اصاحب خود ہی خرمات ہیں ۔ اوجود یہ کہ مرز اصاحب خود ہی خرمات ہیں ۔ اور آئندہ کوئی میں جے شام ہے جا کیں ۔ باوجود یہ کہ مرز اصاحب خود ہی خرمات ہیں ۔ اور آئندہ کوئی میں میں تر بنیا دمانی ہوں اور بار بار کہتا ہوں کہ ایک خاتمہ ہے اور آئندہ کوئی میں جس میں آئے گا۔ بلکہ شری تو مانی ہوں اور بار بار کہتا ہوں کہ ایک خاتمہ ہے اور آئندہ کوئی میں خاتمہ ہیں تو مانی ہوں اور بار بار کہتا ہوں کہ ایک کیاوں بزارے بھی زیادہ میں آئے گا۔ بلکہ شری تو مانی ہوں اور بار بار کہتا ہوں کہ ایک کیاوں بزارے بھی زیادہ میں تو اور بیار بار کہتا ہوں کہ ایک کیاوں بزارے بھی زیادہ میں قریار بار کہتا ہوں کہ ایک کیاوں بزارے بھی زیادہ میں آئے گا۔ بلکہ شری تو مانی ہوں اور بار بار کہتا ہوں کہ ایک کیاوں بزار ہے بھی زیادہ میں تو ایک کیاوں بزار ہار کہتا ہوں کہ ایک کیاوں بزارے بھی زیادہ میں آئے گیا۔ بلکہ شری تو بیاں بار کہتا ہوں کہ تھیں تو ایک کیال کیا ہوں کیا کہ کیا ہوں کہ کیا گیا ہوں کہ کیا کہ کیا

مرزاصاحب کاس اپ اقرارے ثابت ہے کہ مرزاصاحب کے موتود ہرگز نہ تھے جس کا نزول علامات قیامت سے ایک علامت ہے۔جیسا کہ رسول مقبول ﷺ نے فرمایا ہے۔ انھا لن تقدم الساعة حتى تروا قبلھاعشر آيات، الح

( لا تجله ومَّان ، وجال ، وابتدالا رض )

بشارت محمدي

لیمنی جودی تم کونصاری کے متعلق ہووہ نصاری سے پوچھو۔اور جو یہود کے متعلق ہووہ

یہود سے پوچھو۔اب چونکہ بیہ پیشگوئی حضرت میسی النظیمائی کی زبانی قرآن مجید میں منقول

ہے۔ اورا گرچہ مسلمانوں کوتو کوئی شک نہیں بلکہ یہودونصاری نے بھی تشایم کیا ہوا ہے کہ
جس رسول کی بیشارت حضرت میسی النظیمائی نے دی تھی وہ پیشگوئی محمد بیجودونصاری ایک نی

پوری ہوگی۔ چناچہ الب التواریج ''میں لکھا ہے کہ کہ بھی گئے ہم عصر یہودونصاری ایک نی
کے منتظر تھے۔انہی بیشارات کے بموجب جبشہ کا بادشاہ نجاشی اور جادز بن علاء جوملم توریت
کے بڑے عالم وفاضل تھے مسلمان ہو گئے۔اس سے ثابت ہے کہ اس پیشگوئی کے مصداق
محمد بھی تھے ذکوئی غیر۔

انجیل یوحنا باب ۱۳ آیت ۱۲۰۱۵ میں ہے۔ "میں اپنے باپ سے درخواست کرول گا۔اوروہ تہمیں دوسراتطی دینے والا بخشے گا کہ بمیشہ تہمارے ساتھ رہے'۔
پس محر ﷺ کا قرآن پاک بمیشہ مسلمانوں میں ہاوروہ ی مصداق اس پیشگوئی کے بین۔ مرزاصا حب نہ کوئی کتاب لائے اور نہ جمیشہ رہے گی اس لئے وہ مصداق ہرگز نہیں۔

دوم: ۔ انجیل یوحناباب ۱۱ آیت کلغایت ۱۱ میں لکھا ہے۔ ''تمہالات کے میراجانا ہی فائدہ
ہے کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو تسلی دینے والاتمہارے پاس نہ آئے گا۔ پراگر میں جاؤں تو میں
اے تمہارے پاس جیج دوں گا اوروہ آگر دنیا کو گناہ ہے اور رائتی ہے اور عدالت سے تقصیر
وارشمراؤں گا، گناہ ہے اس کئے کہ مجھ پرایمان نہیں لائے ، رائتی ہے اس کئے کہ میں اپنے
باپ کے پاس جا تا ہوں اور تم مجھے پھر نہ دیکھو گے ۔عدالت سے اس کئے کہ اس جہاں کے
مردار پر تھم کیا گیا ہے ۔ آیت ۱۲ ایکن جب وہ لیمنی روح حق آئے گا تو وہ تمہیں ساری بھائی
کی راہ بتا دے گی اس کئے کہ دوائی نہ کہے گی لیکن جو پچھوں سے گی وہ تمہیں ساری بھائی

بشارت محمدي

حمہیں آئید و کی خبریں دے گی۔اوروہ میری بزرگی کرے گی'۔

مرزاصاحب نے حضرت عیسیٰ الطابیلیٰ کی بخت ہتک کی اورگالیاں دیں اس لئے وہ ہرگڑ مصداق اس بشارت کے نہیں ہو سکتے۔ پھرای باب ۱۱ کی آیت اا میں ہے۔ ''اس جہان کے سردار پر چھم کیا گیا ہے'' یعنیٰ آنے والا سردار ہے۔ مرزاصاحب رعیت تھے ہرگز سردار نہ تھاس لئے مرزاصاحب اس پیشگوئی کے مصداق نہیں ۔ سردار حضرت محمد بھی تھے جن کی سرداری کا سکا تمام جہان پر جیٹھا ہوا ہے۔

انجیل بوحناباب ۱۵ آیت، ۲۷، ۲۷ میں لکھا ہے۔ ''لیکن جب وہ آسلی دینے والا جے میں تبہارے لئے باپ کی طرف ہے جیجوں گا۔ یعنی روح حق جو باپ سے نگلتی ہے آئے والا آئے والا کے باپ کی طرف ہے جیجوں گا۔ یعنی روح حق جو باپ سے نگلتی ہے آئے تو ہیرے لئے گوائی دے گا اور تم بھی گوائی دو گئے '۔ مرزاصا حب کوئی روح حق یعنی کتاب نبیس الائے اس واسطے وہ مصداق آئی پیشگوئی کے نبیس ہیں۔ محمد بھی قرآن شریف لائے اور قرآن شریف نے چونکہ حضرت عیملی النظامین کی رسالت کی تصدیق فرمائی اس لیے محمد واحمد رسول اللہ بھی اس پیشگوئی کے مصداق میں نہ کوئی اور۔

انجیل متی باب ۱۳ آیت ۳ میں لکھا ہے'' اس جہان کا سر دار آتا ہے اور مجھ میں اس کی کوئی چیز نہیں'' آنے اس آیت ہے بھی ثابت ہے کہ آنے واللار سول سر دارہے یعنی صاحب حکومت ہے''۔

دوم: حضرت عیسی النظامی نے فرمایا که جمھ میں اس کی کوئی بات نہیں' ۔ یعنی مجھ میں اس رسول کی صفات نہیں ۔ اب ظاہر ہے کہ مرزاصا حب سے موعود ہونے کے مدعی ہیں۔ اور ''ازالہ، ص۱۳۳' میں لکھتے ہیں۔ کہ'' خداتعالی نے اس عاجز کو بھیجا ہے اور مجھے مخاطب کر کے فرمایاانت اشد مناسبہ بعیسی ابن مویم و اشبہ الناس بہ خلفاء زمانا. لیعنی مرزاصا حب خوداقر ارکرتے ہیں اور الہامی اقر ارب کہ میں خلفاء اشد مناسبت عیسی

بشارف مُحمّدي

بن مریم سے رکھتا ہوں '۔ اور حضرت عیسی النظیمانی فرماتے ہیں کہ آنے والارسول میری سفات کے غیر ہوگا بینی اس کی سفات عیسی النظیمانی میں نہیں ہیں۔ پس بیر پیشگوئی شفات کے غیر ہوگا بینی اس رسول کی نبست ہے جس میں عیسی جیسی صفات نہ ہوں۔ اور مرزاصا حب لکھتے ہیں کہ'' مجھوا شدمنا سبت خلفاء حضرت عیسی النظیمانی ہے ہے' ۔ تو ثابت ہوا کہ مرزاصا حب ہرگز اس بشارت کے مصداق نہ تھے۔'' انجیل برہاس'' میں لکھا ہے '' کا ہن نے جواب ہیں کہا گیارسول اللہ کآنے کے بعداور رسول بھی آئیں گے؟ رسول سوع نے جواب میں کہا گیارسول اللہ کآنے کے بعداور رسول بھی آئیں گے؟ رسول میں جواب دیااس کے بعدخدا کی طرف سے بھیج ہوئے ہے تی کوئی نہیں آئیں گے گھر جواب دیااس کے بعدخدا کی طرف سے بھیج ہوئے ہے تی کوئی نہیں آئیں گے گھرجھوٹے نے بی کوئی نہیں آئیں گے گھرجھوٹے نہیوں کی ایک بردی بھاری تعداد آئے گئ

( دیکھوہاب ۱۹۳۷ یا۔ ۱۹۰۸ ( انجیل پرنیاس)

انجیل برنباس کے اس حوالہ سے ظاہر ہے کہ آنے والارسول خاتم النبیبین ہے کہ آپ والارسول خاتم النبیبین ہے کہ آپ کے ا آپ کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا اور خاتم النبیبین محد ﷺ ہی ہیں اس لیے اس آنے والے رسول کی بیثارت انبیس کے حق میں ہے۔

دوم: حضرت میسی النظیمی کفرمانے سے بیجی معلوم ہوکہ آنے والے کے بعد بہت
سے جھوٹے نبی ہول گے۔اس سے بھی ثابت ہوا کہ تکدرسول اللہ ﷺ بی اس پیشگوئی کے
مصداق بیں۔ کیونکدان کے بعد مسیلمہ گذاب سے لے کرمرز اصاحب تک بہت جھوٹے
نی آئے جوخدا کی طرف سے ندیتھے۔

سوم: مرزاصاحب خود فرماتے ہیں کہ میرے بعد دی ہزار اور بھی میٹے آگتے ہیں۔اس سے ثابت ہوا کہ مرزاصاحب اس بشارت کے مصداق نہیں۔ کیونکہ اس رسول کے ابعد کوئی رسول نہیں آئے گا۔ اور مرزاصاحب کے بعد دی ہزارآ نمیں گے۔ پس مرزاصاحب ہرگز ہرگز اس بشارت کے مصداق نہیں۔

بَشَارِتُ مُحَمَّدِيُ

حضرت عیسی النظامی نے یہ بھی صفت آنے والے رسول کی فرمائی ہے کہ اس فارقلیط اینی روح حق کی پاک وحی جمیشہ تمہارے پاس رہے گی۔اس فرمودہ عیسی النظامی ا نے بھی ثابت کردیا کہ محمد رسول اللہ دھی ہی اس بشارت کے مصداق ہیں۔ کیونکہ ان کی وحی رسالت قرآن مجید جمیشہ موجود ہے۔ مرزاصاحب نہ کوئی کتاب لائے نہ مصداق اس بشارت کے ہوسمتی ہے۔

حضرت عیسی النظی النظی نے میر بھی فرمایا کہ آئے والا درسول کی کی تمام راہیں بتائے گا۔ مرزاصا حب نے کوئی تجی راہ نہیں بتائی۔ بلکدامت محمدی کو ۱۳۰۰ سال کے بعد پھر النی راہ چلایا کہ مسئلہ اوتار جو اہل ہنو دکا مسئلہ ہانا، تنائخ کا مسئلہ مانا، بروز کا مسئلہ مانا، محمد کے کا دو بارہ دنیا میں تشریف لا تا تجویز کیا، ابن اللہ کا مسئلہ مانا، خدا کا بیٹا ہے ، خدا کے نظف سے ہے ، درواز ہ نبوت ہمیشہ کے لئے امت محمدی میں کھلا ہے کھا۔ اور خدا کی مجت سے انسان ایسا خدا بن جا تا ہے، جیسا کہ خود خدا ہے تھے۔ وغیرہ دوغیرہ دی ہیں ثابت ہوا کہ

بَشَارِثُ مُحمَّدِيٰ

سیجی راہ محمدﷺ نے بتائی اور وہی اس بشارت کے مصداق ہیں۔ مرزاصاحب نے چوککہ الٹی راہ بتائی جوان کواور ان کے مریدوں کو راہ راست سے بہت دور لے گئی اس لئے وہ اس مثات کے پیرگز مصداق ند تھے۔

تعترت عیسلی التَظَیّعُلا نے آئے والے رسول کی یہ بھی علامت فرمائی تھی کہ وہ جو ہے گا وہی کیے گا۔ بیعنی جوخبر خدا تعالیٰ اس کوسنائے گا وہی خبرعوام کوسنائے گا۔اپنی طرف ے کھے نہ کے گا۔اس معربی ثابت ہے کہ یہ بشارت حضرت محر اللے کے حق میں تھی۔ كِوْتُلُدآ بِ بَى كَى بِيشَانَ ﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحُتَّى يُؤْخَى ﴾ یعن ''محر ﷺ جو وحی الٰہی کے سنتا ہے وہی بولتا ہے'' ۔ گر مرزاصاحب وحی رسالت ہے محروم تھے۔ چنانچہ "ازالہ اوہام" کے صفحہ ۲۱۱ پر خود اقرار کرتے ہیں۔ اصل عبارت مرزاصاحب کی بدے۔"اور بعد محمد باب نزول جرئیل بدپیراید وی رسالت مسدود ے''۔ جب وتی رسالت بعد محمدﷺ مسدون واتو چرم زاصاحب ندصاحب وجی رسالت ہوئے اور ندمصداق اس بشارت کے ہوئے۔ کیونک مرز اصاحب کی وی جھونی لگتی رہی۔ مرزاصاحب کی منکوحه آسمانی کا حال سنو: ﴿ رَا إِنَّ كُفَّ إِينَ كُهُ 'خدا تعالى نے پیشگوئی كے طور براس عاجز (مرزا) برظا پرفر ماما كه مرز ااحمد بيك ولدمرزا گامان بیک ہوشیار بوری کی دختر کلام تمہارے (مرزاکے ) تکات میں ضرورآئے گی اور وہ لوگ بہت عدوات کریں گے اور بہت مانع آئیں گے اور کوشش کریں گئے کہ ایسانہ ہولیکن آخر كارابياتى بوگا\_اور فرمايا الله تعالى رطرح ساس كوتهارى طرف لائ كا-اخ (بلط ازاله اوبام، حسداول بسخه ۲۹۷) مرز اصاحب مربھی گئے مگروہ تکاح نہ جوا۔

اخیر میں انجیل بوحنا ہا ب۱۱ کی آیت اول ودوم لکھی جاتی ہے۔جن سے ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ التَظِیمُوٰکُرِ نے آئے والے رسول کی امت کی علامات بھی بتاوی ہیں۔

بشارت مُحمَّدي

#### وهو هذا

''میں نے بیرہا تیں کہیں کہتم ٹھوکر نہ کھاؤ۔وہ تم کوعبادت خانوں ہے نکال دیں گے۔ بلکہ وہ گھڑی آتی ہے کہ جوکوئی تنہیں قتل کرے گمان کرے گا کہ میں خدا کی بندگ بحالا تاہوں''۔

اب تو حفزت عیسیٰ الطبیلائے حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کے زمانہ کو خاص کر کے آنے والے رسول کی امت کا کا مجھی فرمادیا۔ کہ وہتم کوعبادت خانوں سے نکال دیں گے۔عیسائیوں کوان کے عیادت خانوں ہے کس کی امت نے نکالا۔اورکس کی امت قبل اعدائے وین کر کے خدا ہے وحدہ کا نثر یک کی بندگی بجالائی ؟ میاں محمود صاحب فرما نمیں کہ ان کے والدیاان کے مریدوں میں ہے گئی نے بیرکام کئے؟ ہرگز نہیں ۔ تو پھر کس قدر بے جا وليرى اوروروغ بفروغ بكراس آيت فلمبتشرا برسول يأتيى مِنْ بَعُدِي إسْمُهُ أحُمَدُ ﴾ كى بيشكونى كے مصداق مرزا غلام الحرصاحب قادياني (ميال محود كے باب) تنے۔اسی وجہ سے مولوی محمد احسن صاحب امروہی جومر زاغلام احمد صاحب کے باز و بلکہ فرشته آسانی تھے انہوں نے میال محمود صاحب کے عقائد باطلہ کی وجہ سے اشتہار شائع کر دیا كەن مىں مياں محمودصا حب كوخلافت ہے معزول كرتا مول " اس اشتبار كاخلاصه اخبار ابل حدیث نمبر 9 جلد ۱ امور دید ۹جنوری ۱۹۱۷ء صفح ۳ کالم۲ سے لے کریباں درج کیا جاتا ہے تا کہ عام مسلمانوں کومرز اغلام احمد صاحب کے بیٹے میاں محمود کی خلافت کی حقیقت معلوم ہو

''میں نے بے خبری میں میاں محمود احمد کوخلیفہ بنایا تھا۔ گراب اس کے عقائد بہت غلط ثابت ہوئے ہیں اس لئے میں اس کوخلافت سے معزول کرتا ہوں''۔ چنا نچیہ اشتہار کے ضروری الفاظ بیہ ہیں:

بَشَارِثِ مُحمَّدِي

''صاحبزاده صاحب بشرالدین محوداحمد صاحب بوجدای عقا کدفاسده پرمضر مونے کے میرے نزدیک اب برگز اس بات کے الم نہیں ہیں کدوہ حضرت سے موقود مرزا صاحب کی جماعت کے خلیفہ یا امیر ہول اور اس لئے میں اس خلافت سے جو محض ادادی ساحب کی جماعت کے خلیفہ یا امیر ہول اور اس لئے میں اس خلافت سے جو محض ادادی ہے سیاس نہیں صاحبزادہ صاحب کاعزل کرکر عند الله و عندالنا سواس ذمہ داری سے بری ہوتا ہول جو بیرے سر پر تھی اور جمام الا طاعة للمحلوق فی معصیة المحالق اور حسب ارشادالی ﴿ قَالَ وَمِنْ ذُرِیَّتِنَی قَالَ لَا یَعَالُ عَهْدِی الظّالِمِینَ ﴾ اپنی بریت اور حسب ارشادالی ﴿ قَالَ وَمِنْ ذُرِیَّتِنِی قَالَ لَا یَعَالُ عَهْدِی الظّالِمِینَ ﴾ اپنی بریت کا اعلان کرتا ہوں اور جماعت احمد یہ کو یہ اطلاع دیتا ہوں کہ صاحبزادہ کے یہ عقا کم کہ:۔۔ اسس سب اہل قبلہ کلمہ گو کافر اور خارج از اسلام ہیں۔

٣ .... حضرت مسيح موعود كالل حقيقي نبي بين جزوي نبي يعني تحدث نبيل-

اسسان السمه احمدوالی پیشگوئی جناب مرزاصاحب کے لئے ہاور تر بھٹے کے واسطے نہیں۔ اور اس کوایما نیات ہے قرار دینا ایسے مقائلا اسلام ہیں جوموجب ایک خطرناک فتند کے بین جس کے دور کرنے کے لئے گھڑا ہو جانا ہر ایک احمدی کا فرض اولین ہے۔ یہ اختلاف عقائد معمولی اختلاف نہیں بلکہ اسلام کے پاک اصول پر حملہ ہے۔ اور می موجود کی تعلیم کوچی ترک کردیتا ہے۔

میں یہ بھی اپنے احباب کواطلاع دیتا ہوں کہ ان عقائد کے باطل ہونے پر حضرت میں میں موجود النظامی کی مقرر کردہ معتمدین کی بھی کثرت رائے ہے۔اب جو بارہ ممبر حضرت کے مقرر کردہ زندہ ہیں ان میں سے ساتھ ممبر علی الاعلان ان عقائد سے بیزاری کا اظہار کر بچکے ہیں۔اور باتی پانچ ہیں بھی اغلب ہے کہ ایک صاحب ان عقائد صاحبزادہ کے شامل نہیں۔اقر باتی پانچ ہیں بھی اغلب ہے کہ ایک صاحب ان عقائد صاحبزادہ کے شامل نہیں۔ان ۔ ان ۔ و ما علینا الا البلاغ ما

بَشَارِثِ مُحمَّدِيٰ

# معيار عقائد قادياني

قادیانی مشن کی تعلیم اور عقائد پر بیدایک مختصر کتاب ہے جس کی خوبی و یکھنے پر مخصر ہے۔ ابتداء میں تین تمہیدات کھی ہیں جن میں وہی الہام وکشف ورویا پر بحث کی ہے۔ اور بتایا ہے کد امور غیبیہ پر کس طرح اطلاع ہوتی ہے۔ اور ثابت کیا گیا ہے کہ باب نزول وہی بعد خاتم النہیین کے بند ہے۔ اس کے بعد خداور سول کی نبیت قادیا نی مشن کے عقائد بیان کئے ہیں۔ اور مرزا اصاحب کے مختلف البام اور وہی درج کئے ہیں۔ ایک مرزائی اور ایک مسلمان کا مختصر سامباحث لکھ کر مرزائیوں کے ان تمام اعتراضوں کے جواب دیے ہیں جووہ حیات کئے پر کیا کرتے ہیں اور وفات کئے پر بحث کر کے ثابت کیا ہے کہ یہ بالکل میں جووہ حیات کئے والی کرون اور ہواں جو بیکہ قرآن وحدیث سے حیات کئے واصلی نزول میں خابت ہوئی ہوئی ہرکوئی مرزائی مقابلہ میں نہیں آ سکتا۔ یہ مسلم خاب اس قدر مفید ثابت ہوئی ہے کہ تھوڑے ہی عرصہ میں تیسری مرتبہ چھپی ہے۔ کتاب اس قدر مفید ثابت ہوئی ہے کہ تھوڑے ہی عرصہ میں تیسری مرتبہ چھپی ہے۔ کرائیوں سے بحث کرنے والوں کے یاس اس کتاب کا بوفا ضروری ہے۔

#### خاتمه

حضرت مخبرصا دق محمد رسول الله ﷺ نے اپنی امت کو گمراہی ہے بچانے کی خاطر پہلے بی خبر دے رکھی ہے کہ میری امت میں تمیں یاستر یا اس سے بھی زیادہ کا ذہب مدعیان خبوت ہوں گے جوابے آپ کو نبی ورسول زعم کریں گے اور نبی کہلا کمیں گے ، حالا فکہ میں خاتم النبیین ہوں میرے بعد کوئی کی قشم کا نبی نہ ہوگا۔

حديث: سيكون في امتى ثلثون كذابون كلهم يزعم انه نبي الله وانا

بَشَارِثِ مُحمَّدِي

خاتم النبيين لا نبى بعدى ولا تزال طائفة من امتى على الحق (رواه ابدواؤو والزيري الإرفر ما يالا نبى بعدى يعني ومير بعدكوني ني نبيل موكاً "\_

کاذب مدعیان نبوت نے اس کی میہ تاویل کی کہ 'صاحب شریعت نبی ابعد خاتم النبیین کے نہ ہوگا۔ گر غیر تشریعی نبی آسکتا ہے'۔اس واسطے تمام کاذبوں نے آیت خاتم النبیین پرضر ور بحث کی ہے۔ تا کہ باب نبوت کھول کرخوداس میں داخل ہوں۔ یہ غیر تشریعی نبوت کا دعوی سب سے پہلے مسیلمہ کذا ہے کیا تھا۔اور وہ کہتا تھا کہ جس طرح مولی کے ساتھ الدجس طرح مولی کے ساتھ ہارون غیر تشریعی نبی تھا ایسا ہی میں حضرت محمد علی کے ساتھ ان کے ماتحت اور انہی کی شریعت کہ تابع نبی ہول۔ (دیکھود بستان ذاہب)

ہر ایک کاذب ابتدائی بحث کے لئے کوئی نہ کوئی جھ کنڈا ٹکالا کرتا ہے۔
مرزاصاحب نے وفات مسے کا جھ کنڈا ٹکالااور سے موجود ہونے کا دعویٰ کرے کہا کہ چونکہ سے
موجود نبی اللہ ہے میں بھی نبی ہوں۔اور نبوت ورسالت کے مدمی بن بیٹھے۔ مگر اس دعویٰ
نبوت ورسالت میں جھجھتے رہے۔اور ساتھ ساتھ الکارجی کرتے رہے۔ان کے مرفے کے
بعدان کے بیٹے نے صاف صاف کہ دیا کہ اسمہ احمد والی پیشگوئی کا مصدات مجر کھیے
نہ تھا بلکہ میر ایاب فلام احمد تھا۔ چنانچہ اس کتاب میں بہی بحث ہے۔

فاکسار **با بوپیر بخش** پنشنر پوسٹ ماسٹر بسکرٹری انجمن تائیداسلام، لا ہور

\*\*\*



# الاسُتِدُلالُ الصَّحِيئُ فِيُ حَيَّاةِ المُسِيئِ

(سِّن تعينيفن: 1343ه بطابق 1924ء)

-== تَمَنِيْثُ لَطِيْفُ ==-

قَاطِع فِتنَة قاديَّانَ

جناب بابو پير بخش لاهورى

(بانی انجمن تائیدالاسلام ، ساکن جهافی دروازه ،مکان ذیلدار ، لامور)

الاشتذلال الصحين

# بسم الله الرحمٰن الرحيم ط نَحْمَدُهُ وَ نُصَلِّىُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ ط

براوران اسلام!

چوکلہ مرزاصاحب کے دعاوی کی بنیاد''وفات میج'' پر ہاس واسطے انھوں نے ابتدائی بحث''وفات سے'' پر کھی ہوئی ہاور لکھتے ہیں کہ:

"جارے اور خالفین کے صدق و کذب کو آزمانے کے لئے حضرت عیسیٰ النظامیٰ کی حیات اور وفات ہے۔ اگر حضرت عیسیٰ النظامیٰ کی حیات اور وفات ہے۔ اگر حضرت عیسیٰ در حقیقت زندہ ہیں تو ہمارے سب دعویٰ جسوئے اور دلائل بیچ اور اگر وہ در حقیقت قرآن کے روے فوت شدہ ہیں تو ہمارے مخالف باطل پر ہیں''۔ (دیجوہ اثبہ مندرجی ۱۳، تحذیلا ویہ معنوم زاسا جب)

ای واسطے مرزائی صاحبان''وفات می '' قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیںاورمسلمان انکے مقابل''حیات میج'' ثابت کرتے ہیں۔

اگر مرزاصاحب کوئے موجود اسلیم کریں تو حضرت محمد رسول اللہ کھی کو دیعو دہات اللہ کھی کو دیعو دہات ہے اور جھوٹات کیم کرنا ہوگا۔ کیونکہ آپ نے صاف صاف لفظوں بیل فر دایا کہ بیٹی بیٹا مریم کا نجی اور جو جھوٹات کیم گذارا ہے وہ آ نیوالا ہے۔ رسول اللہ کھی جس کوروح اللہ بھی کہتے جیں اور جو جھوے پہلے گذارا ہے وہ آ نیوالا ہے۔ اگرکوئی بد بخت بیرمان کے مرزا غلام احمد ولد غلام مرتضی قادیان پنجاب کا رہنے والا سچائی موجود ہے تو اس کے صاف معنی بیرہ و تکے کہ حضرت خلاصت موجود اے محمد مصطفی کھی نے تجی موجود ہے تو اس کے صاف معنی بیرہ و تکے کہ حضرت خلاصت موجود دات محمد مصطفی کھی نے تجی خبر نہ دی اور دہ مجرصاد تی نہ تھے اور نہ ان کی وہی کامل تھی اور نہ ان کاعلم سچا تھا کہ آ نا تھا غلام احمد ولد غلام مرتضی کو اور حضور کھی نے امت کو غلط خبر دی کہ آئے والا عیسی بن مریم نہی ناصری ہے۔ پھر آئے والا تادیان میں آ نا تھا اور رسول اللہ کھی نے فر مایا کہ دمشق میں ناصری ہے۔ پھر آئے والا تادیان میں آ نا تھا اور رسول اللہ کھی نے فر مایا کہ دمشق میں ناصری ہے۔ پھر آئے والا تادیان میں آ نا تھا اور رسول اللہ کھی نے فر مایا کہ دمشق میں ناصری ہے۔ پھر آئے والا تادیان میں آ نا تھا اور رسول اللہ کھی نے فر مایا کہ دمشق میں ناصری ہے۔ پھر آئے والا تادیان میں آ نا تھا اور رسول اللہ کھی نے فر مایا کہ دمشق میں ناصری ہے۔ پھر آئے والا تادیان میں آ نا تھا اور رسول اللہ کا تھی نام کہ کہا کہ دمشق میں

الاستذلال الصينيز

نازل ہوگا۔ پھراس نے مال کے پیٹ سے پیدا ہونا تھا اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ
آسان سے نازل ہوگا۔ رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں کہ سے النظامی بعد مزول فوت ہو گئے
اور میر سے مقیرہ میں مدفون ہو تکے ، مرزاصا حب کہتے ہیں نہیں ، وہ تو فوت ہو چکے اور کشمیر
میں جافن ہوئے۔ رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں کہ' دجال مقام لُد جو بیت المقدس میں
ہیں جافن ہوئے۔ رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں کہ' دجال مقام لُد جو بیت المقدس میں
ہے حضرت میسی السیلی کے ہاتھ سے مقتول ہوگا۔ مرزاصا حب کہتے ہیں کہ نہیں دجال
مقام لدھیانہ میں قبل ہوگا اور قبل تموار سے نہیں قلم سے قبل ہوگا وغیرہ وغیرہ ۔ غرض کہ ہرایک
ہات میں رسول اللہ ﷺ می مرزاصا حب نے مخالفت کی ہے۔

گرمرزاصاحب کی دینداری و کیھے کہ حدیثوں کی تھے اپ الہام ہے کرتے ہیں بینی جوحدیث مرزاصاحب کے البام کے مطابق ندہووہ رو گی ہے۔ حالا تکہ جمع علماء و محدثین کا اتفاق ہے کہ امنی کا الہام وی کا مرقبہ ہیں رکھتا ، کیونکہ وجی خاصہ ہے انبیاء ہیم اللام کا ، اور امنی کا الہام طنی ہے تین نہیں ہوتا۔ اور مسلمانوں کو تج بہوچکا ہے اور مرزاصاحب کا ، اور امنی کا الہام طنی ہے تین نہیں ہوتا۔ اور مسلمانوں کو تج بہوچکا ہے اور مرزاصاحب کے الہامات موجود ہیں کہ اسکے مضامین پُر از شرک اور غرور نفس پر ببنی ہیں۔ و کی ہو: "افت منی بدمنو لمة بروزی" (مرزاتو ہمارا بروزیعنی ظہور ہے)۔ (تجلیات الب س ۱۳) "افت منی بدمنو لمة و لمدی " (مرزاتو ہمارا سے بیٹے کی جابجاہے)۔ (هیتة الوق س) ۱۸

بیالهام ای خدائی طرف ہے ہرگزئیں ہوسکتے جوقر آن اور گر ﷺ کاخدا ہے۔ جس نے قر آن شریف میں : ﴿ لَمْ مَیلَا وَ لَمْ مُولَلہ ﴾ فر مایا ہو۔ اور مرز اصاحب قوو ہی ہیں جو براہین احمد یہ میں سی کا دوبارہ آناتسلیم کر چکے ہیں۔ دیکھو:''براہین احمد یہ مصنفہ مرز ا صاحب' اصل عبارت یہ ہے کہ:''اور جب حضرت میں اس دنیا ہیں دوبارہ آشریف الا کمنگے تو اکے ہاتھ ہے دین اسلام جمع آفاق وقطار ہیں پھیل جائیگا'۔ (براین احمد ہی ۱۳۹۸) پھرای کتاب کے حاشیہ مندرج صفحہ ۵۰۵ نمبر ۳ میں لکھتے ہیں:''ووز مانہ بھی آئے

الاستذلال الصّدين

والا ہے جب خدا تعالی مجر مین کے لئے شدت اور قبراور بختی کواستعال میں لائیگا اور حضرت مسیح نہالیت جلالیت کے ساتھ دنیا پراتر ینگئے'۔۔۔۔۔(الخ)۔

مرزائی صاحبان جواب دیں۔ بہر حال وہی الہام خداکی طرف سے ہوسکتا ہے جو کہ قرآن شریف اور اجادیث نبوی کے موافق ہے۔

اب دوالهام ہیں: ایک الہام قرآن شریف اور انجیل اور اجماع امت کے موافق ہے۔ اور دومرا الہام انا جیل وقرآن شریف اور اجماع امت کے برخلاف ہے۔ اس جو مسلمان ہے اور جس کا دعوگا ہے کہ وہ مومن محصّب اللّه اور دُسُل اللّه ہے۔ اور جوحضرت خاتم النّبيين ﷺ پرايمان رکھتا ہے اور ختم نبوت کا مشرنیس وہ تو ہرگز ہرگز آسانی کتابوں اور اجماع امت کے برخلاف یقین نہیں کرسکتا کہ مرز اغلام احمد کا البام خدا کی طرف ہے ہے اور شیخ فوت ہو چکا ہے، وہ نہیں آسکتا اور ایکے رنگ میں مرز اغلام احمد آگیا۔ کیونکہ اگر کوئی بر بخت سے مان لے تو ذیل کے باطل عقائد اسکوائٹلیم کرنے برایگئے:

اوَل: ختم نبوت كامتكر ضرور ہوگا جوكہ باجماع امت كفر ہے۔

دوم: مرزاصاحب کو نبی ورسول بھی یقین کرتا ہوگا کیونکہ حضرت میسی الطفیلا نبی ورسول تھے۔ جب غیر میسیٰ کوئی آئیگا تو جدید نبی بعداز حضرت خاتم النیبین ﷺ آئیگا اور بیہ کفر ہے۔

سوم: مرزا غلام احمد كو خاتم الانبياء ماننا پڙيگاء کيونکه اس صورت بيس آخر الانبياء و بی ہو تگے۔

چھاد م: امت محربیآ خرالام ندر ہے گی ، کیونکہ پھر جدید نبی کی امت آخرین ایم ہوگی۔ پنجم: حضرت محدر سول اللہ ﷺ اکمل البشر وافضل الرسل ندر جیں گے ، کیونکہ پھر کل نبوت کی تحمیل مرزاصا حب ہوگی۔

الاسْبَوْلَالُ الصَّبِوْيُعُ شعشہ: قرآن شریف آخرالکتاب ندرے گا، کیونکہ آخرالکا

مشمشه: قرآن شریف آخرالکتاب ندر ہے گا، کیونک آخرالکتاب مرزاغلام احمد کی وہی ہوگی جیسا کا مرزاصاحب لکھتے ہیں: معر

بچو قرآل منزہ اش دائم از خطایا ہمیں ست ایمانم مضقہ: حضرت محدر سول اللہ ﷺ ناقص ہی ثابت ہوں گے، کیونکہ کامل کے بعد ناقص نہیں آتا۔ ناقص کے بعد کامل اس لئے آتا ہے کہ اسکے نقائض کی پھیل کرے۔

هنشقہ: وین اسلام ناقص ثابت ہوتا ہے، کیونکہ جب نبی آتا ہے تو ضرورت ثابت ہوتی ہے اور ضرورت تب ہی ہوتی ہے کہ سابقہ دین ناقص ہوتا ہے۔

فهم: وفات می شلیم کرنے ہے کفر لازم آتا ہے، کیونکہ نص قرآنی ﴿ وَإِنَّهُ لَعِلْمُ لِلسَّاعَةِ ﴾ ہے ثابت ہے اصالة فزول اشراط الساعة ہے ایک شرط ہے۔ جب علامتِ قیامت ہے انکار ہوگا تو اصل قیامت ہے بھی انکار ہوگا، کیونکہ جب شرط فوت ہوتو مشروط بھی فوت ہوتا ہے اور قیامت کا مشکر کا فرے۔

دھم: اگر نزول میں بروزی رنگ میں درست تشکیم کرلیں تو جتنے کا ذب میں گذرے ہیں سب ہے تشکیم کرنے پڑینگے، کیونکدو و بھی مال کے پین سے پیدا ہوئے تھے۔

کیما بد بخت اور گمراه کن بے ادب گتاخ دش جناب رسالت مآب الله علی ہو وہ خض کے حضور التلفظی کو مجتلائے اور تمام افراد امت سے الگ بھو کر بیا عقاد بنالے کہ حضرت سرور کا نئات خلاصة موجودات الله کو (نعود باللہ) قر آن شریف سمجھ میں نہیں آیا تھا اور آپکا ذہن ایساناقص تھا کہ وفات سمجھ میں وفعہ خدا تعالی نے قر آن میں فرمائی اور وہ نہ سمجھ اور ہرایک حدیث میں جو کہ سر کے قریب ہیں ،سب میں عیسی ابن مریم ہی فرمائی اور وہ نہ سمجھ اور ہرایک حدیث میں جو کہ سر کے قریب ہیں ،سب میں عیسی ابن مریم ہی فرمائے رہے۔ اور جرایک حدیث میں جو کہ سر کے قریب ہیں ،سب میں عیسی ابن مریم ہی فرمائے رہے۔ ایک جگہ بھی ہروز مثیل کا لفظ نہ فرمایا۔ اور خدا تعالی نے بھی ۱۳ سو ہریں تک امت محمد بھی تھا کہ اور خدا کا وعدہ بھی تھا

الاستئلال الصّحين

کر قرآن کا سمجھانا جمارا کام ہے۔ مگر خدانے اپنا وعدہ پورانہ فرمایا اور آنخضرت ﷺ کونہ سمجھایا بلکہ مرز اصاحب کو بھی'' برابین احمد یہ'' کے لکھنے کے وقت تک وفات می کامعتقد رکھا اور بقول مرز اصاحب شرک رکھا۔ کی شاعر نے خوب کہا ہے: مع

سر بسر قول ترا اے بت خود کام غلط دن غلط رات غلط صبح غلط شام غلط مرز اصاحب قادیائی کا تمام کارخاند غلط ب-مسلمان گھوکر سے بچیں اور صراط متعقیم پر قائم رہیں۔

اب ذیل میں مولوی محمد بشیرصا حب کے وہ زبر دست دلائل درج کرتا ہوں جو انہوں نے مباحثہ دیلی میں پیش گئے اور مرزاصاحب ہے کوئی انکا جواب نہ بن آیا، اسلئے مرزاجی میاحثہ نامکمل چھوڑ کر بھاگ گئے۔مرزاصاحب نے بڑی بھاری فلطی پیری ہے کہ این البهام کے مقابل انجیل وقر آن شریف اوراحادیث نبوی واجماع امت کو بے اعتبار بتایا ہے۔ بلکہ یہاں تک تکھندیا ہے کہ جوحدیث میرے الہام کے مطابق نہ ہووہ ردّی ہے۔ حالاتك براسلاى فرقد كا اصولى مئله يه ب ك جراكك الهام قرآن شريف ك بيش كرنا چاہئے۔اگروہ اسکے مطابق ہے تو اس پڑمل کرنا جاہئے ورنہ وسوسته شیطانی سمجھ کررڈ کروینا عائية - محرمرزا صاحب الثاقرآن شريف اور احاديث نيوى كورة كرت بين -قرآن شریف نے صاف فرمادیا ہے کہ حضرت میسی التکھیلانہ مقتول ہوئے اور نہ مصلوب ہوئے ، بلكه الله تعالى في الكواين طرف الهاليا - جيها كداس آيت ميس به الهور ما قَعَلُوهُ يَقِينُنا مِلْ رُّفَعَهُ اللهُ إِلَيْهِ ﴾ اب ظاهر ب كدر فع اى كاموا جس كُولَ سے بيايا اور فل ہے جسم بياليا گیا۔ کیونکہ روح کو نہ تو کوئی صلیب دے سکتا ہے اور نہ تل کرسکتا ہے۔ پس جس جم کا رفع ہوا ای گوتل ہے بچایا گیا اور جب ایک مخص قتل نہیں ہوا تو زندہ اٹھنا اسکا اظہر من انتقاس

الاستذلال الصحيير

مرزاصاحب اورا تظیم پیرسلمانوں کوایک بخت دھوکا و ہے ہیں کہ ہم وفات میں واسطے ثابت کرتے ہیں تا کہ عیسائیوں کا خدا مارا جائے اور عیسویت کا کامل رہ ہو۔ صرف وفات میں کا ہی ایک مسلمہ جوہیسویت کی جڑ کا نے والا ہے۔ گریدا نکا کہنا سراسر غلط ہے، گیوفکہ تاریخ اسلام شاہد ہے کہ جب مسلمانان قرون اولی و تابعین و تع تابعین حضرت عیسی النظام کی تعظیم کرتے تھے اور حیات میں کے قائل تھے تب تو لا کھوں اور کوروں عیسائی مسلمان ہوتے تھے اور جیات میں کر زاصاحب نے یہود یا نہ روش اختیار کر کے حضرت عیسی النظام کی تو ہوں تو روٹ کی تو را کی وفات قابت کرنے گئو تو ہیں ہوئے۔ اس میسائیوں نے مسلمان ہونا تو در کنار لا کھوں کی تعداد میں مسلمان عیسائی ہوگے۔ اس میسائیوں نے مسلمان ہونا تو در کنار لا کھوں کی تعداد میں مسلمان عیسائی ہوگے۔ اس میسائیوں کے در زائی وفات میں عیسوی ت کا رد کرنے کے واسطے ثابت کرتے ہیں۔ مراسر غلط ہے کہ مرزائی وفات میں عیسوی ت کا رد کرنے کے واسطے ثابت کرتے ہیں۔ مراسر غلط ہے کہ مرزائی وفات میں عیسوی ت کا رد کرنے کے واسطے ثابت کرتے ہیں۔ مراسر غلط ہے کہ مرزائی وفات میں عیسوی ت کا رد کرنے کے واسطے ثابت کرتے ہیں۔ مراسر غلط ہے کو کو کوں

اصل مقصد مرزاصاحب کا بیہ کہ جب تک مسلمانوں کا بیا عقادر ہا کہ سی زندہ ہے اور حسب ارشادر سول کریم ﷺ وہ اصالتا نازل جوگا بیل دوسرے مدعیان میسجیت کی طرح ہر گرسچا میں بوسکتا، اس واسطے مرزاصاحب نے شمام آسانی کتابول کے برخلاف اور اجماع کے برخلاف اور اجماع کے برخلاف اور اجماع کے برخلاف اور اجماع کے برخلاف کو برکت کی برخلاف کو برکت کی برخلاف کو برکت کے برخلاف کو برکت کی برکت ہوئے ہے اور وعدے کے موافق میں جو کرتو آیا ہے۔ دوسرا اس پر جھوٹ بیہ بولا کرقر آن شریف ہے میں کا طور پر سے کا فوت ہو جانا ثابت ہے۔ تیمرا جھوٹ بیرترا شاکہ وعدہ کے موافق تو ( لیمنی مرز ا ) آیا ہے۔ بیہ تیموٹ ایسے تھے کہ تمر مجر الرمز ابی انہی کے ثابت کرنے میں لگے رہے، مگر و فات تیموٹ ایسے تھے کہ تمر مجر زاجی انہی کے ثابت کرنے میں لگے رہے، مگر و فات ثابت نہ ہوئی۔ صرف عقلی وُ حکو سلے لگاتے رہے کہ تیج چونکہ مر چکا ہے اور مردے دوبارہ اس دنیا میں نہیں آسکتے اس لئے میج کے رمگ میں بروزی طور پر امت تھری ﷺ میں سے اس دنیا میں نہیں آسکتے اس لئے میچ کے رمگ میں بروزی طور پر امت تھری ﷺ میں سے اس دنیا میں نہیں آسکتے اس لئے میچ کے رمگ میں بروزی طور پر امت تھری ﷺ میں سے اس دنیا میں نہیں آسکتے اس لئے میچ کے رمگ میں بروزی طور پر امت تھری ﷺ میں اسے دیے اس لئے میچ کے رمگ میں بروزی طور پر امت تھری ﷺ میں اس دنیا میں نہیں آسکتے اس لئے میچ کے رمگ میں بروزی طور پر امت تھری ﷺ میں بروزی طور پر امت تھری گھوں میں سے دیا میں دیا میں نہیں آسکتے اس لئے میچ کے رمگ میں بروزی طور پر امت تھری گھوں میں اسے میں بروزی طور پر امت تھری گھوں میں اسکیا کے دوبر اس میچ کو بروزی طور پر امت تھری گھوں میں اسکیا کی بروزی ہوں کے دوبر اس میٹ کے دوبر اس میٹ کی بروزی کی میں بروزی طور پر امت تھری گھوں کیا ہے دوبر اس میٹ کی بروزی کی میں بروزی کی میں بروزی کی کو بروزی کی بروزی کی میں بروزی کی بروزی کی کی بروزی کی کی بروزی کی کی بروزی کی

الاستذلال الصّعنير

کوئی شخص میچ موعود بنایا جائے گا ،گلر چونکہ بیہ جاہلا نہ منطق ہے، کیونکہ حدیثوں میں صاف لکھا کیآ نیوالا نبی اللہ اوررسول اللہ ہے اور حضرت خاتم النبیبین کے بعد کوئی جدید نبی ہونہیں سكتار الطيئ مرزاصاحب نے نبی ورسول ہونے كا بھی دعوى كيا اور" اخبار بدر" مارچ الم ۱۹۰۸ء میں بلاکسی جھک کے صاف لفظوں میں لکھدیا کہ'' میں خدائے فضل ہے نبی ورسول ہول''۔ اور ای سال ۲۶مئ ۸<u>۰۹۱ء میں فوت ہوگئے</u> اور ختم نبوت کے مظر ہونے کے باعث اپنے ہی فتو کی ہے کافر ہوکرامت محریہ ﷺے خارج ہوئے۔اُ تکے اصلی الفاظ یہ ہیں:'' مجھے کہاں حق پہنچتا ہے کہ میں نبوت کا دعویٰ کروں اور اسلام سے خارج ہوجاؤں اور قوم کافرین ہے جا کرمل جاؤں اور یہ کیونکرممکن ہے کہ میں مسلمان ہو کر نبوت کا دعویٰ كرول" . (ويكون لمة البشرى منى 20، معنف مرز اصاحب)

اہنسیوں ا مرزا بی نبوت ورسالت کا دعویٰ کر کے سیح موعودتو بن بیٹھے تھے مگرفرشتہ اجل نے ای سال آ دبوجا اور دنیا فانی ہے کوچ کرے اپنے بھائیوں سے جاملے، لیعنی مسلمہ گذاب ہے لیکر مرزاصا حب تک جس قدر کاذب مدعیان نبوت گذرے ہیں۔مرزاجی کے بعدآ پ کے مریدایڑی چوٹی تک کا زور لگاتے ہیں کہ کھی طرح مرزاصاحب ہے سے ثابت ہوں،اسلئے ہرایک شہراور جلسہ میں وفات مسیح میر بحث کرتے ہیںاور کوئی دلیل شری پیش نہیں کر سکتے نیم متعلق اور بے کل آیات قر آن کریم پیش کرے تا دم ہوتے ہیں اور آج تک سی مسلمان کے مقابل جلسۂ مناظرہ میں کامیاب نہیں ہوئے۔ مرزاصاحب خودمولوی محر بشیرصا حب سہوانی کے مقابلہ پرشکت کھا کر بھاگے، یہ کتاب بھی ای وائط آگھی ہے تا کہ مسلمان مرزائیوں کی غلط بیانیوں میں آ کر گمراہ نہ ہوں کیونکہ بیہ بالکل غلط اور دروغ بے فروغ ہے کہ وفات میے قرآن شریف سے ثابت ہے۔الحمدے والناس تک و کھیجاؤ آپ کوایک آیت بھی نہ ملے گی جسمیں لکھا ہو کہ حضرت میسی التکلیکا پرموت وارد ہو چکی

الاستذلال الصينيز

# حیات مسیح پر دلائل (ازمولوی محد بشیرصاحب سوانی)»

دليل اول: حيات تح الطفي كرباب شن "مورة نما ؟ كل بيا يت ب ﴿ وَإِنْ مِنْ الْحِيمَةِ مِنْ اللّهِ اللّهُ اللّه

الاستذلال الصحين

نزولِ عيسٰى را البته ايمان آرند".

شاہ رقیع الدین نے ترجمہ اس طرح کیا ہے: ''اور نہیں کوئی اہل کتاب سے مگر البنة أيمان لائے گا ساتھ اسكے يہلے موت اسكى كے۔ اور دن قيامت كے ہوگا گواہ او يران 1.5

شاہ عبدالقادرصاحب نے اس طرح ترجمہ کیا ہے: "اور جوفرقہ ہے کتاب والوں میں ہے سواسیر یقین لائیں گے اسکی موت سے پہلے اور قیامت کے دن ہوگا انکا بتانے والا''۔'' قائدہ'' میں پیکھا ہے:'' حضرت عیسی العَلَیٰﷺ انجی زندہ ہیں، جب یہود میں د جال پیدا ہوگا تب اس جہان میں آگراس کو مارینگے اور یہود ونصاری سب ان پرایمان لا كُفِظَةِ كَدِيهِ مِ بِ مِنْ يَخْفُ ' ـ

بيآيت قطعية الدلالة "حيات "" رب بيان اسكاييب كه **موته** كي همير مين مفسرین کے دوہی قول میں: ایک بیا کہ حضرت علیلی النظمانی کی طرف پھرتی ہے۔ دوسرا بیہ کہ اہل کتاب کی طرف پھرتی ہے۔ پہلی صورت میں او قطعاً مطلب حاصل ہے، کیونکہ اس ے صاف ثابت ہوا ہے کہ حضرت عیسی التلفظ الجمی مرے نہیں۔ ﴿ لَيُوْمِنَنَّ ﴾ كوخواه خالص مستقبل کے لئے لیجئے، اور یہی سیجے ہاورای پرانقاق ہے سب نحویوں کا۔ اورخواہ حال یا استمرار کے لئے لیجئے ،جیسا کہ مرزاغلام احمد صاحب کہتے ہیں داگر جداس تقدیر پر معنی فاسد ہوتے ہیں مگر ہمارا مطلب فوت نہیں ہوتا اور ماضی کے معنی میں لیما بالبداہت باطل ے کیونکہ ایسا مضارع کہ جسکے اول میں''لام نا کید'' اور آخر میں''نون تا کید' ہوجمعنی ماضی تبيس آتاب ومن يدعى خلافه فعليه البيان. اورابيابىبه كيميركوخوا وحفرت عيسى القليلا كاطرف عائد يجئه بإالله كاطرف يا آمخضرت على كاطرف اگر جداول المصحح ہے، مگر ہمارا مطلب ہرصورت میں حاصل ہے۔ مفسرین کا اختلاف اس تغمیر میں ہمارے

الاشتذلال الصِّدين

مطلوب میں پچھ خلل نہیں ڈالٹا ہے۔ دوسرے قول پر یعنی اگر ضمیر مَوْقِهِ کی اہل کتاب کی طرف پچیری جائے تو بھی ہمارا مطلب حاصل ہے۔ تفصیل اس اجمال کی بیہ ہے کہ اس وقت ہم پوچھتے ہیں کہ بعد کی ضمیر کس کی طرف پچیرو گے؟ اگر آنخضرت ﷺ یااللہ تعالیٰ کی طرف پچیرو گے؟ اگر آنخضرت ﷺ یااللہ تعالیٰ کی طرف پچیرو گے؟ اگر آنخضرت ﷺ یااللہ تعالیٰ کی طرف پچیرو گے؟ اگر آنخضرت ﷺ یااللہ تعالیٰ ک

اؤل: یه کدسب خمیری واحدی، جوایح قبل و بعد مین آئی بین، بالا جماع حضرت عیسی القلیمالی کی طرف پیرتی بین د لین ظاہر نص یجی به کرفیمیر به کی جمی حضرت عیسی القلیمالی کی طرف راجع جو افان النصوص تحمل علی ظواهرها وصرف النصوص عن ظاهرها بغیر صارف قطعی الحاد" اور یجال کوئی صارف قطعی پایا نمیس جاتا ہے و من یدعی فعلیه البیان.

دوم: ظاہر خمیر غائب میں بیہ کے خاص کی طرف پھر اور آخضرت کے خاص ہیں اس لئے اس رکوع میں اس آبت کے ہیں واجد جتنی خمیریں آخضرت کی طرف پھرتی اس فیمیریں مخاطب کی جیں وہ بید جیں: ﴿ یَسْنَلُکُ ﴾ ﴿ اَنْ تُنَوِّلُ ﴾ چیں وہ سب ضمیریں مخاطب کی جیں وہ بید جیں: ﴿ یَسْنَلُکُ ﴾ ﴿ اَنْ تُنَوِّلُ ﴾ ﴿ اِللَّهُ کَ ﴾ ﴿ وَمَنْ قَبُلِکُ ﴾ ﴿ اِللَّهُ کَ ﴾ ﴿ وَمَنْ قَبُلِکُ ﴾ اگر بین میر آخضرت کی کے کوئی تو یوں کہنا مناسب تھا"لیؤ منن بھی ' علاوہ اس کے اس مقام پر آخضرت کی کے کوئی اس خاص کے اس مقام پر آخضرت کی کے کوئی اس کے اس مقام پر آخضرت کی کے کوئی دو میں آبا ہے کہ وہ مرجع اس خمیر کی اللہ تعالی کی طرف راجع ہیں، وہ سب خمیریں دوج عیں اللہ تعالی کی طرف راجع ہیں، وہ سب خمیریں مختص کی جیں وہ سب خمیریں اللہ تعالی کی طرف راجع ہیں، وہ سب خمیریں متحکم کی جیں وہ بید جین ' فعفو نا ، انتہنا ، دفعنا ، قلنا ، اخذنا ، حرمنا ، اعتدنا ،

دوم: اگر بینمیرالله تعالی کی طرف راجع ہوتی تو یول کہنا مناسب تھا: "لیؤمنن ہی" یا "لیؤمنن بنا" اورصرف عن الظاہر بغیرصارف قطعی غیر جائز ہے اور یہاں کوئی صارف قطعی

الاستذلال الصحيد

نېيں ہے، و من يدعي فعليه البيان.

مدوم: اس تقدّر پراس آیت میں پھے ذکر حضرت عیسی النظیمی کا ند ہوگا، حالا نکہ قبل و بعد حضرت عیسی النظیمی کا قصد مذکور ہے اور اجنبی محض کا بلا فائدہ درمیان میں لا ناخلاف بلاغت ہے اور اس اجنبی کا پیہال کوئی فائدہ نہیں ہے، و من یدعی فعلید البیان. پس ثابت ہوا کہ بدکی تنمیر قطعاً حضرت عیسی النظیمی کی طرف عائد ہے۔

اس تمہید کے بعد میں کہتا ہوں کہ اس تقدیر پرسب ضمیری واحد غائب کی، موتھ کے پہلے کی اور بعد کی راجع ہوئیں طرف حضرت عینی النظامی کے۔ پس ظاہر نص قرآنی یہی ہے کہ ضمیر مَوقِع ہی راجع ہوطرف حضرت عینی النظامی کے اور صرف نص کا ظاہر سے بغیر صارف قطعی موجو وئیس۔ و من یدعی ظاہر سے بغیر صارف قطعی موجو وئیس۔ و من یدعی فعلیہ البیان ۔ پس جس تقدیر پر خمیر کا گا کہ جونا کتابی کی طرف قرض کیا گیا تھا ،اس تقدیر پر محصمیر کا عائد ہونا طرف حضرت عینی النظام کے کا زم آیا۔ یہ محد دراس سے ناشی ہوا کہ ضمیر موقع کی کتابی کی طرف کتابی کی طرف کتابی کے باطل ہے۔ پس تعدین ہوا کہ ضمیر موقع کی حضرت عینی النظام کی طرف کتابی کے باطل ہے۔ پس تعدین ہوا کہ خضرت عینی النظام کی طرف راجع ہے۔ وہو المعطلوب .

دوسری وجداس بات کی کہ موتا کی گیمیر کتابی کی طرف عائد کرناباطل ہے، یہ ہے
کہ اس تقدیر پر ایمان سے جو لکیؤ مِننَ میں ہے کیا مراد ہے؟ آیا وہ ایمان جوز ہوتی روح
کے وقت ہوتا ہے اور جوشر عاغیر معتدبہ وغیرنا فع ہے۔ جیسا کہ مضرین نے اس تقدیر پر
اسکے ارادہ کی تقریق کی ہے تو یہ باطل ہے، اسلئے کہ استقراء آیات قرآن مجیدے ثابت
ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں سب جگہ لفظ ایمان سے وہ ایمان مراد ہے جوقبل زندگی روج کے
ہوتا ہے اور جوشر عا معتد بداور نافع ہے۔ گریبال قرینہ صارفہ قطعیہ سے چند مقامات بطور

الاستنزلال الصحين

نَظِيرِ لَكُ حِاتِ بِينَ " سورةَ بقره ﴿ يُؤُمِنُونَ بِالْغَيْبِ ﴾. ايضاً ﴿ يُؤُمِنُونَ بِمَآ أَنُولَ اِلَّهُكَ ﴾. ايضاً ﴿لاَيُؤُمِنُونَ﴾. ايضاً ﴿امتَّابالله ﴾ ﴿وَمَا هُمُ بِمُؤْمِنِيُنَ ﴾. ايضاً ﴿ يُخْدِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِيْنَ امَّنُوا﴾. ايضاً ﴿ وَإِذَاقِيْلَ لَهُمُ امِنُوا كُمَآ امَّنَ النَّاسُ قَالُوٓا أَنْوُمِنُ كَمَا امْنَ السُّفَهَاءُ﴾. ايضاً ﴿وَإِذَالَقُوا الَّذِيْنَ امْنُوا قَالُوُا امَنَّا﴾. ايضاً ﴿فَامَّا الَّذِينَ امَنُوافَيَعُلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهُم﴾. ايضاً ﴿وَامِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُ﴾. ايضاً ﴿إِنَّ الَّذِيْنَ امْنُوا وَالَّذِيْنَ هَادُوا وَالنَّصْرَى وَالصُّبِيْنَ مَنُ امَنَ بِاللَّهِ ﴾. ايضاً ﴿وَالَّذِيْنَ امَنُوا وَعَمِلُواالصَّلِحْتِ﴾. ايضاً ﴿ وَإِذَا قِيْلَ لَهُمُ امِنُوا بِمَا أَنْوَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤُمِنُ بِمَا أَنْزِلَ عَلَيْنَا ﴾. ايضا ﴿ إِنّ كُنتُمْ مُوْمِنِينَ ﴾. ايضاً ﴿قُلُ بِنُسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيْمَانُكُمْ إِنْ كُنتُمُ مُّوُمِنِينَ ﴾. ايضاً ﴿ وَلَوْانَّهُمُ امْنُوا وَاتَّقَوا ﴾. ايضا ﴿ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّنُم بَعْدِ اِيْمَانِكُمْ ﴾. ايضاً ﴿ يَآلِيُهَا الَّذِينَ امَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلْوةِ ﴾. ايضاً ﴿ وَالَّذِينَ امَنُوا ٱشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ﴾. ايضاً ﴿يَأْيُهَا الَّذِيْنَ امَنُوا كُلُوا مِنْ طَيّبتِ مَا رَزْقُنكُمُ﴾. ايضاً ﴿وَلَكِنَّ الْبِرُّ مَنُ امْنَ بِاللَّهِ﴾. ايضاً ﴿يَالَّيْهَا الَّذِيْنَ امْنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ﴾. ايضاً ﴿وَلُيُو مِنُوا بِيُ﴾. ايضاً ﴿إِنَّ الَّذِيْنَ امَنُوا وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوا﴾. ايضاً ﴿وَ لَا تُنْكِحُوا الْمُشُرِكْتِ حَتَّى يُؤْمِنُ وَلَامَةٌ مُّؤْمِنَةٌ﴾. ايضاً ﴿وَ لَا تُنكِحُوا الْمُشُرِكِيُنَ حَتَّى يُؤُمِنُوا وَلَعَبُدُ مُؤْمِنٌ﴾. ايضاً ﴿وَبَشَرِ الْمُؤْمِنِيْنَ﴾. ايضاً ﴿مَنُ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ﴾. ايضاً ﴿إِنْ كُنتُمُ مُوْمِنِيُنَ﴾. ايضاً ﴿قَالَ آوَلَمُ تُوْمِنُ﴾. ايضاً ﴿يَآيُّهَا الَّذِيْنَ امَّنُوا لَا تُبْطِلُوا﴾. ايضاً ﴿ وَلا يُؤمِنُ بِاللهِ ﴾. ايضاً ﴿ يَأْيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا أَنْفِقُوا ﴾. ايضاً ﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ امَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ﴾. ايضاً ﴿يَآتُيهَا الَّذِينَ امَنُوا اتَّقُوااللُّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ

الاستذلال الصّعنير

مِنَ الرِّينُوا إِنْ كُنْتُمُ مُّؤُمِنِينَ﴾. ايضاً ﴿امَنَ الرَّسُولُ بِمَا ٱنْزِلَ إِلَيْهِ مِنُ رَّبّهِ وَ الْمُؤُمِنُونَ كُلُّ الْمَنَ بِاللَّهِ ﴾ - يس ظاهرايمان عمرادوه ايمان ب جوبل زموق روح کے ہوتا ہےاورصرف نص کا ظاہر ہے بغیر صارف قطعی جائز نہیں ہےاوریہاں کوئی صارف قطعي موجوزتيل ب- ومن يدعي فعليه البيان. علاوه اسكماس وقت لفظ "قبل" كو ظاہر معنی ہے صرف کر کے جمعنی عند ماوقت کے لینا پڑے گا اور کوئی صارف قطعی یہاں موجود تبير\_ ومن يدعى فعليه البيان. اس وتت بجائ قبل موته ك عند موته ياحين موقد یا وقت موقد کہنا متعلی حال تھا۔ اس سے عدول کرنے کی کیا وجہ ہے؟ یا مراد لیؤ منن میں ایمان ہے وہ ہے جو لی زبوق روح کے ہوتا ہے۔ پس اس صورت میں یا پیچکم عام ہے ہر کتابی کے لئے، توحق تعالی کے کلام میں کذب صرح لازم آتا ہے کیونکہ ہم بالبداءت و کھتے ہیں کہ صدبا ہزار ہااہل کیاب مرتے ہیں اور اپنے مرنے سے پہلے یعنی قبل ز ہوق روح کے وہ ایمان شرعی جومعتد بداور نافغ نے نبیں لاتے۔ تعالَمی اللہ عن ذلک علوًا كبيرا. اوراكر كسى خاص زمانه كالل كتاب ك لئ يهم باتو قيد قبل موته كي لاطائل ہوتی ہے، یہ کلام تو بعینہ ایہا ہوا کہ کوئی کے کہ آج میں نے اپنی موت ہے پہلے نماز بڑھ لی۔ آج میں نے اپنی موت سے پہلے کھانا کھالیا۔ آج میں نے اپنی موت سے پہلے سبق بر دلیا۔ آج میں اپنی موت سے پہلے کچبری گیا۔ ظاہر ہے کہ لیکام مجنونانہ ہے۔ ایسا ى الله تعالى كے كلام كا كلام مجتونا نه مونالازم آتا ہے۔ تعالَى الله عما يقوله الطالمون۔ مرزاصاحب خودبھی اپنی کتاب'' توضیح المرام''اور''ازالیۃ الاوہام'' کے چندمواشع میں ضمیر موته كاحضرت عيسى العليك كي طرف بهيرناتسليم كريك بين اب الرسليم لت بين تو مدعا جارا حاصل ہے اور اگر نہیں تنکیم کرتے تو اسکی وجہ بیان کریں کہ'' توضیح الرام'' اور ''ازالية الاوبام''ميں كيول حضرت عيسىٰ التكليكيٰ كي طرف يھيرى \_اب بدليل تحقيقي والزاي

الاستئلال الصّحين

ثابت ہوگیا کہ مرجع ضمیر موقع کا حضرت عیسی النظامی الله بیں اور اس تقدیر پر ہمارا مدعا یعنی
حیات کی النظامی قطعاً ثابت ہوا۔ ' فتح البیان' میں ہے کہ ' سلف میں ایک ہما عت کا بہی
قول ہے اور بہی ظاہر ہے اور بہت ہے تا بعین وغیر ہم اسی طرف گئے ہیں' ۔ ' فتح الباری''
میں ہے ۔ '' ابن جریر نے اس قول کو اکثر اہل علم نے نقل کیا ہے اور ابن جریر وغیرہ نے اسکو
شرجے دی ہے'' ۔ حدیث بخاری و مسلم ہے معلوم ہوتا ہے کہ ابو ہریرہ ہے کا بہی قول ہے۔
ابن عباس منی اللہ جہا ہے جسی استرسیح یہی منقول ہے اور اسکے خلاف جوروایت اُن سے ہوہ
ضعیف ہے ۔ جبیا کہ ' فتح الباری'' وغیرہ میں مرقوم ہے۔ ابن کثیر میں ہے کہ ابو ما لک وحسن
ایسری وقادہ وعبد الرحمٰن بن زیار بن اسلم وغیر واحد کا یہی قول ہے اور یہی جن ہے۔

الاشتذلال الصّعين

چو تصطریق بین سلیمان بن داؤد طیالی ہوہ کیر الغلط ہے براراحادیث کی روایت بین اس فی خطا کی ہے۔ قرات ابی بن کعب کی روایت بین بھی عمّاب وضیف واقع بیں۔ عبارات الن راویوں کے متعلق تحریر چہارم بین متقول بین، من شاء فلیواجع البد دلیل دوم: "سورة نباء" کی بیآیت ہے: ﴿وَمَا قَتَلُوهُ يَقِینُنا، بَلُ رُفَعَهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ وَكَانَ اللّهُ عَزِيْوًا حَكِيْمًا ﴾ شاہ ولی اللہ صاحب اسکے ترجمہ بین کھتے ہیں: "وبیقین فی کشته اند اور ا بلکه برداشت اور خداتعالی بسوئے خود وهست خدا غالب استوار کار"۔

شاه رفیع الدین صاحب لکھتے ہیں:''اور نہ مارااسکو بیقین بلکہا ٹھالیااسکواللہ نے طرف اپنے اور سےاللہ غالب حکمت والا''۔

شاه عبدالقا درصاحب لکھتے ہیں بھا وراُسکو مارانہیں بیشک بلکہ اُسکوا شالیااللہ نے طرف ایخ الیااللہ نے طرف ایخ اور ہے اللہ زبر دست حکمت والا ' ۔ فاگدہ میں لکھتے ہیں: '' فرمایا کہ اُسکو ہرگز نہیں ماراحق تعالیٰ نے اسکی ایک صورت ان کو بنا دی اس صورت کوسولی پر چڑھایا''۔ (اسی ملاحا)

وجہ استدلال بیہ کے مرجع دفعہ کی خمیر کا میں جن مربی ربول اللہ ہے اور مراد
مرجع سے قطعارو م مع الجسد ہے، کیونکہ مور قبل روح مع الجسلا ہے نصرف روح اور ایسا
ہی ضائر ﴿ وَمَا قَتَلُوهُ ﴾ ﴿ وَمَا صَلَبُوهُ ﴾ ﴿ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا ﴾ ہے بھی مراد قطعارو ح
مع الجسد ہے اور جسکے قبل کا بہود دعوی کرتے تھے اُسی کے قبل وصلب کی نفی اور دفع کا اثبات
می تعالی کو منظور ہے۔ پس ظاہر نص قرآنی بہی ہے کہ دفعہ سے مراد رفع روح مع
الجسد ہے۔ رفع کی خمیر صرف روح کی طرف عائد کرنایا مضاف مقدر ماننا یعنی تقدیم عیارت
یوں کرناہل دفع دو حد صرف نص کا ظاہر سے ہے اور صرف نص کا ظاہر سے بغیر صارف

الاستندلال الصحينة

تطعی کے جائز نہیں اور صارف قطعی یہال غیر تفق ہے۔ و من یدعی فعلیہ البیان. اور مؤید آگی یہ بات ہے کہ ﴿ بَلُ رُفَعَهُ اللّٰهُ ﴾ میں بل اضراب کا ہے، پس وہ رفع مراد مونا چاہے جومقابل ہوتی کا، یعنی تل کے ساتھ جمع نہ ہو سکے اور دفع روحانی قتل کے ساتھ جمع ہوسکتا ہے۔ موماً اہل اسلام جانتے ہیں گر شہدا، جواللہ کی راہ میں قتل ہوتے ہیں اُ کے لئے بھی رفع روحانی ہوتے ہیں اُ کی لئے بھی رفع روحانی ہوتا ہے۔ پس متعین ہوا کہ مراد رفع سے رفع روح مع الجسد ہے۔ وھو المطلوب.

اور یہ بات بھی انتگار کے کہ رفع کالفظ صرف دونبیوں کے لئے آیا ہے: ایک حضرت عیسی النگلی کی انتظام نے دوسرے حضرت ادر ایس النگلی کی ۔ اس شخصیص کی کیا وجہ ہے رفع روحانی کو تو بچھان دونبیوں کے ساتھ خصوصیت نہیں ہے، یہ رفع تو سب نبیوں بلکہ عاممہ صالحین کے لئے بھی ہوتا ہے۔ ارش سح ابن عباس رہی الد عبد کے رجال سح بیں حکما وہ مرفوع ہے رفع الروح مع الجسد پر قطعی طور پر والمات کرتا ہے اسکی عبارت آئندہ نقل کی جا گیا۔ وانعظر

الاشتذلال التحديث

"اخد الشیء وافیا" کے ہیں، یعن کسی چیز کا پورالینا۔اس آیت کواگر چدخا کسار نے تحریر اول میل غیرقطعیة الدلالة لکھا ہے مگراب میری رائے بیہ کے بیآیة بھی قطعیة الدلالة ہے حیات میں النظامین کر۔

ترجمہ (شاہ رفع الدین ساج)، ''اور مکر کیا انہوں نے اور مکر کیا اللہ نے اور اللہ بہتر ہے مکر کرنے والوں کا۔جس وقت کہا اللہ نے اسٹیسی تحقیق میں لینے والا ہوں جھے کواور اللہ اللہ نے کہ اللہ عول جھے کو الن لوگوں سے کہ کافر ہوئے ،اور کرنے والا ہوں آن لوگوں سے کہ کافر ہوئے ،اور کرنے والا ہوں آن لوگوں کے کہ کافر ہوئے قامت کے وان تک''۔

ترجمہ (شاہ میدانقادرساحب)''اور فریب کیا ان کا فرول نے اور فریب اللہ نے اور اللہ نے اور اللہ نے اور اللہ نے اور اللہ کا داؤسب سے بہتر ہے۔جس وقت کہا اللہ نے اسے پیسی بیس بچھے کو بہر اوں گا اور اُٹھا اوں گا اپنی طرف اور پاک کردوں گا کا فرول سے اور رکھوں گا تیرے تا بعوں کو مشکروں کے اوپر قیامت کے دن تک' نے فائدہ:''یہود کے عالمول نے اس وقت کے بادشاہ کو بہکایا کہ سے

الاشتذلال الصّديخ

مخص طحد ہے توریت کے تلم سے خلاف بتا تا ہے۔ اُس نے لوگ بیجیجے کہ اُ کلو پکڑلائیں۔ جب وہ پہنچے حضرت عیسی التلکی لا کے یار وہاں سے چلے گئے۔ اس وقت حق تعالیٰ نے حضرت عیسی التلکی کوآ سان پراٹھالیا اور آیک صورت اکل رہ گئ اُسی کو پکڑلائے پھر سولی پر چڑھایا''۔ (اجب)

وجاستدلال کی ہے کہ تُوفی کے اصلی وحقیق معنی "اَنحَدُ الشیء وافیا" کے ہیں جیبا کہ بیضاوی وقسطلانی وفخررازی وغیرہم نے لکھا ہے، عبارات اکلی تحریر چہارم بیں منقول ہیں۔ اور موت توفی کے مجازی معنی ہیں نہ کہ حقیق ۔ ای واسطے بغیر قیام قرینہ کے موت کے معی میں استعال نہیں ہوتا ہے۔ شخیق اسکی تحریر چہارم میں کی گئی ہے اور یہاں کوئی قرینہ موت کے معی میں استعال نہیں ہوتا ہے۔ شخیق اسکی تحریر چہارم میں کی گئی ہے اور یہاں کوئی قرینہ موت کا قائم نہیں ، اس لئے اصل وحقیق معنی یعنی "اَخَدُ المشیء وافیا" مراد لئے جا کیں گئی ہوت و جسم کے لیا جائے۔ و اوالمطلوب ۔ یہ آیت بھی قطعیة الدلالة ہے حیات سے النظافی اللہ ہے۔

مرزاصاحب اورا محاتا اتباع اس آیت کوقطعیة الدلالة وفات سی النظیمالا پر سیجیت پی مگر الله تعالی نے محض اپ فضل سے اسکا قطعیة الالدلة بمونا حیات کی پراس عاجز سے ٹابت کرادیا۔ ولله الحمد علی ذالک۔

اگر کہا جائے کہ تو قبی اس وقت مین رفع ہوئی تو قبال اللہ تعالی کاور َافِعُکَ تکرار ہوگا، تو جواب اسکایہ ہے کہ تو قبی کالفظ چونکہ بمعنیٰ 'موت ونوم ' بھی آتا ہے اس کے لفظ رَافِعُکَ سے تعیین مراد مقصو و ہے، اب تکرار نہ ہوئی۔ جیسا کہ آیت ﴿ فُتُم بَعَثْنَا کُمْ مِنْ بعُدِ مَوْتِکُمْ ﴾ میں بعث کوموت کے ساتھ مقید کیا ہے اس لئے کہ 'بعث' انجاء ونوم ہے بھی جوتا ہے۔ اور جیسا کہ ﴿ حَتْی یَتَوَفَّهُنَّ الْمَوْتُ ﴾ میں موت کا لفظ تعیین مراد کے لئے

--

الاشتذلال الصحند

ترجمه (شاه مبدالقاد)''اور میں ان ہے خبر دار تھا جب تک ان میں رہا پھر جب تو نے بھرلیا تو ٹو ہی تھاخبر رکھتا اگل''۔ (الحی)

وجاستدلال وای بجواد پری آیت پس گذری اینی معن هیتی توقی ک "اخذ الشیء و افیا" بین اور مرف هیت کے خطرف مجازی بغیرصارف کے جائز نہیں اور صارف یہاں موجو دُنیں ہے، بلکہ ایک فظ تعین مراد گرنے والا یعنی دَافِعُک آیت سابقہ میں موجود ہے۔ مختی ندر ہے کہ تن تعالی نے آیت اینی مُتوفِقی کو رَافِعُک اِلَی کی میں موجود ہے۔ مختی ندر ہے کہ تن تعالی نے آیت اینی مُتوفِقی کو رَافِعُک اِلی کی میں مفع پرقصر کیا ہے، میں اثارہ ہاں طرف کہ "توفی" و "رَفع" ایک چیز ہے مقصود زیادت افظ "رَفع" ایک چیز ہے مقال ایک رحمت ہے اس آیت کا قطعیۃ الدلالة حیات کی پر بونا اس نیکی دان پر ظاہر فرماد یا ہے۔ (وائد شا) پہنچویں دلیل: "سورة آل عمران" کی بیآیت ہے: ﴿وَیُکُولُمُ النّاس فِی الْمَهَدِ وَیَکُولُمُ النّاس فِی الْمَهَدِ وَیَکُولُمُ النّاس فِی الْمَهَدِ در گھوارہ و وقت معمری و باشد از شائستگان"۔

الاستذلال الصينيز

ترجمہ(شاہ رنیے الدین ساحب)'' اور ہاتیں کرے گا لوگوں سے بچھ جھولے کے اور ادھیڑ کے اور صالحوں سے ہے''۔

ترجمہ (شاہ مہدالقادرساہ):''اور با تنیں کرے گا لوگول سے جب مال کی گود میں ہوگااور جب بوری عمر کا ہوگا اور نیک بختول میں ہے''۔

وجدا ستعلال بدہے کہ اصل سن کبولت میں اختلاف ہے بعض کے نزویک تمیں (۳۰) ہے اور بعض کے زو کی بیٹس (۳۲) اور بعض کے زو دیک تینتیس (۳۳) اور بعض ك نزديك حاليس وتسطلاني في "شرح صحح بخارى" من لكها ب: "وقال في اللباب الكهل من بلغ من الكهولة و اولها ثلثون او اثنتان وثلثون او ثلث وثلثون او اربعون واخرها خمسون اوستون ثم يدخل في سن الشيخوخة" (أني)\_ شَخْ زاده حاشيه بيناوى من الكمتاب: "و اول من الكهولة ثلثون وقيل اثنان و ثلثون وقيل اربعون وآخر سنها خمسون وقيل ستون ثم يدخل الانسان في سن الشيخوخة" (ابني). اورجم مامور بين اس بات كساتھ كه جب اختلاف موتو الله اور الله كرسول كاطرف روكرين . قال الله تعالى: ﴿ فَإِنْ تَنَازَعُتُمْ فِي شَيْءٍ فَوُ دُوهُ إلى الله وَالرُّسُول ﴾ موافق اسكاب بمرجوع حديث كي طرف كرت بين وحديث العبريره عليه بين الل جنت عي من الخضرت الله عن الدين سبابة (رواوسلم) اورحدیث ابوسعیدوابو ہرمرہ میں ہے کہ حضرت فرمایا جسم کا کہ عدا کرنے والا نداكر \_ گاان لكم ان تشبو فلا تهرموا ابدا" (روارسلم) ـ اوراس باب شراحاديث بكثرت ميں۔ يہاں ہے ثابت ہوا كداہل جنت كاشاب بھى زائل نہ ہوگا اور حديث ہے بي بھي ثابت ہے كه ٣٣ برس كى عمر كے بول كے اور سي بھي ثابت بوتا ہے كه حضرت عليمى الطَلِينَةِ ٣٣ برس كي عمر ميں اخلائے گئے۔اس كے ثبوت كے لئے ''تفسيرابن كثير'' كي بيہ

الاشتذلال الصحيخ

عبارتكافي ب: "فانّه رفع وله ثلث وثلثون سنة في الصحيح وقد ورد في حديثًا في صفة اهل الجنة انهم على صورة آدم و ميلاد عيسى ثلث و ثلغون معنة " نيز' الفيراين كثير' مين سورة واقعه كي تفيير بين تحت آيت كريمه: ﴿ أَتُوابُّا لِاَصْحٰبِ الْمَیْمِیْنِ﴾ کے مرقوم ہے: وروی الطبرانی واللفظ لہ من حدیث حماد بن سلمة عن على بن زيد بن جُدعان عن سعيد بن المسيّب عن أبي جعادا مكحلين أبناء ثلاث وثلاثين وهم على خلق آدم ستون ذراعا في عرض سبعة اذرع".

وروى الترمذي من حديث أبي داؤد الطيالسي عن عمران القطان عن قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل أن رسول الله على قال: "يدخل اهل الجنة الجنة جُردا مُردا مكحلين أبناء ثلثين، أو ثلث وثلثين سنة" ثم قال حسن غريب.

وقال ابن وهب: أخبرنا عمرو بن الحاوث أن درّاجًا أبا السمح حدُّثه عن أبي الهيثم عن أبي سعيد قال: قال رسول الله عن من مات من أهل الجنة من صغير أو كبير، يُرَدون بني ثلاث وثلاثين في الجنة، لا يزيدون عليها أبدًا وكذالك أهل النار" ورواه الترمذي عن سُوَيد بن نصر عن ابن المبارك عن رشدين بن سعد عن عمرو بن الحارث به. وقال أبوبكر بن ابي الدنيا: حدثنا القاسم بن هاشم حدثنا صفوان بن صالح حدثنا روًّاد بن الجراح العسقلاني حدثنا الأوزاعي عن هارون بن رئاب  الاشتذلال الصَّعِيْدُ

ستين ذراعًا بذراع الملك على حسن يوسف وعلى ميلاد عيسى ثلث و ثلاثين السنة وعلى لسان محمد جُردٌ مُردٌ مُكَحِّلُون.

وقال أبو بكر بن أبى داؤد: حدثنا محمود بن خالد وعباس بن الوليد قالا حدثنا عمر من الأوزاعى عن هارون بن رئاب عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله الله أبعث أهل الجنة على صورة آدم في ميلاد ثلث وثلثين جُردًا مُردًا مكحلين ثم يذهب بهم الى شجرة في الجنة فيكسون منها لاتبلى ثيابهم ولايفني شبابهم" (انبهي).

اورحافظ عبدالعظيم منذري "ترغيب وترجيب" بين لكصة بين: "وعن المقدام أن رسول الله على قال: ما من أحد يموت سقطا ولا هرما وإنَّما الناس فيما بين ذالك إلا بعث ابن ثلث وثلثين سنة فإن كان من أهل الجنة كان على مسحة آدم وصورة يوسف وقلب ايوب ومن كان من أهل النار عظموا وفخموا كالجبال رواه البيهقي باسناد حسن. ﴿النهيُ. لَهُلُ اللَّ عَالَفَ ثابت ہوا کہ ٣٣ برس كاس سن شاب ہے ندس كبولت، ورندفنا شاب الل جنت لازم آ تا ـــــوهو خلاف ما ثبت بالاحاديث الصحيحة الس ثابت مواكر حفرت عيسى الطَّيْقِينَ من شباب مين أشماع كيِّ ، نه كرسن كبولت مين و علاوه اسكه اصل معنى ''کبل'' کے ''من وخطہ الشیب ورأیت له بجالة'' بِس بیما کہ قاموں وسحاح وغیر ہا میں لکھا ہے، یعنیٰ ' کہل وہ مخص ہے جسکے بالوں میں سپیدی مخلوط ہوجائے اور دیکھی حائے اسکے لئے بزرگی''۔اوراقوال مختلفہ جواول سن کہولیت میں منقول ہیں وہ فی الوقوع مخلف نہیں ہیں بلکہ بیا ختلاف منی ہاختلاف قوی اشخاص پر جواعلی درجہ کی قوت رکھتا ہے اسكااول سن كهولت حاليس يا قريب حاليس كے موتا ہاور جواوسط ورجہ قوت ركھتا ہے اسكا

الاشتذلال الصحينز

اول كبولت ٣٢ يا ٣٣ يرس بوتا ب اور جوادنى درجهى قوت ركفتا ب اسكااول كبولت بعد ٣٠ كي بوتا ب اختاا ف زماند كوخلق آدم كي بوت وظل ب جس قدر زماند كوخلق آدم كي بوت وظل ب جس قدر زماند كوخلق آدم كي بوت وظل ب جس قدر زماند كوخلق آدم كي بوت وجات بي ماس پر مشابده ونصوص قرآنيد وصديثية ناطق بين ،الن بيس ب بحد حديث الى بريره رض الله عند كي جومرفوع اور متفق عليه ب الحلم يعزل المخلق ينقص بعد حتى الآن " يه عده صورت ب اقوال مخلفه بين قوفق كي -

اس تمہیر کے بعد میں کہتا ہوں کہ احادیث صححہ ہے ثابت ہے کہ آنخضرت ﷺ کی عمر مبارک ساٹھ سے تجاوز آگر کھاتھی لیکن آپ کے سرمبارک اور دلیش شریف میں گنتی کے بیں بال سے کم سفید تھے۔ بخاری وسلم میں انس سے روایت ہے: "و توفاہ اللہ علی رأس ستين سنة وليس في رأسه ولحيته عشرون شعره بيضاء. وعن ثابت قال سئل أنس عن خضاب رسول الله على فقال إنه لم يبلغ ما يخضب لو شئت ان اعد شمطاته في لحيته. وفي رواية لوشئت ان اعد شمطات كن في رأسه فعلت" (منفق عليه) وفي رواية المسلم "قال إنما كان البياض في عنفقته وفي الصدغين وفي الرأس". مخفى ندر ٢٠ كيمديث اول بين جوتين كالفظ آیا ہے، دوسری احادیث میں أسكے خلاف آیا ہے، بعض میں افلات و ستین "اور بعض میں "خمس وستين" ٢ـ قال العلماء: "الجمع بين الروايات ان من روى خمسا وستين عد سنتي المولد والوفاة ومن روى ثلث وستين لم يعدهما ومن روی ستین لم یعد الکسور" رکدا فی تهلیب الاسماء). اور آنخضرت علی ک اس قدر ہالوں کا اس عمر میں سپید ہو جانا اصحاب رسول اللہ ﷺ خلاف عادت مجھتے تھے چنانچاس پر بيحديث وال ٢: 'عن أبي جحيفة قال قالوا يارسول الله ﷺ قد

الاشتذلال الصحين

شبت قال شیّبَتُنی هو د و اخواتها <sub>(دواه الع</sub>مدی)۔اورحفرت عیسی التّلیّالیّ آنخضرت زمانہ کے ضرورتوی تر ہو نگے ۔ اپس ہرگزیہ بات عقل میں نہیں آتی ہے کہ ۳۳ برس کی عمر میں جو سی روایت المرفع" کے باب میں ہے حضرت میسی التک کے بالوں میں سپیدی مخلوط ہوگئ ہو، بلکہ ظاہر یکی ہے کہ اس وقت بال ایکے بالکل سیاہ ہوں گے۔تو تعریف ''کہل''ک ان پرصادق ندآئی اورمؤیدا کا ہے وہ لفظ جواثر سیج ابن عباس بنی الدعبابیں کہ حکما مرفوع بوارد ب: "فقام شاب من احدثهم سناً" ـ ماسوا اسكے عبارت "فتح الباري" سے معلوم ہوتا ہے کہ قریب اربعین کا تول رائج وقوی ہے اور دیگر اقوال ضعیف ہیں۔عبارت " فتح البارئ" كي بي ب: "قال ابوجعفر النحاس ان هذا الايعرف في اللغة وانما الكحل عندهم من ناهز الاربعين أو قاربها وقيل من جاوز الثلثين وقيل ابن ثلث و ثلثين " (النهي) \_ پس موافق اس قول راج مين 'كبل' ، مونا حضرت عيسي التلفيلين كا قبل" رفع" ثابت نہیں ہوتا ہے۔ یہ آیت اگر چہ قطعیۃ الدلالة حیات میں الطّلیٰ پھی پہنیں لئین ادله ظنیه میں ہے ایک قوی دلیل ہے اور بیقول بعض مفسرین کا کہ بیاستدالال ضعیف ے، خطاء بین ہے کیونکہ ہم نے اوپر حدیث سیج سے ثابت کرویا کہ جس من میں حضرت عیسیٰ الطَّلِیَّلِیُّا أَهُائِے گئے ہیں وہ سن شاب نفانہ کہ سن کبولت 🚅

مرزاصاحب نے اس پر میاعتراض کیا کہ آپ "کہل" کے لفظ ہدرمیان عمرکا آدمی مراد لیتے ہیں گر میسی خہیں ہے۔ "جی بخاری" اور" قاموں" و" تظیر کشاف" وغیرہ میں "کہل" کے معنی جوان مضبوط کے لکھے ہیں۔اسکا جواب خاکسار کی طرف ہے یہ ہوا کہ "صبح بخاری" میں تو یہ ہے: "وقال مجاهد الکحل الحلیم" جوان مضبوط اس ہے "می طرح سمجھا جاتا ہے۔ اس کا جواب مرزاصاحب نے مید دیا کہ جلیم وہ ہے جو پہلع

الاشتذلال الصحينة

العدلم کا مصداق ہواور جوطم کے زمانہ تک پہنچ وہ جوان مضبوط ہی ہوتا ہے۔اسکا جواب خاکسالا کی طرف ہے یہ ہوا کہ بیح حصر غیر مسلم ہے کیونکہ علیم قرآن مجید ہیں صفت غلام کی آئی ہے، فرمایا اللہ تعالی نے: ﴿فَبَنَشُرُ مَا أَهُ بِعُلام حَلِيْم ﴾ اور غلام کے معنی کودک صغیر کے ہیں۔ محما فی الصواح۔ پس محتمل ہے کہ علیم اس جگہ پر ماخوذ ہوطم ہے، جوآ ہتگی اور بیر دباری کے معنی میں ہے۔اسکا جواب مرزاصا حب نے پھی بیں دیا۔

اب شركتا الموجعفر النخة وإنّما الكهل عندهم من ناهز الاربعين النّحًاس: إن هذا لايعرف في اللّغة وإنّما الكهل عندهم من ناهز الاربعين أو قاربها وقيل من جاوز الفلايين و قيل ابن ثلث وثلثين انتهى. والذي يظهر أن مجاهدا فسرة بالازمه الغالب، لأنّ الكهل يكون غالبا فيه وقار وسكينة النهي إسطان المحتاب: "لعل مجاهدا فسره بالازمه الغالب الأنّ الكهل غالبا يكون فيه وقار وسكينة" (انبهي) قامول الشيب يكون فيه وقار وسكينة" (انبهي) قامول الشيب أرابعه وقار وسكينة أو من جاوز الثلثين أو أربعا وثلثين الى احدى و ورأيت له بجالة أو من جاوز الثلثين أو أربعا وثلثين الى احدى و خمسين" (انبهي) كثاف ش ب : "ومعناه أن يكلم الناس في هاتين الحالين كلام الانبياء من غير تفاوت بين حال الطفولة وحال الكهولة التي يستحكم فيها العقل ويستنبا فيها الانبياء" (انبهي).

ان عبارات سے صاف ظاہر ہے کہ ''کہل' کے معنی جوان مضبوط کے نہ سیجے بخاری میں ہیں اورنہ قاموں میں اورنہ کشاف میں۔ اور ''کہل' کے معنی جوان کے کیوکٹر ہو گئے ہیں، حالا لکہ شباب اور کہولۃ میں تضاد ہے۔ ''مصباح المنیر''میں ہے: ''شب الصبی بشب من باب ضوب شبابا شببۃ و هو شاب و ذلک قبل سن الکھولة'' راتبھی)۔ اور ہر عاقل جانتا ہے کدا جماع شند میں محال ہے۔

الاشتذلال الصحيد

چهشى دليل: "سوره زخرف" كى بدآيت ب: ﴿ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلا تَمُتَوُنَّ بِهَا وَاتَّبْعُون هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِينُمْ ﴾ ترجم (شارن الساب) "و هر آلينه عيسى نشانه است قیامت را پس شبیه مکیند در قیامت و بگو یامحمد پیروی من کنید این است راه راست".

ترجمه ( هادر فيع الدين ساحب )'' اور تحقيق و ه البيته علامت قيامت كي ہے۔ پس مت شک کروساتھ اسکے اور پیروی کرومیری میہ ہداہ سیدھی''۔

ترجمه ( شادمه القاد)! 'اوروه نشان ہے اس گھڑی کا سوانمیس دھو کا نہ کرواورمیر اکہا مانو بدایک سیدهی راه ب' - فانکده حضرت عیسی کا آنانشان ب قیامت کا - (این ) ـ

''تَقْيَرَابَنَ كَثِرُ'' مِن ہے: ''وقولۂ سبحانۂ وتعالٰی: ﴿وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ ﴾ تقدم تفسير ابن اسحٰق: أن المراد من ذلك: ما بُعث به عيسمي الطُّهُ من إحياء الموتى وإبراء لأكمه والأبرص وغير ذلك من الأسقام. وفي هذا نظر. وأبعد منه ما حكاه قتادة عن الحسن البصري وسعيد ابن جبير: أن الضمير في ﴿وَإِنَّهُ ﴾ عائد على القرآن بل الصحيح أنه عائد على عيسى الكالك فإن السياق في ذكره ثم المراد بذلك نزوله قبل يوم القيامة كما قال تبارك وتعالى: ﴿وَإِنْ مِنْ آهُلِ الْكِتَابِ اللَّا لَيُوْمِنَنَّ بِهِ قَبُلَ مَوْتِهِ﴾ أى قبل موت عيسى (عليه الصلاة والسلام) ثم ﴿وَيَوْمُ الْقِيمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمُ شَهِيُدًا﴾ ويؤيد هذا المعنى القراء ة الأخرى: "وَإِنَّهُ لَعَلَمٌ لِّلسَّاعَةِ" أي أمارة ودليل على وقوع الساعة، قال مجاهد: ﴿وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ﴾ أي آية للساعة خروج عيسلي بن مريم قبل يوم القيامة. وهكذا روى عن أبي هريرة رابن عباس وأبي العالية وأبى مالك وعكرمة والحسن وقتادة الاستذلال الصّدين

والضحاك وغيرهم. وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله ﷺ أنه أخبر بنزول عيسي الطِّيِّلَ قبل يوم القيامة امامًا عادلاً وحكمًا مقسطًا". (انهي)\_

اوراك ش بن القاسم حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا شيبان عن عاصم بن ابي النُّجُود عن أبي رزين عن أبي يحيى مولى ابن عقيل الانصاري قال: قال ابن عباس: لقد علمت آية من القرآن ما سألني عنها رجل قط فما أدرى أعلمها الناس فلم يسألوا عنها أم لم يفطنوا لها فيسالوا عنها. (في حديث طويل في آخره) قال: فانزل الله: ﴿وَلَمَّا ضُرِبَ ابُنُ مَرْيَمَ مَثَلاً إِذَا قَرُمُكُ مِنْهُ يَصِدُونِ اللهِ قلت: ما يصدون؟ قال: يضحكون، ﴿وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ ﴾ قال: هو خروج عيسى ابن مريم قبل القيمة".

"معالم" ين ب: " ﴿ وَانَّهُ ﴾ يعنى عيسى السَّلَا ﴿ لِعِلْمُ لِلسَّاعَةَ ﴾ يعنى نزوله من أشراط الساعة يعلم به قربها، وقرأ ابن عباس وأبوهريرة وقتادة "وَإِنَّهُ لَعَلَمٌ لِّلسَّاعَةِ" بفتح اللام والعين أي أمارة وعلامة. وروينا عن النبي ﷺ ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكمًا عادلاً يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، وتهلك في زمانه الملل كلها إلَّا الإسلام''(انتهی)۔

'' أُخَّ البيانُ' مِن بِ: " ﴿ وَإِنَّهُ لَعِلُمٌ لِّلسَّاعَةِ ﴾ قال مجاهد والضحاك والسدى وقتادة ان المراد المسيح وان خروجه أي نزوله مما يعلم به قيام الساعة أي قربها لكونه شرطا من اشراطها لأن الله سبحانه ينزله من السماء قبيل قيام الساعة كما أن خروج الدجال من أعلام الساعة وقال الاشتذلال المتحنية

الحسن وسعيد بن جبير المراد القرآن لأنه يدل على قرب مجىء الساعة وبه يعلم وقتها واهوالها واحوالها وقيل المعنى أن حدوث المسيح من غير أب واحياء أه الموتلى دليل على صحة البعث وقيل الضمير لمحمد والأول أوللى. قال ابن عباس أى خروج عيسلى بن مريم قبل يوم القيامة واخرجه الحاكم وابن مردويه عنه مرفوعا وعن أبى هريرة نحوة أخرجه عبد بن حميد (انهى).

سيوطى''آكليل' ميں لكھتے ہيں:''فيه نزول عيسلى السَّلَظِيَّةُ قربها روى الحاكم عن بن عباس ﷺ في قوله: ﴿وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ﴾ قال خروج عيسلى السَّلِيَّةِ '' (انتهى)۔

 الاشتذلال الصّحين

يدل على قدرة الله تعالى عليه وقُرِئ "لعَلُم" أى لعلامة ولذكر على تسمية ما يذكر به ذكرًا، وفي الحديث: ينزل عيسى التَّكِيُّ على ثنية بالأرض المقدّسة".

" تَغْيِر الِوالَّعُودُ " مِن بَهِ الْهِوَالِلَّهِ وَانَّ عِيسَى ﴿لَعِلُمٌ لِلسَّاعَةِ ﴾ أى الله بنزوله شرط من أشراطها وتسميته عِلمًا لحصوله به أو بحدوثه بغير أب أو باحياته الموتلى دليل على صحة البعث الذي هو معظم ما ينكره الكفرة من الأمور الواقعة في الساعة ".

" طِلِلِين " مِن جِ " ﴿ وَإِنَّهُ ﴾ أَى عيسَى الطَّيْكُ ﴿ لَعِلُمْ لِلسَّاعَةِ ﴾ تعلم بنزوله ".

''<sup>جم</sup>ل'' ٹیں ہے: ''والمعنی وان نزوله علامة علی قرب الساعة''<sub>(انعی)</sub>۔

" مدارك "مل ب: "أى و أن نزوله علم الساعة " (انتهى).

'' جَامِع البيان'' بين ہے: "وانه عيسني لعلم للساعة أي علامتها فان نزوله من اشراطها''(انتهي)۔

وجه استدلال کی بیہ ہے کہ "انڈ" کی خمیر میں مضرین نے تین اختالات لکھے ہیں:

ایک بید کہ وہ عائد ہے طرف حضرت میسی النظافیات کے دومرا بیا کہ وہ عائد ہے طرف قرآن
مجید کے یہ تیسرا بیا کہ وہ عائد ہے طرف آنخضرت بھی کے داختالین اخیر بین بالمبدامة باطل
ہیں، کیونکہ قرآن مجید و آنخضرت بھی کا اوپر کہیں ذکر نہیں ہے، بخلاف حضرت میسی النظافیات کی کہ مرجع "افلا" کا النظافیات ہیں بیات متحین ہوئی کہ مرجع "افلا" کا حضرت عیسی النظافیات ہیں یاز ول مقدر مانا جائے یا مجزات محضرت عیسی النظافیات ہیں۔اب یہاں تین احتمالات ہیں یاز ول مقدر مانا جائے یا مجزات

الاستذلال العَبَدين

یا حدوث ۔اختالین اخیرین سیجے نہیں ہیں اورائلی عدم صحت کی وجتح ریراول خاکسار میں موجود ہے اور مرز اصاحب نے اسکا پکھے جواب نہیں دیا۔علاوہ اسکے بید دونوں اختال غیبر ناشسی عن اللالیل ہیں اور نزول کے مقدر مانے بردلیل موجود ہے:

اول: حدیث این عباس ﷺ جس کواما م احمد نے موقو فا اور حاکم اور ابن مردوبیہ نے مرفوعاً روایت کیا ہے۔

دوم: حديث حديث من الاسير غفاري الله "قال اطلع النبي علينا ونحن نتذاكر فقال ما تذكرون قالوا لذكر الساعة قال انها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات فذكر الدخان واللجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسي بن مريم. (رواه مسلم)

ودیگرا حادیث سیحد بخاری و مسلم و غیر جما که جوبکش تنزول میسی التکافی ایس وارد جوئی میں اور یبی قول ابن عباس وابو ہریرہ و مجاہد وابوالعالیہ وابو ما لک و عکر مہ وحسن و قنادہ وضحاک وسدی وغیر ہم رسی اللہ عنم اجمعین کا ہے اور سب مفسرین نے اس احتمال کو ترجیح دی ہے۔ یہ دلیل اگر قطعی نہیں ہے تو قریب قطعی کے قو ضرور ہے۔

مرزاصاحب نے اس پر بیاعتراض کیا ہے کہ: ''اس آیت کو حضرت کے دوبارہ نزول سے شکی طور پر بسی کے پہتاتی نہیں۔اورا گرخواہ نخواہ نخام کے طور پر اس جگہ نزول کی مراد لیا جائے اور وہی نزول ان لوگوں کے لئے جوآنخضرت کی گئے عہد میں تھے، نشان قیامت کھیرایا جائے تو بیاستدلال وجود قیامت تک بنسی کے لائق ہوگا۔اور جمن کو بیہ خطاب کیا گیا کہ سے آخر زمانہ میں نزول کر کے قیامت کا نشان کھیرے گا، اب تم باوجود است برے نشان کے بیس کہ دلیل تو ایک موجود نہیں کر سکتے ہیں کہ دلیل تو ایک موجود نہیں کر سکتے ہیں کہ دلیل تو ایک موجود نہیں کر سکتے ہیں کہ دلیل تو ایک موجود نہیں کی برایمان لے آؤ، شک مت موجود نہیں کا برایمان لے آؤ، شک مت

الاستذلال الصينع

كرو، ہم نے پخت دليل قيامت كي آنے كى بيان كردى"۔

میں کہتا ہوں کہ مرزاصاحب کا بیہ کہنا کہ اس آیت کو حضرت میں النظافیائے ۔ دوبار ہزول ہے شکی طور پر بھی پچھتعلق نہیں۔ آنخضرت ﷺ وابن عباس وابو ہر رہے ہو مجاہد وابوالعالیہ وابو ہالک وعکر مہوحسن وقتادہ وضحاک وسدی رہنی اللہ منہ وسائر مفسرین پر جنہوں نے اس آیت سے فزول میسٹی النظافیائی سمجھا ہے، جہالت کا الزام لگا تا ہے۔ (اماد نااللہ مند)

اور مرزاصاحب کا یہ کہنا کہ 'اگر نزول می مراد لیا جائے تو یہ استدلال وجود
قیامت تک بنی کے لائق جوگا ۔۔۔۔ رائی آخرِ ما قال " نہایت بنی کے لائق ہے۔ مرزا
صاحب آیت کا مطلب ہی نیل مجھے اور منشاء غلط یہ معلوم ہوتا ہے کہ ''فَلاَ تَمْعَنُونَ بِهَا "
میں جوفاء سپتیہ آئی ہے وہ جا ہتی ہے اس امر کو کہ اس کا ماقبل سبب ہواور ما بعد مسبب ہی نزول عیسیٰ کا قیامت کی نشانی ہونا سبب ہوا قیامت میں نہ شک کرنے کا۔ اور نزول ابھی محقق بی نئیس ہوا۔ اپس کیے کہا جا سکتا ہے کہ قیامت میں شک ندکرو۔

جواب: اسكايد ب كفس تحقق زول يميلى التكليف قطع نظراس سے كدى تعالى نے اسكے
"عَلَم ساعة" ہونے كى خردى ب، كى طرح پر قيامت ياقر ب قيامت پر دلالت نہيں كرة
ب - بال حق تعالى كايہ خبر دينا كه زول عينى التكليف "عَلَم ساعة" ب، البتة قطعا وقوع قيامت پر دلالت كرتا ب، كيونكم اگر قيامت كا وقوع بى نه ہوا و نزول عينى التكليف كا "عَلَم ساعة" ہونا اس جہت سے كه ساعة" ہونا اس جہت سے كه حضرت حق سجانہ وتعالى نے اسكی خبر دى ہ بشك سبب ہ عدم امتراء بالقيامة كا اور اسكے نظار قرآن مجد ميں كہ التي خبر دى ہ بشك سبب ہ عدم امتراء بالقيامة كا اور اسكے نظار قرآن مجد ميں بكترت بين كه ماقيل فا وسيت كا بنظر نفس ذات اپنى كے سبب نبيں كه مالعد كا ابتد ك

الاستذلال العَدين

مرادا سنة ال كعب كاحق بونا جاور يبغير حق تعالى كاخبار كسبب عدم امتراء كانيس بو سكا في الله من المنه من الله و الله و كلم الله و كلا تقولوا الله و أهيراً الله و كلم الله و كلا تقولوا الله و أهيراً الكم الكم الله الله و أله و أله و أله و الله و أله و الله و أله و أله و الله و أله و أل

ساتوییدلیل: "مورهٔ حش" کی آیت ہے: ﴿ وَمَا اَتَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمُ عَنْهُ فَانتَهُوا﴾ ترجمه(عادانا الساب): "وهرچه بد هد شمارا پیغامبر بگیرید و هرچه منع کند شما را ازار باز ایستید".

مزجمہ (شاہر نین الدین صاحب)''اور جو کہ دیوےتم کور سول کیل لےلواسکواور جو کچھ کہ منع کرےتم کواس سے پس مبازر ہو''۔

ترجمہ(شاہ میدالقادر صاحب):''اور جو دیوےتم کورسول سو لے لواؤر جس ہے منع کرے سوچھوڑ دو''۔

موافق اس آیت کے جواحادیث سیحد کی طرف رجوع کی گئی تو بکثرت اس باب میں احادیث سیحدموجود ہیں جسکا تواتر مرزاصاحب نے'' ازالۃ الاوہام'' کے سفحہے ۵۵ میں

الاشتذلال الصحين

تقریراستدلال کی بیہ کے معنی تقیقی ابن مریم کے خود میسی ابن مریم ہیں۔ قرآن مجید واحادیث میں بکثرت بیلفظ وارد مواہ اور سب جگد حضرت میسی الفلیکی مراد ہیں، مثیل ایک جگہ بھی مراد نہیں ہے، "والمنصوص تحصل علی ظواهرها وصوف المنصوص عن ظواهرها بغیر صارف قطعی المحاد" اور بیبال کوئی صارف قطعی المحاد" اور بیبال کوئی صارف قطعی موجود نہیں ہے۔ پس ان احادیث سے نزول حضرت میسی الفلیکی کا قطعاً المبت موتا ہے۔ مرزاصاحب نے اس دلیل کا اپنی کسی تحریمیں جواب نہیں دیا۔ اگر کہا جائے کہ اخیر کی تین ولیاں سے نزول عیسی ابن مریم ثابت ہوتا ہے اور مقصود ثبوت حیات تھا۔ پس تقریب تمام دیمون ہوتا ہے۔ اور مقصود ثبوت حیات تھا۔ پس تقریب تمام نہ ہوئی۔ تو جوابیہ ہے کہ مقصود بالعرض ہے۔ پس نہ ہوئی۔ تو جوابیہ ہے کہ مقصود بالغرض ہے۔ پس

الاستئلال الصّحين

اگرنزول موقوف حیات پر ہےاور مشترم ہے حیات کو ہتو ملزوم کے ثابت ہونے ہے لازم خود ثابت ہوگیا۔ پس حیات ثابت ہوئی ، و ہو المطلوب ۔ اور اگر نزول حیات کوستلزم نہیں ہے تو اگر چہ حیات اس دلیل ہے ثابت نہ ہوئی لیکن جو مقصود بالذات تھا یعنی نزول خود حضرت میسی النظامی لا۔ وہی ثابت ہوگیا جسکے لئے حیات میسی النظامی ثابت کی جاتی تھی ، لہذا اثبات حیات کی کچھ حاجت نہ رہی۔

آتهويى دليل: محي بخارى" كى يرمديث ب: "عن ابن عباس عليه قال خطب رسول الله ﷺ فقال يا أيِّها الناس انكم محشورون الى الله حُفاةً عُراةً غُرلا ثم قال: ﴿كَمَا بَدَأْنَا ٱوَّلَ خَلْق نُّعِيْدُهُ وَعُدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِيْنَ﴾ الى آخر الآية. ثم قال: ألا وان اوِّل الحَلَّائق يُكُسني يوم القينمة ابراهيمُ ألا وانَّه يُجاءُ برجال من أمَّتي فيُونِّخَذ بهم ذات الشَّمال فاقول ياربٌ أصَيُحَابِي، فيُقالُ انك الاتدرى ما أحدثوا بعدك، فاقول كما قال العبد الصالح ﴿ وَكُنتُ عَلَيْهِمُ شَهِيُداً مَّا دُمُتُ فِيهِمُ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمُ ﴿ فَيُقَالُ انَ هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منَّذُ فارقَتَهُمُ". ترجمہ: روایت ے ا بن عباس ﷺ ہے کہا کہ خطبہ پڑھارسول اللہ ﷺ نے ، پی فرمایا اے لوگو بیشک تم جمع کئے جاؤ گے اللہ کی طرف ننگے یاؤں، ننگے بدن، بغیر ختنہ کے، پھر بڑھی یہ آیت ﴿ مُحَمَّا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقِ ﴾ (الآبة) كيرفر ماياكم آكاه موجاؤ كرسب مخلوق على يبل قيامت كدن حصرت ابراتیم التلفین کو کیڑے بہنائے جائیں گے۔ آگاہ بوجاؤ اور بیشک لائے جائیں گے چندمردمیری امت میں ہے پھر لے جائیں گے انگوبائیں طرف چھر کہوں گا میں اے رب میرے بیمیرے چھوٹے ساتھی ہیں۔ پس کہا جائے گا ہیٹک تونہیں جانتا ہے کہ کیانئ چیزیں نکالیں انہوں نے بعد تیرے۔ پس کہوں گامیں ماننداسکی کہ کہا بندہ صالح

الاشتذلال الصحينر

يعن عين الطَّنِيْلُ نَهِ ﴿ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً مَّا دُمْتُ فِيهِمْ ﴿ (الآبه لِينَ لِي كَها جائزًا كَدَّبِيْكَ بِدِلُوكَ يَهِرِكُمَا بِنَ ايرُ يول يرجب سے كرچيوڑ تونے اكو '۔

نویں دلیل: اثراین عباس کے جوگارام فوع ہے، 'فتح البیان' یس ہے: 'خوج سعید بن منصور والنسائی وابن ابی حاتم وابن مردویه عن بن عباس قال لما اراد الله أن یرفع عیسی الی السماء خرج الی اصحابه وفی البیت اثنا عشر رجلا من الحواریین فخرج علیهم من عین فی البیت وراسه یقطر ماء فقال ان منکم من یکفر بی اثنی عشر مرة بعد ان امن بی ثم قال ایکم یلقی علیه شبهی فیقتل مکانی فیکون معی فی درجتی فقام شاب من احدثهم سنًا فقال له اجلس ثم اعاد علیهم ثم قام الشاب فقال اجلس ثم اعاد علیهم فقام الشاب فقال اجلس ثم اعاد علیهم فقام الشاب فقال لنا فقال انت ذاک فالقی علیه شبه عیسی ورفع عیسی من روزنة فی البیت الی السمآء قال و جاء الطلب من یهود فاخذوا عیسی من روزنة فی البیت الی السمآء قال و جاء الطلب من یهود فاخذوا الشبه فقتلوه ثم صلبوه فکفر به بعضهم اثنی عشر مرة بعد أن امن به و افترقوا ثلاث فرق فقالت طائفة کان الله فینا ماشاء ثم صعد الی السمآء الله السمآء قال مصعد الی السمآء

الاشتذلال التحديث

فه و البعقوبية وقالت فرقة كان فينا ابن الله ماشاء ثم رفعه الله الله وهولاء وهولاء النسطورية وقالت فرقة كان فينا عبدالله ورسوله وهولاء المسلمون فتظاهرت الكافرتان على المسلمة فقتلوها فلم يزل الاسلام طامسًا حتى بعث الله محمد في فانزل الله عليه وفامنت طائفة مِن بَني السرَائِيلَ ويعنى الطائفة التي آمنت في زمن عيسي وكفوت طائفة والتي كفرت في زمن عيسي التي كفرت في زمن عيسي النهار محمد دينهم على دين الكافرين. قال ابن كثير بعد أن ساقه بهذا اللفظ عند بن أبي حاتم قال ثنا أحمد بن سنان ثنا أبومعاوية عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فذكره وهذا اسناد صحيح الى ابن عباس وصدق ابن كثير فهؤلاء كلهم من رجال الصحيح صحيح الى ابن عباس وصدق ابن كثير فهؤلاء كلهم من رجال الصحيح واخرجه النسائي من حديث أبي كريب عن أبي معاوية نحوه".

ترجمہ: ''روایت کیاسعید بن منصور ولگیائی وابن ابی حاتم وابن مردویہ نے ابن عباس مطابعہ سے کہانہوں نے: جب ارادہ کیااللہ نے بیاکہ اٹھائے حضرت عیسی النظامی اللہ ہے۔ کہانہوں نے: جب ارادہ کیااللہ نے بیاروں کی طرف اور گھر میں بارہ مرد نے حواریوں میں ہے، پس نکلے ان پرایک چشمہ ہے جو گھر میں تھا اور سرے اسلامی پائی ٹیکٹا تھا، حواریوں میں ہے، پس نکلے ان پرایک چشمہ ہے جو گھر میں تھا اور سرے اسلامی بارہ بار بعد اسلے کہ پس فرمایا کہ تون تم میں ہے وہ ہے کہ کفر کرے گامیر ہے ساتھ بارہ بار بعد اسلے کہ ایمان الایا مجھ پر، پھر فرمایا کہ کون تم میں ہے کہ ڈالی جائے اس پر شبیہ میری پیر قبل کیا جائے وہ میری جوان تو میر وں میں ہے کہ ڈالی جائے اس پر شبیہ میری پیر قبل کیا جائے وہ بس فرمایا واسلے میٹھ جا، پھر اعادہ کیا ان پر اس بات کا پھر کھڑ ا ہوا وہی جوان ، پھر فرمایا کہ میٹھ جا، پھر اعادہ کیا ان پر اس بات کا پھر کھڑ ا ہوا وہی جوان ، پس کہا اس نے میں ۔ پس کہ میٹھ جا پھراعادہ کیا ان پر اس بات کا، پھر کھڑ ا ہوا وہی جوان ، پس کہا اس نے میں ۔ پس کہ میٹھ جا پھراعادہ کیا ان پر اس بات کا، پھر کھڑ ا ہوا وہی جوان ، پس کہا اس نے میں ۔ پس

الاشتذلال العَسَينِ

فرمایا کہتو وہی ہے اپس ڈالی گئی اسپر شبہ تیسلی کی اورا ٹھائے گئے تیسلی روشندان ہے جوگھر میں تھا آ بنان کی طرف۔ کہا اور آئے تلاش کرنے والے پیود کی طرف ہے، پس پکڑ لیا انہوں نے شیہ کو قبل کیا اُسکو، پھرسولی ہرچڑ ھایا اُسکو۔ پس کفر کیا ساتھ اُسکے بعض اسکھے نے بارہ بار بعد اسکے کہ ایمان لایاان پر اور متفرق ہو گئے تین فرقے ۔ پس کہاا یک فرقہ نے ''رہا الله ہم میں جب تک کہ جاہای نے پھر چڑھ گیا آسان کی طرف''پس یہ یعقو ہیہ ہیں۔اور کہاایک فرقہ نے متحاجم میں بیٹااللہ کا جب تک کہ جاباس نے پھرا شالیا اسکواللہ نے اپنی طرف''اور پینسطور بیہ ہے۔ اور کہاا یک فرقہ نے'' تھا ہم میں بندہ اللہ کا اور رسول اسکا'' بیہ اُس زمانہ کےمسلمان تھے۔ پھر چڑھائی کی کافروں نےمسلمانوں پر، پس قتل کیاانکو۔ پس ہمیشہ ر مااسلام مٹا ہوا بیمال تک کے جیجا اللہ نے محمد ﷺ کو ۔ پس اتاری اللہ نے ان مرید آيت ﴿ فَالْمُنتُ طَانِفَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَ إِنْهِلْ ﴾ لين "لين ايمان لا ياليكروه بن اسرائيل میں ہے' بیعنی وہ گروہ جوایمان لا یا حضرت عیسی التلکی التلکی کے زمانہ میں اور کفر کیا ایک گروہ نے یعنی اُس نے کہ کا فر ہوا حضرت عیسی التلک کا زمانہ میں ۔ پس تا تندی ہےان لوگوں کی کہ ایمان لائے زبانہ میں حضرت میسی الطبیع کے اس طرح پر کہ چھے ایکے دین کو کا فرول کے دین برغالب کیا۔ کہاا بن کثیر نے بعدا سکے کہ چلایا اس حدیث کواس لفظ ہے، نز دیک ابن ابی حاتم کے۔ کہا حدیث کی ہم کواحمہ بن سنان نے، حدیث کی ہم کوابومعاویہ نے اعمش ہے، اُنہوں منہال بن عمر و ہے، انہوں نے سعید بن جبیر ہے، انہوں نے ابن عباس ہے، پس ذکر کیااسکو۔اور پیسند سیجے ہے ابن عباس تک ۔اور کیج کہاا بن کثیر نے پس یکل رجال رجال سیج میں ہے ہیں۔اور روایت کیا اسکونسائی نے حدیث انی کریب ہے، انہوں نے معاویہ ہے مثل اُی کے''۔

کہتا ہوں میں کداس ناچیز نے سب رجال کو دیکھا جوسب رجال بخاری ومسلم

الاشتذلال الصحينز

کے بیں، سوائے منہال بن عمرو کے کہ وہ صرف رجال بخاری ہے ہا وراس الر کے حکما مرفوع ہوئے پر بیع بارت بخاری کی وال ہے: "قال شیختا فیہ ان ابا ہو یوۃ لم یکن یاخذ عن اہل الکتاب وان الصحابی الذی یکون کذلک اذا اخبر بما لا مجال للرائی والاجتہاد فیہ یکون للحدیث حکم الرفع" (انتہی). وهذا یقتضی تقیید الحکم بالرفع بصدورہ عن من لم یاخذ عن اہل الکتاب رائیہی). اور بھی اس الکتاب ولو رائیهی). اور بھی اس الکتاب ولو وافق کتابنا وقال انہ لاحاجۃ و کذا تھی عن مثلہ ابن مسعود و غیرہ من الصحابۃ". (انبھی).

دسويس دليل: حديث مرسل حن كى بـ "تقيران كثير" بس بـ "وقال ابن أبى حاتم حدثنا أبى حدثنا عبد الله بن أبى جعفر عن ابيه حدثنا الربيع بن أنس عن الحسن أنه قال فى قوله تعالى ﴿إِنَّى مُتَوَفِّيكَ ﴾ يعنى وفاة المنام رفعه الله فى منامه. قال الحسن: قال رسول الله هي ليهود: أنّ عيسلى لم يمُتُ وانّهُ راجع اليكم قبل يوم القيامة.

ترجمہ: "کہا حسن نے فر مایار سول اللہ ﷺ کے یہود سے کہ تحقیق عیسی الطبیعی خہیں مرے اور میشک وہ رجوع کر نیوالے جی تمہاری طرف دن قیامت سے پہلے'۔ اگر کہا جائے کہ بیاصد بیث مرسل ہے تو جواب بیہ ہے کہ اس مرسل کی تفویت چند طرح پر بوگئی ہے:

اَوَلَ: بَيْكُرْ صَنْ بَقِرَى رَمَةَ الدَّمَايِ فَيْتُمْ كَمَاكُرْ بِيْ بَاتَ كِيْنَ بِهِ كَدْهَمْ سَنِّ فَالْكَالِمُ زَنْدُهُ \*بِن \_''تَفْيِرا بَن كَثِيرٌ' مِنْن بِ:''وقال ابن جريو حدثنى يعقوب حدثنا ابن عُليَّة حدثنا ابو رجاء عن الحسن: ﴿وَإِنْ مِنْ اَهُلِ الْكِتَابِ اِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ

الاستذلال الصحند

مَوُتِهِ ﴾ قال: قبل موت عيسلى. والله الله لحق الآن عند الله ولكن اذا نزل امنوا به اجمعون ". (النهى). پس معلوم بواك بيم سل، حسن كنزد يك توى ب، والا فتم نكات -

دوم: ""تَبْذَيب" مِن ب: "وقال يونس بن عبيد سألت الحسن قلت يا ابا سعيد انك تقول قال رسول الله على وانك لم تدركه قال يا ابن اخى لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه احد قبلك ولولا منزلتك مني ما أخبرتك اتني في زهان كما ترى وكان في عمل الحجاج كل شيء سمعتني أقول قال رسول الله ﷺ فهو عن على ابن أبي طالب غير اني في زمان لا استطيع أن أذكر عليا". (النهى). اور' تهذيب " شن ب: "قال محمد ابن احمد بن محمد ابن ابي بكر المقدمي سمعت على بن المديني يقول مرسلات يحيى بن ابي كثير شبه الريح ومرسلات الحسن البصري التي رواها عنه الثقات صحاح اقل مايسقط منها". (انهي). " خلاصة "سي ب: "قال أبوزرعه كل شيء قال الحسن قال رسول الله ﷺ وجدت له أصلا مليا خلا أربعة احاديث". (النهي). "جامع ترندي" كي كتاب العلل مين ب: "حدثنا سوار بن عبد الله العنبري قال سمعت يحيلي بن سعيد القطان يقول ما قال الحسن في حديثه قال رسول الله ﷺ الا وجدنا له اصلا الا حديثا أو حديثين". (التهي).

سوم: يرم سل معتضد بساته تين آثارابن عباس كـ الك بيان بس كيفيت دفع عيسى الطَّلِيُّ كَلَ وَمِنَ اللهِ الْكَلُّ مِن الْعَلَيْ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُوْمِنَنَ بِهِ قَبُلَ مَوْقِه ﴾ كل وومراتفير آيت كريم وأنه لَعِلْمٌ لِلسَّاعَة ﴾ بس - تيمراتفير آيت كريم وأنه لَعِلْمٌ لِلسَّاعَة ﴾ بس - تيمراتفير آيت كريم وأنه لَعِلْمٌ لِلسَّاعَة ﴾ بس - تيمراتفير آيت كريم وأنه لَعِلْمٌ لِلسَّاعَة ﴾ بس ، (كما نفدم) - اوران

الاستذلال الصحيير

آثار میں سے دو کے رجال رجال سی جی بیں اور ایک حکما مرفوع ہواور ایک کوبعض محدثین نے مرفوع کیا ہوا دمعتصد ہے ساتھ اثر ابو ہریرہ کے جوسند کے ساتھ سی جاری میں ندکور ہے اور معتضد ہے ساتھ صحیح بخاری میں مروی ہواور ہونی خد ہے اور معتضد ہے ساتھ صحیح بخاری میں مروی ہواور معتضد ہے ساتھ صحیح بخاری میں مروی ہواور معتضد ہے ساتھ آتیت کر مید ﴿وَانْ مِنْ اَهُلِ الْكِتَابِ اِلَّا لَيُوْمِئنَ بِهِ قَبُلَ مُوتِهِ ﴾ اور مگر آیات شریعے جو اثبات حیات کے لئے بیان کی گئی ہیں اور مرسل اس کم میں ویکی آتیات شریعے ہو ہاتا ہے۔ ''الفیہ'' میں ہے: ''لکن اذا صح لنا مخوجہ بمسند او موسل یخوجہ من لیس یووی عن رجال الاول نقبله''. خاوی'' فتح المغیث من موسل یخوجه من لیس یووی عن رجال الاول نقبله''. خاوی'' فتح المغیث من موافقة قول بعض الصحابی او فتوی عوام اہل العلم''. پی اس مرسل کو وی ونابل احتجاج ہونے میں کیا شک باتی رہا ہلگ عَشَوَةٌ کَامِلَةٌ. یہ یوری وی دی رہیلیں وقابل احتجاج ہون السلام کی اس کی اس دیا ہو کہ کہ ایک کو می میں حیات کے المشرقہ کامِلَةً. یہ یوری وی دی رہیلیں موافقة میں میات کی المشرک کو کہ المیں میں کیا شک باتی رہا ہلگ کی عَشَوَةٌ کَامِلَةٌ. یہ یوری وی دی رہیلیں موافقة میں اس کی اس کی اس کی اس میں کیا شک باتی رہا ہلگ کی عَشَوَةٌ کامِلَةٌ. یہ یوری وی دی رہیلیں موافقة میں اس کی ایک کی ایک کیا گئی ہوں کیا گئی کیا ہوگی دیا ہوں کیا گئی گئی ہوں کی ایک کو کو کو کو کو کو کو کیا گئی کیا گئی ہوگیں دیات کی انگری کیا گئی کو کو کو کو کو کو کو کیا گئی کو کو کو کیا گئی کیا گئ

مختی ندرے کہ جوعبارات مضرین کی تجریہ جارم میں نقل کی تیں ان سے صاف واضح ہے کہ سب اہل اسلام آنخضرت کی تیں کہ وقت ہے کیکر اس زمانہ تک صحابہ وتا بعین وقع باء اہل صدیث وعامہ ضرین سب کا اعتقادیں ہے کہ حضرت عیسی النظام آن ہوندہ مع الجسد موجود ہیں، یہ کوئی نہیں کہتا ہے کہ وہ مردہ ہیں۔ اگر چہ اہل اسلام کا اس میں اختلاف ہے کہ اٹھا کے جانے سے پہلے ان پر موت طاری ہوئی یا نہیں۔ جمہور اہل اسلام کا ند ہب ہے کہ موت طاری نہیں ہوئی اور یہی سیجے ہے اور بعض یہ کہتے ہیں کہ موت طاری ہوئی این ہیں کہتا ہے کہ موت طاری ہوئی اور یہی سیجے ہے اور بعض یہ کہتے ہیں کہ موت طاری ہوئی اور یہی سیجے ہے اور بعض یہ کہتے ہیں کہتا ہے کہ اب وہ مردہ ہیں۔ لیک بھوئی سے نہیں کہتا ہے کہ اب وہ مردہ ہیں۔ لیک جو نہ ہوئی دیا ہے کہ اب اب وہ مردہ ہیں۔ لیک جو نہ ہب مرزاصاحب نے احداث کیا ہے یہ قول کی گا اہل اسلام ہیں سے نہیں ہے۔ (الی العری فریا ہے اس جو نہ ہے۔ اور اساحب نے احداث کیا ہے یہ قول کی گا اہل اسلام ہیں سے نہیں ہے۔ (الی العری فریا ہے اس جو نہ ہے۔ اس جو نہ ہیں۔ اس جو نہ ہے۔ اس جو نہ ہے۔ اس جو نہ ہے۔ اس جو نہ ہیں۔ اس جو نہ ہے۔ اس جو نہ

الاستذلال الصحين

اسکے بعد چنداحادیث درج کی جاتی ہیں جن سے بالوضاحت حیات سے ثابت

# اثبات حيات مسيح بالاحاديث

''عن ابن عباس قال قال رسول الله ﴿وَإِنْ مِّنُ اَهُلِ الْكِتَابِ اِلَّا لَيُوْمِنَنَ بِهِ قَبُلَ مَوْتِهِ ﴾ قال خروج عيسى الطَّكِ '' (الحديث، ''رواه الحاكم في المستدرك قال الحاكم صحيح على شرط شيخين''.

ترجمہ: ''ابن مجاس ﷺ ہے روایت ہے کہ فرمایار سول اللہ ﷺ نے : اور نہیں کوئی اہل کتاب ہے گرضرور ایمان لائے ساتھ اُسکی بہلے موت اُسکی کے۔ کہا ابن عباس ﷺ نے اسکی مراد نکلتاعیسیٰ النظامی کا ہے''۔ روایت کیا اسکوحاکم نے چھ متدرک کے اور کہا جا کم نے سمجھے ہے شیخین کی شرط بر۔

"وروی ابن جریر و ابن أبی حاتم عن الربیع قال ان التصاری اتوا النبی فل فخاصموا فی عیسلی ابن مریم الی ان قال لهم النبی أل لستم تعلمون أن ربّنا حی لایموت و أن عیسلی الناسی یاتی علیه الفناء" (الحدیث) ربّعہ: "روایت کی ابن جریراور ابن ابی حاتم نے ربّع ہے کہا اس نے تحقیق نصاری آئے حضرت فلے کے پاس ایس جھڑا کیا انہوں نے ساتھ حضرت فلے کے تحقیق دب ہمارا عیسی ابن مریم کے، یہاں تک کے فرمایا اکونی فل نے کیا نبیس تم جانے کے تحقیق دب ہمارا زندہ ہے اور تحقیق عیسی الفائل آئے گی اس یونا"۔

"وعن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله الله الله الله الله أسرى بى ابراهيم و موسلى و عيسلى فتذاكروا أمرالساعة فردّوا أمرهم الى ابراهيم فقال لا علم لى بها فردّوا الأمر الى موسلى فقال لا علم لى بها

الاشتذلال الصحينز

فر دّوا الأمر الى عيسلى فقال أمّا وجبتها فلا يعلمها أحدٌ الا الله ذلك وفيما عهد الى ربّى عزّوجل أنّ الدّجال خارج قال ومعى قضيبان فاذا رآنى ذاب كما يذوب الرّصاص فيهلكه الله اذا رآنى " (الحديث). (رواه احمد وابن شبه وسعد بن منهور والبهفى وابن ماجه والحاكم أيها ولفظه فذكر حروج الدجال قال فانزل وقعله) ترجمه في دابن ماجه والحاكم أيها ولفظه فذكر حروج الدجال قال فانزل وقعله) ترجمه في دابت ابراتيم أواورموى كواورعيلي عيم المام كو، پن ذكركياانبول في قيامت كا، پن يجراأس في بين فرجمي كوماته كا، پن يجراأس في بين فرجمي كوماته الماكس بيم المام كو، بن كباس في بين فرجمي كوماته المنكس بيم المام كو، بن كباس في بين فرجمي كوماته المنكس بيم المام كو، بن كباس في المنكس في المنكس في المنكس في المنكس في المنكس في المنكس في منه المناكس في المنكس في المنكس في منه المناكس في منه بين المناكس في المنكس في

اب ہم ذیل ہیں سلف صالحین کا فد ہب لکھتے ہیں اور ہرا یک بزرگ کا بمعہ حوالہ کتاب تحریر کرتے ہیں تا کہ سلمان بھائیوں کو معلوم ہوجائے گدم زائی بالکل جموٹے ہیں جو کتے ہیں کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰی الفکلیا فوت ہوگئے اور انکا آنا پروٹوی رنگ میں مرزا غلام احمہ میں ہوا۔ کیوفکہ وہ اپنے دعوی کے جموت میں سے ایک شخص بھی پیش نہیں کر کھتے ہما ہوا۔ کیوفکہ وہ اپنے دعوی کے جو تا کا نزول اصالتا نہ ہوگا اور ایکے عوض جمالیہ فوت ہوگئے انکا نزول اصالتا نہ ہوگا اور ایکے عوض کوئی ایک شخص امت محمدی میں نبوت و رسالت کا ذبہ کا مدمی ہو کر مسلح موجود ہوگا اگر کسی صاحب ند ہب کا بی عقیدہ ہوتو مرزائی پیش کریں۔ پیش کنندہ کو ہم ایک سور و پیا انعام و یکھے۔ طبقہ صحابہ کرا م

ا .... حضرت عمر وفي ( كرامال بلد ين ٢٠٠٠) جب حضرت محد رسول الله الله

الاشتذلال الصّديخ

جماعت محابہ کے ساتھ ابن صیاد کے پاس تشریف لے گئے اور پھی پھی علامتیں ابن صیاد میں وجال کی پائی گئیں تو حضرت عمر ﷺ نے عرض کی کہ یارسول اللہ ﷺ آپ اجازت فرماتے جیں کہ میں اسکوقل کردوں؟ تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ دجال کا قاتل عیسیٰ ابن مریم ہے تو اسکا قاتل نہیں۔(رواواحدن جار)

اس حدیث کے مضمون سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت خلاصۂ موجودات محمد رسول اللہ ﷺ اور آپ کے محابہ کبار کا بھی یہی فد بب تھا کہ دجال کو حضرت عیسی النظمیٰ النظمیٰ النظمیٰ النظمیٰ النظمیٰ النظمیٰ النظمیٰ بن مریم سے مرادمین ناصری رسول اللہ صاحب کتاب (انجیل) ہی رسول اللہ علیہ اور سے ابہ کرام کامفہوم تھا۔ کیونکہ اگر آنخضرت ﷺ اور آپ کے صحابہ کا یہ فد بہ وتا کے عیسی النظمیٰ فوت ہوکر کشمیر میں مدفون ہیں تو آپ یہ ندفر مات کے دوبال کا قاتل میسی بن مریم ہے۔

دوم: حصرت محری جیے جلیل القدر صحافی کد جنگی فراست اور تدین ایسا تھا کہ وجی الہی
انگی رائے کے مطابق نازل ہوتی تھی ، رسول اللہ بھی ہے یہ شکر کہ دجال کا قاتل جیٹی بن
مریم ہے خاموش رہنا کامل دلیل ہے اس بات پر کہ حضرت محریف کا بھی یہی ند ہب تھا کہ
حضرت میسی النظیمیٰ کا رفع جسمانی بحالت حیات ہوااور زول بھی جسمانی ہوگا ور نہ حضرت
عمر بھی عرض کرتے کہ یارسول اللہ بھی ایسا عقاد کرمیسی النظیمی است تک زعمور ہیں
گے شرک ہے ، آپ کس طرح فرماتے ہیں کہ میسیٰی ابن مریم دجال گا قاتل ہے جبکہ وہ فوت
ہو چکے ہیں اور مدت دراز گزر چکی ہے۔

سوم: دوسری جماعت صحابہ کرام کی خاموثی بھی اس بات کوٹا بت کرتی ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کا فرمانا برحق تھا اور د جال کا قاتل حضرت عیسی الطفی کوشلیم کیا جس سے رفع جسمانی واصالتًا مزول ٹابت ہوا۔ ورنہ صحابہ کرام کی جماعت سے کوئی ایک توعرض کرتا

الاشتذلال الصحيخ

کہ یارسول اللہ احضرت عیسی النظامی ہو فوت ہو پکا گراب تک زندہ آسان پر ہیں تواس میں آپ کی جنگ ہے۔ سے ناصری نجی تو زندہ تا قیامت آسان پر ہاور حضور زبین پر ہیں اور یہ بھی آپ کی کر شان ہے کہ اُس جنی عربی آپ کونہ طے۔ گرکی سحابی نے دم نہ مارا۔ اور فر مان نبوی کے آگے سر سلیم خم کر دیا اور ابن صیاد کو چھوڑ کر پلے آئے۔ جس سے روز روش کی طرح شایت ہوا کہ سحابہ کرام رضی اللہ منہ کہ کھی بھی ند بہ بھا جو ہم مسلمانوں کا ہے لیجنی حضرت عیسی النظامی اصالتا نازل ہوں گے اور وہی سے محصوب موجود ہوں گے۔ جھوٹے محصوب کے جھوٹے گرام میں النظام کی پیشگوئی ہے۔ سے تو بہت آئے اور آتے رہیں گے جیسا کہ سے النظام اور محمد سے کہ کرم اللہ وجر اسداللہ الغالب (کنزامیال، جدے میں ۱۲ء مدین نبر ۱۹۹۸): است حضرت علی کرم اللہ وجر اسداللہ الغالب (کنزامیال، جدے میں ۱۲ء مدین نبر ۱۹۹۸): اللہ تعالی بالشام علی عقبہ یقال لھا عقبہ رفیق لٹلاث ساعات یمضین من النھار علی بالشام علی عقبہ یقال لھا عقبہ رفیق لٹلاث ساعات یمضین من النھار علی علی بن ابن مویع " رکتاب الاشاعة میں ابن مریم کے ہاتھ ہے۔

الاستذلال العتمين

نہ بہب تھا کہ حضرت عیسیٰ النظامیٰ کا زندہ ہیں،مرے نہیں اور بعد مزول اصالاً دجال کوقتل کریما گئے پھرفوت ہوں گے اور مدینہ منورہ میں فین ہوں گے۔

المن المنافع المال من المنافع المنافع

( دوایت کی بیزخاری اور سلم نے )

حضرت ابو ہریرہ کے جلیل القدر سحابی ہیں انکا ند ہب بھی ہیں تھا کہ حضرت علی القائد ہوں علیہ القائد ہوں علیہ القائد ہوں علیہ القائد ہوں القائد ہوں القائد ہوں القائد ہوں القائد ہوں کے اور اصالتا مزول فر ما کر د جال کوتل کر یکھا ور پھر فوت ہوں گے اور قر آن کی آیت ہے تمسک کر کے فر مایا کہ 'فَکِنل حَوْتِه'' ہے مراد عیسی القائد ہیں مسعود کے است عبداللہ بن مسعود کے است عبداللہ بن مسعود کے است کے است کے است کے اور مولی اور عیسی بیام مراج کی رات ابراہیم اور مولی اور عیسی بیام ہوائے کے دانت ابراہیم اور مولی اور عیسی بیام

الاستذلال الصّحير

الله سے ملا اور قیامت کے متعلق ذکر کیا، پہلے اہر انہم النظافیۃ سے دریافت کیا! انہوں نے کہا کہ کہا کہ الاعلم لی " ۔ پھر یہ امر موی النظافیۃ کے حوالے کیا گیا، انہوں نے کہا کہ "لاعلم لی " پھر آخریس بیام عینی النظافیۃ پرڈالا گیا، انہوں نے کہا کہ اصل علم توخداک سواکسی کونیل گرمیر سے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جب دجال نظے گا تو میں نازل ہوں گا اور اسکونی کردوں گا ۔ ۔ ۔ ۔ عبداللہ بن مسعود کے کا فد ہب معلوم ہوا کہ وہ اصالتا نزول عیسی بن مریم ناصری کے قائل ہے۔ ۔ کہ دو اصالتا نزول عیسی بن مریم ناصری کے قائل ہے۔

۸....عبرالله بن عباس رض الله عبه الله عبه الله عبه الله عبالي عساكر واسحق بن بشر وعن ابن عباس رضى الله عبه اقال: قوله تعالى عزّوجل ﴿ يا عيسلى النّي مُتَوَقِيْكَ وَرَافِعُكَ إِلَى ﴾ قال إنّى رافعك ثم متوفيك في آخر الزمان". يعنى ابن عباس رض الله عبه كا يد دب تما كه " يبل بن ا بن طرف المحافل كا اور يهودكي ضرررسال اورگندي محبت عياك كرونكا اور يهم اخيرزمان بن بعدنزول وقل دجال بنم كوموت دول كا".

الاشتذلال الصحينر

اس جگه مرزائی سخت وهو که ویا کرتے ہیں که حضرت ابن عباس رمنی الله منہائے "مُعِينُكُكُ" كَمْ عَنْ كَيْ بِينَ مَراّ كَيْ يَجِيجِي عَبَارت مِنْم كَرَجَاتِ بِين لِيعَنَى مَفْرت ابن عباس رہنی املہ منہا کا مذہب جو تقدیم و تاخیر کا ہے۔اسکو چھیاتے ہیں ۔حضرت ابن عباس رہنی الله عنها كابيد غدجب ہے كه "اے حضرت عيسى التَّلْفَكُ يَهِلِيمْ كُواْ شَالُونْگا اور بعد مزول موت دونگا''۔ گرمرزائی سرف ایک حصہ ''مُمِینُٹک'' تو بیان کرتے ہیں اور دوسرا حصہ ''ٹھم مُعَوَقِيْكُ فِي احْرَ الزهان" كوظاهرندكر كم ملمانول كودهوك دية بين اورشور مجات میں کہ حضرت ابن عباس رشی اللہ حہا وفات کے قائل تھے۔ حالانکہ وہ وفات بعد مزول فی آخرالزمان ك قائل بير - الى واسط انبول في فلمَّا تُوَقَّيْتَنِي كَمعَىٰ رَفَعُتَنِي كَ کئے ہیں۔ یعنی قیامت کے دن حضرت عیسلی التلا کا جواب دینگے کہ جب تو نے مجھ کوآ سان مِ أَصَّالِيا لَوْ تُو بِي انْكَا نَكْمِيانِ تَعَالِهِ بِمُفْعِلَ فِيصِلْهِ ابن عباسَ مِنْي الدَّحْبا وربارة حيات ميح التَّلِينِينُ ورجَ كرتے مِين: "اخبونا هشام بن محمد ابن السائب عن ابيه عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عهما قال كان بين موسى ابن عمران وعيسى ابن مريم الف سنة وتسعة مائة سنة فلم تكن بينهما فترة وان عيسٰى الطُّلِّينُ حين رُفع كان ابن اثنين وثلاثين سنة اشهر وكانت نبوته ثلاثون شهرا وان الله رفعهٔ بجسده وانّه حتّى الآن وسيرجع الى الدّنيا فيكون فيها ملكا ثم يموت كما يموت الناس". رطقات كبرى، جلد اول، ص٢١) یعنی''خبر دی ہم کو بشام بن محد بن السائب نے اپنے باپ صالح ہے اس نے ابن عباس بنی الله عنها ہے کہ کہا ابن عیاس رضی الله عنهائے کہ در میان حضرت موکیٰ بیٹے عمر ان اور حضرت عیسیٰ بیٹے مریم کے ایک ہزار نوسو برس اور چھ ماہ کے کوئی خالی زمانہ نبوت سے نہیں رہا اور تیقیق جب حضرت عیسیٰ النظیفیٰ اُٹھائے گئے اُ تکی عمر۳۳ برس کی تھی اور انکی نبوت کا زمانہ تمیں

الانسَبَدُلانُ العَلَيْنِينَ ﴾ مهينه كا تقااورالله تعالى نے اٹھاليا حضرت عيسىٰ كوساتھ جسم كے درانحاليكہ وہ زندہ تھے اور تحقیق

وہ جلدا نے والے ہیں دنیا میں اور ہوں گے ہادشاہ پھر مریں گے جس طرح کدمرتے ہیں

لوگ تار (سفیه ۴ رطبقات آللبری ، جلداول)

اس روایت جعرت این عباس رضی الله عنها ہے مفصلہ ذیل امور ثابت ہوئے:

اوّل: حضرت عیسی العَلیْقالِ کارفع جسمانی ہوا جس مرزاجی کارفعی روحانی وْحَلُوسلا باطل ہوا۔

دوم: حفرت عیسی النظمی کارفع تینتیس ( ۳۳ ) برس کی عمر میں ہوا۔جس سے فسانہ قبر تشمیر،ایجاد کردہ مرزاصاحب باطل ہوا۔

سوم: زندہ اٹھایا جانا حضرت عیسی التقلیقاتی کا ثابت ہوا۔ کیونکد ''حی ''کالفظ بتارہا ہے کہ حضرت عیسیٰ مرے نہیں زندہ اٹھائے گئے۔ جس سے وفات میں کا مسئلہ جو کہ مرزا صاحب کی مسیحیت ومہدیت کی بنیاد ہے غلظ ثابت ہوا۔ کیونکہ حضرت ابن عباس رشی اللہ منہا فرماتے ہیں کہ''مسیح زندہ بجسید عضری اٹھایا گیا''۔

چھار م: "فسير جع الى اللذنيا" ئابت ہوا كه و بى عيلى الطّينيٰ جو آ سان پر أَشَاتَ كُ شَخْ وَ بَى اصالنَا واليس آئيس كے - كيونكه "يو جع" كا لفظ بتا رہاہے كه و بى عيسى السَّلَيَّ اللَّهِ دوباره واليس آئيس كے -

پنجم: حضرت عیسی النظیمی کا اصالتا آنا اور بادشاه حاکم عادل ہوگر آنا ثابت ہوا جیسا کہ حدیثوں میں لکھا ہے کہ جزید معاف کردیں گے اور جزید وہی معاف کرسکتا ہے جو بادشاہ ہو۔
مشد مشدم: حضرت عیسی النظیمی کا تا نزول زندہ رہنا ثابت ہوا کیونکہ حضرت این عباس دخی الفرجها جن کی تعریف مرزاصا حب نے خود کی ہے کہ آخضرت کی کے حالی اور چھا ادا و جھا اُدا و مسلم میں النظیمی نے ایک میں میں قرآن فہی کی دعا کی تھی۔ پس حضرت ابن عباس

الاشتذلال الصحينر

رض الدانم نے جب صاف صاف فرمایا کہ ''ٹیم یموت کما یموت الناس'' یعنی ''حضرت عیسی النظیلی بعد مزول فوت ہوں گے جس طرح اور لوگ فوت ہوتے ہیں''۔ جس ے صاف ظاہر ہے کہ حضرت ابن عباس رہی الد منہا کا بیعقبیدہ ہر گزنہ تھا کہ حضرت عیسیٰ القليقة ووسر ينبيول اوررسولول اورانسا نول كي طرح فوت ہو گئے اور بدام بھي ثابت ہوا که "مُمِعِیْتُک" محمعنی جو مار نے والاحضرت ابن عباس بنن الشعبانے کئے ان کا مطلب یہ تھا کہ سے بعد نزول طبعی موت ہے مریں گے اور ''مُعِینُتُکَ''وعدہ ہے کہ اے عیسیٰ ندتم صلیب ویئے جاؤ کے اور نہ یہود کا ہاتھ تم تک پہنچنے گا اور نہ کوئی عذاب تم کو یہود وے سکیں گے۔اس میں صرف تقدیم و تاخیر ہے بینی پہلے تیرا رفع کروں گا اور یہود کی صحبت گندی اور آکلیف رسال ہے یا ک کردوں گا اور تیرے ماننے والوں کو تیرے منکروں پر غالب كرول كا۔ اس تقديم وتاخير كے لحاظ سے حضرت ابن عياس رضي الد عنها نے ''مُعِمِینُهُ کُ'' معنی کئے۔ کہا جاتا ہے کہ نقلہ میں وتا خیر کلام الٰہی میں نہیں ہو یکتی اور مرز اجی حضرت ابن عباس بنی الدونها پربھی خفا ہو گئے اور ایٹا مطلب فوت ہوتا دیکھ کر (نعوذ ہاللہ )انکو بھی گالیاں دینے لگےاورالحاد و کفر ویہودیت ولعنت کےموردو فیر ہ الفاظ ایکے حق میں استعمال كئے۔ ( ديكھوازالہ اوہام مصنفہ مرزاصاحب جس كا ذكراً کے آئيگا )۔صرف حضرت ابن عباس رشی الله عنها کالیمی مذہب نہیں ، بلکہ تقدیم و تا خیر کے اور بردرگان و بن بھی معتقد ہیں جن سب کے حق میں مرزا بی نے بدز بانی کر کے اپنی دینداری اور خاتگی نبوت کا ثبوت دیا ہے۔ مفصله ذیل بزرگان وین بھی حضرت ابن عباس رسی الد حنبا کیسا تھ تقذیم و تاخیر کے قائل ہیں: اوّل: " وتفير ورمنثور، جلد دوم، ص٣٦ " : "اخرج ابن عساكر واسحق ابن بشير عن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿ يُعْيُسْلَى إِنَّىٰ مُتَوَقِّيْكُ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ ﴾ قال رافعك الى ثم متوفيك في اخر الزمان". ليني "اعيل يبلي تخوكوا ين طرف

الاستذلال الصحيخ

ا شالونگااور پھر تجھ کوآخرز مانہ میں فوت کرونگا''۔

دوم: حضرت قناده ﷺ ہے''تفسیرانقان (اردو) جلد۲،۳۲۳'' مروی ہے کہ: ''اِنٹی مُتَوَقِیْکُ وَ دَافِعُکَ مِیں تقدیم وتاخیر ہے''۔اییا ہی تفسیرا بن کثیر جلد۲،۳۴۹ میں ہے۔

سوم: حَفَرَت خَمَاك تا لَعِي، ''تفسير معالم النّز بل، جلداول، ص١٩٢ ـ ١٩٣': ''قال الضّحاك وجماعة إنّ في هذه الآية تقديما وتاخير ا''. ليني اس آيت بيس تقديم وتاخير ا''. ليني اس آيت بيس تقديم وتاخير الله الم

چھارم: الفراء '' فَتَى القديمِ الله الله الفواء انّ فى الكلام تقديمًا وتاخيرًا تقديره ﴿ إِنَّى رَافِعُک اِلَى وَمُطَهِّرُکَ مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا﴾ متوفيك بعد انوالک" يعن '' پہلے تجھے اٹھاؤں گااور پاک کروں گاسے اور بعدنازل ہوئے تیرے کے تھاؤں گااور پاک کروں گاسے اور بعدنازل ہوئے تیرے کے تھاؤں اور پاک کروں گاسے اور بعدنازل ہوئے تیرے کے تھاؤں اور پاک کروں گاسے اور بعدنازل ہوئے تیرے کے تھاؤں اور پاک کروں گاسے اور بعدنازل ہوئے تیرے کے تھاؤں اور پاک کروں گاسے اور بعدنازل ہوئے تیرے کے تھاؤں اروں گا''۔

پنجم: ''جاالین، ص۵۰':''وفی البخاری قال ابن عباس ﴿ إِنِّی مُتَوَقِیْکَ ﴾ مُمِیتُک بعد انزالک من السمآء فی آخر الزمان''. یعی ''السیال السلامی می تیرے ماریوالا مول بعدزول کے آسان سے آخرزماند میں بیوعدہ ہے وفات کا شکہ وقوعہ وفات کا ''۔

مشعقم: "بجمع المحار، جلدا مساه المناز " مُعَوَقِيْكَ وَرَافِعْكَ إِلَى على المتقديم والتاخير". يعنى مصنف مجمع المحارك زويك بحى تقديم وتاخير ب مقدم هفتم: "تفير توريالمقياس" بحاثيه درمنثور، جلداول، صفحات ١٥١ و ١٥١ و ١٥١ "مقدم وموخو يقول اللي وافعك الى ثم متوفيك قابضك بعد النزول". ليمنى " يهلي تجهدا ين طرف الحاد تكاور بعد بل تجهد في الله تحد النزول". ليمنى " يهلي تجهدا ين طرف الحاد تكاور بعد بل تجهد النزول".

الاستذلال الصحين

هشتم: "الفيرمدارك، جلداول، ص١٢٣": "أى مميتك في وقتك بعد النزول من السّمآء". ليني " تحجي مارنے والا بول آسان سے نازل بونے كے بعد"۔ نهم: "تَقْير كبير، جلد٢، ص ٢٥ ": "الاتقضى بالترتيب فلم يبق الله أن يقول فيها تقديم وتاخيره والمعنى: انَّى رافعك التي ومطهرك من الذين كفروا ومتوفيك بعد انزالي ايّاك في الدنيا". لِينَ "ترتيب الفاظ باتى نهر بي بلكه تفتريم وتاخير موكني اورمعني يول ہوئے كه ميں تجھ كو (عيسي )اٹھا نيوالا ہول طرف اپني اور یاک کرنے والا ہوں جھے کو کفار ہے اور پھر تجھے کود نیامیں اُ تار کرفوت کرنیوالا ہوں''۔ دهم: "اتفيرخازن، جلداول على ٢٣٩"؛ "انّ في الآية تقديما وتاخيرا. تقدير: واتّى رافعك الى ومطهّرك من الذين كفروا ومتوفيك بعد انزالك الِّي الأرض". یعنی'' آسمان ہے زمین پرناز ل کرنے کے بعد تھے کووفات دول گا''۔ **خاطر من احوالے تو بہت ہیں مگرای پراکشا کیا جاتا ہے۔ ایما ندارطالب حق کے لئے ای** قدر کافی میں اور نہ ماننے والے کے واسطے ہزار حوالہ بھی کافی نہیں \_غرض سب مفسرین کا ا تفاق ہے کہ حضرت عیسیٰ النظیمال بعد مزول فوت ہوں گے بعد حضرت خلاصة موجودات أنشل الرسل محدرسول الله ﷺ ''ينزل عيسني ابن مريم الى الارض فيتزوج ويولد له يمكث خمسا واربعين سنةً ثم يموت فيدفن معي في قبري" .....دائعی حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنها ہے روایت ہے کہاانہوں نے کہفر مایارسول الله ﷺ نے کہ انزے گافیسلی ابن مریم زمین کی طرف پس نکاح کر پیگا اور اولا دیو گی اسکی اور جیتارے گاپنتالیس برس پھرمرے گا۔ ایس وفن کیا جائے گا میرے مقبرہ میں میرے ساتھ''۔

آنخضرت على كاس حديث ب بعبارة النص ثابت ب كه" حضرت عيسلي

(رواه ابن الجوزي في كتاب الوفا كذ الى المقلاة)

الاشتذلال التحديث

الطلط زندہ آسان پرموجود ہیں اور آخیر زمانہ میں نازل ہوں گے، نکاح کریکھے اور پھر فوت ہوں گے، نکاح کریکھے اور پھر فوت ہوں گے اور مدینہ منورہ میں رسول اللہ کھی کے مقبرہ میں مدفون ہوں گئے ۔ جب رسول اللہ کھی کی حدیث ہے بھی ثابت ہے کہ حضرت میسی الطبی کی حدیث ہے بھی تک نہیں فوت ہوئے تو ثابت ہے مدیر راصاحب نے حضرت ابن عباس رہنی شامنا و دیگر بزرگان دین کو ماحق کا لیاں دیں اور براکہا۔

تيسرى آيت: ﴿وَلَقُلَهُ خَلَقُنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَةِ أَيَّامٍ﴾ (سِرَءُنَ بِإِرَامَ). اس آيت يُس بَحَى ترتيب بَيْن كَوَلَدَ ثِمِن كِبِكِ بَى اوراً سان بعد يُس بنا ـ جيبا كه خدا تعالى فرما تا ب: ﴿ خَلَقَ الْأَرُضَ فِي يَوْمَيُنِ ثُمَّ السَّعُوى إلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ ﴾ (إردامَ رُونُه) ـ

**خاخله بين!** چونکهانتصارمنظور بےلبزاانهی تین آیات پراکتفا کیاجا تا ہے۔ورنداور بہت

الاشتذلال الصَّحِيْخ

ی آیات ہیں جن میں تقدیم وتا خیر موجود ہے۔ بیم زائیوں کی محض خود خرضی ہے کہ آیت ﴿إِنِّی مُتُوفِیْک إِلَی ﴾ میں تقدیم وتا خیر نہیں مانتے۔ مگر جب حضرت این عماس رض اللہ حباک آدھے قول کوتو مانا جاتا ہے لیمی ''مُمینِیُٹک'' جوانہوں نے کہا ہے وہ تو درست ہے اور جووہ تقدیم وتا خیر کہتے ہیں یہ غلط ہے! کیوں صاحب ﴿ اَفَتُومِنُونَ بِبَعْضِ الْحِتابِ وَتَکُفُووْنَ بِبَعْض ﴾ کے بہی معی نہیں تو اور کیا ہیں؟

مگرافسوس! مردائی صاحبان کویہ بھے نہیں کہ جو ند بب انہوں نے اختیار کیا ہے۔
اس میں بھی تو تر تیب نہیں۔ کیونکہ تطہیر پہلے ہواور رفع اسکے ۸۷ برس بعد تشمیر میں ہوا۔
دوم: غلبہ میسائیوں کا پہلے ہوا اور تطہیر حضرت میں بھٹھ کے وفت چھسو برس بعد ہوئی۔
چنانچے مرزاصا حب قبول کرتے ہیں کہ ہمارے نبی کریم بھٹھ کی گواہی سے تطہیر ہوئی۔
(دیموئی بندرستان میں میں ۱۵ مصنفہ رزاصا حب)

پرمرزاصاحب پی کتاب "می جندوستان میں" کے ۱۵ پر لکھتے ہیں:
"اور "مُعطَّقِهُ کُ" کی چینگوئی میں بیاشارہ ہے کہ ایک زمانہ آتا ہے کہ خدا تعالی ان
الزاموں ہے میج کو پاک کریگا اور وہ زمانہ یہی ہے" ہمرزاصاحب کی اس عبارت ہے
ثابت ہے کہ تطہیر ۱۹ سوبرس کے بعد ہوئی اور رفع بقول مرزاصاحب واقعہ صلیب کے
ثابت ہے کہ تطہیر ۱۹ سوبرس کے بعد ہوئی اور رفع بقول مرزاصاحب واقعہ صلیب کے
کہ برس بعد ہوا۔ مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ سے کی تظہیر کا وعدہ پہلے تھا اور عیسائیوں کا
غالب آ نابعد میں تھا اور اب بقول مرزاصاحب عیسائیوں کو غلبہ پہلے ہوا اور تطہیر بعد میں مرزا

مرزاصاحب اپنی کتاب ''رازحقیقت'' کے حاشیہ ص۳ میں لکھنے ہیں کہ: ''حضرت عیسیٰ الفَلْفِلاَنے صلیب سے بفضلہ تعالی مجات پاکر باقی عمر پیاحت میں گذاری''۔ جب۳۳ برس کی عمر میں واقعہ صلیب پیش آیااور بقول مرزاصاحب حضرت

الاشتذلال العَدين

مسیح نے صلیب سے نبحات یا کر بفضلہ تعالی سہودیوں کے پنچہ سے نبحات یائی اور ان کی گندی لاور تکلیف رساں صحبت ہے خدا تعالیٰ نے سیج کو یاک کیا تو تیظمیر پہلے ہوئی۔ کیونکہ صاف لكساب كه ﴿ مُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ لِينَ 'الْحِيسُ مِنْ كَرْتَهارِ بِ منکروں کی تکلیفوں اورشرارتوں ہے یا ک کروں گا''۔ جب صلیب ہے بچالیا اور تشمیر کی طرف خدا نتحالی سی کو لے آیا اور بقول مرزاجی امن کی جگہ ٹیلے پر تشمیر میں جگہ دی تو پیظیمیر يبل بهوني اور "توفيي" كاوعده الجني يورانبين بواليني يبليه "توفيي" كاوعده تفا\_ كويا بقول مرزاصاحب'' يملِيم عني موت ہونی تھی اور پھر رفع ہونا تھااور پھرتطبیر ہونی تھی'' \_گرہوا اسکاالٹ کہ پہلے بذرایوصلیب عزاب دیئے گئے اورکوڑے پٹوائے گئے۔منہ پرتھوکا گیا لیے لیے کیل اس کے اعضاء میں ہو تکے گئے جس سے خون جاری ہوا۔ مگر بقول مرزا صاحب کے خدا کافضل شامل حال رہا اور جان نہ نکلی اور خدا تعالیٰ نے اسکو یہودیوں کی صحبت سے نکال لیا اور تطبیر کر کے تشمیر لے گیا تو ثابت ہوا کہ خدا تعالی نے التو فعی " یعنی وفات کا وعدہ ابھی پورا نہ کیا اور نہ دوسرا وعدہ رفع کا بورا کیا۔ گر تیسرا وعدہ تطبیر کا پہلے پورا كرديا كيونكه بقول مرزاصا حب بمسيح ٨٤ برس تشمير مين زنده ربا" تو ثابت بوا كتطبير ٨٤ برس پہلے رفع اور وفات کے ہوئی۔ پس اس ہے ترتیب قائم شدر ہی پھر چوتھا وعدہ تھا کہ تیرے منکروں پر تیرے ماننے والوں کو غالب کروں گا۔ یہ وعدہ واقعہ صلیب کے تین سوبرس بعد یورا ہوا بعن میسائی یہودیوں پر غالب آئے۔ چنانچہ مرزاصاحب خود بحوالہ ڈر بیر صاحب شلیم کرتے ہیں کہ سے کے بعد ٢٠٥ ومیں سلطنت قائم ہوگئی۔ حالا مکدیہ وعدہ تطهیر کے بعد پوراہونا تھا مگرمرزاصاحب خود مانتے کے تطبیر کا زماندرسول اللہ ﷺ کا زمانہ ے یامرزاصا حب کازمانہ؟ اب کوئی مرزائی بتادے کہ تر تبیب کہاں گئی اور مرزاصا حب کے معانی وتشریح کس طرح درست ہوئی۔اس ہے بھی تقدیم و تاخیر ثابت ہوئی تو کیا مرزا

الاشتذلال الصحينر

صاحب اور مرزائی بھی ای خطاب کے مستحق ہیں جوحضرت ابن عباس رضی ہدائی و میگرسلف صالحین کو دیئے گئے ۔

مرزا صاحب لکھتے ہیں:''حال کے متعصب ملآں جن کو یہود یوں کی طرز پر ''یُحَدِ فُوُنَ الْکُلِمَ عَنُ مُوَاصِعِه'' کی ہے''۔آگے لکھتے ہیں:''جنہوں نے بے حیائی اور شوخی کی راہ سے ایک تحریف کی ہے اور شبہیں کہ ایس کاروائی سراسرالحا داور صرح ہے ایمانی میں داخل ہوگئی۔۔۔۔۔(اع) ''(ازال وہام حصد دم میں ۹۲۲ معنظم زاسا جب)

براورانِ اسلام! مرزاصاحب کی بید بدزبانی اورگالی کس کے حق میں جیں جو
تقذیم و تا خیر کا قائل ہواور وہ حضرت ابن عباس رض الد حنہ ہیں جو کہ رسول اللہ ﷺ کے چیا
زاد بھائی اور صحابی ہے۔ بیمرزاصا حب کا تا پاک جھوٹ ہے کہ مسلمانوں کو دھو کہ و ہے نے
واسطے لکھا ہے کہ'' حال کے متعصب ملال تقدیم و تا خیر کرتے ہیں''۔ حالا تکہ حال کے ملال
نہیں ، بلکہ صحابہ کرام و تا بعین کے طبقہ کے حضرات ہیں جن کے نام نامی او پر درج ہوئے
اور بیو و بی حضرات مضرین ہیں جن کا سہارامرزاصا حب اپنے مطلب کے واسطے کیکر تعریف
کرتے ہیں۔

سنو! انہی حضرت ابن عباس منی الد ہنما کے حق میل کیا لکھتے ہیں :'' حضرت ابن عباس رضی الد حنہا قر آن کریم کے مجھنے میں اول نمبر والوں میں سے ہیں اور اس بارہ میں ان کے حق میں آنخضرت ﷺ کی وعامجی ہے۔ (ازالدادبام،حصاول ہیں۔۴۶)

یہ مرزاصاحب نے حضرت ابن عباس رہنی اللہ حبما کی تعریف ای وقت کی جبکہ انہوں نے ''مُعَوَ فَیْنک'' کے معنی ''مُعِینُٹک'' کے گئے۔

مگر جبای این عباس رشی الذعنبائے کہا کہ اس میں نقذیم و تاخیر ہے اور میدوعد ہ وفات کا بعد مزول ظہور میں آئیگا اور حضرت عیسی النقل کا مرین نبیس اصالتًا ان کا نزول اس

الاشتذلال الصحينر

جہم ہے ہوگا جسکے ساتھ وہ آسمان پر گئے تھے۔ تو وہی مرزاصاحب ہیں کہ حضرت ابن عہاس، قنادہ وضحاک وابواللیث سمرقندی ودیگر مفسرین وصحابہ کرام واولیا ،عظام جو کہ حیات مسیح واصالتًا ہزول عیسی العکسی و ققدیم و تاخیر کے قائل ہیں سب کو ملحد و یہودی کہتے ہیں اور گالیاں سناتے ہیں۔'' یہ ہے مرزاصاحب اور مرزائیوں کا ایمان''۔

جس طرح ہم نے ثابت کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ النظافیٰ کا اصالیا نزول ہوگا مرزائیوں میں سے بھی گوئی مرزائی سلف صالحین میں سے سی ایک کا نام بتا کیں جواصالیا نزول کامنکراور بروزی بروڑ گامتحقد ہو۔ ورندمحال عقلی اورفلفی دلائل سے تو قیامت کا ہونا اور مردول کا قبروں سے ڈکلنا جو طاک ہوگئے ہیں ،محال عقلی ہے۔ کیا مرزائیوں کو قیامت سے بھی انکار ہے۔ کیونکہ وہ بھی محالات عقلی میں سے ہے۔ جیسا کہ حیات سے محال عقلی

استعبداللہ بن عاص علی (بی آمانی نامین) حدیث بہت طول ہے دجال کے قصد میں ابن عسا کرتے اپنی تاریخ میں عبداللہ بن عاص علیہ ہے اخراج کیا ہے کہ بعد نزول حضرت عیسی التلفیل مسلمانوں کے امام کے چھپے نماز پڑھیں گے۔ جیسا کہ کلھا ہے کہ "فیصلی امیر المؤمنین بالناس ویصلی عیسلی خلفہ".

اا ..... الي سعيد والله المال من المراه المال المواهد في الحلية عن أبي سعيد

الاشتذلال الصحينز

قال قال رسول الله ﷺ ينزل عيسى ابن مريم فيقول امير المهدى تعال صل لنا فيقول امير المهدى تعال صل لنا فيقول لا ان بعضكم على بعض آمرًا". ال حديث سي بيمي ثابت بوا كرفترت ميلى النظيم الكرمول على اورم زا مهدى الكرمون الكرمون الكرمون الكرمون الكرمون الكرمون على المحامل موعود بهي تحديد المرزاصا حب معمود بهي تحديد المرزاصا حديد المرزاصا حديد الله الله المرزاصا حديد المرزاص المرزاط الم

۱۳ ..... امامة البابلی هی در من این به بابتل الدجال وزول مینی به بابتل الدیال وزول مینی به ۲۹۷ ... ۲۹۷ .. اور کنز احمال بس ۱۵ می ۱۹۵۰ البابلی هی کتب که رسول الله هی نے جم کو خطبه سنا یا اور فر ما یا که دھنرت عیسی التفایق نازل ہو نگے اور مسلمانوں کا امام اکلو کے گا کہ آپ الله کے رسول میں آپ آگے جو کر نماز پڑھیں گے ۔ یہ ہے خلاصه اسکے جو چھے نماز پڑھیں گے ۔ یہ ہے خلاصه حدیث کا۔

الله ﷺ فيبعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقی الله ﷺ معند المنارة البيضاء شرقی دمشق" يعنى "رسول الله ﷺ فيرن عند المنارة البيضاء شرقی دمشق" يعنى "رسول الله ﷺ في فرمايا كه حفرت على الطبيط جامع ومش كه شرقی مناره پراترین گئ مرزاصاحب في قاديان مين مناره بينا كرجيے خود بروزی ولقی عيلی بينا وي الناق بينی بروزی ولقی مناره بھی بنايا ۔ گرچونكه يه بناوت الناق تحق مرزاصاحب نازل بيلے ہو پڑے اور مناره احديث تقيير ہونا شروع ہوا۔ حالا تكه رسول الله ﷺ كافر مان تحاكه ومثل كرش مناره بيدا ہوك الله الله الله كافر مان تحاكه اور كيا ہوں عاروں مناره الله الله كافر مان تو اور كيا ہو خوت كافر من بيدا ہوك ہونے اور الله الله كافر مناره ہوئا۔ گرتا بعدار رسول الله الله الله كافر مناره ہوئا۔ گرتا بعدار رسول الله الله الله الله كافر كرن كوئے ہيں كر المجمونة من مناره كرتا بعدار رسول الله الله الله الله كافر كرن جوئش كرتا بعدار رسول الله الله الله الله كافر كرن جوئش كرتا كی مرتا كی طرف منال جوئشق كرتا تو كی مرتا كی کرتا ہوئے كی دانوں ہوئا كرتا بعدار رسول الله الله الله الله الله الله كافر كرنا بعدار رسول الله الله كافر كرنان جوئشق كرتا كرتا بعدار رسول الله الله كافر كرنان جوئشق كرتا كرتا كرنا ہوئے كرتا ہوئے ہوئے كرتا ہوئے

الاشتذلال الصِّدين

ہے آسیں مسیح پیدا ہوگا''۔ بید سول اللہ ﷺ کی صرح مخالفت نہیں تو کیا ہے؟ اللہ اتکی حالت پررخ کرائے۔

یعنی'' حضرت عیسی النظیمالی نازل ہوں گے اور مسلمانوں کا امیر کیے گا کہ آپ نماز پڑھا ئیں تو وہ فرما نمینگے کے نمین تم سب ایک دوسرے کے امیر ہو،اس امت کی بزرگ کے لئے''۔

الاستيذلال العقيين

فر مائے سب کے سب خلاف قانون قدرت و محالات عقلی میں ہے ہیں۔

🥌 کیاسورج کامغرب کی طرف ہے طلوع کرنا محال عقلی نہیں؟ کیا دایۃ الارض نکلنا محال عقلی نہیں؟ کیا دھواں کا آ سان پر خاہر ہونا محال عقلی نہیں؟ کیا د جال کا ٹکلنا اور اسکی صفات علامات سب محال عقلي نبين؟ جب بهم سب مسلمان حضرت محدرسول الله ﷺ كوسجا مخبریقین کرتے ہیں اورخود قیامت کے آئے کو بھی برحق شجھتے ہیں جو بچائے خودمحالات عقلی ے ہے تو پیرعیسیٰ الطبیع کے مزول ہے کیونکر انکار کر کتے ہیں صرف اس بنا پر کہ وہ محالات عقلی ہے ہے۔اور بیناممکن ہے کہانسان آسان پر جائے اور پھراتر لے لیکن جب ہم الله تعالى كومحالات عقلي ميرقا درا تجحيقا بين اور دوسري علامات قيامت كوبرحق جانعة بين تو پھر حضرت عيسي القليلي كزول يرجم كوكيول اعتراض بي كياصرف اس واسط كداس ي مرزا صاحب کے دعویٰ کا بطلان ہوتا ہے؟ مرزاصاحب کا ایک دعویٰ نہیں ہزار اور لاکھ دعوے ہوں ،اگروہ رسول اللہ ﷺ کے فرمان کے برخلاف ہیں ، تو ہم اکلوباطل مجھیں گے اورفر مان آنخضرت ﷺ کوسجا سمجھیں گےاورم زاصاحب کوجھوٹامفتری اور کذاب۔ کیونک تحی مسلمان ہے بنہیں ہوسکتا کہ مرزا جی کوتو سچا سمجھے اور آمخضرت ﷺ کو (نعوذ ہاللہ )جھوٹا۔ رسول الله على فرماتين كيسى العلي آسان العالم معرب سے لك گا۔ دابہۃ الارض اور د جال ظاہر ہوں گے، تب قیامت آئیگی پیکر مرڈ اصاحب کہیں کہنیں مغرب ہے آ فتاب کے لکلنے ہے اسلام کا مغرب سے ظاہر ہونا۔ دکیتہ الارض علماء ہیں اور د جال یا در یوں کی قوم ہے اور عیسیٰ ابن مریم میں ہوں ، تو کون عقل کا اندھ انسلیم کر کے جہنم کی آگ اینے لئے جویز کرسکتا ہے کیونکہ بیتاویلات بالکل غلط ہیں۔رسول اللہ ﷺ کے وقت یا دری بھی تھے اور علمائے اسلام بھی تھے۔ اسلام بھی مکہ اور مدینہ کی مغرب کی جانب ظاہر ہو چکا تھا۔ رسول اللہ ﷺ نے تو بیتاویل نہ فرمائی۔ اب جومرزاصاحب تاویلات

الاشتذلال الصحيخ

تراشیں تو رسول اللہ ﷺ خلاف ہوں گے اور خالف نبی کا جبنمی ہے۔ سلمانوں کو قلسفی دلائل ہے کیا جبنمی ہے۔ سلمانوں کو قلسفی دلائل ہے ڈر کرنز ول عیسلی النظامی ہے انکار ہو گل جملہ مسلمات و این اور قیامت ہے انکار ہوگا اور محالات عقلی کے اعتراضات ہم کو دہریت اور الحاد کی طرف بیجا کیں گے۔خدا تعالی ہر مسلمان کواس ہے بچائے۔ (آئن)

۱۲ ..... حفرت أوبان ﷺ ( النزامال ناء س٠٠٠) "وعصابة تكون مع عيسلى بن مويم".

١٤ ..... حضرت اول بن اول ﷺ ( كنزاسمال، خ٥، ٤٠٠٠): "ينزل عيسلى ابن مويم عند المنارة البيضاء دمشق".

 ۱۸ .... حضرتگیسان رسیسی ( کنزالعمال ، ج ۲ ، جس ۲۰۳): "ینزل عیسلی ابن مویم عند المنادة البیضاء دمشق".

اور رسول الله ﷺ کاس قیمیہ بیان کے مقابل مرز اصاحب کا الثامنطق غلط ہے کہ امتی سے کہ امتی سے موجود ہونے کا دعویٰ کرکے نبی الله ورسول الله ہوگا۔ مطلب صاف ہے کہ رسول امتی محمد رسول الله ﷺ ہوگا نہ کہ ایک جیوٹا مدی نبوت امت محمدی میں ہے میں ابن مریم رسول الله ہوگا۔ یکسی زبان کا محاور ہنیں۔ آنے والے کی جب تمیزی صفات بیان کی جا کمیں تو وہ تمیزی صفات بیان کی جب کہا جائے کہ جا کمیں تو وہ تمیزی صفات کوئی اپنے اوپر چسپال کرکے مدی بن بیٹھے۔ جب کہا جائے کہ

الاشتذلال الصِّعيد

وَاكْمْ رَحِيم خَانَ وَبِلَى مِينَ آكِينَا تَوَاكَ بِهِ مِعَى بِرَكَرَ نَبِينِ بُوسَانَ كَدِيم خَانَ وَبِلَى مِينَ بِهِلِهِ اللهِ وَاكْمُ بِهِ اللهِ وَاكْمُ بِولَ وَاكْمُ بُولَ وَاكْمُ بُولَ اللهُ وَرَولَ اللهُ وَيَعْ اللهُ فَيْ اللهُ وَيَولُ اللهُ وَيَعْ اللهُ فَيْ اللهُ وَيَعْ اللهُ فَيْ اللهُ وَيَعْ اللهُ وَيْ اللهُ فَيْ وَلَا وَرَولُ اللهُ فَيْ اللهُ وَيْ اللهُ فَيْ اللهُ وَيْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

۱۱ ...... مجمع بن جارية على المنافظة المنافظ

۲۲ ..... حضرت واثله الشهار تراس المناسب المحاكم في المستدرك والطبراني في معاجمه عن واثلة الله قال رسول الله الله التقوم السّاعة حتى تكون عشر ايات خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بديرة العرب والدجّال ونزول عيسى وياجوج وماجوج".

٢٣.....عذيف ابن اليمان ﷺ (كرامال عندس١٨٥): "أخرج ابن جرير عن حذيفة بن اليمان قال قال رسول الله ﷺ ان أوّل الأيات الدتجال ونزول الاستيذلال التسيين

عيسى العَلَيْيُّا".

٢٧.....عروة ابن رويم ﷺ (كريمال، ن.، ١٠٠٠). "أخرج الحكيم عن عروة قال قال وسول الله على عروة قال قال وسول الله قال وسول الله و آخرها أوّلها فيهم رسول الله و آخرها فيهم عيسى ابن مريم التَّلِينِ ".

21 .... يَكُنُ ابْنَ عَبِدَ الرَّحَٰنُ أَنْقُلَى فَقُلَّهُ (رَسُورَ فَهُ الْمُؤْرِنَ الْمُورِجِ ابْنَ أَبِي حاتم عن يحيى ابن عبد الرحمن الثقفي قال انّ عيسي الطفي كان سائحا ولذلك سمّى المسيح كان يمسى بارض ويصبح باخرى وانّه لم يتزوج حتى رفع".

۲۸ .....حاطب ابن الى طلتعد رفظ (نصاص الكبرى اس): "أحوج البيهقى عنه ان الله تعالى دفع عيسنى التلفظ فى السمآء". مرزائى كها كرت بين آسان كالفظ دكماؤ۔ اس حدیث من آسان كالفظ بحق ہے۔

۲۹ .... حضرت سفينه على (رمنؤره بر ٢٣٠٠): "أخوج ابن أبى شيبة عن سفينة على قال قال رسول الله عنول عيسلى العلى فيقتله (أى الدّجال) الله عند عقبة أفيق".

# حضرات تابعين ﷺ

الاشتذلال الصحينر

او کیم صاحب ایرتو حضرات تا بعین میں سے بیں جوحیات کے کائل بیں اور وفات کے کے متکر بیں اور فرمائے ہیں کہ وہی سیلی نبی ناصری اصالتاً نزول فرمائیں گے۔

اسسامام اعظم نعمان بن ثابت ، لینی امام ابوطنیفہ کے (فق البر بر ۱۷): "خوج الدجال ویاجوم و ماجوج و طلوع الشمس من معربها و نزول عیسلی السکی من السماء و سائر علامات یوم القیامة علی ما وردت به الاخبار الصحیحة حق کائن".

بدامام صاحب اس قدر صاحب فراست وفضیات بین کدمرزاصا حب استکے حق میں لکھتے ہیں:

"امام اعظم اپنی قوت اجتها دی اورائ علم اور درایت اور قیم وفر است میس آئمه ثلاثه باقیه سے افضل اوراعلی مختص اوراغلی خدا دا دقوت اور قدرت فیصله الیمی برطمی ہوئی تھی که وہ ثبوت وعدم ثبوت میں بخو بی فرق کرنا جانتے تھے اورائلی قوت مدر کہ کوقر آن کے بیجھنے میں ایک دستگاہ تھی "۔ (دیکھو "ازالہ اوبام" جلد درم ہیں۔ ۵۳۔۵۳)

لیج حکیم صاحب آپ کے مرشد مرزاصاحب اقرار کرتے ہیں کہ امام اعظم رور

الاشتذلال الصحينر

الله ملافیہم وفراست میں دوسرے نین اماموں ہے افضل واعلی تھے۔ جب ایک بات کواعلی شخصہ وفراست میں دوسرے نین اماموں ہے افضل واعلی تھے۔ جب ایک بات کواعلی شخص ملان کے تقین ہوسکتا ہے کہ دوسرے نین امام بھی اسی نذہب پر تھے۔ کیونکہ اعلی شخص مان گیا تو اور فی ضرور ما نمیں گے۔ جب کا نتیجہ بیہ ہوا کہ چاروں امام اس اعتقاد پر تھے کہ حضرت عیسیٰ النظیمی اسلامی اعتقاد پر تھے کہ حضرت عیسیٰ النظیمی النظیمی النظیمی واقعی ان دوس مغرب کی طرف ہے ۔ اور سورج بھی واقعی ان دوس مغرب کی طرف ہے ۔ اگلے گے، وغیر ہو فیرہ۔

۳۲.....امام احمد بن خنبل ﷺ (مندام احرابی ۳۱۸). ''ابن عباس ﷺ سے روایت ہے کہ ﴿ إِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ ﴾ ریمیسی ابن مریم کاقبل روز قیامت نکلنا ہے''۔

۳۳ .....امام محد بن ادر ایس الشافعی کشدیه صاحب امام ما لک اور امام محد رجمه الله کے شاگر د تھے جو کہ شاگر دیتھے امام ابوصنیفہ کھٹانہ کے۔ جن کا مذہب اوپر ذکر ہو چکا ہے۔ جس سے ثابت ہے کہ کل اماموں کا یہی مذہب تھا جوامام اعظم کٹھانہ کا تھا، ورنداختلاف نہ کرنا ولیل موافقت کی ہے۔

٣٣.....امام حن بفرى الله (خ البارى ١٥٠١، ١٥٠٠، ١٥٠٠): "اخوج ابن جويو عن الحسن ﴿ وَإِنْ مِنْ اَهُلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُوْمِنَنَّ بِهِ قَبَلَ مَوْتِهِ ﴾ قال قبل موت عيسلى الطَّكِلَا والله إنه الآن حتى عند الله، ولكن إذا نؤل آمنوا به اجمعون". الله عيات على الله عنه الله الله عنه الله الله عنه الله

٣٥ .... كعب الاحبار رفظ (مرة القارى - الموسم المحدي ابونعيم في الحليته عن كعب الاحبار: فيرجع إمام المسلمين المهدى فيقول عيسى ابن مويم تقدم. السيار عنابت اواكيس اورمهدى الكالك الكادو شخص بين، اوربيس التفايل المام مهدى الله كالمام مهدى المنابع الم

٣٦ .....رئي ابن السي المنظمة (ورشورن ١٥،٥٠ - كبير ن ١٩٥٠ - إلى المعودن ١٩٠١): الحوج ابن

الاستذلال الصَّحِين

جرير وابن أبي حاتم عن الربيع قال: انّ النصارى أتوا النبي فخاصموا في عيسي ابن مريم أن قال لهم النبي الستم تعلمون أنّ ربنا حي لا يموت وانّ عيسي يأتي عليه الفناء؟ يني رمول الله الله النهائي يأل نصارى آئ اور حزب ين النائي كي نبيت بحث بوئى، تو رمول الله النهائي يرموت آئي دفرا تعالى زنده اور لا يموت بيني النائي يرموت آئي داس عابت بواكب بواكب يررك بني حيات من عيمي النائي يرموت آئي داس عابت بواكب ميررك بني حيات أن عليه الفناء "نه فرمات، يونكه "يأتي المستدرك عن عليه الفناء "بن مخش والله السوى بعيسلي يعني رفع الى المستدرك عن الحويث ابن مخشي قال وليلة أسوى بعيسلي يعني رفع الى المسماء. يبال الحويث ابن مخشي قال وليلة أسوى بعيسلي يعني رفع الى المسماء. يبال بني آنان كالفظ ندكور ب

٣٨ ..... حفرت قماده من (درخ ٢٢٨) اخوج ابن جوير ومنع الله نبيه و رفعه اليه. ٣٦ .... حفرت قماده وابن المندار ٣٦ .... حفرت كالم في الله المندار عبد من حميد و ابن جوير و ابن المندار عن مجاهد في قوله تعالى ﴿ شُبِّهَ لَهُمُ ﴾ قال: صلبوا رجلاً غير عيسى و رفع الله اليه عيسى حيًّا. يعن حفرت عيسى الطبي المنافق الله اليه عيسلى حيًّا. يعن حفرت عيسى الطبي المنافق الله اليه عيسلى حيًّا. يعن حفرت عيسى الطبي المنافق الله الله عيسلى حيًّا.

میں .....حضرت عکرمہ رطاقت اتعیار ترجمان القرآن ۴۲۰۳۱) مروی ہے کہ حضرت علیمی النظامی کا نزول کرنا قیامت کانشان ہے۔

۴۱.....حضرت ضحاک ﷺ (تغییرتر بمان افر آن ۴۱۰٬۳۱۰) مروی ہے کہ حضرت عیسی التعلق کا نزول کرنا قیامت کانشان ہے۔

الاستذلال الصحيخ

۳۲ ..... ابوما لک ﷺ (تنبیرتر جمان القرآن ۴۲-۴۷) مروی ہے کہ حضرت عیسیٰ النظافیال کا مزول کرنا قالمت کا نشان ہے۔

۳۳ ..... ابوالعالیه رفظه (تغیر زمان الا آن ۴۳ ): مروی ہے کہ حضرت میسی النظم الا کا نزول کرنا قیامت کانشان ہے۔

۳۳ ..... وبهب ابن منیه کی (در نثر را بر ۲۳) اخوج ابن عساکو و حاکم عن و هب ابن منبه قال امات الله عیسنی ثلاث ساعات ثم أحیاه و دفعه بینی الله تعالی فی منبه قال امات الله عیسنی ثلاث ساعت تک مارے رکھا، پھرزنده کیا اور پھر اسکوا شمالیا۔ بیہ تفییرانا جیل مرقحہ کے مطابق ہے۔

٣٥ ....عطاء ابن الى رباح الله و المنافر المنافرة المنافرة الله المنافرة الله علماء اذا نزل عيسلى الله الأرض الايلفى يهودى والالنصاداى الا آمن بعيسلى يعنى جب حفرت ميلى التكليل زيين براتريكية وكي يبودى اورنسارى نيهوكاكر حفرت ميلى التكليل برايمان نه التكليل برايمان نه السكاس عبد التكاليم المنافرة المن

٧٧.....امام با قريظه،

٣٨..... اما م زين العابدين رفيطنه.

٢٩.....امام حسن المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم وزين عن جعفر الصادق عن أبيه محمد باقر عن جده امام حسن ابو زين العابدين قال قال وسول الله الله كيف تهلك امة أنا أولها والمهدى وسطها والمسيح الحوها. يعنى كيوكر بلاك بوكتي بوه امت جيك اول يس بول اور درميان يس مهدى اور آخرين كي الملك الملك الملك المسلم الملك المل

الاشتذلال المتحنية

# 🧷 گروه محدثین رهم الله

ا ٥ ...... افظ الوعبد الله محمد من الطبيل البخارى رديه الديد (كَنْ بنارى بنول مينى النام ميم الناب اكر الدي الدي الله و الذى نفسى بيده الدي ان ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الحرب ويقيض المال حتى لايقبل احد وتكون السجدة الواحد خير من الدنيا وما فيها ثم يقول ابوهريرة فاقرؤا ان شئتم:

﴿ وَانْ مِّنُ اَهُلَ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَ بِهِ قَبْلُ مَوْتِهِ ﴾

(ب).....(درمتورج، ۱۳۵۰). اخرج البخاري في تاريخه عن عبد الله ابن سلام قال يدفن عيسي مع رسول الله وابي بكر وعمر ويكون قبرًا.

فاظهر بين ابيده بى بخارى ہے جسکوم زاصاحب بھى اسىح الكتب بعد قرآن ثريف كے مانتے جيں ،اس ميں قرآن مجيد كے حوالہ سے حيات سيح واصالنا نزول سيح ثابت ہے اور مديند منور و ميں فوت ہوكر دفن ہونا بھى ثابت ہے۔

٥٢ ..... امام حافظ الواتحيين مسلم بن الحجائ ردة الدعي ( سح سلم الم ٩٦،٩٥) عن جابو أن رسول الله على قال: عوض على الأنبياء فاذا موسلى ضَرُبٌ من الرّجالِ

الاستذلال الصحيار

كأنّه من رِجال شنُونةَ ورأيْتُ عيسني ابن مريم فاذَا أقرب مَنُ رايت به شبهًا عروة بن مسعود.

سسر کے سلم، جارہ ہوں ہوں ابن عموقال رسول الله ﷺ بخوج اللہ جارہ ہوں اللہ ہے۔ ابن عموقال رسول الله ﷺ بخوج اللہ جارہ اربعین اور شہرًا أو عامًا و شہرًا اللہ عید الله عید اللہ علی اللہ عید عید عید اللہ عید

۵۳ .....ا بوعبد الرحمان محرا بن ماجد قزو في رحة الله مايد (ابن بهدن ۲۰ س ۲۰۱۵): عن نواس ابن مسمعان ان المسيح ينزل عند المناوة البيضاء شرقى دمشق ..... (الغ) م ۵ ..... ما فظ ابوليسل محد بن محمل الحكيم التر مذى وحد الدمايد (سنن الرندى ۲۰ س ۲۰) ، عن نواس ان المسيح ينزل عند المناوة البيضاء دمشق ..... (الغ)

۵۵....سلیمان این اشعب بحتانی رزه الدار شن ایر اوری بس ۲۳۹)؛ عن ابی هویو ق عن التبی هی و آنه نازل ۲۳۹)، عن ابن

۵۲ ..... محمد المن سير ين رقمة الديار ( بحل آ عانى جاس) الخوج ابن ابني شيبة في مصنفه عن ابن شيب في مصنفه عن ابن شير قال المهدى من هذه الامة وهو الذي يوم عيسلي ابن مويم.
اس عجى ثابت بي كيسلى اورمبدى الگ الگ بين \_

٥٥ ..... ابوداؤو طيالى ردة الدمايه (كزاهمال، ١٠٠٠): اخوج ابو داؤد طيالسي في مسند عن أبى هريرة عن النبي في قال لم يسلط على الدجال الاعيسلى ابن مويم.

ر الاستذلال الصّحيير

۵۸ .....الوعبدالله محدالمعروف بحاكم رقبة الله عليه (عون الدود اثرة الدواة ۲۰۵). اخوج الحاكم عن أبي هويرة عن النبي قال ليهبطن عيسلي ابن مويم حكما عدلا، وماما مقسطا.

٥٩ ..... امام عبد الرزاق رئة الله مايه (ورمنتره بسء)؛ الحوج عبد الوزاق عن قتادة ﴿ وَإِنَّهُ لَعِلْمُ لِلسَّاعَةِ ﴾ قال نزول عيسى للسّاعة (الع) لينى حفرت عيسى التَّلَيْكُ الْ التَّلَيْكُ الْ كانزول نثان قيامت ہے۔

۱۰ ....ابن حاتم رنبة الله عليه، ۱۱ .....ابن مرويه رنبة الله عليه، ۱۲ ....عبد ابن حميد رنبة الله عليه،
 ۱۳ ....سعيد بن منصور رنبة الله عليه، ۱۳ .....طبر انى رنبة الله عليه "تفيير درمنثور" مين مذكور ب كه بيمحد ثين حضرات ابن عباس رض الله تهاسة آيت: ﴿ وَ إِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ ﴾ كي تفيير كرت بين كد قيامت كي نشاني ب.
 بين كه قيامت كي ببلغ حضرت بين السَّلْفَ ﴾ كاخروج قيامت كي نشاني ب.

۲۵ .....ا الوقيم رئة الدلي (٦٦ أن كل اس ١٨٨) الحرج أبو نعيم عن عبدالله بن مسعود في الحديث الطويل حتى ينزل عليهم عيسلى أبن مريم فيقاتلون مع الدجّال ..... (الغ)

اخرج اسحى ابن بشير و ابن العساكر طويل حتى يتزل عليهم عيسٰي ابن مريم فيقاتلون مع الدجال. الخ

17 .....اسحاق بن بشير ردة الذعب ٢٠ .....ابن العماكر ردة الدعب "كنز العمال ٢٠٠٥ النبي عباس عن ٢٦٨" ميل ٢٠ اخرج السحق بن بشير وابن العساكر عن ابن عباس عن النبي في فعند ذلك ينزل أخى عيسلى ابن مريم من السماء ..... (الع) ١٠٠٠ .... الويكرابن الى شيب ردة الدعب (جُل امان قاص ٢٥٠). أخوج ابن ابي شيبة عن عائشة قالت قال رسول الله في فينزل عيسلى فيقتل الدجال ..... (الع)

ر الاستذلال الصّحيد

کسسائن حیان رقت الدهای (اسعاف الرائین برهاشی مشارق الانوار مطبور معربی ۱۲۳)؛ اخوج ابن
 حبان موفوعا ینزل عیسلی فیقول امیر المهدی تعال صل بنا فیقول له انما
 بعضکم ائمة علی بعض تکومة لهذه الاحة سسروانی

اك....ابوعبد الرحمن احمد شعيب أسائى (من السائى التاب ايماد الله عن ثوبان عن النبى قال قال وسول الله عن النار عصابة قال قال وسول الله على عصابتان من أمتى أحرزهما الله من النار عصابة تغزُو الهند وعصابة تكونُ مع عيسلى ابن مريم عليهما السلام.

۲۵....ویلی رتمة اشعایه (کتراحمال ۱۳۹۳): اخوج الدیلمی عن أنس قال کان طعام عیسلی الباقلاء حتی رفع.

٣ ك .... بزار رهة الدلي ( كل آ باني اس ٢٠٠): اخوج البزار عن ابن مسعود قال قال

الاستذلال الصحيخ

رسول الله ﷺ ينزل عيسى ابن مريم مصدقا لمحمد وعلى ملته فيقتل الدجال ثم انما هو قيام الساعة.

۵ کـ...... احمد بمن علی ابولیعلی رشمة الله علیه (عجلی آسانی ایس): عن أبعی هو يو قال قال رسول الله ﷺ ليدركن رجال من امتى عيسلى ابن مريم ويشهد انّ قتال الدجال. (رواوالوسني)

فاظرين! قال وجال كب بوا اور مرزاصاحب نے كب وجال كوتل كيا تاكد سے كتح موعود ثابت ہوتے اوراس کے بہمی ثابت ہوا کیلیٹی النکٹ لامت میں ہے نہ ہوگا، بلکہ وبي تليسي ابن مريم نبي الله بوگا \_ پس مسئله بروز بھی غلط ہوا۔

> ٢ ك .....رزين رئية الله عليه (مطلقة عرب الده مايات أواب بذالامة ) طقه ومفسرين

22 ..... ابوجعقر محدابن جربرطبري شافعي رئية الفدعاية (تفيران جريه ج ١٠،س١١ اور ج١٨ ص٥١) ابو ہرمرہ نے روایت کی ہے کہ جب سیلی العَلَیٰ الرس کے تو کل وین ان کے تائع ہو جائیں گے۔

ناظر تن فرمائي كدايبا موا؟ برگزنبين - بلكه عيسائيول اورآ ريون كاغليه موا-

دوم: " تغييراني السعود بحاشيه كبيرج اجس ١٣٧: اخبار الطير كا "إن الله رفع عيسلي من غیر موت". لیخی میسلی الکیسی کار فع بغیرموت کے ہوا۔

٨ ك ..... حافظ ابن كثير رمة الله عليه (الليراين كثير بعاشيه في اليان مطبوء معرا بس ٢٠٠) فعجاه الله من بينهم، ورفعه من رَوُزَنَةِ ذلك البيت الى السّمآء. (ج٣٣٠٠): وبقاء حياته (اى عيسلى) في السماء وانه سينزل الى الأرض قبل يوم القيامة.

4 2 ..... اما مُخْر الدين رازى ردة الديد (تنيرير) ﴿ بَلُّ رَّفَعَهُ الله إِلَيْهِ ﴾ وفع عيسنى الى

ر الاستذلال الصّحيد

السمآء ثابت بهذه الآية (ب٣٠،ص ٢٣١) فمثل عروج النّبي الى المعراج وعرواج عيسي الى السماء.

٨٠....امام جلال الدين سيوشى رئة الذلب، ٨١.....امام جلال الدين محلى رئة الذلب الدين محلى رئة الذلب التي جلال الدين محلى (تشير جلال الله تشبه عيسلى على الشير جلال الله تشبه عيسلى على من قصد قتلة و رفع عيسلى الى السماء. (حصائص الكنزى ٢٠،٠٠٠): واوفى رفع الى السماء.
 الى السماء.

۸۲..... مجمد طاهر گراتی دره الله علیه (مجمع البهادا، س۱۶): فیعث الله عیسلی ای ینول من السماء. لین عیسلی العکشی آسان بے نازل بول کے۔

٨٣.....قاضى نصيرالدين بيناوى روية الدماية (تخير بيناوى ١٨٠٠)؛ روى أنّ عيسلى ينزل من السمآء حين يخوج الدجال فيهلكه .....(الخ)

٨٨..... حافظ الومحرصين البغوى ردة الله علي (تغير حالم التويل اس ٢٦٣): ﴿ يَلُ رُفَعَهُ اللهُ اللهُ اللهُ عيسلى الى السماء.

٨٥ .....سيد معين الدين تحدرو الدماي (تغير جام البيان من ١٠١) ﴿ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي ﴾ بالوفع الى السماء.

٨٦..... شيخ الاسلام ابومسعود رتبة الله عليه (آنيرادسود بماشير ٢٠١٥) و ﴿ فَلَمَّا تُوَفَّيُعَنِي ﴾ فلما دفعتنى الى السيمآء. ليحنى الحايام كوطرف آسان كى رجيها كدابن عباس دخى الشانية بما خراما أخار

٨٥....علاوَالدين خَازَل ردة الله مليه (تغيرنان اس ٥٣١): ﴿ فَلَمَّا تُوَفِّينَيْنَ ﴾ فلما وفعتنى الى السماء.

٨٨ ..... ابوالبركات عبدالله بن احمد حقى ردة الله مايد (تغيير دارك التو بل ١٠٠١): ووى ان

الاستيذلال الصّينخ

عيسي ينزل من السماء في آخر الزمان.

٨٩ ... محمد بن عمر زخشري (تنير كاف اسمائي). د افعك الى سمائي.

90 ...... في وين الدين (تفيرتيس الناف جمير الرمن ابس ١١٢): و افعك الى سمائى.

٩١..... عَنْ سَلِيمَا إِن جَمَل (مُنْرِنَةِ مَاتَ البِياءِس ١٥٨):﴿ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي ﴾ أي اخذ شئ وافيا باالوفع.

٩٢ .... صاحب تؤیر (الحی تؤیر المتیاس عائید دمنؤرایس ۲۷۸): رفعتنی من بینهم یعنی یهود.
 ۹۳ .... شیخ کمال الدین (الحی کالین برمائید جالین ۲۰۰۸): ان الله رفع عیسنی من روزنة فی البیت الی السماء.

٩٠ ..... امام زابدي (تغير دابدي في ورق ١٠٠٠): وفع الله عيسني حيّا الى السماء.

٩٥ ..... قاضى حين بن على (تغير مين مراه مراه)، چون كار بر مومنان تنگ آيد حق سيحانة .

97 .....مولا نااختشام الدين (تغيير أسيراعكم، ١٠ بن ٩٠)

خدانے عیسی کوآ سان پراٹھالیا۔

4- قاضى شوكانى يمنى (تنسررون البيان، نااس ١٥٥).

تواترت الاحاديث بنزول عيسي جسماً.

ناظرین! یبال جسم کالفظ بھی ہے۔

٩٨\_شاه ولي الله صاحب محدث وبلوي: (١٥ د بل الاحاديث مترجم رموز القصص الانبيام يورو)

جو کہ مجد د زمان تھے اور لا ہوری مرز ائی جماعت ان کومجد دیانتی ہے۔اب طریق ایمان دار یہ ہے کہ ان کا فیصلہ قبول کریں۔وہولہٰ ا۔

واجمعوا على قتل عيسي و مكروا و مكر الله والله خير الماكرين

الاستذلال الصحيخ

فجعل له فیه مشابهة و رفعه الی السماء. یعنی یبود حضرت میسی التلفظائی کے آل پر جمع بوئے پس مکر کیاانہوں نے اور تدبیر فر مائی اللہ نے اور اللہ غالب تدبیر فر مانے والا ہے۔
پس اللہ نے شبیعی التقلیقائی ڈ ال دی ایک برابرا شمالیاس کو یعنی عیسی التقلیقائی ڈ ال دی ایک برابرا شمالیاس کو یعنی عیسی التقلیقائی ڈ ال دی ایک برابرا شمالیاس کو میموانجیل برنباس فصل ۱۱۱، کو طرف آسان کی ۔ یہ مضمون مطابق ہے آجیل برنباس کے دیکھوانجیل برنباس فصل ۱۱۱، آب الا آپ اور عنی برابرا کی ساب کا یقین ہے کہ جو شخص مجھے ہے گا وہ می ڈ الے گا۔ " ۱۲ ۔" اور ایل بنا پر پس مجھ کو اس بات کا یقین ہے کہ جو شخص مجھے ہے گا وہ می میرے نام نے آل کیا جائے گا۔ " ۱۵۔" اس لئے کہ اللہ تعالی مجھ کو زمین سے او پر اشا لے گا اور ب وفا کی صورت بدل دے گا۔ یبال تک کہ جرایک خیال کرے گا کہ میں ہوں۔" اور ب وفا کی صورت بدل دے گا۔ یبال تک کہ جرایک خیال کرے گا کہ میں ہوں۔" اور ب وفا کی صورت بدل دے گا۔ یبال تک کہ جرایک خیال کرے گا کہ میں ہوں۔" ایک کے دھبہ کو مجھے دور کرے گا۔" ۱۲۔ مگر جب مقدس محمد سول اللہ آسے گا وہ اس بدنا می کے دھبہ کو مجھے دور کرے گا۔" ۱۲۔ میں برنباس ادر فیصل ۱۱۔ گار جب مقدس محمد سے مقدس محمد سول اللہ آسے گا وہ اس بدنا می کے دھبہ کو مجھے دور کرے گا۔" (آجیل برنباس ادر فیصل ۱۱۱۔ آب ساب ۱۱ میں برنباس ادر فیصل ۱۱۱۔ آب سیاب ۱۱ میاب ساب ۱۱ میں برنباس ادر فیصل ۱۱ میں برنباس ادر فیصل ۱۱۱۔ آب سیاب ۱۱ میں برنباس ادر فیصل ۱۱۱۔ آب سیاب ۱۱ میں برنباس ادر آب برنباس ادر آب

پھر دیجھوفسل ۱۹:(۱) اور یہودا ذاور کے ساتھ اس کرے میں داخل ہوگا جس میں یہوع اٹھالیا گیا تھا۔ (۲) اور شاگر دسب کے سب سور ہے تھے۔ جب بجیب اللہ نے ایک بجیب کام کیا۔ پس یہودابولی اور چبرہ میں بدل کر یہوع کے مشابہ ہوگیا۔ یہاں تک کہ ہم لوگوں نے اعتقاد کیا کہ وہی یہوع ۔ (۲۰۵۰) لیکن اس نے ہم کو جگانے کے بعد تلاش کرنا شروع کیا تاکہ دیکھے کہ معلم کہاں ہے۔ (۲) اس لئے ہم نے تبجب کیا اور جواب میں کہا: اے سیدتو ہی تو ہمارا معلم ہے۔ (۲) پس تو ہم کو بھول گیا۔ (۸) گراس نے مسکرات ہوئے کہا: کیا تم آختی ہوکہ یہودا احر بوطی کوئیس پہچائے ۔ (۹) اور اس اشاء میں کہ وہ یہ بات کہ در ہاتھا، سیاتی داخل ہوئے اور انہوں نے اپنے ہاتھ یہودا پر ڈال دیگیاتی گئے کہ وہ ہم کہ وجہ کے مشابہ تھا۔

(التيل برنياس اردو فصل ٢١٦، آيت اناديس ٢٥٨ بمطبوعه ١٩٩١)

الاستذلال العتدين

ای انجیل برنباس کے مطابق حضرات مضرین نے شہر تھم کی تغییر کی ہے۔ پس وہ مذہب مشرین نے شہرتھم کی تغییر کی ہے۔ پس وہ مذہب مشرین کے بیں یا تو صلیب پرفوت ہوکر بعد تین ساعت یا دن کے زندہ کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کو آسان پر اٹھالیا یا یہودا کی صورت حضرت میسی النظیمیٰ سے بدل دی اور صلیب سے بال بال بچا کر اٹھالیا۔ اور جبیبا کہ حضرت میسی النظیمٰ سے پیشگوئی تھی کہ مقدی رسول محد بھی آ کرمبرے سے بید بدنام کا دھبدا ٹھائے گا۔

قرآن مجید نے ماقتوہ و ماصلیوہ فرما کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صلیب نہ
دیئے جانے اور عذاب سے نگا جانے کا ارشاد فر مایا۔ اور جو بدنا می ایک نبی اللہ کی ہورہی تھی
کہ وہ صلیب دیا گیا اور لیے لیے گیل اس کے اعضاء میس ٹھوکے گئے اور وہ معذب ہوا، اس
کی تر ویدگی اور فرمایا کہ اللہ نے حضرت میسیٰ علیہ السلام کوصلیب کے عذابوں سے بچا کرزندہ
آسان پراٹھالیا۔

حضرت شاہ صاحب محدث دہلوی کا میربیان اجماع امت کے مطابق ہے۔ اب
مرزا قادیانی جھی مجد دجونے کا دعویٰ کر کے تمام امت کے برخلاف کس طرح کہد سکتے ہیں
کہ عیسیٰ صلیب دیا گیا اور فوت ہوگیا۔ کوئی سند شرع ہے تو پیش گرو۔ ورنہ خدا کے عذاب
سے ڈرو اور سوچو کہ وہ مجددوں ہیں ہے یعنی حضرت شاہ ولی الند صاحب اور مرزا قادیانی
میں سے گون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ اور بیا ظاہر ہے جس مجدد کی تحریر اجماع امت وانا جیل
وقر آن وحدیث کے مطابق ہے وہی سچا ہے اور مرزا قادیانی چونکہ سب کے برخلاف جاتے
ہیں اس لئے جھوٹے ہیں۔

الاستذلال الصحينر

## بزرگان دین وعلائے کرام کا طبقہ

٩٩ في شخصور الحق محدث و بلوى:

الله عز وجل عيني راباً سال برداشت (مدارع العوت، خارس ١١١)

فروآ نموميسي از آسان بزيين (معات ٢٠٣٥)

••ا \_حضرت مجد دالف ثاني شيخ احمرسر مبندي:

حضرت عیسی که از آسمان نزول خواهد فرمود و متابعت شریعت خاتم الرسل خواهد نمود. (مَوَاعِدام باني «فَرَسم صِرَاعَم مَوْبُهِرا» (مَوَاعِدام باني «فَرَسم صِرَاعَم مَوْبُهِرا» (۲۰۵)

ا السيش شباب الدين المعروف ابن جمر رمة الديد (عنيم الحير ١٠١٥)، والما دفع عيسلى فاتفق اصحاب الاخبار والتفسير على أنّه رفع ببدنه حيّا. يعنى الل تفير واحاديث كا تفاق به كرهنرت عيلى العليمة زنده اى جمم كساته الفاق عند عيل العليمة

سے دیں ہی مرزائی صحابان! اب تو آپ ہرگز انکارنہیں کر کتے ، کیونکہ یہ بزرگ

شہادت دیے ہیں کدائل آفسیر وحدیث کا انفاق ہے کہ حضرت میسی النظافیان ای بدن اورجہم کے ساتھ اٹھائے گئے۔آپ تو ضعیف سے ضعیف حدیث طلب کرتے ہیں۔ یہاں تو تمام صحیح حدیثوں اور تفسیروں کا انفاق ہے کہ ای بدن کے ساتھ حضرت میسی النظافین کا رفع ہوا اور بیمرز اصاحب اور آپ کا ڈھکوسلہ غلط ہوا کہ انکار فع روحانی ہوا۔ یوکلہ یہ بزرگان وین

یہ رہے۔ مرزاصاحب سے کئی سال بلکہ صدیوں پہلے گذرے ہیں۔ بیہ بالکل قیاس نہیں ہوسکتا کہ

انہوں نے عداوت سے ایسا لکھا ہے۔جیسا کہ آپ حال کے علماء کو بدنا م کرتے ہیں کہ وہ مرزاصاحب سے عداوت کے باعث حیات کے اوراصالتاً ایکے نزول برزور دیتے ہیں۔

۲• ا.....سيد بدرالدين علامه عيتي رزية الله مايه (عمرة القاري شرع مح بناري (ابس ا۲۰): ان عيسلسي

الاشتذلال الصحيد

يقتل الدجال بعد ان ينزل من السماء ..... والخ).

(ب) (2،ص٣٥٣): ان عيسلى دعا الله لما رأى صفة محمد وأمته أن يجعله منهم فاستجاب الله دعائه وابقاه حيا حتى ينزل في آخر الزمان ويجدد أمر الاسلام.

(٤) (٤) ص٢٢): القول الصحيح بأنّ عيسي رفع وهو حيٌّ.....(الغ)

لو ناظرین! اباتو عیسی التک کا زنده اور رفع بجسد عضری ثابت بوا۔ بیسی بخاری کی شرح اس بزرگ نے انجیل برنباس کے مطابق کی ہے جس میں لکھا ہے کہ حضرت عیسی التک کے شرح اس بزرگ نے انجیل برنباس کے مطابق کی ہے جس میں لکھا ہے کہ حضرت عیسی التک کے دعارہ انجیل برنباس :''اے رب بخشش والے اور رحمت میں غنی بتوا ہے خادم (عیسی ) کوقیامت کے دن اپنے رسول (محمد الحقیق) کی امت میں ہوتا مصیب فرما''۔ (فس ۱۱ موجود معرفی) کی امت میں ہوتا مصیب فرما''۔ (فس ۲۱ موجود معرفی)

یدوہ انجیل ہے جس کومرزاصا حب تھے مانتے ہیں۔اب روزِروثن کی طرح ثابت ہوا کہ حضرت عیسلی الفلیکی تا نزول زندہ ہیں اور حدیث کے معنی جومرزاصا حب کرتے ہیں غلط ہیں۔

١٠٠٠ على معسقل في رحمة الشطيه (ارشاد المارى شرح كي بخارى ١٩٥٥): ينزل عيسلى من
 السماء الى الارض.

(ب) = (ارشادالارئ شر كري على الدين المراه فلمَّا توفَّيْتني أي بالرفع الى السماء.

فاظرین اب تومرزاصاحب کاتمام طلسم نُوٹا کہ وہ توفیتنی ہے وفات کے فابت کرتے میں،اور بخاری کی حدیثوں کے غلط معنی کرتے ہیں۔

م ١٠٠٠ ما فظ تم الدين ابن قيم (باية الوارئ في اجهة اليودواساري المدين ان المسيح نازل من السماء فيكم بكتاب الله وسنة رسولة.

(الاشتذلال الصحيد

١٠٥ سنالم ملاعلى قارى ردة الدمايه (مرة ٥٥ ش ١٢٠) ينزل عيسلى من السماء على منادة المسجد دمشق.

(ب) = (م۱۶۶۶، ۱۳۳۳ در ۱۰ در ۱

٢٠١ ---- شُخُ اكْرِكِي الدين ابن عربي رحة الشعاية (فقعات كير معراب ٢٠٠)؛ حديث معراج بين فرمات بين فلما دخل اذا بعيسلى بحسده عينه فاته لم يمت الى الآن ﴿بَلُ رُفَّعَهُ اللهُ إِلْيُهِ ﴾ الى هذه السماء.

مرزائی دوستو! اب بھی گوگئی عذر کروگ؟ حضرت شیخ اکبررند الله عایفر مات جیں که آنیوالا مسی موعود نبی ورسول ہے اور آپ کا اور آپ کے امیر مولوی محمد علی صاحب اور تمام جماعت کا اعتقاد ہے کہ مرزانبی ورسول نہیں ۔اور چونکدوہ نبی ورسول نہیں تو پھڑتے موعود بھی نہیں۔

١٠٠١.....امام عبدالوباب شعراني رئية الشعلية (الواقت والجرابي علمة بس ١٩١١ بحث ١٩٠٥ و ير) و الحق ان المسيح رفع بجسده الى السماء و الايمان بذلك و اجب، قال الله تعالى ﴿ بَلُ رُّ فَعَهُ اللهُ إِلَيْهِ ﴾.

۱۰۸ .... علامه ابوظا برقز دین رشته اشعایه (ایراتیت الجرابر بایرابر ۱۵۰ هـ قال ابوطاهو قزوینی و اعلم ان کیفیة مکثه فی السمآء الی آن ینزل من غیرطعام و لاشراب هما یتقاصر عن در که العقل.

امام قرطی رحمة الله عليه (تغیرایا السود): قال القرطبی و الصحیح أن الله رفع عيماني من غير موت.

• السنة واجد محد يارسا رفية الله عليه ( مكتبات امام رباني عدد الف فاني، مكتب وفتر موم ): حضوت

الاستذلال الصَّعِيْدُ

خواجه محمد پارسا در کتاب فصول سته نقل معتمد ..... حضرت عیسی بعد از نزول عمل بمذهب امام ابی حنیفة خواهد کرد.

ااا ..... يكل من اشرف محى الدين علامه نووى رئية الدمايه (نوى شرع سلم بهدو به ٢٠٠٠): فيبعث الله عيسلى ابن مويم أى يُنزله من السّمآء حاكمًا بشرٌ عِنا. لينى حضرت عيسى التَّكُنَاكُ كوالله تعالى مبعوث فرمائيگا، ليمنى آسان سے اتار كر جمارى شرايت كا عاكم امام بنائيگا۔

۱۱۲ .....علامة قتاز الى رئة الدعيد (ثرن عاد الله الدجال الحبر النبي الله من اشراط الساعة ان من علامتها خروج الدجال و دابة الأرض وياجوج و ماجوج و نزول عيسلى من السمآء و طلوع الشمس من مغربها.

۱۱۳ ..... ولی الدین تبریزی رمه: مشعبه آپ کی کتاب ''مشکو ة المصابیح'' میں بہت احادیث ککھی ہیں، دیکھویاب نزول میسلی التکلیفلا۔

فاظرین! بیعقائدگی کتاب ہے اور ہرایک مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اعتقادر کھے کہ نزول حضرت میسی الطفیلا تیامت کے نشانات میں سے ایک نشان ہے۔

الاشتذلال الصحينر

صاحب ایسا ہی جھوٹا ہے جیسا کہ پہلے کیچیٰ ابن فارس اور ہاقی آٹھ جھوٹے مدعیان میسحیت گذرہ کے جس۔

۱۱۵.... جینزت علی جوری المعروف دا تا گنج بخش رمه الدملی کتاب'' کشف اُنجوب'' کے اردوتر جمہ مطبوعه اسلامیه پریس لا ہور کے صفحہ ۵۳ پر لکھا ہے:'' حصرت عیسی النظافیالا مرقع رکھتے تھے جسے وہ آ سان پر لے گئے''۔

فرمائے مرزائی صاحبان! اب بھی جمد عضری سے رفع جسمانی ثابت ہوا ہے یا نہیں؟ کیاروح بھی مرقع (گلوڈری) پہنا کرتا ہے؟ اور حضرت گنج بخش صاحب نے بیہ بھی لکھا ہے کہ صحیح سنت کے طریقول میں آیا ہے۔ یعنی دا تاصاحب نے حدیثوں سے حقیق کرکے لکھا ہے۔

۱۱۱ .... جهزت خواجه عثمان بارونی رده الله به ۱۱۰ .... حضرت خواجه معین الدین اجمیری رده الله ساید و ایس الدون مطور نوانشو استواس ۱۹ مهدی به مید الله یعنی امام مهدی بیدون آید از مشرق تا عرب عدل و یکیرود حضرت عیسی از آسمان فرود آید.

۱۱۸ ..... قاضى عياض رمة الدُعليه (مي مم مرم مرم مرم ما ثينوون): قال القاضى نزول عيسلى و قتل الدجال حق و صحيح عند اهل السئة بالاحاديث الصحيحة.

( تون المعبود فس٢٠٣٧)

۱۱۹....شاه رفیع الدین صاحب دہلوی: آپکی کتاب''علامات قیامت'' کااردوترجمه ص ۱۰۰: حضرت عیسلی التکلیکا دوفرشتوں کے کاندھوں پر تکمیدلگائے آسان سے دشت کی جامع مجد کے شرقی منارہ پرجلوہ افروز ہوں گے۔

۲۰ .....شاه عبدالقا ورصاحب و بلوي: ( قرآن مجيدمتر بريشاه ساحب مطبور كريي مبيئ ص ١٣٨). ( فائدو

الاستئذلال العمينع

موضح الترآن): حضرت عیسیٰ ابھی زندہ میں، جب بہود میں وجال پیدا ہوگا، تب ای جہان میں آگران کو مارس گے۔

۱۲۱.....مولادنا عبدالحق صاحب حقانی (عقائدالاسلام،مطبور مطبع اکمل الطابع س۱۸۷): بوقت رات ملا نگه حضرت میچ کوآسان پر لے گئے تھےاورآ پ آسان پر زندہ ہیں۔

۱۲۴..... نواب صدایق حسن خان صاحب (تغیر زینان اقرآن اس ۱۰۱۰) اس بات پرخبر می متفق میں کرمیسی مرے - بلکدا سان میں ای حیات دنیوی پر باقی میں ..... (الح)

۱۲۳.... نواب قطب الدین دیلوی (مظاہری ۱۳۰۹): جب حضرت عیسیٰ آسان پراٹھائے گئے تھے اس وقت ۳۳ برس کے تھے۔

170 ..... جفرت معروف کرخی رتب الله ملیه (طامہ دیری کی تئیب الجیان ان ایس ۲۹ الله عنو الله عنو الله عنو الله عنو وف کوخی یقول: فاوحی الله عنو وجل المی جبریل ادفع عبدی المتی. لیمنی اللہ تعالی نے وتی کی چرئیل کی طرف کہ میرے بندے کومیری طرف اٹھا کے .....(ائے)

١٢٦ ..... مورّ خ ابن الاغير رده الدعايه (١٠ رق كال اس ١٠٩) فوقع عيسلى الى السماء من تلك الدو (نة.

ے ا۔...مورخ خادم علی فاروقی (5رۂ جددیہ، ص٥٠٥)، حضرت عیسیٰ کے ۱۲ھ جبوط آدم میں آسان براٹھائے گئے۔الخ

الاستئذلال الصينع

۱۲۸ ..... مورخ این خلدون (تارخ این خدون ۱۰۰ س. ۲۰۰ ان المهدی الا کبر الذی یخوج فی اخر الزمان و ان عیسلی یکون صاحبه و یصلی خلفهٔ.

۱۲۹.....مورخ مسعودی (تاریخ مروی الذب بحاشیدین الاندراس ۵۸) و فع الله عیسلی و هو ابن ثلاث و ثلاثین سنة..... (الغ

۱۳۱ ..... حضرت مولانا جلال الدین روی (شوی موی جاول ۱۸۰۰) جسم خاك از عشق بر افلاك شد بآیة كریمه كه سورة النساء امت درشان حضرت عیسلی «بَلُ رَّرَفَعَهٔ اللهٔ اِلَیهُ » یعنی برداشت او را خدابسوئے خود ..... (الغ)
۱۳۲ .... مولوی المحیل و بلوی (تقیه الیان تر ایران نوان باب و ۱۰۰۰) قیامت ك دن حضرت عیسی خدا ك آگ یول عرض كری گیرے ایران پرجائے ك بعدان لوگول نے مجھ کواور میری مال كو پوجااور پرستش كی جب تونے مجھ كوائي طرف چير لیا اور میل آسان مراکیا۔ ان

۱۳۳ .....علامه منادي (شهرق ۱۱۱ نوار ۱۳۰۰). قال الامام المناوى في جواهر العقدين وفي مسلم خروج الدجال فيبعث الله عيسي فبطله ويهلكه.

۱۳۳ ....علامد تقراوی (مدارق الانوارس ۱۱۰): ان جبريل ينزل على عيملى بعد نزول عيملى من السماء ..... (الح)

١٣٥ .....علامة رقاني (ترت ما بدي) فاذا نزل سيدنا عيسى فانه يحكم بشريعة نبينا.

الاشتذلال الصَّحينة

۱۳۲ .....امام توریشتی (استدن استد) بعد از ظهور دجال و فساد در زمین نزول عیسی نه آسمان.

۱۳۵ استی نم اکرم صابری (اتبار الفارس)، در اکثر احادیث صحیح ومتواتر از حضرت رسالت پناه هدی درود یافته که مهدی از بنی فاطمه خواهد بود وعیسی باد اقتدا کرده نماز خواهد گزارد وجمع عازمان صاحب تمکین براین متفق اند.

یدونی شخ محمد اکرم صابری بین جنگی نسبت مرزاصاحب نے جموع کی دیا ہے کہ
وہ لامھدی الا عیسنی کے قائل تھے۔افسوں! مرزاصاحب اسی راسی پرسی موجود بنتے
بیں۔ شخ نے جولکھا تھا کہ'' این مقدمہ بغایت ضعیف است'' چھوڑ دیا اور لامھدی الا
عیسنی یعنی'' روح عیسی درمبدی بروڑ گند' ککھ دیا۔ مرزاصاحب کی اسی راسی کی بنا پر کہا
جاتا ہے کہ اکلی زندگی پرنظر ڈالواور نبی مانو۔ ابھی حفزت بھی جھوٹا آ دی بھی نبی ہوا ہے۔ شخ
محدا کرم صابری تو کہدر ہا ہے کہ'' تمام عارف لوگ صاحب مرتبداس بات پر اتفاق رکھتے
بین کہ مہدی اور عیسی الگ الگ بین' مگر مرزاصاحب کی راسی دیکھیے'' از الداویا م' بیں اسی
برزگ برجھوٹ یا ندھا۔

۱۳۸ ....علامه دمیری (حیات الح ال این این) ینول عیسلی اللی الارض و کان راسه یقطر المماء .....رانعی اینی حضرت مینی زمین کی طرف از ینگ اور النظیر سے پانی کے قطر کی تیج بول کے۔ قطر کے نیکتے ہول کے۔

۱۳۹..... شیخ محدر رحمت الله مهاجر کلی (ازامة الشوک ابن ۱۵۳۰): آسان کی طرف عیسی کی روح مع بدن اشانی گئی کوئی فقط روح کو بغیر بدن کے نہ سمجھ .....(الح)۔ یہال رفع روحانی کی صاف تر دید ہے۔

الاستيذلال التقيين

۱۳۰۰ ...... آل حسن (استفسار برها شيه ازاله او بام عليومه سيدالمطالع ،س ۱۵۸۸) عليمني زنده آسان پر اشائ گئه الله

۱۳۱.....رضی الدین حسن بن احسن صغائی (مقارق الانوار معری ۱۱۰): ان عیسلی حتی فی السیمآء الثانیة لایاکل و لایشوب.....رانع،

۱۳۲ استین محمد حیان (اسعاف الراعین برعاشیه مشارق الانوار مصری س ۱۳۵)، ان عیسلسی یقتل الله جال بیاب گذابار حق فلسطین کینی حضرت عیسلی دجال کواس بیت المقدس میس مقام گذاری کریں گے داس سے مرزاصاحب کی تاویل کد گذارے لد باندم اد ب، بالکل فلط ثابت ہوئی۔ کیونکہ لد بانہ برخاب میں بند کہ بیت المقدس میں ۔

۱۳۳ .....مولا ناخرم علی جو نپوری (تخط الاخیاراردوز جد مشارق الانوارس ۴۳۱). قیامت کے قریب امام مهدی کیوفت میں حضرت میسلی آسان ہے اتر یکھے اور نصر انی وین کومٹائیں گے۔ ۱۳۴ .....مولا نامحمد قاسم بانی مدرسہ ویو بند (بدیة اهید بس۱۷). حضرت عیسلی حافظ انجیل با تفاق شیعہ وئی آسان چہارم پرزندہ موجود ہیں۔

۱۳۵ ..... في شرقاوى (مثارق الذار معرى سند) قال شيخ شرقاوى ان عيسلى ينزل فى زمان المهدى بالمنارة البيضاء شرقى دمشق.

۱۳۱ ..... محكم بن عبرالله (عن الودوثر تا الوداؤة المراه المراه الأخبار عن النبي في نزول عيسلي من السماء بجسده العنصري الي الأرض عند قرب الساعة. (ب) ان عيسلي حي في السمآء ينزل في آخر الزمان بذاته الشريف. (ج) اتفاق اهل السنة وان عيسلي الآن حي في السمآء لم يمت بتيقن السوالين الفاق اهل السنة وان عيسلي الآن حي في السمآء لم يمت بتيقن السوالين عيسلي الآن عيسلي الآن عيسلي المراه الى السمآء. (ب المراه المر

الاستذلال الصحيد

في السمآء وهو حيّ. (خصهه ١٠٥٠م ثيد): أن عيسلي يقتل الدجّال بعد أن ينزل من السمآء فيحكم بشريعة المحمديه .....(الخ)

۱۳۸ ..... مولانا محوود و يوبندى (ثرن ايواؤه، س١٢٥): حاشيه (ان عيسلى يقتل الدجال) ان عيسلى يقتل الدجال) ان عيسلى يقتل الدجال بعد أن ينزل من السمآء يحكم بشريعة المحمدية.

۱۳۹ .....مولانا صدرالدین بروڈوی (عظائد اسلام ۱۳۰۷) عیسلی چوشے آسان ہے اتر کر امام مہدی کی مدد کرینگے۔

• ۱۵ ..... مولا نامجم الغنی صاحب بریکوی (نداب الاسلام بس ۱۵): وجال اور دابة الارض کا ظاہر مونااور یا جوج کاخروج کرنا اور حضرت عیسیٰ کامسلما نو ل کی مدد کے لئے آسان سے اتر نااور تین حسفوں کا ہونا۔ بیرمب باتیں ہونیوالی ہیں۔

ا ۱۵ ..... مولا ناوحیدالز مان دکنی (باستهات می تردیده منگونیسی موه) قیامت کے قریب امام مهدی کے وقت میں میسلی آسمان سے اترینگے۔

۱۵۲ ..... مولانا حافظ حاجی احمد حسین صاحب دکنی (مقدمة حسن القاسیر، بزس ۵۰) بیسلی کی همیهه قتل کی گئی اور وه زنده جی آسان برا نصائے گئے اور قیامت کے زود کیک امرینے کے۔

۱۵۳ .....مولانا فخر الدین صاحب (تشیر قادی اردوز جه تشیر مین وجر ۴۰۸)، اور بیشک عیسلی نشانی واسطے قیامت کے ہے، کیونکہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی حضرت عیسلی کا اتر نا ہے۔

۱۵۳ سعلامه کاشفی (معارج انوع تعی انورت معنی اول) عیسی را با سمان چهارم بردند که هِبَلُ رَّفَعَهُ الله اِلَیْه ﴾ (ب: رق ۳۳۰): اول عیسی را باندا خداوند تعالی با سمان رفت.

ر الاستذلال العَمدين

۵۵ ..... محد بن نصيرالدين بن جعفر: ان كى كتاب " بحرالمعانى" مين ہے: ينزل عيسلى من السمآء الرابع .....رائع

۵۲ .....مولا ناعبرالحی تکھنوی: انگی کتاب''جرالناس'' کے ص۸۵ پرہے: یاتی عیسلی ابن مریم فی آخر الزمان علی شریعة محمد و هو نبی.....(الغ)

١٥٤ ..... حافظ محمصا حب العنوك (احال الأفرت سفيه) مع

اسانال تغییں حضرت عیسلی موڈ ہے ملکال آوے اور منارے شرقی مسجد جامع آل ملاوے ۱۵۸ ..... مولانا محد مظہراللہ صالحب دہلوی (مظمر احداث مرسفر ۲۳۶۱۷) عیسلی آخیرز مانہ میں آسان سے انزیکے۔

109.....علامة توى (ماثية توى في اليماوي ٢٠٥٠)؛ قولة لان حدوث عيسلي أى نزول عيسلي من اشراط السّاعة .....(الغي

۱۲۰.....مولوی فیروزالدین ڈسکوی (افات فیروی مند)؛ خدا نے عیسیٰ کو آسان پر زندہ اٹھالیا۔ قیامت کے نز دیک میچ پھرائز ینگے۔

الما ....علامه عبد الرحمان بن على الزينج ايشيبا في الزبيدي الشافعي (حير الوسول الى جائع الاسول، مطور مصرم، س ١٦٥ تا التيمي التيمي قال مطور مصرم، س ١٦٥ تا التيمي التيمي قال مصلم عن جابو عن التيمي قال

فينزل عيسلي ابن مريم فيقول اميرهم تعال صل لنا ١٠٠٠٠٠١١٠٠٠٠

١٦٢ .....علامه مجدالدين فيروز آبادى ( ١٥ مون جداول بص ٢٣٨) يقتل عيسنى الدجال عند باب لذ .....رالعي

17۳ ..... امام عثمان بن حسين (درة الناصحين ٢٠٠٠) نزول عيسلى في الشام في المنارة البيضاء ويقتل الدنجال ..... (الغ)

١٦٣..... قاري حافظ خليل الرحمُن صاحب سبار نيوري (مقص الالين اس٩٣):عيسي قريب

الاستذلال الصحيخ

قیامت کے آسان سے نزول فر ما کرامت حبیب خدامیں داخل ہوں گے۔ ١٦٥ . محمد بن عبدالرسول برز فحي ثم المدني (اثراه الله بس١٨٥) اولها خروج المهدى وأنَّه يأتي في آخر الزمان من ولد فاطمة يملأ الارض عدلاً كما مُلثت

ظلمًا وأنَّه يقاتل الروم وينزل عيسي ويصلي خلفه.....(الغ) مختصراً-

١٦٧...... تَشَخُّ فَرْ يِدِالْدِ مِن عطار (مثوي مطاربس٢٠)؛ مُعر

عشق عیسی را گبردول می برد یافته اورلیس جنت از صد ١٦٤.....عثمان بن الي العاص (ورخوره ١٣٢٠): اخوج ابن ابي شيبة واحمد والطبراني والحاكم عن عثمان قال قال رسول الله على ينزل عيسي الطيخ عند صلوة الفجر فيقول له أميرالناس تقدم يارسول الله فصل بنا فيقول انكم معشر هذه الامّة امراء بعضكم على بعض تقدم انت فصل بنا فيقوم فيصلى بهم فاذا انصرف اخذ عيسى حربة نحو الدجّال.

١٦٨.....الى الطفيل (ورمثؤره،س٣٣٣): اخرج الحاكم عن ابسي الطفيل ان عيسلي ابن مريم يقتل الدجال ويهزم اصحابة

١٦٩ ..... سيدالطا كف شخ سيرعبدالقادر جيلاني (ندية النالبن، ١٠٥٠)، والتاسع رفع الله عزّوجل عيسمي ابن مريم الى السمآء فيه.

١٤٠٠.... شرف الدين الى عبدالله محدين سعيد (شرن ابن جرمل متن الهزية في مرن في البريه بس ٣٠).

ولما رفع عيسي الى السماء وكانت مريم بعمرسنة ٥٣ .....(الع)

ا ١٤ ..... شخ محما كُفتى (اينا آب ماثيه ٣٠٠) وحكمة نزول عيسلي دون غيره من

الأنباء الرد على اليهود في زعمهم أنَّهم قتلوه فبيَّن الله كذبَّهم.

ناظرین کیجئے! یہاں عیسیٰ العَلَیٰ کے نزول کی خصوصیت بھی بتادی ہے، جوآپ اعتراض

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

الاشتذلال الصحيخ

کیا کرتے ہیں کہ میسٹی القلین کا ہی کیوں دوبارہ آئیں گے؟ اسکی حکمت سے ہے کہ یہود کا روّ مقصود ہے، کیونکہ وہ کہتے تھے ہم نے میسٹی القلین کا کوہار دیا ہے۔

٢ ٢ المستقطيب شيرتى (عرأس البيان المسمه): وقيل يكلم الناس في المهد صبيًا وعند نزوله من السمآء كهلاً.

٣ ١ ا .....علام يشخ فيض الله فيضى (١٠٠ الله الهام ١٠٠٠)؛ وحول ظله كظلل روح الله وصعد روح الله مصاعد السمآء وهذا كوصول الظلل.

۲ کا ....شاہ رؤف احمر مجدودی (رونی ام ۱۸۷) جن تعالیٰ نے عیسی کورات کے وقت آسان پر پہنچایا تھا۔

۵۵ ..... امام نمیثالپری (تغیرفرانب الترآن ۱۹۰۰): ثم منبه یقول و کان الله عزیزا حکیما .... ان الی قدرته سهل.

1 کا .....مصنف عجائب القصص (عاب القص وجل ۴۸۱)؛ اور حضرت عیسیٰ آسان پر چلے گئے۔

221.....امام الي حيان (عرائي ٣٠٠٠) أن الأخبار تظافرت برفعه حياً، وأنه في السماء حيّ وأنه ينزل ويقتل الدجال.

١٥٨ .....معنف تشير المعر الماد (اسر الماد الماد الماد الماد الماد المعربة عن رسول الله هي السماء حتى وأنه ينزل ويقتل الدنجال.

9 کا .....مصنف تغییر خلاصة النفاسیر (خلاسة الفاسیراس ۲۷۳)؛ بلکه خدائے اے (عیسیٰ) کو اپنی حضوری بلایا اور آسان براشایا۔

۱۸۰.....امام الي الحسن على ابن احمد الواحدي (مناب الوجير ابس ۲۲۹): أي قبضتني و رفعتني الميك أي المي المسمآء.

الاستذلال الصحيخ

۱۸۱.... مَنْ مُحَرِنُوري (مران لِيدا مُ ۱۸۲): قال كثير المتكلمين ان اليهود لما قصد قتله وافعه الله الى السمآء.

۱۸۲ ..... پوسف بن آمنعیل النبهانی (جه انسان الله این ۱۸۳۰): ان الله تعالی دفع عیسلی الی السمآه و هو ابن ثلاث و ثلاثین سنة.

۱۸۳....معنف مراج الممير (مراج المرير)؛ رفع عيسلي الى السمآء وكان عمره ۳۳ سنة.

١٨٢ ..... مصنف تخذ البادي (تحد البارى - ١٠٠٩): باب نؤول عيسلى أى من السمآء الى الأوض.

١٨٥.....ابن عربي (فتوحات مكيه ٣٠٠م) با ب٣٦٠) فانّ عيسنى لم يعت الى الآن بل دفعه الله الى هذه السيمآء.

١٨٧....مصنف تزية الجالس (١٨٥٢): وقع الله عيسني الى السعآء.

۱۸۷....مصنف توضیح العقائد (س۱۳۵): عصر کے وقت دمشق کی جامع مسجد کے شرقی منارہ پرد وفرشتوں کے باز ؤوں پر ہاتھ در کھے ہوئے حضرت میسلی آسان سے اترینگے۔

فاظوین ایدایک سوستای (۱۸۷) نام بین را تکے علاوہ جم ذیل میں مرزاصا حب کی بھی شہادت لکھتے ہیں، جوافکی الہامی کتاب'' براہین احمد بیئ' میں الب تک موجود ہے اور جب حضرت مسیح النظیفالاً دوبارہ دنیا میں تشریف لا کمنگے تو النکے ہاتھ ہے دین اسلام جمیع آفاق واقطار میں کھیل جائے گا۔ (بلظ بماین احمد میں ۲۹۸۔۲۹۸)

مگرکوئی مرزائی کہدے کہ اس میں تو دوبارہ آنے کا ذکر ہے آسان پر جانے کا ذکر نہیں تو اسکے جواب میں بھی مرز اصاحب کی شہادت پیش کی جاتی ہے۔ (دیکو واشدور ماشیہ نبر ۱۳ امدود سفوا ۲۰ انبراین احمدیا مصنفر مرزاصاحب) جس سے حیات کسے اور صعود کسے ثابت ہے۔

الاشتذلال الصحين

وهو هذا.

''حضرت عيسي و انجيل كوناقص كي ناقص جيمورٌ كرآسان پر جابيٹھے۔''

مرزاصاحب کی شبادت ہے بھی روز روشن کی طرح ثابت ہوا کہنزول سے کا عقیدہ ایک ایسا مسئلہ اجما کی عقیدہ تھا کہ مرز اصاحب کے آباؤ اجدا داوروہ خود بھی پہلے اس عقیدہ پر تھے، حالا مکٹیاس وقت بھی مرزاجی وی الہی کے مدعی تھے اور''براہین احمد یہ''جس میں میج کا دوبارہ آنا لکھا ہے اُن کے زعم میں الہامی کتاب ہے تو اب ثابت ہوا کہ یہ ایسا اجماعی عقیده ہے کہ ندصرف رسول اللہ ﷺ اور صحابہ کرام و تابعین و تبع تابعین وصوفیائے کرام واولیائے عظام اس پر منتفق اگرائے ہیں بلکہ مرز اصاحب اوران کے خدا کا بھی اس پر ا تفاق تھا کہ حضرت عیسی التکلینگل نبی ناصری اصالتًا ناز ل ہوں گے۔'' براہین احمہ یہ'' میں لفظ "ووبارہ" ہے جس سے نزول سے بجسد عضری ثابت ہوتا ہے اور جب مرز اصاحب پہلے خدا تعالیٰ کے الہام ہے لکھ کیے کہ سے دوبارہ آٹھنگ تو ٹابت ہوا کہ یبی عقیدہ درست ہے۔ کیونکہ الہام وکشف وہی خدانعالی کی طرف ہے ہو سکتا ہے جوقر آن اور حدیث کے مطابق ہوورنہ شیطانی وسوسہ ہےاوراس پراجماع امت ہے کہ وکی شخص کیسا ہی معجز ہنمایاں کرے۔ ہوا پر اڑے اور دریا پرے ختک یاؤں گذرے ،اگر اسکا الہام شریعت کے برخلاف ہے تو شیطانی وسوسہ ہے۔ مرزاصا حب نے بعد میں جوعقیدہ ایجاء کیا وہ غلط ہے۔خدائی البام نہیں کیونکہ قر آن حدیث اور اجماع امت کے خلاف ہے۔ خدانگا کی فریا تا ہے: ﴿ وَمَن يُشَاقِق الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَيَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتِّبِعُ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيُنَ نُولِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَ تُ مَصِيْراً ﴾ (عددند) ترجمه: "اورجومُالفت كريرول کی اس کے بعد کداس پر ہدایت کھل چکی ہواور پھر چلےمسلمانوں کے راستہ کے سوا دوسرے راستہ پرتو ہم اُسکو چلائے جا نکینگے اُسی راستہ پراوراسکو دوزخ میں جھونک دیں گےاوروہ بری

الاستذلال الصينع

جگدے''۔اس فرمان خداوندی ہے مفصلہ ذیل امور ثابت ہیں:

اقل الأسول الله عظي ك خلاف جانے والا دوزخ ميں جھونک ديا جائيگا يعني جورسول الله المنظم المنات کے خلاف کوئی اور راستہ تکا لے تو و چہنمی ہوگا۔ مرزا صاحب نے جوعیسی ابن مریم رسول اللہ و نبی اللہ کے معنی بالکل رسول اللہ ﷺ کے برخلاف کرکے خود سے موجود ہے اور اپناراستہ الگ نکالا بیجنم کا راستہ ہے۔ کیونکہ انجیل میں صاف کھھا ہے کہ حضرت میسی النظامین نے فرمایا کہ 'میں جا تا ہوں اور تمہارے یاس پھرآ تا ہول''۔ (دیکھواٹیل بوحا۵/۱۸۷)! ''تم من چکے ہو کہ میں نے تم کو کہا ہے کہ میں جا تا ہول اور تمہارے ماس پھرآ تا ہوں'' ۔ اس انجیل کے مضمون ہے اظہر من انفٹس ہے کہ جانبوالا ایک بی تخص ہے بینی عیسی ابن مریم نبی اللہ ورسول اللہ نبی ناصری ہے۔ جسکی نسبت رسول اللہ على نورمايا كدار يبود إهيلي العلي حبيس مرب وهتمهاري طرف قيامت سيلي والی آئینگے۔ حدیث میں لفظ راجع بجنگ معنی واپس آنے کے ہیں جو انجیل کے مین مطابق ہے کہ پھر آتا ہوں۔ای واسطےرسول اللہ ﷺ نے دوسری حدیث میں فرمایا ہے کہ حضرت عیسی التلفی العدنزول فوت ہوں گے اور میرے مقبرہ میں درمیان ابو بکر وعمر کے مدفون ہوں گے اورا تکی قبر چوتھی قبر ہوگی۔اس قدر ثبوت کے ہوتے ہوئے کسی خدا ترس ملمان کا تو کامنیں کہ حضرت میسی الظفالا اور حضرت محدوسول اللہ ﷺ کے برخلاف الگ راستہ نکال کر کیے کہ حضرت میسی نہیں آئینگے اور غلام احمد کے آئے ہے سیج موعود آگیا مگرینہیں بتا سکتے کہا گرآ نیوالاحضرت عیسی التکافیج کے علاوہ کوئی اور ہے تو دحال کا آنا بھی تو ضروری ہے۔ کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے دجال اور عیسیٰ التکفیلا کوا تھے دیکھا ہے اور مرزائی انھیل انھیل کرید پیش کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے جس سیح کو د جال کے ساتھ طواف کرتے دیکھا ہے وہ سیح مرزاصا حب ہیں اور مرزاصا حب کا حلیداس میح ہے ماتا ہے

عقيدة خَالِلْغِة المِدارِ

الاشتذلال الصَّحِيْخ

مگریدنا دان پنہیں جانتے کہ ایسا کہنے ہے تو مرزاصاحب کا تمام کھیل ہی بگڑ جاتا ہے۔ کیونکدااگر بیرو ہی سے ہیں جورسول اللہ ﷺ نے دجال واحد شخص کے ساتھ دیکھا تھا تو مرزا صاحب کے ساتھ وہ دجال بھی آنا چاہئے تھا۔ وہ دجال واحد نہیں آیا۔ جس سے ثابت ہوا کہ مرزاصا جب سے موعود ہرگزنہ تھے۔

رسول الله ﷺ نے بھی کی موجود کے آنے کے وہی نشان بتائے جو انجیل نے قیامت کے بتائے: ﴿إِذَا الشَّمُسُ مُحُوِّرُتُ٥ وَإِذَا النَّجُومُ الْكَدَرَثُ٥﴾ یعنی "جب سوریؒ اپنی روشنی مجھوڑ دے گا۔اورستارے مدہم پڑجا کینگے"۔

﴿ آیت ۱۶۔ ۱۰٪ کیونکہ جمو ٹے سی اور نبی آئینگے اورا لیے برے نشان اور کرامتیں وکھا کیں گے کہ اگر ہوسکتا تو و وہرگزیدوں کو بھی گمراہ کرتے''۔

(آیت ۲۰) ''ان ونول کی مصیبت کے بعد ترت سورٹ اندھیرا ہوجائیگا اور چاند اپنی روشنی خددے گا اور ستارے آسان ہے گرجا کینگے اور آسان کی تو تیس بل جا تیں گی تب ابن آ دم کا نشان آسان پر ظاہر ہوگا اور اس وقت کے سارے گھرانے چھاتی چیٹیں گے اور ابن آ دم (عیسیٰ) کوہڑی قدرت اور جلال کیسا تھ آسان کی بدلیوں پر آتے دیکھیں گئے''۔ انجیل کے اس مضمون کی تصدیق قر آن شریف نے بھی کردی ہے کہ: اول: ﴿وَإِنّهُ لَعِلْمٌ للسّاعة ﴾ فرمایا۔ یعنی حضرت عیسیٰ النظمیٰ کا مزول قیامت کا

عَيْدَةُ خَعْلِلْنِةِ اللهِ المِلْمُ المَالِّذِي اللهِ اللهِ المِلْمُ المِلْمُلِي المِلْمُلِي اللهِ المِلْمُلِي اللهِ المِلْمُ

الاشتذلال الصّعيد

نشان ہے اور حدیث شریف میں بھی رسول اللہ ﷺ نے قیامت کی دی نشانیوں میں سے
ایک نشان فر مایا۔ پس جوامر پہلے انجیل ہے، پھر قرآن اور حدیث ہے، پھر اجماع امت
عنابت ، و چکا تو اس سے کوئی مسلمان انکار نہیں کرسکتا۔ جس کا وعویٰ یہ ہو کہ میں مسلمان
موں اور خدااور خدا کے ملائکہ اور خدا کے رسولوں اور خدا کی کتابوں پر ایمان رکھتا ہوں۔ ہاں
دوسرا فحض جو چاہیے سوکرے۔ ایک مسلمان ہرگز ایسی ولیری نہیں کرسکتا کہ تمام امت کا
ساتھ چھوڑ کر اور تمام البہائی کتابوں کے مضامین سے انکار کر کے اپنا الگ راستہ نکا لے یعنی
سیکھیٹی این مریم کے معنی ترمر ڈراغلام احمر'' ہے دمشق کے معنی'' قادیان'' ہے۔

موم: مرزاصاحب کا فرمانا که اگریش حق پرند ہوتا تو اس قدر بچھ کو کامیابی ند ہوتی "خدا
تعالیٰ نے اسکی بھی تر دید فرما دی۔ کیونکہ اس آیت میں فرمایا بوشخص غیر موغین کی سبیل نکالنا
ہے، ہم بھی اسکواسی راستہ پر چلائے جانے ہیں اور اسکوتر تی دیتے ہیں اور بظاہر اسکو
کامیاب کرتے ہیں تا کہ اسکوجہنم میں جھونک دیاں۔ چنانچہ سیلہ کذاب کی نظیر موجود ہے
اس نے سبیل الموغین کے برخلاف راستہ نکالا اور کہا کہ میں غیرتشریعی نبی ہوں اور مجھ ﷺ
کے ساتھ صرف نبوت میں شریک ہوں گرائی کی شریعت کے تابع ہوں۔ شریعت مجھ اسکواسی راستہ جو
ملی کرتا ہوں، میں مجمد ﷺ کے برخلاف نہیں ہوں صرف انکانا نب ہوں اور بیراستہ جو
اس نے مسلمانوں اور کا فروں کے درمیان اختیار کیا تو خدائے تھالی نے بھی اسکواسی راستہ جو
پر چلایا اور وہ ایسا کامیاب ہوا کہ سوا مہینے کے عرصہ میں لاکھ سے زیادہ مسلمان اسکے بیرو

مسلمانو: غورکرو!مرزاجی جوآنخضرت الله کی تعریف ساتھ ساتھ کرتے جاتے ہیں۔ بیو دی چال ہے جومسیلمہ چلاتھا۔ کیونکہ جانتا تھا کہ تمریک کوسلمان مانے ہوئے ہیں اس کی آڑیں ترقی ہوسکتی ہے۔اس واسطے مرزاصا حب نے فنانی الرسول کا ہشکنڈہ نکالا ورنہ

الاستئلال الصّحين

جوخود مدعی نبوت ہوتو وہ توخم دے گئے کاعدیل اور وشمن ہے۔ ایک حاکم کے ہوتے ہوئے دوسرااگراس کے برخلاف شریک حکومت ہوتو یقینا اسکا دشمن ہوتا ہے۔ بیصرف مسلمانوں کو دھوکا ڈیا جاتا ہے، تا کہ آنخضرت ﷺ کا نام سن کردام میں پھنس جا کمیں۔

مرزائیوں کی طرح مسلمہ کذاب کے مربیدوں کو بھی دھوکا ہوا کہ ہم محدرسول الله على كامت بين مسيمه كي نبوت تسليم كرف مين كياحرج بيد" تاريخ اسلام" مين نے قاصدے یو چھا کہتم کیا ایمان رکھتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ حضور کو بھی نبی مانتے میں اور مسلمہ کو بھی نبی لیٹین کرتے ہیں۔اس پر حضور ﷺ کا چیرہ مبارک غصرے سرخ ہوگیا اور فرمایا کدا گر قاصدوں کا قبل جائز ہوتا تو میں تم گفل کراتا''۔اور پھرآ ہے ﷺ نے مسلمہ پر قبال کا حکم دیااور ہزار ہالوگ جنہوں نے مسلمہ کو محدرسول اللہ ﷺ کے ساتھ شریک نبوت کیا تھا قبل ہوئے۔اگر ضداور خوش اعتقادی ہی معیار صداقت ہے تو مسیلمہ سجا نبی ثابت ہوتا ہے کیونکہ کوئی شخص کسی جھوٹے کے چھیے اپنی جان قربان نہیں کرتا۔مرزا صاحب کے صرف دومرید کابل میں اپنی سند کفر کے باعث قبل کئے گئے تو مرزائی اب تک صدافت کی دلیل پیش کرتے ہیں۔ گرمسیلمہ کی طرف نہیں و یکھتے کہ ہزاروں نے اس پر جان قربان کی اور مرنا قبول کیا، لیکن مسلمه کی غیرتشریعی نبوت ہے دہیکے اب مرزاجی مدعی جیں' انکار نہ کیا۔ کیوں انکار نہ کیا اور مارے گئے! اس لئے کہ وعدہ خداوندی ہے کہ ہم کاذبول کوای راسته پر چلاتے ہیں جووہ رسول اللہ ﷺ کے برخلاف اختیار کرتے ہیں تا کہ جب خداوندی یوری مواوروه دوزخ میں جمونک دیئے جاتے ہیں۔

آنخضرت ﷺ نے فرمایا: "لاتجتمع امتی علی الصلالة" بین جمیری امت گرائی برکجی متفق ند ہوگیا '۔ اس حدیث سے ثابت ہے کدر فع جسمی نزول اسلی

الاستذلال الصينيز

حضرت میسی التلفیلی پراتفاق ہے۔ جبیبا کہ (۱۸۷) سلف صالحین کے نام بمع اکلی کتابوں
کے درج جیں، صلالت پرنہیں ہیں۔ مرزاجی نے ہی رسول کے خلاف راہ نکالی اور خدائے
جسی ان کوائی راہ خلاف رسول پر چلایا اور دوسرے کذابوں کی طرح اُ تکوجسی ترقی دی اور
بظاہراس میں انہوں نے اپنی کامیا ہی جسمی مگر حقیقت میں چونکہ وہ راستہ خلاف رسول تھا اس
لئے جہنم کا راستہ ہے۔ خدا تعالی ہرا یک مسلمان کو بچائے۔ (آئین ٹر ٹین)

فاظرین! مرزاصاحب کابیاعتراض ہے کہ ''حضرت عیسی القلیظیٰ کی جگہ جو محض صلیب دیا گیا اس نے اس وقت کیوں نہ کہا کہ میں عیسیٰ نہیں ہوں ، مجھ کو ناحق صلیب دیا جا تا ہے۔
پس مفسرین قرآن نے بید قصد غلط اپنے پاس سے بنالیا ہے کہ میں صلیب نہیں دیا گیا اور کوئی
دوسر افتحض اس کامشید دیا گیا اور حضرت عیسیٰ جسید عضری آسان پراٹھائے گئے'' ۔۔۔۔۔(انح)
(ادار ادباد)

جواب: حفزات مفسرین نے جولکھا ہے کہ حفزت عیسیٰ النظیمیٰ النظیمیٰ صلیب نہیں دیے گئے بلکہ آسان پراُٹھائے گئے ۔انہوں نے مطابق ''انجیل پر نباس' کے لکھا ہے جس انجیل کی نسبت مرزاصا حب نے اپنی کتاب''سرمہ چیٹم آریہ'' کے سفی ۱۸۵ و ۱۸۵ کے حاشیہ پر لکھا ہے کہ''یہ معتبرانجیل ہے''۔

ہم ذیل میں اس وعویٰ کی تصدیق میں کہ مضرین دیشاں مجم ذیل میں اس وعویٰ کی تصدیق میں کہ مضرین دیشاں مجید آسانی کتاب ہونا تصدیق فرما تا ہے، اصل عبارت انجیل کی لکھتے ہیں۔ تا کہ مومنین کتاب اللہ کو معلوم ہو کہ یہ بالکل درست ہے کہ حضرت میسی النظمان صلیب نہیں دیئے گئے بلکہ آسان براٹھائے گئے۔جیسا کہ قرآن مجید میں ہے:

لیمنی و مصرت میسلی النظامی برگرفتل نہیں ہوئے بلد یقینا اٹھائے گئے اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کا الہ

الاشتذلال الصّعين

القیامة". یعن" دحضرت عیسی التانیخ نبین مرے، وہ تنہاری طرف واپس آنیو لے ہیں قیامت اے پہلے" ۔ (دیم تغیر دمنور)

فاظهوین ایر بناس حواری حضرت میسی النظامی چشم دید شهادت کے مقابل 19 سوہر س کے بعد مرز اطباحیب کی من گھڑت بلا شبوت کہائی جو کہ انہوں نے اپنے مطلب کے واسطے خلاف اجماع امت وقر آن وانا جیل تصنیف کرلی ہے تا کہ میچ کو مار کرخودا کی جگہ میچ موجود بن جائے ۔ کوئی مسلمان جسکو دعویٰ ہے کہ "یو منون ہالغیب" کی جماعت میں ہے ہوں اور کتب ساوی تو رات ، زیور ، انجیل وقر آن پر ایمان رکھتا ہوں اور جوان کتابوں میں لکھا ہے اور قرآن اس کا مصدق ہے ۔ صدیق ول سے یقین کرتا ہوں وہ تو ہر گزیم رزاصاحب کی تصنیف کردہ مطلب برسی کی بات انتہائے ہیں کرسکتا۔

خلاصۂ انجیل برنباس ذیل میں درج کیاجا تا ہے۔ گرسب سے پہلے واجب ہے کہ مختصر طور پر ناظرین کو بتایا جائے کہ برنباس کون ہے کہ مسلمانوں کو معلوم ہوکہ شہادت وینے والا ایسامعتر شخص ہے کہ جمکی چشم دید شہادت کی طرح خلاف نہیں ہوسکتی۔

# حبثم ديدحالات صليب عيسلى الطيقان

برنباس حضرت مسیح کے ان خاص مدگاروں اور حوار بوں میں سے ایک نامور حوار بوں میں سے ایک نامور حواری ہیں جن کو مقتد ایان کلیسارسول کے لقب سے یاد کرتے ہیں۔ اولیس رسول ایک زمانہ تک انہی کیساتھ رہی ہیں۔ بلکہ انہی برنباس کی تیج کی شاگردوں کو بولیس کی ہدایت پائی اور بورشیام واپس آنے کے بعد دوبار واس سے واقف اور شناس کرایا تھا۔ کیونکہ تیج کے شاگرد بولیس کی ایک دینداری اور راہ یا بی پر بولیس کی ایک دینداری اور راہ یا بی پر اعتاد نہ کرتے ہاکہ ویشاس براعتاد کر لیلنے کے بعد دو گھ

الاشتذلال الصحين

شاگردوں میں سے اس کا تعارف نہ کراتی۔ (سیدشیدرضامھری مالک رسالہ المنارمقر)

د کیھوانچیل کی پیشگوئی حضرت سے النگلے اور بار ہمجھوٹے مدعیان نبوت۔ جو بعد \*\* انتہ صلان

حضرت خاتم النّبيين ﷺ ظاہر ہوں گے۔

" أنجيل برناس" فصل ١٠٠ آيت ٥: " مگرميري تنلي اس رسول كرآن ميس

ہے جو کہ میرے بارے میں ہرجھوٹے خیال کومحوکر دیگااوراس کا دین تھیلے گااور تمام دنیامیں عام ہوجائیگا۔ کیونکہ اللہ تعالی نے ہمارے باپ ابراہیم سے یونہی وعدہ کیا ہے۔(۲):''اور جو چیز مجھ کوشلی دیتی ہے۔ وہ بیہ ہے کہ اس رسول کے دین کی کوئی حدثبیں اس لئے کہ اللہ اسکو درست اور محفوظ رکے گا"۔ (2) أن كا بن في جواب ميں كہا كيارسول الله كآ في ك بعداوررسول بھی آ کیں گے''؟ (٨):''رسول بیوع نے جواب دیا: اس کے بعد خدا کی طرف ہے بھیجے ہوئے ہے نبی کوئی نہیں آئیں گئے'۔ (9):''گر جوٹے نبیول کی ایک بڑی بھاری تعداد آئیگی اور یہی بات ہے جو مجھے رنح ویتی ہے اس لئے کہ شیطان ان کو عاول اللہ کے علم ہے بھڑ کائے گا۔ پس وہ میری انجیل کے دعوی کی پیروی میں چھٹیں گے''۔ ترجمہ: ' انجیل برنیاس' فصل ۱۱۱، آیت ۱۱: ' کیس اے برنیاس قو معلوم کر کداس وجہ ہے مجھ پراپی حفاظت کرنالازی ہے۔اور عنقریب میرالیک شاگر دمجھے میں سکول کے تكرول كى بالعوض ع والے كا"\_(١٣): "اوراس بناء ير پس محرواس بات كايفين بك جو محض مجھے بیچے گا وہ میرے ہی نام ہے تل کیا جائے گا''۔(۱۵)!''اس لئے کہ اللہ مجھ کو زمین ہے او پر اٹھائیگا اور بیوفا کی صورت بدل وے گا، یہاں تک اسکو ہر ایک یہی خیال كرے كاكه ميں ہول"۔(١٦): "مگر جب مقدى تر الله الله الله الله الله عالى كے

د ہبدکو مجھ سے دور کرےگا''۔ فصل ۱۳۹، آیت ۳: ''لیس عنقریب کا ہنوں کے سر دار اور قوم شیوخ مجھ پر اٹھ

الاشتذلال الصّعيد

کھڑے ہوں گے۔ اور رومانی حاکم ہے میرے قل کرنے کا حکم طلب کرینگے'۔ (۵):

'' کیونکہ وہ ڈرتے ہیں کہ میں اسرائیل کا ملک خصب کراوں گا'۔ (۲):''اوران کے علاوہ
میرا اُلیک شاگرد مجھے بچے ڈالے گا اور مجھے دشمن کے حوالہ کردے گا۔ جیسے کہ یوسف مصر میں
ہیجا گیا تھا''۔ (۷):'' گرعا دل اللہ عنقریب اسکومضبوط با ندھ لے گا۔ جیسے کہ داؤ دنی کہتا
ہے جس شخص نے اپنے بھائی کے واسطے کنوال کھودا وہ خودا سکے اندر گرے گا'۔ (۸):'' گر

فصل ۱۲۱۳ آیت ۱۲۳ تت بینوع نے پیجی کہا میں تم ہے بچ کہتا ہوں اور بیشک تم بی میں کا ایک عنقریب مجھ کو حوالہ کر دیگا۔ تب میں ایک بکری کی طرح نیج دیا جاؤں گا''۔ (۲۵):''لیکن خرابی ہے اسکے لئے کیونکہ عنقریب وہ سب پورا ہوگا جو کہ داؤ دہمارے باپ نے اسکی نسبت کہا ہے کہ وہ خودای گڑھے ہیں گریگا جو کہ اس نے دوسروں کے لئے مہیا کیا ہے۔

## بيان واقعدا خذوتل ورفع جسماني

فصل ۱۲۲۳: اور بیوع گھرے نکل کر باغ کی طرف مزاتا کر نماز اداکرے۔ وہ
اپنے دونوں گھٹنوں پر بیٹھا۔ ایک سوم تبدا پنے مند کو نماز بیٹ اپنی عادت کے موافق خاک
آلود کرتا ہوا''۔ (۲): ''اور چونکہ یہودا اس جگہ کو جافقا تھا جس بیں لیوع اپنے
شاگر دوں کے ساتھ تھا۔ لہٰذاوہ کا ہنوں کے سردار کے پاس گیا''۔ (۳): ''اور کہا تو مجھے وہ
دے جس کا تو نے جھے وعدہ کیا ہے۔ تو بیس آج کی رات بیوع کو تیرے ہاتھ بیس پرد
کردوں گا جس کوئم لوگ ڈاھونڈر ہے ہو۔ اسلنے کہوہ گیار فیقوں کے ساتھ اکیلا ہے''۔ (۵):
''کا ہنوں کے سردار نے جواب دیا تو کس قدر طلب کرتا ہے''۔ (۲): ''یہودائے کہا تھیں
گرے سونے کے''۔ (۵): ''لیس اس وقت کا ہنوں کے سردار نے فورا اے رویہ مہیا کر

الاستئلال الصّحين

دیئے اور ایک فریسی کو حاکم اور ہیرودس کے پاس بھیجا تا کہ وہ کچھ سپاہی بلالائے''۔ (۹):
''جب ان دونوں نے اس کوایک دستہ سپاہ کا دیا اس واسطہ کہ وہ دونوں قوم ہے ڈرے'۔
(۱۰): ''تب ان دونوں نے ان لوگوں ہے اپنے ہتھیار لئے اور اور پروشلم سے لاٹھیوں پر
مشعلیں اور جراغ جلائے ہوئے لگے''۔

فصل ۲۱۵، (۱): "اورجبکہ سپائی یہودا کے ساتھ اس جگہ کے نزدیک پنچے جس میں یہوع نے ایک بھاری جماعت کا نزدیک آنا سنا'۔ (۲): "تب ای لئے وہ ڈرکر گھر میں چلا گیا'۔ (۳): "اور گلیالہ بول شاگر دسور ہے تھے'۔ (۴): "پس جبکہ اللہ نے اپنے بندہ پرخطرہ کودیکھا اپنے اپنے سفیروں جبر ٹیل اور میفائل اور کوائیل اور اور بل کوھم دیا کہ لیموع کودنیا ہے لے لئے'۔ (۵): تب پاک فرشتے آئے اور لیموع کودکھن کی طرف دکھائی ویے والی کھڑکی ہے لے لیا۔ پس وہ السکواٹھا لے گئے اور اسے تیمرے آسان میں ان فرشتوں کی صحبت میں رکھ دیا جو کہ ابدتک اللہ کی تبلی گرتے رہیں گئے'۔

فعل ۲۱۱، (۱): "اور يبودازور كے ساتھ الى كرو بين داخل ہواجى بين سے يہوع اٹھايا گيا تھا" ـ (۲): "اور شاگردسب كے سب بور ہے تھے" ـ (۳): "جب عجيب الله نے ايك عجيب كام كيا ـ پس يبودا بولے اور چېرے بين بدلى كريسوع كے مشابہ ہوگيا يہاں تك كه جم لوگوں نے اعتقاد كيا كہ وہى يبوع ہے" ـ (۵): "ليكن اس نے جم كو يبال تك كه جم لوگوں نے اعتقاد كيا كہ وہى يبوع ہے" ـ (۵): "ليكن اس نے جم كو جگانے كے بعد تلاش كرنا شروع كيا تھا تا كه ديكھ معلم كہاں ہے" ـ (۱): "اس ليے جم نے تجيب كيا اور جواب بين كہا اے سيد تو بى اور امعلم ہے" ـ (۵): "پس تواب جم كو جول گيا" ـ (۵): "پس تواب جم كو جول گيا" ـ (۵): "گيان قال جوئے اور انہوں كيا ہے تھے ہوئے كہا كيا تم احتى ہوكہ يبودا آتھے لوگى كو بين پہنچانے " ـ (۵): "اور اسى اثناء بين كه دو مير بات كهد دہا تھا ہے ہى داخل ہوئے اور انہوں كے اپنے اتھے يہودا پر ڈالد ہے اس لے كہ دو مير ايك جب سے يبوع كے مشابہ تھا" ـ (۱۰): اس لئے كه دو جراكي وجہ سے يبوع كے مشابہ تھا" ـ (۱۰):

عِيْدَةُ خَمُ اللَّهِ اللَّهِ

الاستئلال الصّحين

فصل ٢١٥. (1) : " پس سيا بيول نے يهودا كو پكر ااور اسكواس سے مذاق كرتے ہوئے باندھلیا"۔(r) اس لئے کہ يبودانے ان سےايے يبوع ہونے كا الكاركيا بحاليكہ وہ سچا تھا''۔ (٣):'' شب سيابيوں نے اس سے چھيٹر کرتے ہوئے کہا اے ہمارے سید! تو ڈرنبیں اس لئے کہ ہم جھے کواسرائیل پر ہادشاہ بنانے کیلئے آئے ہیں''۔(۴):''اور ہم نے بچھ کو کھن اس واسطے با ندھا ہے کہ جمیں معلوم ہوا ہے کہ تو با دشاہت کو نامنظور کرتا ہے''۔ (۵): ''یہودانے جواب میں کہا کہ شامدتم دلوائے ہو گئے ہو''۔(۱):''تم تو ہتھیاروں اور چاغوں کولیکر بیوع ناصر کو پکڑنے آئے ہو۔ گویا کہ وہ چور ہے۔ تو کیاتم مجھی کو ہاندھ لوگ جس نے کے منہبیں راہ وکھائی ہے تا کہ مجھے باوشاہ بناؤ''۔ (4):''اس وقت سیامیوں کاصبر جا تار ہااورانہوں نے یہودا کومکوں اور لاتوں ہے مار کر ذکیل کرنا شروع کیا اور خصہ کیساتھ اے اور شلیم کی طرف تھینچتے لے چلے''۔(۸):''یوحنااور بطری نے سیابیوں کا دورے پیچھا کیا''۔(9):''اوران دونول نے اس لکھنے والے کو یقین دلایا کدائنبول نے وہ سب مشورہ خود سنا جو کہ یہودا کے بارے میں کا جنول کے سر دار اور اُن فریسیوں کی مجلس نے کیا کہ بیہ اوگ بیوع کے قبل کرنے کوجمع ہوئے تھے'۔ (٠١): '' تب وہیں یبودانے بہت کا دیوانگی کی ہا تیں کیں''۔(۱۱):'' یہاں تک کہ ہرا یک آ دمی نے متسخر میں انو کھا پن پیدا کیا پہنیال کرتے ہوئے کہ وہ بہودا در حقیقت ایسوع ہی ہے اور مید کہ وہ موت کے ڈر سے بناؤٹی

الاستذلال الصحيير

جنوں کا اظہار کرتا ہے''۔ (۱۲):''ای لئے کا ہنوں نے اُسکی دونوں آتکھوں پر ایک پٹی یا ندھادگا''۔ (۱۳۳):''اور اس سے شخصا کرتے ہوئے کہا اے بیوع ناصر بول کے قبی (اسلنے کہ وہ بیوع پرائمان لا نیوالوں کو یمی کہد کر بکارتے تھے ) تو ہمیں بتا کہ تھے کوکس نے مارا ہے''۔ (۱۴): اورا سکے گال پرتھیٹر مارے اورا سکے منہ پرتھوکا''۔ (۱۵):'' اور جبکہ جبوئی اس وقت کا ہنوں اور قوم کے شیوخ کی بڑی مجلس جمع ہوئی''۔(۱۲):'' اور کا ہنوں کے سر دار نے معدفریسیوں کے یہ خیال کرتے ہوئے یہودا پرجھوٹا گواہ طلب کیا کہ یہی بیوع ہے۔ مگر انہوں نے اپنا مطلب نہ مانا ''۔ ( ۱۷ ):'' اور میں یہ کیوں کہوں کہ کا ہنوں کے سر داروں ہی نے بیہ جانا کہ بہودایسوع ہے ۔ (۱۸): '' بلکہ تمام شاگر دول نے بھی معداس لکھنے والے ك يجي اعتقاد كيا"\_(19): " بلكهاى يجيى برده كريد كه يبوع كى يجارى مال كنوارى في معدا ﷺ قریبی رشته دارول اور دوستول کے کہی اعتقاد کیا''۔ (۲۰):''یبال تک که برایک کارنج تصدیق ہے بالامر تھا۔ازیں قبل کہوہ دنیا ہے اٹھالیا جائے گا اور یہ کہ ایک ووسرا تخص جس کے نام سے عذاب دیا جائےگا اور بیا کہ وہ ونیا کا خاتمہ ہونے کے قریب تک مری**گا** اسلئے یہ لکھنے والا بیوع کی ماں اور پوحنا کے ساتھ صلیب کے پاس گیا''۔ (۲۳):''تب کا ہنوں کے سر دارنے علم دیا کہ بیوع کومشکیں بندھا ہوا اُسکے رو ہرواا یا جائے'۔ (۲۴): "اوراس سےاس کے شاگردوں اور ایکی تعلیم کی نسبت سوال کیا" (۲۵): "پس یبودائے اس بارے میں پھے بھی جواب نہ دیا گویا کہ وہ دیوانہ ہوگیا۔اس وفت کا جنوں کے سر دار نے اس کواسرائیل کے جینے جا گئے خدا کے نام حلف دیا کہ وہ اس سے تیج کیے ' (۲۷):''یہودا نے جواب دیا میں تو تم سے کہد چکا کہ میں وہی بہودا احر بوطی ہوں جس نے بیدوعدہ کیا تھا کہ بیوع ناصر کوتمہارے ہاتھوں میں بیر د کروں گا''۔(۲۸):''مگر میں نہیں جانتا کہ تم کس تدبیرے یا گل ہوگئے ہو۔ (۲۹):'' کہتم ہرایک وسیلہ ہے بھی چاہتے ہوکہ میں ہی لیموع

Click For More Books

الاستئلال الصّحين

ہوجاؤں۔کا ہنوں کے سر دار نے جواب میں کہااے گمراہ گمراہ کرنیوالے!البنة تونے اپنی حبوثی تعلیم اور کاڈ ب نشانیوں کیساتھ تمام اسرائیل کوجلیل ہے شروع کر کے یہاں اور کھلیم تک گراہ بنادیا ہے''۔ (۳۱):'' کیااب جھے کو پی خیال سوجتا ہے کہ تو اس سزا ہے جس کا تو مستحق ب اوراتو اسكے لائق ب، ما كل بن كرنجات ماجائے كا"، ـ (٣٢): "وقتم ب الله كى جان کی کہ تو ہر گزائ ہے تجات نہ یائے گا''۔ (۳۳):''اور یہ کہنے کے بعدا پنے خادموں کو تھم دیا کہ اے خوب مگول اور لاتوں سے ماریں تا کہ شاید اسکی عقل شاید اس کے سرمیں ملیت آئے''۔ (۱۳۴۳):''اور حقیقت سے کہ یہودا کو کا ہنوں کے سر دار کے خادموں کے ہاتھ ہے وہ ذلت اور حقارت کیٹی جو کہ باور کرنے حدے باہر ہے''۔ (۳۵):''اس لئے کہ انہوں نے جوش کیساتھ مجلس کی دلچین کیلئے نئے نئے ڈہنگ متسخر کے ایجاد کئے''۔ (٣٦): '' پس اس کو مداری کا لباس پینایا اور اینے باتھوں اور پیروں سے اسکوخوب ول کھول کر مارا۔ یہاں تک کدا گرخود کنعانی اس منظر کودیکھتے تو البنتہ وہ اس پرترس کھاتے''۔ (٣٧): ''ليكن كاہنوں اور فريسيوں اور قوم كے شيوخ كے دل يسوع پريہاں تك سخت ہوگئے کہ اس ہے وہ اس کے ساتھ ایسابر تاؤ ہوتے دیکھ گرخوش ہوئے۔ بحالیکہ ان کا خیال یہ تھا کہ یہودا درحقیقت بیوع ہی ہے''۔(۳۸):'' پھراس کے بعدا ہے مشکیس بندھا ہوا عاكم كے باس مينج كرلے كئے جوكددريرده بيوع بعبت ركھنا تھا" \_(٣٩):"اور چونك وہ خیال کرتا تھا کہ یہودایسوع ہی ہے، لبندا اسکوایے کمرہ میں لے گیا۔ اوراس سے بیسوال کرے گفتگو کی کہ کا ہنوں اور قوم کے سرداروں نے اُسے کس سبب سے ایکے ہاتھوں میں سر دکیا ہے'۔ (۴۰): "بیبودانے جواب دیا اگر میں تجھ سے بچ کہوں تو تو مجھے جانہ جائے گا اسلئے كەتو بھى ويبا ہى دھوكا ديا گيا ہوگا جيسا كەكاجنوں اور فريسيوں كو دھوكا ديا گيا ہے''۔ (m):" حاكم نے بیخیال كركے كدو وشریعت كے متعلق كہنا جا ہتا ہے كہا كیا تونبیں جانتا كہ

الاستذلال الصينع

میں یہودی نہیں ہول''۔(۴۴):''مگر کا ہنوں اور قوم کے شیوخ نے مجھے میرے ہاتھ میں سیر دکیا ہے''۔ (۳۳):''لپس تو ہم ہے تج کہہ تا کہ میں وہی کروں جو کہ انصاف ہے''۔ (٣٣) إلى الله كم مجه بداختيار ب كه تحد كو مجهور دول ما تير قبل كاحكم دول "\_(٣٥): '' يبودائے جواب ميں كہااے آتا تو مجھے جا مان كه اگر تو ميرے قتل كا حكم دے گا تو بہت بزے ظلم کا مرتکب ہوگا اس لئے کہ تو ایک ہے گناہ کوئل کرے گا''۔ (۴۲):'' کیونکہ میں خود یبودااحر یوطی ہوں نہ کہ پیوع جو کہ جادوگر ہے۔ لیں اس نے اس طرح اپنے جادوے مجھ کوبدل دیا ہے۔ پس جبکہ حاکم نے اس بات کوسناوہ بہت متعجب ہوا۔ یہاں تک کہ اس نے جاما کہ اے چھوڑ دیے''۔ (۴۸)'' اسلئے حاکم باہر اکلااوراس نے مسکراتے ہوئے کہا کم از كم ايك جهت سے توبية دى موت كامستحق بـ" ـ (٣٩): " مجرحا كم نے كبابية دى كہتا ہـ كدوه بيوع نبيس بلكد يبودا ب جوكد سابيون كويسوع كے پكروانے كے واسطے لے كيا تھا''۔(۵۰):''اورکہتا ہے کیجلیل کے بیوع نےاسکوجادو سے یوں بدل دیا ہے۔ پس اگر یہ بات سے ہوتو اس کا قتل کرنا بہت بڑا ظلم ہوگا''۔ (۵۲):''لیکن اگریبی بسوع ہےاور بیہ انکارکرتا ہے کہ وہ بیوع ہے۔ پس پیقینی ہے کہ آسکی عقل جاتی رہی ہے اور ایک دیوانہ کولل کرناظلم ہوگا''۔ (۵**۳**):''اس وفت کاہنول کے سرداروں اور قوم کے شیوخ نے کا تبول اور فریسیوں کے ساتھ ملکر شور مجائے کہا وہ ضرور بیوع ناصری ہے اس لئے کہ ہم اُسکو بینجانتے ہیں'۔ (۵۴):'' کیونکہ اگر یہی مجرم نہ ہوتا تو ہم اسکو تیرے ہاتھ میں سپر د نہ کرتے''۔ (۵۵):''اور وہ دیوانہ ہر گزنہیں ہے، بلکہ یقیناً وہ خبیث ہے کیونکہ اپنے اس مکر ے ہمارے ہاتھوں سے نیج جانے کا خواہاں ہے'۔ (۵۷):"اور اگراس فے جات یالی تو جوفتنہ بیا ٹھائے گاوہ پہلے فتنہ ہے بھی بدتر ہوگا۔ بہر حال بیلاطیس (بیرحا کم کا نام ہے) نے اس کئے کہ وہ اس دعویٰ ہے اپنے تنبُن چھڑا لے، بید کہا بیٹخص جلیل کا رہنے والا ہے اور

النسائة المسائدة على النسائة (150 Click For More Books

الاستذلال الصينع

ہیرودی جلیل کابادشاہ ہے''۔(۵۸):''اس لئے اس مقدمہ میں تھم وینامیراحق نہیں ہے''۔ (99) المنتم اب اس كو بيرودس كے ياس ليجاؤ" \_ (٧٠): " تب وہ لوگ يبودا كو بيرودس ك ياس لے كئے جس نے كربہت مرتبدية رزوكي تحى كديبوع اى كے كھر آئے"۔(١١): ''گریسوع نے بھی اس کے گھر جانے کا اراد ہنیں کیا''۔(۶۲):'' کیونکہ ہیر ووں قوموں میں سے تھا اور اس نے باطل جھوٹے معبودوں کی عبادت کی تھی اور نایا ک قوموں کے رہم و رواج کے مطابق زندگی ہر گرر ہا تھا''۔ (۱۳):''کی جبکہ یہوداوہاں کیجایا گیا، ہیرودس نے اس سے بہت ی چیزوں کی نسبت سوال کیا۔ یہودانے اس کا اٹکارکرتے ہوئے کہ وہ يوع ب، الكي بابت اليها جواب نبيس ديا". (١٣٠): "اس وقت بيرودس في ايخ سارے دربار کے ساتھ اس سے تعلیما کیا اور حکم دیا کہ اس کوسفید لباس پہنایا جائے۔جیسا کہ بیوتوف آ دی بینتے ہیں' ۔ (۱۵):''اور کے کہہ کراہے بیلاطیس کے پاس واپس بھیج دیا کہ تواسرائیل کے گھرانے کوانصاف عطا کرنے میں کی نہ کڑ'۔ (۲۲):''اور ہیرووں نے میہ اس لئے لکھا کہ کا ہنوں کے سر داروں اور کا تبول وفر ایسیوں نے اسکوسکوں کی بڑی مقدار دی تھی''۔(۷۷):''پس جب حاکم نے اس بات کو ہیرووں کے ایک خادم ہے معلوم کیا کہ معاملہ ایسا ہے قواس نے کچھ رو پیرحاصل کرنے کے لا کچ میں آ کریہ ظاہر کیا کہ وہ یہودا کو حچوڑ دینا چاہتا ہے'۔ (٦٨):'' تب اس نے اپنے ان غلامول کو (جنہیں کا تبول نے کچھ رویب عطا کیا تھا تا کہ وہ اس بہودا گوٹل کرڈالیں ) حکم دیا کہا ہے کوڑے ماریں ۔ مگراللہ جس نے کہ انتجاموں کی تقدیر کی ہے۔ یبودا کوصلیب کے واسطے باتی رکھا تا کہ وہ اس ڈراؤنی موت كى تكايف كو بحكة جسك لئة اس في دوسر عكوسر دكيا تفا" ـ (19): " في الله ف تازیانہ کے نیچے بہودا کی موت آنے نہیں دی باوجودا سکے سیابیوں نے اسکواس زور کے ساتھ کوڑے مارے تھے کہ اُن ہے اس کا بدن خون بن کر بہد نگلا''۔(•4):''اوراس کئے

الاستذلال الصحيير

انہوں نے اسکوایک برانا کپڑ اارغوانی رنگ کا بیہ کہہ کریہنا یا کہ ہمارے نئے با دشاہ کومناسب ے كداوا عُلْد ينف اور تاج وے "\_(21): "ليس انبول نے كانتے جمع كے اور ايك تاج سوئے اور فیتی پھرول کے تاج کے مشابہ بنایا جسکو بادشاہ اپنے سرول پرر کھتے ہیں''۔ (۷۲):"اور کائے کا تاج یہودا کے سر بررکھا"۔(۷۳):"اوراس کے ہاتھ میں ایک بانس کائکزامشل چوگان (عصا) کے دیااوراس نے ایک بلندجگہ میں بھایا''۔ (۵۴):''اور ا سکے سامنے سے سیاہی ازاراہ حقارت اپنا سر جھکائے اسکوسلامی دیتے گذرے گویا کہ وہ یہود کا بادشاہ ہے'۔ (۷۵)!''اور اپنے ہاتھ پھیلائے تا کہ وہ انعامات لیں جنگے دینے کی نے بادشاہوں کوعادت تھی'' (۷۷ء):''لیں جب کچھنہ پایا تو یہ کہتے ہوئے بہودا کومارا۔ اے ہادشاہ!اس حالت میں تو کیونگر تاج ہوش ہوگا جبکہ تو سیامیوں اور خادموں کوانعام نہیں ویتا''۔ (۷۷):'' جبکہ تو کا بنول کے سرداروں نے مع کا تبول اور فریسیوں کے دیکھا کہ یبودا تازیانوں کی ضرب ہے نہیں مرا۔ اور جبکہ وہ اس ہے ڈرتے تھے کہ بیلاطیس اُ سکوریا کردے گا۔انہوں نے حاکم کورو ہیوں کا ایک انعام دیا اور حاکم نے وہ انعام لیکریہودا کو كاتبول اور فريسيول كے حوالد كرديا۔ گويا كه وہ مجرم ہے جوموت كامستحق ہے اور انہوں نے اسکے ساتھ بی دو چورول پرصلیب دئے جانے کاحکم لگایا''۔ (49):'' تب وہ لوگ اسے ''تحجمہ'' پہاڑ پر لے گئے جہال کہ مجرموں کو بھانسی دینے کی انہیں عادت تھی اور وہاں اس يبوداكونكاكر كصليب يرافكايا الكي تحقير مين مبالغة كرف كيلي "-(٨٠): "اوريبوداف کچینیں کیاسوااس جن کے کہا ہاںلڈتو نے مجھ کو کیوں چھوڑ دیا مجرم تو پچھ کیااور میں ظلم سے مرر باہوں \_(٨١): " میں چے کہتا ہول کہ بیبودا کی آواز اوراس کا چیرہ اوراسکی صورت یسوع ے مشابہ ہونے میں اس حد تک پہنچ گئے تھی کہ بیوع کے سب ہی شاگر دوں اور اس پرایمان لانے والوں نے اس کو بینوع ہی سمجھا''۔(۸۲):''اس لئے ان میں سے بعض بدخیال کر

الاشتذلال الصحيير

کے بیوع کی تعلیم نے کل گئے کہ بیوع جھوٹا نبی تھااوراس نے جونشانیان ظاہر کیں وہ فن جادہ گری ہے فاہر کیں تھیں'۔ (۸۳):''اس لئے بیوع نے کہا تھا کہ وہ دنیا کا خاتمہ ہوئے گئے ترب تک ندمرے گا'۔ (۸۴):''گر وہ اس وقت میں دنیا ہے لیا جائیگا'۔ (۸۵):''لیس جولوگ کہ بیوع کی تعلیم میں مضبوطی ہے جے رہے۔اکلورٹی نے گھیرلیا۔اس واسط کہ انہوں نے مرنیوالے کو بیوع کے ساتھ بالکل مشاہد دیکھا۔ یہاں گھیرلیا۔اس واسط کہ انہوں نے مرنیوالے کو بیوع کے ساتھ بالکل مشاہد دیکھا۔ یہاں تک کہ انکو بیوع کا کہنا بھی یادنہ آیا'۔ (۸۷):''اورای طرح بیوع کی ماں ہم اہی میں ''ججمہ'' یہاڑ پر گئے''۔ (۸۷):''اورصرف ہمیشدرو تے ہوئے یہودا کی موت کود کھفے کے لئے موجود ہونے پر ہی کئی نہیں کی بلک نیقو ذیموں اور یوسف آباریما ثیائی کے ذریعہ ہے ماکم سے یہودا کی لاش بھی حاصل کی تا کہ اسے وٹن کریں''۔ (۸۸):'' تب اسکوصلیب پر سے یہودا کی لاش بھی حاصل کی تا کہ اسے وٹن کریں''۔ (۸۸):'' وراسکو یوسف کی ایسے دونے دھونے کے ساتھا تارا جس گوگوئی باورنہ کرسکا''۔ (۸۸):'' اوراسکو یوسف کی ایسے دونے دھونے کے ساتھا تارا جس گوگوئی باورنہ کرسکا''۔ (۸۸):'' اوراسکو یوسف کی تی تیورائی سائے اسکوسلیب پر سے کیورائی دھونے کے ساتھا تارا جس گوگوئی باورنہ کرسکا''۔ (۸۸):'' اوراسکو یوسف کی تا کہ اسے دونے کے ساتھوں میں بسانے گیا جدر فن کر دیا''۔ (۸۹):'' اوراسکو یوسف کی تا کہ اسے دونے کے ساتھوں میں بسانے گیا جائے دون کر دیا''۔ (۸۹):'' اوراسکو یوسف کی تی تیا کہ سورطل خوشبوؤں میں بسانے گیا جائے دون کر دیا''۔

فصل ۲۱۸، (۱): "اور برایک آدی این گھر کو پیٹ آیا"۔ (۲): "اور جو بیہ گھر کو بیٹ آیا"۔ (۲): "اور جو بیہ گھر کو بیٹ آیا"۔ (۲): "اور جو بیہ کھتا ہے اور بوحنا اور بیخوب اس بوحنا کا بھائی بیوع کی ہاں کے ساتھ ناصر و کو گئے"۔ (۳): "رہے وہ شاگر دجو کہ اللہ نے نہیں ڈریتو وہ رات کے وقت گئے اور بیپودا کی لاش چراکرا ہے چیپا دیا اور خبر اڑادی کہ بیوع جی اُٹھا ہے"۔ (۳): "بت اس فعل کے سبب ہے ایک ہے جینی بیدا ہوئی"۔ (۵): "کا ہنوں کے سردار نے تھم دیا کہ کوئی آدی بیوع ناصری کی نسبت کلام نہ کرے ورنہ وہ جرم کرنیکی سزا کے تحت میں آیگا"۔ (۱): "اس کے ناصری کی نسبت کلام نہ کرے ورنہ وہ جرم کرنیکی سزا کے تحت میں آیگا"۔ (۱): "اس کے لئے بڑی تختی ظاہر ہوئی ۔ پس بہت ہے آدی سنگسار کئے گئے اور تازیانوں سے مارے گئے اور ملک سے جلا وطن کردیئے گئے کیونکہ انہوں نے اس بارے میں خاموثی کو لاازم میں ایک باشندہ جی اٹھا

حِيْدَةُ خَهُ الْلِيْوَةُ الْمِدَاءُ ١٥٨

الاستندلال الصحينة

ہے۔اس کے بعد کہ وہ صلیب پر مرگیا تھا''۔(۸):'' تب اس نے جو کہ لکھتا ہے یہ وع کی اس سے منت کی کہ وہ خوش ہو کررو نے سے بازآئے کیونکہ اس کا بیٹا جی اُٹھا ہے۔ اپس جبکہ کنواری مربی نے اس بات کو سنا وہ روکر کہنے لگی تو اب ہمیں اور شلیم چلنا چاہئے تا کہ میں این جیئے کوؤ الونڈ ول ''۔(۹):'اس لئے اگر میں اسکود کیرلوں گی تو آئے ہیں مصندی کرکے مروکی''۔

فصل ۲۱۹، (۱):'' تب كنواري مع اس لكھنے والے اور پوحنا اور ليعقوب كے اس دن اور شلیم میں آئی جس روز کہ کا ہنوں کے سر دار کا حکم صا در ہوا تھا''۔(۲):'' پھر کنواری نے جو کہ اللہ سے ڈرتی تھی آ کیے ساتھ رہنے والوں کو ہدایت کی کہ وہ اس کے بیٹے کو بھلادیں باوجوداس کے کداس نے معلوم کرایا تھا کہ کا بنوں کے سروار کا حکم ظلم ہے'۔ (۳): ''اور ہرایک آ دی کاانفعال( تاش) کس فند دخت تھا''۔(۴):''اوروہ خداجو کہانسان کے دنوں کوجانچتا ہے، جانتا ہے کہ بلاشبہ ہم لوگ (جنکو کہ ہم اینے معلم بیوع سجھتے تھے) کی موت بررنج والم اوراس کو جی اٹھتا و بکھنے کے شوق میں محو ہو گئے تنے''۔ (۵):''اور وہ فرشتے جوکہ مریم برمحافظ تھے تیسرے آسان کی طرف چڑھ گئے۔ جہاں کہ بسوع فرشتوں کی ہمراہی میں تفااوراس ہے سب باتیں بیان کیں''۔(۲): ''لہٰذالیوع نے اللہ ہے منت کی كه اسكوا جازت و ب كه ميدايني مال اورايخ شاگر دول كود كيدا كيا ميا " ـ ( 4 ): " تب اس كو فرمایا رحمٰن نے اپنے جاروں تر دیکی فرشتوں کو جو کہ جبر ٹیل اور میٹائیل اور رفائیل اور اوریل میں عظم دیا کہ یہ بیوع کواس کی مال کے گھر اٹھا کر بیجا تیں''۔ (۸):''اور بیاکہ متواتر تین دن کی مدت تک وہاں اسکی ٹلہبانی کریں''۔(۹):''اورسوااُن لوگوں کے جواسکی تعلیم برایمان لائے ہیں اورکسی کواہے نہ دیکھنے دیں''۔(۱۰):''پس بیوع روشیٰ ہے گہرا ہوااس کمرہ میں آیا جسکے اندر کنواری مریم مع اپنی دونوں بہنوں مرثاا ورمریم مجد لیہ اور بعارز

المالية عَمْ اللَّهُ ا

الاستذلال الصحيخ

اورراس لکھنے والے اور بوحنا اور ایعقو ب اور بطرس کے مقیم تھے''۔ (۱۱):'' تب بیسب خوف ے پیاوش ہوکر کریڑے گویا کہ وہ مردے ہیں۔ (۱۲): پس بیوغ نے اپنی مال کواور دوسرول كوب كتبة بوئ زمين سے اٹھاياتم ندڙرواسكئے كه ميں پيوع ہول' ـ (١٣): "اور خدروؤ كيونك يل زنده مول ندكهم ده" \_ (١٣): "تب ان ميل ع برايك ديرتك يسوع کے آ جانے کی وجہ ہے و یوانہ سار ہا''۔ (10):''اس کئے کہ انہوں نے پورا یورااعمّا دکر لیاتھا کہ بیوع مرگیا ہے''۔ (۱۲):'' پس اس وقت کنواری نے روتے ہوئے کہااے میرے بیٹے تو مجھ کو بتا کہ اللہ نے تیری موت کو تیرے قرابت مندوں اور دوستوں پر بدنا می کا دہبہ ر کھ کر اور تیری تعلیم کو داغدار کر کے کیوں گوارا کیا۔ بحالیکہ اس نے تجھ کوم دوں کے زعرہ کردینے پرقوت دی تھی اپس تحقیق ہرا یک جو کہ تجھ سے محبت رکھتا تھا وہ مثل مردے کے -"افة

فصل ۲۲۰،(۱):''بیوع نے اپنی مال ہے گلے ملکر جواب میں کہااے مال تو مجھے مان کیونکہ میں تجھے ہےائی کے ساتھ کہتا ہول کہ میں ہر گزنہیں مراہوں''۔(۲):''اس لئے کہ اللہ نے مجھ کو دنیا کے خاتمہ کے قریب تک محفوظ رکھا ہے''۔ (m):''اور جبکہ کہا عارون فرشتوں سے خواہش کی کہ وہ ظاہر ہوں اور شہادت دیں کہ بات کیونکر تھی''۔ (m): '' تب جونہی فرشتے جار جیکتے ہوئے سور جوں کی مانند ظاہر ہوئے۔ یہاں تک کہ ہر ایک دوبارہ گھبراہٹ ہے بیبوش گریڑا گویا کہ وہ مردہ ہے''۔(۵):'' کیل اس وقت ایبوع نے فرشتوں کو جارجا دریں کتان کی دیں تا کہ وہ ان ہے اپنے تنبئی ڈھانپ لیس کیا سکی مال اور ا سکے رفیق انہیں دیکھے نہ سکیں اور صرف ان کو ہاتیں کرتے سننے پر قادر ہوں' ۔ (۱):''اور ا سکے بعدان لوگوں میں ہے ہرایک کواٹھایا نہیں یہ کہتے ہوئے تسلی دی کہ یہ فرشتہ اللہ کے الیلی میں''۔(2):''جرئیل جو کہ اللہ کے بھیدوں کا اعلان کرتا ہے''۔(۸):''اور میخائیل

الاستذلال الصّعنير

جو کہ اللہ کے دشمنوں سے اثر تا ہے''۔ (9): ''اور رافائیل جو کہ مرنیوالوں کی روحیں نکالٹا ے''۔(۱۰):''اوراور بل جو کہ روزاخیر قیامت میں لوگوں کواللہ کی عدالت کی طرف بلائے گا''۔(11):'' پھر چاروں فرشتوں نے کنواری ہے یہ بیان کیا کہ کیونکر اللہ نے بیوع کی جانب فرشية بصحح ادريبودا كي صورت كوبدل ديا تا كه وه اس عذاب كوبيعكته جس كيليّ اس نے دوسرے کو بھیجا تھا''۔(۱۲):''اس وقت اس لکھنے والے نے کہااے معلم کیا مجھے جائز ہے کہ تجھ سے اس وقت بھی اس طرح سوال کروں جیسے کہ اس وقت جائز تھا جبکہ تو ہمارے ساتھ مقما"۔(١٣): البيوع نے جواب ديا برعباس تو جو جاہے دريافت كريس تھ كو جواب دوں گا''۔ (۱۴): ''لیاں وقت اس لکھنے والے نے کہااے معلم اگرانلدر حیم ہے تو اس نے ہم کوریہ خیال کرنے والا بنا کر اس فقد (تکلیف کیوں دی کہ تو مردو تھا''۔(10):''اور تحقیق تیری ماں تجھ پراس قدرروئی کہ مرنے کے قریب پہنچ گئی''۔(۱۷):''اوراللہ نے پیہ روا رکھا کہ جھ یر دججمہ'' بہاڑیر چوروں کے مامین قتل ہونے کا شبہ لگے۔ حالا تک تو اللہ کا قدوں ہے''۔(١٤):''بيوع نے جواب ميں كہاا ہے برنباس تو مجھ كوسچا مان كەاللە ہر خطاير خواہ کتنی ہی ملکی کیوں نہ ہو ہر می سزادیا کرتا ہے۔ کیونکہ اللہ گناہ ہےغضب ناک ہوتا ہے''۔ (۱۸): 'پس ای لئے جبکہ میری ماں اور میرے ان وفا دارشا گردوں نے جوکہ میرے ساتھ تے جھے ے دنیاوی محبت کی نیک کردار خدانے اس محبت برموجود ورنے کیساتھ سزادیے کا ارادہ کیا تا کہاں پر دوزخ کی آگ کیساتھ مزاد ہی نہ کیائے''۔ (19) '''پس جبکہ آ دمیوں نے مجھ کوانلڈ نے ارادہ کیا کہ اس و نیا میں آ دمی یہودا کی موت ہے مجھ کے مشجا کریں ہے خیال کر کے کہوہ میں ہی ہول جو کہ صلیب بر مرا ہوں تا کہ قیامت کے دن شیطان مجھ سے منطهانه کریں''۔ (۲۰):''اور به بدنامی اس وقت تک باقی رہے گی جبکہ محدرسول آئے گاجو کہ آتے ہی اس فریب کوان لوگوں پر کھول دے گا ، جو کہ اللہ کی شریعت پر ایمان لائمیں

الاستذلال الصحيخ

گے۔(۲۱):''اور بیوع نے بیہ بات کہنے کے بعد کہااے رب ہمارے البعثہ تو بیٹک عاول ے اعلامے کہا کیلے تیرے ہی لئے بے نہایت بزرگی اورا کرام ہے''۔

**فصل ۲۲۱:**اوریسوځاس لکھنے والے کی جانب متوجہ ہوااور کہااے بر نباس تجھ پر واجب ہے کہ تو ضرور میری انجیل اور وہ حال لکھے جو کہ میرے دنیا میں رہنے کی مدت میں میرے بارے میں پیش آیا اور وہ بھی لکھ جو کہ یہودا پر واقع ہوا تا کہ ایما نداروں کا دھو کا کھانا زائل ہوجائے اور ہرایک جن کی تقید این کرے''۔ (۳):''اس وقت اس لکھنے والے نے جواب دیاا ہے معلم اگرخدائے جا ہاتو میں اسکوضر ورکروں گا'' ۔ (۴۲):''لیکن میں نہیں جانتا كديبودا كوكيا چش آيا اسلنے كريل نے سب باتنس نيس ديكھي بين"۔ (۵): "يبوع نے جواب دیا یہاں بوحنااور پطرس ہیں جن دونوں نے ہر چیز دیکھی ہے۔ پس بید دونو ل جھے کوتمام واقعات کی خبر دیں گے''۔(۲):'' پھر ہم کواپیوع نے ہدایت کی کہ ہم اسکے تلص شاگر دول كوبلائين تأكدوه سب اس كود يكهين تب اس وقت ليحقوب اور يوحنانے ساتوں شاگر دوں کومع پینقو دو بموں اور پوسف اور بہت ہے دوسروں کے بہتر میں ہے جمع کیا اور انہوں نے يهوع كے ساتھ كھانا كھايا"۔(٨):"اورتيسرے دن يبوع نے كہاتم لوگ ميري مال كے ساتھ زینون پہاڑ پر چڑھ جاؤ''۔ (9):''اس کئے کہ میں وہیں ہے آسان پر بھی چڑھ جاؤں گااورتم اسکود کیھو گے جو مجھےا ٹھالے جائے گا۔ تب سب کے مب گئے بجز بچیس کے بہتر شاگر دوں میں ہے جو کہ خوف ہے دمشق کی طرف بھاگ گئے تھے''۔ (۱۲):''اورای ا ثناء میں کہ بیسب نماز کے لئے کھڑے ہوئے تھے بیوع ظہر کے وقت ان فرشتوں کی ایک بھاری بھیٹر کیساتھ آیا جواللہ کی تبیع کرتے تھے'۔ (۱۳):'' تب وہ اس بیوع کے چیرے کی روشنی ہے اجا تک ڈر گئے اور اپنے مونہوں کے بل زمین برگر بڑے'۔ (۱۴): الکین

یسوع نے انکواٹھا کر کھڑا کیااور یہ کہہ کرانہیں تسلی دی بتم ڈرومت میں تمہارامعلم ہول ۔اور

الاستندلال الصحيير

اس نے ان لوگوں میں ہے بہتوں کوملامت کی جنہوں نے اعتقاد کیا تھا کہوہ بسوع مرکز پھر بى اٹھا الے، بەكىتے ہوئے آياتم مجھ كواوراللەد دونوں كوجھوٹا تجھتے ہو''۔(١٦):''اسلئے كہ الله نے بچھے پیرفر مایا ہے کہ میں دنیا کے خاتمہ کے کچھے پہلے تک زندہ رہوں جیسا کہ میں نے ہی تم ہے کہا ہے' ۔ (۱۷): میں تم ہے تج کہتا ہول کہ بین نہیں مرا ہول بلکہ یہودا خائن مرا ے''۔ (۱۸)؛ ''تم ڈرتے رہواس کئے کہ شیطان اپنی طاقت بھرتم کو دھوکا دینے کا ارادہ كريگا" ـ (19): "ليكن تم تمام اسرائيل ساري دنيايين ان سب چيزوں كے لئے جنگوتم نے دیکھااورسناہے میرے گواہ رہو''۔ (۲۰)''اور یہ کہنے کے بعد اللہ ہے مومنوں کی نجات اور گنبگارول کی تجدید تو به وایمان کے لئے دعا کی''۔(r۱):''پس جبکه دعاختم ہوگئی اسنے پیر كتيج بوئ اپني مال كو كله لكايا أے ميري ماں جھ يرسامتي ہو''۔(٢٢):''تو اس الله ير تو کل کرجس نے بچھ کواور جھ کو پیدا کیا ہے '' (۲۳):''اور یہ کہنے کے بعدا بینے شاگر دول کی طرف کہتا ہوا متوجہ ہوا: اللہ کی نعمت اورائیکی رہت تنہارے ساتھ رہے''۔ (۲۴):'' پھر اس کوجاروں فرشتے ان لوگوں کی آنکھوں کے سامنے آسان کی طرف اٹھا کر لے گئے''۔ فصل ۲۲۲، (۱): ''بیوع کے چلے جانے کے بعد شاگر داسرائیل اور دنیا کے مختف گوشول میں برا گندہ ہو گئے''۔ (۲):''رہ گیا حق جوشیطان کو پیند نہ آیا،اسکو باطل نے دہالیا۔ جیسا کہ یہ بمیشہ کا حال ہے''۔ (۳):''پی تحقیق شریروں کے ایک فرقہ نے جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ بسوع کے شاگر دہیں، بیابشارت دی کہ بسوع مر گیااور وہ بی نہیں اٹھا اور دوسروں نے بی تعلیم بھیلائی کہ وہ درحقیقت مرگیا پھر جی اٹھااوراوروں کے منادی کی اور برابر منادی کررہے ہیں کہ بیوع ہی اللہ کا بیٹا ہے اور انہی لوگوں کے شار میں بولص نے بھی دھوكا ديا" ـ (٧):"اب رہے ہم تو ہم محض اى كى منادى كرتے ہيں كہ جو كہ ميں كے ان لوگوں کے لئے لکھا ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں تا کہ اخیر دن میں جواللہ کی عدالت کا دن

الاستيزلال العمين

موگا، چھلڪارا پاڪيس-آمين''۔

فلطوين! فدكوره بالاحواله جات الجيل برنباس سے ثابت ب كدحفرت عيسى القليلاكا صلیب دیاجانا اورصلیب کے عذابوں سے معذب ہونا تو در کنار وہ تو دھمنوں کے پاس تک ندر ہے۔ بلکہ حضرت عیسلی النظیفان کے وشمنوں کوان تک رسائی نہیں ہوئی۔ سولی دینا اور صلیب پر لٹکانا اور بے گناہ کو کوڑے مارنا تو برا کام ہے۔ خداتعالی نے حضرت عیسیٰ الْفَلِينَا كَى الْسِيرِ لِي حِيمًا ظت كى كه وشمنول نے مس تك نه كيا اور خدانے انكوحسب وعده ﴿ إِنِّينُ مُتَوَفِّيْكُ وَرَّافِعُكَ إِلَيَّ ﴾ صحيح سلامت آسان برا مُعالياا ورا كَلِّي عوض يبودا اتخير لوطي جس نے تميں سکول کے لا کچ پر حضرت عيسي التنافيق کو بکڑوانا جايا تھا، وہي صليب ديا گيا۔ كيونك اللہ تعالى فرماتا ہے: ﴿مَكُورُوا وَمَكُرَاللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ المُمَا كِويُن ٥﴾ لِعِنْ "يبودان تدبير كي اوراالله تعالى نے بھي تدبير كي اور الله تعالى غالب تدبيركرنے والا بـ" - پس اللہ تعالی اپنی تدبیر میں غالب آیا اور جوصلیب كےعذاب بيبودا نے حضرت عیسیٰ الطّغیلیٰ کے واسطے تجویز کئے ستھے وہی عذاب اس پر الٹ ویئے۔ یہودا الخير اوطى حضرت عيسلى التفكيري كي جكه مصلوب موا اوريه عين انصاف تفا- كيونكه يهووا الخير اوطى في حضرت عيسلي التطليقان كوصليب داواني كي تذبير كي تحى - الله في حضرت عيسل القليفة كوبيجاليا اوريبودا مرحضرت فيسلى القليفة كي شبيه والي يعجي يبودا كي شكل حضرت عيسلي الطَّلِينَةُ كَيْ شَكَل مُوكِّي اوروه صليب ديا كميار يبودان اس وقت بهت شورا مُعايا اور فريا و وواویلا کیا کہ میں عیسیٰ تبیس ہول عیسیٰ نے جادو کے زورے مجھ براینی شبیدہ الی ہاورخود في حميا ہے۔ مرسب نے سكر يہ خيال كيا كه يه حضرت عيسى العَلَيْ الله نے خود على ابنى جان صلیب ہے بچانے کے لئے حیلہ نکالا ہے کہ کسی طرح نئے جاؤں ۔ برکسی نے اعتبار نہ کیااور اسی کوصلیب دی۔

الاشتذلال العَسَينِ

دوسرا گروہ طیسا نیوں کا اس بات کا معتقد ہے کہ حضرت عیسی النظافیٰ صلیب دیے گئے اور انکوصلیب کے عذاب اس واسطے دیے گئے کہ ان کی امت کی نجات ہواور کفارہ کی بنیاد رکھنے یا قائم کرنیکے واسطے ایسا اعتقاد تراشا گیا کہ حضرت عیسی النظافیٰ نے امت کے گناہوں کے بدلے عذاب اٹھائے اور صلیب پر فوت ہو گئے تھے۔ اور پھر تیسرے روز زندہ ہو کر آسان پر اٹھائے گئے اور بید فرقے روجن کھیلک، یونیٹرین، پروسٹنٹ وغیرہ وغیرہ ہیں۔

تیسراگردہ یہود کا تھا جو کہتا تھا کہ ہم نے پیسی التَّلْفِیْلُا کو جورسول اللہ ہونے کا دعویٰ کرتا تھا قبل کر دیا۔

یداختلاف حضرت خلاصة موجودات محرمصطفی الحرجتی التحقیق کرماند تک برابر چلا آتا تھا۔ یہود کہتے تھے کہ ہم نے عیسی التحقیق کوئل کردیا۔ ایک عیسائی فرقہ کہتا تھا کہ حضرت عیسی التحقیق سلیب نہیں دیئے گئے، بلکہ زندہ اٹھائے گئے اورا نکا ہمشکل چھائی دیا گیا اور مارا گیا۔ تیسرا گروہ عیسائیوں کا یہ کہتا تھا کہ حضرت عیسی التحقیق سوئی پرلٹکائے گئے اور فوت ہوکردو بارہ زندہ ہوکرآ سان پراٹھائے گئے اور فیم آخرز ماندیس انزیں گئے۔ اور فوت ہوکردو بارہ زندہ ہوکرا آسان پراٹھائے گئے اور فیم آخرز ماندیس انزیں گئے۔ کردیمود قرآن مجیدا ور محدرسول اللہ بھی نے اس اختلاف کا جو فیصلہ کیا وہ یہ ہے کہ بھود کا یہ کہنا کہ ہم نے میسی التحقیق کوئل کیا ، غلط ہے۔ حضرت عیسی التحقیق نوئل ہوئے نہ کا یہ کہنا کہ ہم نے میسی التحقیق ہوئے نہ

الاشتذلال العَدين

صلیب دیے گئے۔ جیسا کہ ﴿مَا فَتَلُوهُ وَ مَاصَلَبُوهُ ﴾ سے ظاہر ہے ﴿بَلُ رَفَعَهُ الله الله عَلَيْهِ ﴾ بلکہ الله تعالى نے اسکوا پنی طرف اٹھالیا۔ یہی فیصلہ قرآن کے مانے والوں نے تسلیم کیا۔ اورہ و تا ابری تک سحابہ کرام و آئمہ دین وصوفیائے کرام و اولیائے امت محمد یہ بھی فیصلہ قرآن مانے آئے ہیں کسی ایک نے بھی قرآن کے برخلاف نہ یہود کا اعتقاد رکھا کہ حضرت عیسیٰ النظامی کم ہو اور نہ عیسائیوں کا اعتقاد رکھا کہ صلیب پر لٹکائے گئے۔ بلکہ وہی اعتقاد رکھا جوقرآن نے انجیل برنباس کے بیان کی تصدیق کی تھی۔ یعنی ﴿ هُمُنِهُ لَهُمْ ﴾ اعتقاد رکھا جوقرآن نے انجیل برنباس کے بیان کی تصدیق کی تھی۔ یعنی ﴿ هُمُنِهُ لَهُمْ ﴾ کرحضرت عیسیٰ النظامی خالی ہوتی ہو کہ برنباس حواری نے بیان کیا اور چشم دیدھال بیان کیا کہ حضرت عیسیٰ النظامی خالیہ وہی ہے جو کہ برنباس حواری نے بیان کیا اور چشم دیدھال بیان کیا کہ حضرت عیسیٰ النظامی خالیہ ان بھی النظام کے بلکہ انکا ہم شکل صلیب دیا گیا۔

الاشتذلال الصحين

"رسول الله على في يهود كوفر ما يا كوفيرى الطلك فوت نبيس بوت، وه تم يس قيامت بها آيوا له يلي آيوا له ين بيل آيوا له ين عبد الله بن سلام قال يدفن عيسلى بن مريم مع رسول الله وصاحبة فيكون قبره رابعاً".

یم در عیسی الطل رسول الله الله الله على كساته وفن بول گاورا كی چوشی قبر بوگ" به پیر تيم مع يدن موسول الله على قبرى ". پیر الله مايا" فقم يكون فيدفن معى فى قبرى ". يعن "حضرت عيسی الطل الله بعد زول هم برك زنده رو كر پیم فوت بول گاور مقبره ميل فن بول گا

اس جگہ مرز اصاحب کے اس اعتر اض کا جواب دینا بھی ضروری معلوم ہوتا ہے جو "فی قبری" کے لفظ پر کرتے ہیں۔ افسوں مرز اصاحب کو اعتراض کرنے کے وقت ہوش نہ رہتی تھی۔ ''فعی قبوی'' کے لفظی معنول پر زور دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ (نوز ہاللہ) " رسول کی ہڈیاں تکال کر پھر عیسیٰ کو فن کریں گے اور یہ بٹک رسول اللہ کی ہے''۔ ہم مرزا صاحب اوران کے مریدوں ہے با دب دریافت کرتے ہیں کہ ''فی'' کے معنی اگریمی ہیں جومرزاصاحب کہتے ہیں تو ﴿ قُلُ سِیئرُوْا فِی اَلّادُ ص ﴾ کے معنی بھی وہ یبی کرتے ہوں گے کہ زمین کے بچ میں سرنگ کھوو کر سیر کرو! ﴿ وَ ادْخُلِنْي فِنْي عِبَادِيْ ﴾ کے معنی بھی وہ یجی کرتے ہوں گے کہ میرے ہندوں کے پیٹ بھاڑ کر داخل ہو جاؤ! ﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِيْ الأرص خليفة ﴾ كمعنى بهي يبي كرت بول كرك بطبقات زيلن كے ينج زيبن كے درمیان آ دم کوخلیفہ بنائے گا! مرزاصاحب کا قاعدہ تھا کہ صریح نص شرعی کے مقابل جب انکوجواب نہ آتا تو جہالت کے اعتراض کر کے نص شرعی ٹالنا جائے تھے مگر اہل علم کب عنتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ جب اس حدیث کی شرح دوسری حدیث فر کے: "فيكون قبره رابعا". يعني" اسكي قبر چوتھي قبر ہوگي"، تو پير جہالت نبيس تو اور كيا ہےكہ "فی قبری" سے بیمطلب ہے کہ "رسول الله کی قبر کو کھود کرعیسیٰ کو فن کریں گے "۔خلاصہ

الاستذلال الصحين

یہ ہے کہ جوامرانجیل میں مذکور ہواور قرآن اوراحادیث ہے اسکی تصدیق ہو، اور شریعت محمدی میں جزوایمان قرار یائے ،اس امرے محض اپنی خواہش نفس کی خاطرا نکار کرنااور سے کو مارکر خود سے موعود بننا، کس طرح جائز ہوسکتا ہے۔اس طرح تو پہلے بھی کئی جھوٹے میح موعود ہوگز رہے ہیں۔ چنانچہ''ابراہیم بذلہ'' نے خراسان میں یہی تو دعویٰ کیا کہ میں مج موعود ہوں۔ سندھ میں ایک محتص نے دعویٰ کیا کہ میں سے موعود ہوں۔ جزیرہ جمیکہ میں ایک حبشی نے دعویٰ کیا کہ بیں سیجے موعود ہوں ۔جعلی نفقی و بروزی وظلی سیج تو بہت ہو گذر ہےاور حب پیشگوئی حضرت میسی وخمررسول اللہ ﷺ بہت ہوتے رہیں گے۔اصلی سے تو وہی ہے جو نبی ناصری ابن مریم تھا۔ جس گازندہ ماننا نزول کیواسطے لازی ہے۔ کیونکہ اگرمین بھی دوسرے نبیوں کی طرح مر چکا ہے تو پھراس کا نزول بھی باطل ہے۔ کیونکہ مردے بھی اس ونیامیں دوبارہ نہیں آتے اور مسئلہ نزول جزوا بمان ہے۔اس کئے سیح کا زندہ ماننا بھی جزو ايمان ٢- ديكهو 'فقداكبر' مين امام الوحنيف ربية الدمايفر مات جين "و حووج الدجال وياجوج وماجوج وطلوع الشمس من المغرب و نزول عيسي من السماء وسائر علامات يوم القيامة على وردت به الأحبار الصحيحة حق كاثن". یعنی ''کلنا د جال یا جوج و ما جوج کا اور چڑھنا سورج کا مخرب کی طرف ہے اور اتر ناعیسیٰ العَلَيْنَ كَا آ مان سے اور تمام علامات قیامت كى جو کچھ حدیثوں اس وارد ہے، سب حق بیں''۔ (ننداکبر)۔ پس حضرت میسی التلک کا نزول جزوا بمان ہے اورنزول میسی التلک کا علامات قیامت میں سے ایک علامت ہے۔ اور بدقاعدہ ہے کہ جب شرط زائل ہوتو مشروط بھی زائل ہوجا تا ہے۔ پس اصالتاً نزول میسٹی الطفیلا ہے انکار مین قیامت گا انکار ہے اور ييكفر بـ (وماعلينا الأالبلاغ) الاستندلال الصينين

### باب دوم

# بسم الله الرحمٰن الرحيم نَحْمَدُهُ وَ نُصَلِّيُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ ط

## رفع حضرت عيسى القليقلا

مرزاصاحب انجیل وقر آن واحادیث نبوی کے برخلاف'' ازالداوہام'' حصد دوم کے شا۲۵ پر لکھتے ہیں:''اور میرے پراپنے خاص الہام سے خلا ہر کیا کہ سے آبن مریم فوت ہو چکا ہے'' چنانچدالہام یہ ہے' 'میسے ابن مریم رسول اللہ فوت ہو چکا ہے اور اسکے رنگ میں ہوکروعدہ کے موافق تو آیا ہے'' ۔۔۔۔(الغ)

فاظرین کو ام اچونکہ بیالہام قرآن شریف اور احادیث نبوی اور اجارا است کے برخلاف تھااس کئے حسب اصول مقرر کروہ سحالہ کرام و تابعین و تع تابعین واولیائے امت مرزاصاحب کوالیے الہام پراعتبار نہ کرناچا ہے تھا کیونکہ اس پراجماع امت ہے کہ جوالہام قرآن شریف کے برخلاف ہووہ خدا تعالیٰ کی طرف ہے نہیں بلکہ القائے شیطانی ہے۔ گر افسوس! مرزاصاحب بجائے اس الہام کورڈ کرنے کے الٹا اس فکر میں گے کہ کسی طرح وفات میں قرآن شریف ہے تابت کرکے اپنے الہام کی چیروئی کرتے ہوئے خود بی عیسیٰ ابن مریم بن جا کیوں اورائی پہلی تحریریں جو کہ وہ بھی الہام کی چیروئی کرتے ہوئے خود بی عیسیٰ ابن مریم بن جا کیوں اورائی پہلی تحریریں جو کہ وہ بھی الہام سے کھی تھی ، ان کورڈ کی کردیں۔ ابن مریم بہن جا کیوں ہیں :

الهام مرزاصاحب: هُوَ الَّذِيُ أَرْسَلَ رَسُولُهُ بِالْهُدَى وَ دِيْنِ الْحَقِ لِيُظْهِوَ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ ....والخ، مرزا صاحب فود لَكِية بِين كـ "بيآيت جسماني اور سياست للى كطور پرمسي كون من پيشگوئي باور جس غلبكا ما داسلام كاوعده ديا كياب

الاستئلال الصّحين

وہ غلبہ سے کے ذریعہ سے ظہور میں آئے گا اور جب حضرت سے الطبیقی دوبارہ اس دنیا میں تشریف لا کینے تو ایکی "۔ (دیموراین اسلام جمع آفاق واقطار میں پھیل جائیگا"۔ (دیموراین اسلام جمع آفاق واقطار میں پھیل جائیگا"۔ (دیموراین امریانی سے احمد یاں ۱۹۹۹ معنظ مرزاسا حب) جمکی نسبت مرزاصا حب کا دعویٰ ہے کہ وہ الہام ربانی سے لکھی گئی ہے۔

ب فیصلهٔ آسان ہے کہ مرزاصا حب کی دونوں تحریروں کوخدا کی طرف ہے تشلیم نہیں کر سکتے۔ بہرحال ایک ہی درست ہوگی جوقر آن کریم اور حدیث شریف اور سلف صالحین کی تح مرول کے موافق ہوگی۔اور دوسری جونصوش شرعیہ کے خلاف ہے،غلط ہوگی۔ اب ظاہرے کہ مرزاصاحب کی بعد کی تحریر چونکہ نصوص شرعی کے برخلاف ہے،اس واسطے غلط ہے۔ بیروی کے لائق نہیں ۔ مرزاصا حب نے سخت اصولی ملطی کھائی ہے کہ تمام امت کے برخلاف جوانکوالہام ہوااسکوسیا کرنے کے واسطے قرآن شریف کے ساتھ وہ معاملہ کیا جو يبود نے كتاب الله أورات كے ساتھ كيا أَمّا يَعْنى ﴿ يُحَرِّفُونَ الْكِلِمَ عَنْ مُّواضِعِهِ ﴾ مرزاصاحب نے تمیں آیات پیش کی ہیں جو کہ ذیل میں درج کرکے ہرایک کانمبروار جواب دیاجا تا ہے۔'' قولہ'' کے تحت مرزاصا حب کی عیارت ہے۔اور'' اقول'' کے تحت جواب۔ قَتُولَهُ: كَبْلِي آيت "يْغِيْسْي إِنِّي مُتَوَفِّيْكُ وَرَافِعُكُ إِلَىَّ وَ مُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا وَ جَاعِلُ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوكَ فَوُقَ اللَّذِيْنَ كَفَرُوا اِلَّي يَوْم الْقِينْمَةِ". لِعِنْ 'أَعِيسِيٰ مِين تَحْجِهِ وفات دينے والا ہول اور پُرعزت كے ساتھوا بِي طرف أثفانيوالا ہوں اور تیرے تبعین کو تیرے منکروں پر قیامت تک غلبہ دینے والا ہوں''۔ اهول: اگردوسرافخص بيتر جمه كرتا تو مرزاصا حب اس پريموديت اورالحاد كافتو كل ديدية كة تم نے " كبرعزت كے ساتھ" كن الفاظ كا ترجمه كيا ہے۔ اور " تنهتول ہے" كن الفاظ كا ترجمہ ہے ۔ گرمرزاصاحب خود ہیں کہ قرآن شریف میں تحریف گفتلی کرتے ہیں اور خوف

الاستذلال الصحيخ

خدائيس كرت كه جوالفاظ قرآن بين نبيل بين، كيونكرا پني طرف ب وه الفاظ قرآن شريف بين وافلل كئے جاسكتے ہيں۔ اب مرزاصاحب كاكوئى مريد بتادے: "عزت كے ساتھ أشانا" اور "تهمتوں ہے پاك كرنا" كن الفاظ كا ترجمہ ہے؟ "مُطَهِّرُكَ" كالفظ جان بوجه كرچيورُ ويا ہے كيونكه اس بين آسان كى طرف جائے كا اشارہ تھا كہ: ﴿مُطَهِّرُكَ مِنَ اللّهُ بُنَ كَفَرُولُ الله بِينَ "الله بين "اس كى طرف جائے كا اشارہ تھا كہ: ﴿مُطَهِّرُكَ مِنَ اللّهُ بُنَ كَفَرُولُ الله بِينَ "الله بين "جھ كوان لوگوں كى سحبت ہے پاك كروں گا"۔ يہ اللّه بُنَ كَفَرُولُ الله بين "الله بين "جمال فرنہ بيني سحبت ہے باك كروں گا"۔ يہ اشارہ تھا كرتم كوالى الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين كا فرنہ بيني سكاوروہ جگد آسان ہى ہے۔جيسا كرانہ بين كيا ہيں كہ من جگہ كا فرنہ بيني خود بھى فرماتے ہيں كه "ميں اليك جگہ جا تا ہوں كہم وہاں نہيں آسكتے ليمني آسان برا شايا گيا"۔ اور مين خود بھى فرماتے ہيں كه "ميں اليك جگہ جا تا ہوں كہم وہاں نہيں آسكتے ليمني آسان "۔

اور مرزاصاحب نے خود مجی اکھا ہے: ''سو حضرت میں تو انجیل کو ناقص چھوڑ کر آسانوں میں جا بیٹے''۔ (دیکورامین الریوس) ۱۳ معنف مرزاسا ہے)۔ ''المتو فیٹ ک'' کے معنی موت ہرگز نہیں ہمی مار نیوالا غلط کئے ہیں۔ کیونکہ ''توفی ''کامادہ و قا ہے اور و فا کے معنی موت ہرگز نہیں صرف بطور کا زموت کے معنی لئے جاتے ہیں ، کیونکہ موت کے وقت خدا تعالی روح کو اپنے بعنہ ہیں کر لیتا ہے اس واسطے کازی معنی موت کے ہیں، جھٹی معنی ''توفی ''کے پورا پورا لیرا لیے یا دیے ہیں۔ جھٹی معنی ''توفی ''کے پورا پورا لینے یاد ہے کے ہیں۔ و کیمو ' فکھ ٹو فئی محل نفس ما محسبت و معنی ''توفی ''کے بورا پورا لین الیہ کی اور وہ ظلم نہ کئے جا کیگئے''۔ افسوس! مرزا لینے الیہ نور اپورا بورا بورا پورا پورا پورا پورا پورا لینے کے کئے ہیں۔ و کیمو' ہرا ہیں احمد ہے' میں صاحب نے خود ہی 'اتوفی '' کے معنی پورا پورا لینے کے کئے ہیں۔ و کیمو' ہرا ہیں احمد ہے' میں صاحب نے خود ہی 'اتوفی '' کے معنی پورا پورا لینے کے کئے ہیں۔ و کیمو' ہرا ہیں احمد ہے' میں

حکیم نورالدین صاحب خلیفه اول نے بھی ای آیت: ﴿ یَعْیُسُنّی اِنّیُ مُتَوَقِیْک ﴾ دلایه کے معنی پورالینے کے کئے ہیں۔ سنو حکیم صاحب کا ترجمہ: ''جب الله نے فرمایا اے میسیٰ میں لینے والا ہول جھے کو اور بلند کر نیوالا ہوں اپنی طرف'۔

الاشتذلال الصحينر

(دیکموتفدیق م ۸، معنف کیم نورالدین صاحب)

اسمیں کی خشک نبیں کہ پہلے مرزاصا حب مسلمان تصاور اکے عقائد جمہوراہل اسلام کے بقے ۔ وہ حفزت میں کے اصالتا نزول اور حیات کے معتقد سے، گر بعد میں جب ان کو فود میں ابن مریم بننے کا خیال ہوا تو پھر سب بھی جمول گئے اور حفزت میں النظامی کی افغالمی کی اور است کے فاجت کے فاجت کرنے میں آخر بیف میں تجریف شروع کردی اور ہرائے نام میں (۲۰) وفات کے فاجت کو کردی اور ہرائے نام میں (۲۰) آبات لکھ کراپے میں مانی آفسیر و معانی کئے اور ایکے مرید 'حکیم خدا بخش' نے اپنی کتاب 'حسل مصطفیٰ '' میں بگل ساتھ آبیتی کھھدیں۔ یہا ہے مرشد مرزاصا حب بھی ہڑھ تا نہر بیف میں نہیں ہے کہ جس سے فاجت ہوکہ حضرت گئے۔ اصل میں ایک آبت بھی قرآن شریف میں نہیں ہے کہ جس سے فاجت ہوکہ حضرت نہیں النظم نظام ہرگز فاجت میں النظم نظام ہرگز فاجت نہیں النظم نظام ہرگز فاجت کہ میں خیص کے دولا ہوں ، جما ہے مقہوم یہ ہے کہ ایک مار نہیں آئندہ کی زمانہ میں مار نے والا ہوں ، جما ہے مقہوم یہ ہے کہ ایک کا میں آئندہ کی زمانہ میں مار نے والا

اس آیت کو وفات میچ کے ثبوت میں پیش کرناعلم عربی سے ناواقف ہونے کی سند ہے۔ کیونکہ ''مُمتَّوَ فِیْک'' کے معنی مارنے والا ہے نہ کہ مار دیا۔اسم فاعل کے صیغہ کو ماضی کا صیغہ سمجھنا عربی سے جاتل ہونے کی ایک کافی دلیل ہے۔

لیں آیت ہے وفات کی ہرگز ثابت نہیں بلکہ حیات ثابت ہے کیونکہ اس آیت کے نازل ہونے تک کی کی معنی یہ ہیں کہ کے نازل ہونے تک کی موت واردنہ ہوئی تھی اور "مُعتَو فَیْدُک" کے بی معنی یہ ہیں کہ اے سے میں بھرکو کئی آئندہ زمانہ میں مار نے والا ہوں اور یہ معنی مرزاصا حب کے خلام معنی "مار نے والا" تشایم کر کے گئے ہیں ورنہ "تو فعی" کے معنی "اَخَلَہ هُنَّی وافعیا" ہی کے "مار نے والا" شایم کر کے گئے ہیں ورنہ "تو فعی" کے معنی "اَخَلَہ هُنَّی وافعیا" ہی کے بیں درنہ تو فعی" کے معنی" مرنیوالا" نہیں گئے۔شاید ہیں۔جیسا کہ تمام مضرین کا اتفاق ہے کہ کی مضر نے اسکے معنی "مرنیوالا" نہیں گئے۔شاید

الاشتذلال الصحينة

کوئی مرزائی کہدے کہ ابن عباس بنی الد حنہا سکے معنی ''مُمِمِیُٹکٹ'' کئے ہیں۔ تواسکا جواب بیرہے کہ حضرت ابن عباس بنی الڈ حنہا بعد نزول وفات مسے کے قائل ہیں جبیبا کہ سابقاً اس کتاب میں لکھا جاچکا ہے۔ (دیمیس ۲۰٫۷ کابند)

### اقتول: وَفَعَهُ مِنْ الطِّينَا فِي كُمْ فَصَلَّ بَحْتُ وَيل مِن الماحظة بوء وهو هذا:

فاظه بين ارفع سين التلكي شاخ يا جزويا فرع بـ واسطيز ول سين التلكي كرس كا نزول مجرسادق خاتم التبيين مفخر موجودات محرف في المات مين سه حضرت سين التلكي كا نزول مجرسا في الميك علامت قيامت بيان فرما في واورنزول سين التلكي والتلكي والتلكي والتلكي والتلكي والتلكي التلكي والتلكي التلكي والتلكي التلكي والتلكي التلكي والتلكي والتلك

الاستذلال الصينع

ایمان لا یاانله پرفرشنول براورآ سانی کتابول بریعنی توریت ،انجیل ،زبور،قر آن پراورتمام رسولوں پراور قیامت کے دن اور نیکی اور بدی کامقدر ہونا اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اور تی اٹھنا موت کے بعد قیامت کے دن''۔ پس جو خص اس اقر ار پر قائم ہےاور دل ہے اسکی تقیدیق کرتا ہے، وہ موسی ہے اور جو مخص ان امور کا مشکر ہے وہ غیرموس اور کافر ہے۔اس صفت ایمان کومدنظرر تھتے ہوئے اصل مئلہ رفع پر جب غور کرتے ہیں تو ثابت ہوتا ہے کہ رفع کا انکارنزول کا انکارے اورنزول عیسلی التکھیلا کا انکارعلامات قیامت کا انکارے۔ کیونکہ جس قدرعلامات قیامت این سب کی سب مافوق الفهم بین اور عقل انسانی انکی حقیقت کے دريافت كرتے سے عاجز ب الى واسط ان يرايمان لانے والا مبارك كروه "يو منون **بالغیب" بی**ں شامل ہوتا ہے۔اور چون وجرا کر نیوالا اورمحالات عقلی وخلاف قانون قدرت کے عذراوراعتراض پیش کر نیوالا مِن گھڑے تاویلات کر نیوالا ہرگز ہرگز اس قابل نہیں کہ وہ "يو منون بالغيب" كي فهرست مين داخل موسك\_ پس ثابت مواكه مومن وغيرمومن مين یمی فرق ہے کہ مومن محال عقلی کے اعتر اضات نہیں کرتا اور فرمودہ خدا تعالی اوراس کے رسول پاک ﷺ پرایمان رکھتا ہے۔ اور غیرمومن خدا اور اسکے رسول کے فرمودہ پرایمان نہیں لا تا اور اپنے حواس پر دھو کا خور دہ جو کر دولت ایمان سے بے بہرہ رہتا ہے۔ پہلے کلام ر بانی کی تاویلات اپنی عقل کے مطابق کرتا ہے اور جب اسکی عقل نظار ہ قدرت میں محوبہو کر حیران ہوکرعا جز ہوتی ہےتو پھرا نکار کردیتا ہےاور کھر اخاصہ دہریہ و کافرین جاتا ہے۔خواہ سی مصلحت کے باعث منافقانہ طور برزبان سے اقرار بھی کرے کہ جی بال میں تمام ساوی کتابوں کو مانتا ہوں مگر آسانی کتابوں میں مضامین لکھے ہوئے ہیں ایکے معنی سلف صالحین نے جو کئے جیں چونکہ وہ موجودہ زمانہ کی عقول کے مطابق نہیں ، اس واسطے تاویلی معنی کرتا ہوں۔ دراصل وہ مشکر ہوتا ہے، صرف مومنوں کے ڈرے زبانی اقرار کرتا ہے، مگر بیا قرار

الاشتذلال الصحينر

مؤمنین کتاب اللہ میں شامل نہیں ہونے ویتا۔اس مخضرتمہید کے بعداصل مسئلہ رفع کی طرف رجوع كرتا موں اور ثابت كرتا موں كه بيەستلەر فع نز ول عيسلى القلفان قر آنی ستانېيں بلکه انجیلی مشک ہے۔ جسکی تصدیق محمد ﷺ نے فرمائی ہے کیونکہ وہ میسائیوں کے مشر کا نہ عقیدہ ک اصلاح کے واسطے تشریف لائے تھے۔اگر بیعقیدہ شرکانہ تھا تو حضور التک کا پہلافرض تها که اسکی تر دیدفر ماتے مگر جب تضدیق فر مائی توبیه بالکل غلط ہوا که" رفع جسمانی کا مسئلہ مشركاندے"۔ اس اعتقاد فاسدے تو محدرسول اللہ عللى ير الزام آتا ہے كہ انبول نے جان بو جھ کرا بنی امت کوئشرک بنایا اور کیول نداس عقیدہ نزول ورفع کو باطل فر ما دیا۔جیسا كه ابن الله اور حثليث وغيره عقائد كي تر ويد فرمائي اور مثايا ـ اس مئله رفع ونزول كوجهي مٹاتے ،مگر بحائے مٹانے کے تصدیق فرمائی اور جان بوجھ کراپنی امت کواہتلا وہیں ڈالا۔ جب مصطفیٰ ﷺ نے نزول عینی العلیٰ کے عقیدے کو بحال رکھا اور مناسب طریق پر اسكى تصديق فرمائي تو پھراس عقيده ہے انكار كرما محمہ ہے انكار كرما ہے اور چونكه نزول فرع ہے اصل رفع کی بعنی رفع لازم ہے اور نزل ملزوم۔ یا بیاں سمجھو کہ پہلے رفع ہے اور بعد نزول \_ جب رفع ہے انکار ہوگا تو نزول ہے ضرورا نکار ہوگا اور پیکفرے کہ علامات قیامت اور يوم آخرت ے انكار كيا جائے۔ اب ديكھنا جائے كدائيل بين اس مسئله كي نسبت كيا بیان ہے اور قرآن نے تصدیق فرمائی یا مہیں۔ چونکہ قرآن مجید دوسری ساوی کتابوں کا مصدق ہاں لئے ضروری ہے کہ پہلے مئلدر فع عیسی الطاق کی نسبت انجیل میں دیکھیں كەنجىل بىن رفع عىسى الطين كىس طرح ندكور ہے۔ كيونكەمسلمانوں كوحكم ہے كەھ فىستلۇا أَهُلَ اللَّهِ كُو إِنْ كُنتُهُ لا تَعْلَمُونَ ﴾. يعن "الل كتاب عدريافت كرو جو يحت خبين جائے"۔ جب قرآن مجید کا دعویٰ ہے کہ میں مصدق تورات وانجیل ہوں۔ دیکھو سورہُ ما ُنده، رَكُوعٌ كُ \* ﴿ آتينآ ه الانجيل فيه هذى وَّنُورٌ ﴾ لِعَنْ ' بَمْ نِـُعْيِـٰلُ الطَّلِيْكُ كو

الاستذلال الصحيير

انجیل دی جس بیں ہرطرح کی ۔۔۔ اور نور ہدایت ہاور آگے فرمایا: ﴿وَاَنْدَ لُنَا اِلَیْکَ الْکِتْبِ وَمُهَیْمِنَا عَلَیْهِ فَاحُکُمْ بَیْنَهُمْ الْکِتْبِ وَمُهَیْمِنَا عَلَیْهِ فَاحُکُمْ بَیْنَهُمْ الْکِتْبِ وَمُهیْمِنَا عَلَیْهِ فَاحُکُمْ بَیْنَهُمْ الْکِتْبِ وَمُهیْمِنَا عَلَیْهِ فَاحُکُمْ بَیْنَهُمْ بِینَهُمْ الْکِتْبِ الْمُهَا اللّٰهُ وَلَا تَغَیْعُ اَهُوَ آءَ هُمْ ﴾ ۔۔۔ (اللّٰهِ اور (اے پیفیر) ہم نے تہاری طرف (بھی) کتاب برحق اتاری کہ جو کتابیں (اس کے اتر نے کے وقت) پہلے سے موجود بین ان کی اتفاد این کرتی ہے اور افکی محافظ بھی ہے تو جو پھوخدانے تم پراتارائے تم بھی اس کے مطابق ان کی اتفاد این کی واور جوت بات تم کوخدا ہے پینچتی ہے اس کو چھوڑ کر ان کی خواہوں کی بیروی دیکرؤ'۔ (سادہ انڈیوامی)

قرآن مجید نے رفع میسی النظامی النظامی الفیلی کی: ﴿ مَا فَتَلُوهُ يَقِیْنَا بَلُ وَ فَمَا لَكُ لَا الله وَ الله الله وَ الله والله والله

مرزاصاحب بھی ''ازالہ اوہام'' حصد دوم کے صفحہ ۱۱۲ پر: ''فاستلوا اہل اللہ کو ان کنتم لاتعلمون'' کااصول قبول کرکے لکھتے ہیں کہ:''اگر تہمیں ان بعض امور کاعلم ند ہو جوتم میں پیدا ہوں تواہل کتاب کی طرف رجوع کرواور ان کی کتابوں کے واقعات پرنظر ڈالو، اصل حقیقت تم پر منکشف ہوجا نیگی''۔ (بظاملی)۔ پس مرزاصا جب کا میں اتفاق ہے کہ مسائل متنازعہ فیہما میں جس مسئلہ کی تفصیل قرآن میں بیان نہ ہوتو اہل

الاستئلال الصّحين

کتاب کی کتابوں ہے ویکنا چاہے اور انکی طرف رجوع کرنا چاہے۔ اب چونکدر فع عیسی النظامی الناسی کا انداز عدہ ایک فریق ۱۳ اسوبرس کے بعد کہتا ہے کہ دوحانی رفع ہوا۔ اب طریق انصاف پیسے کہ انجیل کی طرف رجوع کریں، کیونکد انجیل چیٹم دید شہادت حواریان حضرت عیسی النظامی استیار کی طرف رجوع کریں، کیونکد انجیل چیٹم دید شہادت حواریان حضرت عیسی النظامی ہے اور معتبر ہے۔ جس سے مرزا صاحب نے حضرت ایلیا کا قصد اور حضرت یونس کا قصد اور حضرت ایلیا کا قصد اور حضرت ایلیا کا قصد اور حضرت ایلیا کا قصد اور حضرت کی ایلیا ہے، قبول کیا۔ تو اب انجیل کے معتبر ہونے میں مرزا صاحب اور اور نجیل کا بیان قبول کرنا چاہئے۔ یہ نہیں ہوسکتا اور نہ انصاف ہے کہ مرزا صاحب اور مرزائیوں کے واسط انجیل جب ان کے مطلب کی کہتو معتبر ہواور جب وہی انجیل ان کے مطلب کی کہتو معتبر ہواور جب وہی انجیل ان کے خلاف مطلب کہتو محتبر ہوجائے، انجیل معتبر ہے تو دونوں کے کا خلاف مطلب کہتو محرف و مہدل اور غیر معتبر ہوجائے، انجیل معتبر ہے تو دونوں کے واسط ہے۔

اب ہم مرزاصاحب کے ارشاد کے مطابق انجیل کی طرف رجوع کرتے ہیں: رید در نجیل ایس سیویوں میں میں در دری وردی کرتے ہیں:

حواله اول: ''انجیل لوقا، باب ۴۳، آیت ۵۰ سے ۵۳ تک'' ''تب وہ ( ایعنی عیسیٰ النظامیٰ انہیں وہاں سے باہر بیت عنا تک لے گیا اورائیے ہاتھ اٹھا کے انہیں برکت دی اورائیا ہوا کہ جب وہ انہیں برکت دے رہا تھا، ان سے جدا نبوالور آسان پراٹھا یا گیا''۔ ماطور مین! ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا اور اس حالت میں اٹھا یا جانا لرفع جسمانی ثابت کرتا ہے، کیونکہ روح کے ہاتھ نہیں ہوتے اور شروح دعا کرسکتا ہے بغیر جسم کے۔

حواله دوم: "اعمال، بابا، آیت ۹ سے ۱۳ ک،" "اور بیا کہدگ ان کے ویکھتے ہوئے اوپر اٹھایا گیا اور بدلی نے اے انگی نظروں سے چھپالیا اور اس کے جاتے ہوئے جب دوآ سان کی طرف تک رہے تھے۔ دیکھودوم دسفید پوشاک پہنے ان کے پاس گفرے تھے اور کہنے لگے کدا ہے جلیلی مردو! تم کیوں کھڑے آسان کی طرف دیکھتے ہو؟ یہی پیوڑ

الاستيدلال العَيينع

جوتمبارے پاس ہے آسان پراٹھایا گیا ہے، ای طرح جس طرح تم نے اے آسان پر جاتے کا کیجا پھرآ نگا''۔

خاطرین اغورفرمائیس که کس طرح رفع جسمانی اورنزول جسمانی ثابت ہے۔ **حواله صوم:** ''انجیل مرتس، باب ۱۱، آیت ۱۹''''نغرش خداوند (عیسی النظیلیٰ) انہیں ایبافر مانے کے بعد آسمان پراٹھایا گیا''۔

فاظرين! كياصاف ساف وت بكرآسان يررفع جسماني بوار كيونك فرمان ك بعدا تفایا گیا، لکھا ہے۔ مذکورہ بالاحوالہ جات انجیل ہے ثابت ہوا کہ حضرت عیسی التقلیقات آ سان براٹھائے گئے اور آ سان کالفظ ہرا یک انجیل میں موجود ہے اور جسد عضری کے ساتھ ا شایا جانا نابت۔ کیونکہ بدلی کالفظ الجیل میں جوہے، بتار ہاہے کدر فع جسمانی ہوا۔ اور اگر رفع روحانی ہوتا تو بدلی کے ذراجہ اٹھایا جانا انجیل میں مذکور نہ ہوتا۔ کیونکہ روح کے اٹھانے کے واسطے بدلی کی ضرورت نہیں ہاورنہ کو کی انظیرے کدروحانی رفع کے واسطے بادل آتے تھے اور روح کوا ٹھالے جاتے تھے۔اگر کوئی نظیر ہے تو گوئی مرزائی بتادے،مگر نہ بتاسیس ك - حاج تمامل كرز وراكًا تعين اوركوشش كرين - ﴿ فَإِنْ لَّهُ مَ تَفْعَلُوا وَكُنْ تَفْعَلُوا ﴾. حواله جهادم: "أنجيل لوقا، باب٢٦، آيت٣٦"، ميل العاب: "ميرے باتھ ياؤل کود کیھوکہ میں ہی ہوں اور مجھے چھوؤ اور دیکھو''۔(۴۰):'' کیونکہ رول کوجتم اور ہڈی نہیں جيها كه مجھ ميں ديكھتے ہو''۔(M):''اور بيركہ كےانہيں اپنے ہاتھ ياؤں دكھائے اور جب وہ مارے خوشی کے اعتبار نہ کرتے اور متعجب تھے، اس نے ان سے کہا کہ پہال تہبارے یاس کچھ کھانے کو ہے''۔ (۳۲):''تب انہوں نے بھونی ہوئی مچھلی کا ایک ٹکز ااور شہد کا ایک چیتااسکودیا''۔ (۳۳):''اس نے کیکران کے سامنے کھاما''۔

اس انجیل کےمضمون نے روز روٹن کی طرح بتا دیا ہےاور بعبارت النص ثابت

الاستذلال الصحيير

کردیا ہے کہ حضرت میسی الفظائی نے روحانی رفع کی خودتر دید فرمادی ہے۔ کیونکہ صاف صاف خرمایا کہ روح کو جم اور بدی نہیں جیسا کہ بھے ہیں ویکھتے ہو۔ اور پھر حواریوں کی آسلی کے واسطے بھونی ہوئی مچھلی کا نکڑااور شہد کھایا۔ حالانکدروح کھانے پینے ہے پاک ہے۔ اب نابت ہوگیا کہ حضرت میسی الفلیفی بجسد عضری آسان پر اٹھائے گئے۔ کیونکہ پہلے شاگر دوں کو دکھائی ویے اور ای حالت میں آسان پر اٹھائے گئے اور قرآن مجید نے اس شاگر دوں کو دکھائی ویے اور ای حالت میں آسان پر اٹھائے گئے اور قرآن مجید نے اس مضمون انجیل کی تصدیق بھی فرمائی۔ جیسا کہ قرآن میں ہے: ﴿وَ مَا فَعَلُوهُ وَ يَقِينُنَا بَالُ رَقَعَهُ اللّٰهِ اِلْکُنَهُ ﴾ اور پھر تاکید کے طور پر دوبارہ قرمایا کہ مرانبیں، بلکہ اللہ نے اس کواپئی طرف اٹھائیا۔

اس جگہ خورطلب امریہ ہے کہ قرآن مجید کا جود وی کے کہ میں انجیل ودیگر کتب
ساوی کا مصدق ہوں۔ یہ ویوگی تب بی جا ہوسکتا ہے جب قرآن نے بھی جسمانی رفع کی
تصدیق فرمائی اور یہ کی آیت قرآن میں نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ کار فع روحانی ہوااور رفع
جسمانی کی تر دید کی ہے۔ جس طرح سٹایٹ وابن اللداور الوہیت سے کی تر دید ہے۔ بلکہ
انجیل وقر آن رفع جسمانی عیسیٰ النظام کی متفق ہیں۔ اب کسی مسلمان کا کام نہیں کہ انکار
کرے۔ اب ہم ذیل میں زیادہ تبلی کے واسطے عقلی ولائل چیش کرتے ہیں تا کہ کسی مرزائی کو
جائے کلام باتی نہ رہے۔

دليل اوّل: قتل اورصليب فعل جمم پروارد جوتا ہے ند كدروج پر- كونكدروج ايك جو بر اطيف ہے جو كد فرمسوس و خارج ہے اور ندجم ہے ندجسانی ہے۔ اس كافتل و وناياصليب و يا جانام مكن نہيں ۔ جم بن قتل كيا جاتا ہے اور جم بن صليب د يا جاتا ہے۔ اب اللہ تعالى نے جو فرمايا كد " حضرت عيسى الطّلَق في تقل ہوئ اور ندصليب د يے گئے بلكہ اللہ لے انجوائي طرف الله اللہ لے انجوائي طرف الله اللہ عن و تا بت ہوا كہ جم بن كار فع ہوا كيونكونل جم نے ہونا تھا اور صليب پر بھى

الاستذلال الصينع

جسم نے بی لاکا یا جانا تھا۔ جب ای چیز کار فعہ ہوا جس نے قبل ہونا تھا تو ثابت ہوا کہ جسم بی مرفوع ہوا۔ جس پر قبل وصلب کا فعل وار د ہونا تھا نہ کہ روح۔ کیونکہ روح کونہ کوئی قبل کرسکتا ہے اور نہ کوئی سولی دے سکتا ہے۔ جب قبل وصلیب سے جسم بچایا گیا تو ضرور جسم کا ہی رفع

اس جگہ مرز اصاحب اوران کے مریداعتر اض کرتے ہیں کہ قر آن میں آسان کا لفظ نہیں لکھااور پتی کیف ہے کہ خدا کے کلام میں کوئی لفظ زیادہ پائم کیا جائے۔اس کا الزامی جواب یہ ہے کدیتے بیف تو آپ کرتے ہیں کدروح کالفظ اپنے یاس سے لگا کررفع روحانی كَتِ بِين \_ الرَّر فَعُ روحاني لين قائير بيدالفاظ زياده كرنے بين: "وَهَا فَعَلُوهُ يَقِينُنا بَلُ رَّفَعَهُ اللهِ إِلَيْهِ وصلب جسدة ورفع روحه". اور بَهِي تَحْرَيْف والحادب\_ پُس جیبا آ سان کالفظ نہیں ویبا ہی روح کالفظ بھی نہیں ۔گرانجیل میں آ سان کالفظ موجود ہے اس کئے قرآن کی تفییر انجیل کے مطابق کرنا تھریف نہیں ہے۔ کیونکہ حضرت عیسی الْطَلِينَا اللَّهِ فَوَوْمِ ما يَا كَدِينِ اللَّهِ جَمْ كَ ساتِهِ ٱسَانَ بِرِجا تَا مُولِ اور بدلي كالفظ الى واسط ہے، تا کہ ثابت ہو کہ جسم اٹھایا گیا۔ کیونکہ روح مادی جسم نہیں ہے کہ اس کے اٹھانے کے واسطے باول کی ضرورت ہو۔ باول مادی جسم کو بی اٹھا تا ہے۔ روز مرہ کا مشاہدہ ہے کہ سينكرون بزارون من ياني كابوجه بإدل اللهائ يحرت بين اورجا عبدس ياني برسات پھر نے ہیں۔حضرت عیسی العَلَیٰ کا مجکم رہی اٹھایا جانا کچھ محال نہیں۔ ہوائی جہازوں کو دیکھو پینکڑوں من لوما کس طرح ہواا ٹھائے پھرتی ہے۔انسان میں تو اس قدر طاقت ہوکہ ہزاروں من بوجھ کر ہُ ہوا ہر لے جائے مگر خدا تعالیٰ ایک من یا ڈیڑھ من کا آ دی ہوا ہونہ لے جائے۔ایسے عاجز خدا کوتو کوئی خدانہیں مان سکتا جو حکمت وقدرت میں اپنی مخلوق ہے کم

ہوااور یہی مقصود تھا۔

الاستندلال الصحينة

دوسرا تحقیق جواب میہ بے کہ قرآن مجید میں جومضامین بطور قصہ بیان ہوتے ہیں وہ انتصارے ہوا کرتے ہیں۔ کیونکہ پہلی کتابوں میں اکلی تفصیل موجود ہے اورای واسطے حکم ہے کہ الل کتاب ہے سوال کروا گرتم پورا قصہ بیں جانتے۔ اپس میہ خدا تعالیٰ کا فرمانا کہ'' ہم نے اس کوا بنی طرف اٹھالیا'' انجیل کی تصدیق کے لئے کافی ہے۔

اس چکہ مرزاصا حب اورمرزائی ایک اوراعتراض کیا کرتے ہیں کہ خدا آسان پر بی ہےاورز مین پرنہیں ۔اس اعتراض کا جواب اول توبیہ ہے کہ مرز اصاحب اور مرزائی توبیہ اعتراض برگزنبیں کر سکتے کیونکہ ان کا خدا آ سان پر ہے جس نے مرزاصاحب کا نکاح آ سان پر پڑھا۔ جیسا کہ انکی پیشگوئی تھی اگر چہ بیہ پیشگوئی جھوٹی نکلی۔ مگر بیہ ثابت ہوا کہ مرزائی خدا آسان پر ہےاور وہال ہے تھری بیگم کا ٹکاح مرز اصاحب ہے باندھا۔ نیز مرز ا صاحب نے علماء کومخاطب کر کے جو کہا ہے کہ ہمارا اوران کا مقدمہ آسان پر دائز ہے۔مرز ا صاحب كا البام "ينصرونك رجال توحى اليهم من السمآء". ترجمه: "مرزا صاحب تیری مددوہ لوگ کریں گے جن کے دلول میں ہم اپن طرف سے الہام کریں گے''۔ اب مرزاصاحب نے ساءاورخدا کے خود ہی معنی کئے ہیں۔ پس اپنی طرف اٹھانا آ سان پر الحُمانا ثابت ہوا۔ (هيئة اوي)۔ پھرمرز اصاحب كا البام: '''آسان ہے كئى تخت اترے يرتيرا تخت سب ہے او پر بچھایا گیا ہے''۔ (دیکھوھیۃ الوقی ہم ۸۹)۔اس ہے بھی ثابت ہوا کہ مرزائی خدا کا کارخانہ آ ان پر ہے۔ پھر البام مرزاصاحب: "ينزل عليك سوا آمن السماء". ""ہمآ سان سے تیرے پر کئی پوشیدہ با تیں نازل کرتے"۔ اس سے ثابت ہے كدخدا آسان يرب اورآسان مرزاصاحب يريوشيده باتين نازل كرتا ب يجرالهام مرزاصاحب: "كان الله نزل من السماء" " كويا آسان عفدااترا" -اس على خدا کا آسان پر ہونا ثابت ہے۔ (ویموھیة اوی،س٩٩)۔ پھر البام مرزاصاحب: "لک

الاستذلال الصحيخ

درجة فى السماء" "تيرا آسان مين برا مرتبه ب" ال يسبح ثابت بكد خدا آسان يرب اوروبال مرزاصاحب كابرا مرتبات پاس ركها ب - (هيئة الوق بن ١٠) - پر "قال ديك انه نزل من السماء مايوضيك" "تيرا رب فرما تا ب كدايك امر آسان سے نازل بوگا كدتو خوش بوجائيگا" - (هيئة الوق، معنف مرزاساحب)

غرض مرزائیوں کاخداتو بیشک آسان پر ہےاورآسان ہے ہی سب اسراروا حکام ومراتب نازل کرتا ہے۔ جب وہی خدافر ما تا ہے کہ ہم نے عیسیٰ النظفیٰ کا بنی طرف اٹھالیا تو ثابت ہوا کہ حضرت عیمی العکم اسلام اسان برا تفائے گئے۔ کیونکہ خدا آسان برے۔ ہاں دوسرے مسلمان اعتراض کرایں قوا نکا جواب میہ ہے کہ خدا تعالی شاہد ومشہود ہے اور اسکی حکومت سب جگہ ہے اوراس کا جلوہ ہرا جہام اوراجرام میں ہے۔ یعنی تمام موجو دات ارضی وساوی کا خالق وما لک ہے اور ہرا لیک میں اس کا تصرف ہے بیدا سکی مرضی ہے کہ کسی وجود کو خواہ آسان برر کھےخواہ زمین برر کھے آسکی ڈاپ پاک ہر جگہ موجودے۔ مگر یہ محاورہ کت الٰہی کا ہے کہ آسانی بادشاہت اور آسانی صحائف جب کہا جائے تو اس ہے مراوخدا کی بادشاہت اور خدا کی کتاب ہوتی ہے اور اسکے برعکس جب کہا جاتا ہے کہ خدا کی کلام نازل ہوئی ہے تو مراد ہوتی ہے کہ آسان ہے آئی ہے۔ غرض خداتعالی کا تعلق زیادہ انسانی مفہوم ك واسطية سان سے باور ﴿ ثُمُّ اسْتَوى عَلَى الْعَرُسُ ﴾ نص قرآني أنكي شاہد بـ مگر بلاکیف وکند لیعنی خدانعالی عرش پر ہے مگر بلا کیف وکنہ کے بعنی کیونگر اور کس طرح عرش یر مقیم ہے بنہیں کہد سکتے۔ جب کوئی کہتا ہے کہ میراانصاف آسان پر ہوگا تواس ہے متعلم کی مرادخدا تعالیٰ ہوتی ہے۔ پس ای محاورہ کے لحاظ ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ﴿ وَفَعَهُ اللهُ إِلَيْهِ ﴾ كالله في اس كوا في طرف الحاليا يعني آسان يرالحاليا- اس ﴿ وَفَعَهُ اللهُ النَّهِ ﴾ كى تفيير محدرسول الله ﷺ فروفر مادى ہے۔جس كے مقابل كسى خود غرض اور

الاستذلال الصحيخ

مدعی کی تاویل وتفسیر قابل اعتبارنہیں ۔ کیونکہ وہ اپنے مطلب کے واسطے غلط تفسیر کرتا ہے۔ "عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله الطُّحَيُّ ينزل عيسَى ابن مريم الى الارض فتؤوج ويولد لة ويمكث خمسا واربعين سنة ثم يموت فيدفن معي في قبري فاقوم انا وعيسلي ابن مريم في قبر واحد بين ابي بكر وعمر" (رواه ابن جوزی فی محاب الوفار ترجمه: روایت بعبدالله بن عمر رض الدعم الرامول الله نے اتریں گے عیسی بینے مریم کے طرف زمین کی ، پس نکاح کریں گے اور پیدا کی جائیگی ان كيلية اولا د اور تفهرين كران مين ٢٥ برس چرم ين كيسلي العَلْ الله إلى وفن كة جائیں گے چ قبرمیری کے درمیان ابو براور عمر رض اللہ مباک '۔اس حدیث سے ثابت ہے كه حضرت عيسي الطَلْطُكُ كا رفع جسماني آسان يربهوا اور حيات بهي ثابت بهوتي ـ اوراس حدیث کوم زاصاحب نے مانا ہوا بھی ہے۔ (دیمیوزول تن کا ماشیہ مندرہ ،سندہ)۔ اگر اہل دنیا اس بات كوجائة كداس كركيام عنى بيراك "اسمه كاسمى ويدفن معى في قبرى" تو وہ شوخیاں نہ کرتے اس حدیث ہے کوئی مرزائی اٹکارٹبیں کرسکتا کیونکہ مرزاصا حب تسلیم كرگئة بين-

پس تمام حدیث کے مضمون ہے رفع جسمانی ہی قابت ہوا اور حیات میچ بھی تابت موتی اور به بلحاظ حفاظت کامل کیا تا که یبود حضرت عیسی التلف کو تکلیف نددین باقی ربابيهاعتراض كدكيا زمين برخدا قادر ند نفا كه حفاظت كرتا، كيول آمان برحضرت عيسي الْفَكِينَا كُواهُمايا؟ اس كاجواب بيب كه خداتها لى قاور بيتك بيم كروه بهى بهي اين خاص بندول یعنی انبیاء میہم الملام کی حفاظت کے واسطے خاص خاص کرشمہ قدرت و کھا تا وہتا ہے تا كەمعلوم ہو كەوە قادرمطلق ہے۔ كسى قانون قدرت كا يابندنېيں۔ دىكھوحضرے آدم القليلة كي نبت خاص كرشمه قدرت دكهاما كه بغير مال باپ بيدا كيا- حضرت ابراجيم

الاستئلال الصّحين

الظليفان يرآ ك سروكري حضرت موى القليفان كواسط ككرى كاسانب بنايا اوراسكي جسماني حفاظت جادوگروں ہے گی۔حضرت عیسیٰ النظیفیٰ کو بغیر باپ پیدا کیا۔حضرت محمدرسول الله ﷺ کی جفاظت کی خاطر کفارعرب کواند ہا کر دیا کہ وہ حضور الطَّلِین کو غاربیں نہ دیکھ سکےاور تندنی دسیای والہی علوم بغیراستاد تعلیم فر مائے ۔حضرت رب العزت کی عادت ہمیشہ ے جلی آئی ہے کہ وہ اپنے نبیوں اور رسولوں کے ساتھ ضاص معاملہ رکھتا ہے اور خاص طور پر ا تکی حفاظت جسمانی وروحاتی کرتا ہے۔خدا تعالیٰ قاورتھا کے نمرود کے دل پرتضرف فرما کر حضرت ابراہیم کی خلاصی کراو تاہے ، مگراس نے ایسانہیں کیا، بلک نمر ودکواس بات برآ مادہ کیا كه حضرت ابراہيم الطبيعيٰ الوجلق آگ ميں والے اور اس طرف خاص كرشمہ قدرت وكهاني كواسطية ك وحكم كيا كداراتيم التلطيقان يرسر دبور جنانيدوه آك مفزت ابراتيم العَلَيْنَا برسرد موكن اليها كيول كيا؟ ال واسط تاكة أئنده نسلول كيواسط ميري قدرت لامحدود کا نشان رہے۔ ایبا ہی فرعون ہے حضرت مویٰ القلیمان کو بچاسکتا تھا، مگر کرشمہ قدرت دکھانے کے واسطے اور آئندہ نسلول کی عبرت کے واسطے فرعون کوسمندر میں غرق کیا اورای جگہ جس جگہ ہے حضرت موی التقلیق میں سامت بمعدامت کے گذرے تھے۔ایسا بی حضرت خلاصة موجودات محمصطفی ﷺ کی حفاظت خدا کرسکتا تھا، مگر کرشمہ قدرت دکھانے کے واسطے غار میں حفاظت فر مائی اوراطف ہیا کہ کفارنز دیک ایں اور دیکے نہیں سکتے۔ ابیا ہی مصلحت رہی نے مجوبہ نمائی اور مجز نمائی حضرت عیسی التلفظ کے حق میں وکھائی کہ آ سان برا شالیا۔ تو کونسی بات مشکل ہے بلکہ بیام الغیوب کومعلوم تھا کہ مرزاخلام احمداور ا سکے مریدمیری قدرت کا انکارکریں گے اور مجھ کوانی طرح عاجز سمجھیں گے کہ میں آسان یر کسی کونبیس بیجاسکتا۔ اس واسطے خداتعالی نے بیار شمد قدرت دکھایا تا کہ ثابت جوکہ خدا تعالی برایک بات برقادر ہے۔حضرت عیسلی التلک کا کی ولا دت ورفع بطریق مججز و کر کے اور

الاستذلال الصحيير

رفع جسمانی کرکے ثابت کردیا کہ ہم جسد عضری کوآ سان پر لے جانے کیلئے عاجز نہیں میں۔ لیاتو جہالت کے سوال میں کہ زمین برخداحفاظت ندکرسکتا تھا۔ بیصرف خداتعالیٰ کی قدرت ہے جہل کا باعث ہے۔ بیاوگ جن کی عرفان کی آنکھاندھی ہے خداتعالی کو بھی اپنی ما تندایک ناچیز انسان خیال کرتے ہیں اور اپنی ذات پر قیاس کر کے جس چیز پر اپنی طاقت عاجزیاتے ہیں۔خدافعالی کوجھی عاجز سجھتے ہیں، حالا تکہ قرآن مجیدنے ای واسطے پہلے انبیاء ملیم اللام کے قصے بیان فرمائے ہیں ، تا کہ مونین کتاب اللہ خدا تعالیٰ کی قدرتوں اور طاقتوں کومحدود نہ بمجھیں ۔ مگر آج کل علوم جدیدہ کے اثر ہے کتب ساوی کے مضامین ہے انگار ای واسطے کیا جاتا ہے کہ محال انتقلی میں، جو مدعی میں وہ خود خالی نیارہ میں۔اس واسطے پہلے انبیا ملیم اسلام کے مجزات ہے منگر ہوتے ہیں ، کیونکہ خود مجز و دکھانے سے عاجز ہیں۔ کیا اجیما ہوتا کہ مرز اصاحب ایک ہی مججز و دکھا کرا سلام کی زندہ مثال قائم کرتے بگروہ خودخالی تھے، باتوں باتوں ہے دعویٰ تو پہ کرتے کہ میں تمام انبیاء بیم اللام کانمونہ ہوں، مگر معجز وایک بھی نہ دکھایا۔ را سے پیٹیگو ئیاں ہی کرتے اور وہ بھی موت کی کرتے ، جب وہ بھی جھوٹی نکلتی تو با تیں بنا کر ٹال دیتے۔ بھی بیاروں کواچھا کیا؟ آگ میں کودے؟ فکڑی کا سانپ بنایا؟ پقری کنگریوں نے زبان حال ہے اکلی تصدیق کی؟ جیسا کے محمد ﷺ کی؟ ہرگزنہیں پس خودمثالی تھے۔ پہلوں کو بھی جبٹلایا۔

دوسری دلیل: رفع جسمانی کی یہ ہے کہ میسٹی التفظیقات جم وروح مرکبی حالت کا نام ہے صرف روح کومیسٹی التفلیقات نہیں کہتے اور نہ صرف جسم کومیسٹی التفلیقات کہ ہے تیں ۔ پس اللہ تعالیٰ کا یہ فر مانا کہ'' حضرت میسٹی التفلیقات نہوئے اور نہتل ہوئے، بلکہ اللہ تعالیٰ ک طرف اٹھائے گئے'' تو ٹابت ہوا کہ رفع جسمانی تھانہ کہ رفع روحانی ہوا۔ ٹابت ہوتا ہے کہ تمام انبیاء بیبم اللام اور انکی امتوں کے بزرگان موشین سے صرف حضرت میسٹی التفلیقات کا ہی

الاستئلال الصّحين

رفع ہوا۔ یا حضرت ادر ایس العَلیٰ کا۔ باق کسی کا رفع روحانی نہیں ہوا۔ کیونکہ ان کا ذکر نہیں۔"اگر کہو کہ سب کا رفع روحانی ہوتا ہے، جونجات یا فتہ ہوتا ہے۔تو پھر پیکلام رہانی پاپیہ فصاحت ہے گرجاتی ہے کیونکہ فضول کلام ہے۔ کیا حضرت عیسی الطفیلا کواپنے رفع روحانی میں شک بھا کہ خداتعالی نے اکھے رفع روحانی کا وعد ہفر مایا اور رفع روحانی کر کے وعده پورا کیا ج ہر کزئمیں ۔انبیا عیبماسلام تو پہلے ہی ہے نجات یا فتہ ہوتے ہیں انگور فع روحانی میں تو ہر گزشک نہیں۔ اپن ثابت ہوا کہ رفع جسمانی تھا۔ مرزاصاحب اور مرزائی ایک بڑا دھوکہ دیا کرتے ہیں اور وہ لیے ہے کہ'' جوصلیب دیا جائے اس کارفع روحانی نہیں ہوتا''۔ یہ بالكل غلط ہے اور انصاف خداوندی كے برخلاف ہے كدا يك طرف تو كفارا يك نبي ورسول كو قمل کریں اورصلیب دیں اورخدا تعالی ایکے ساتھ ہےانصافی کرے کہ انکار روحانی رفع بھی نہ ہو۔ اصل میں مرزاصاحب ایسے مطلب برست تھے کہ اپنے مطلب کے واسطے طبعزاد بات بنالینا عیب نہ بھتے تھے۔ بلکہ آاٹھی عیارت کتب ساوی کی پیش کر کےعوام کو مغالط میں ڈال کرایناالو سیدھا کرتے تھے۔ یہ جوعام شور مجار کھا ہے کہ چونکہ کاٹھ پرلٹکایا جانالعنتی ہونے کا نشان تھا۔ اس لئے حضرت عیسی العلق کی جان صلیب برنہ نکلی تھی۔ بالكل غلط ہے كيونكيہ بيصر يح ظلم خدا كا حضرت عيسلي التكليفين كے حق ميں ہوتا ہے كہ يہود کوڑے مارتے ہیں کیل اس کے اعضاء میں تھو کتے ہیں ،خوانا زخموں سے جاری ہے اور طرح طرح کے عذاب ہور ہے رہیں۔ مگریبود کا طرفدار خداحضرت عیسی القلیلا کی جان بھی نہیں نکلنے دیتا۔ بیخوب انصاف خداوندی ہے۔ کیونکہ اگرصلیب برمرجائے تو خدااس کا ر فع روحانی نہیں کرسکتا۔ کس قدر لغو ہے۔ ایساعذاب تو دور خیوں کے واسطے مقرر ہے کہ عذاب ہوگا اور جان نہ نکلے گی۔اصل میں تورات کی عبارت بیہ:

الاستيدلال الصينيخ

## نقل تؤرات

استناء باب ۲۲، آیات ۲۲ وراگر کسی نے پیچھ ایسا گناہ کیا ہوجس ہے اس کا قتل واجب ہواور وہ مارا جائے اور تواہ درخت پراٹکائے تو اسکی لاش رات بھر درخت پرلٹکی نند ہے، بلکہ تو اس دن اے گاڑو ہے، کیونکہ جو پھانسی دیا جا تا ہے خدا کا ملعون ہے۔اس کئے چاہئے کہ تیری زمین جس کا وارث خدوند تیرا خدا تجھ کو کرتا ہے نا پاک نہ کی جائے''۔

انجیل کے مقابل اورچیثم دید شہادت کے سامنے مرزاصاحب کی طبعر اوکہائی جو انہوں نے اپنی غرض کیلئے 19سوبرس کے بعد بنائی کہ جان نہ نگلی تھی اور رفع روحانی جوا۔

الاشتذلال الصّحين

کیوکرتشایم ہوسکتی ہے۔ یہود یوں کا یہ ہرگز اعتقاد نہیں کدا گرکوئی ہے گناہ بھی پیانسی دیا جائے تو ملعون اہوتا ہے۔ کیونکہ تو رات میں صاف تکھا ہے کہ''اگر کسی نے ایسا گناہ کیا ہوجس سے اسکافل واجب ہوتوہ ملعون ہے'' گر حضرت نیسلی التک کے لا قوید گناہ تھے۔ انکار فع روحانی نہ ہونا خدا کاظلم ہے۔ پس بیڈھکوسلہ فلط ہے کدر فع روحانی ہوا۔

دوم: بیافوفعل ہے کر رفع روحانی کرکے خداتھالی حضرت عیشی النظینی کی صدافت ثابت کرے، کیونکہ جب عیسی النظینی کا رفع روحانی بعد وفات ہوا تو فضول ہے، کیونکہ زندگی میں تو اسکی نبوت کی تصدیق ندہوئی مرنے کے بعد رفع روحانی کی تصدیق نبوت کس کام کی تھی در وحانی کی تصدیق نبوت کس کام کی تھی کی ۔ کیونکہ رفع روحانی کے بعد تو نہوت کا کام کر سکتے تھے اور نہ تصدیق کسی کام کی تھی اور نہ یہودیوں پر ججت تھی ، کیونکہ کہودیوں کو رفع روحانی کا علم نہ ہوا۔ جب رفع روحانی محسوس نہ ہوا تو یہودیوں پر ججت نہیں اور فشول ہے اور خدا کی ذات فضولیات سے پاک محسوس نہ ہوا تو یہودیوں پر ججت نہیں اور فشول ہے اور خدا کی ذات فضولیات سے پاک

قیدسوی دلیل: انجیل میں صاف صاف لکھا ہے کہ '' حضرت عیسی النظافی آزیوں کے پہاڑ پراپنے شاگردوں کے جن میں وعائے برکت دیے ہوئے اٹھائے گئے۔ دیکھوانجیل متی، باب ۲۲، آبت ۳: ''اور جب وہ زینون کے پہاڑ پر بیٹھا تھا اس کے شاگردوں نے خلوت میں اس کے پاس آ کے کہا ہم ہے کہوکہ ریک ہوگا اور تیرے آنے کا اور زمانہ کے آخر ہونے کا نشان کیا ہے''؟

انجیل کے اس مضمون ہے بروزی نزول بھی باطل ہوا کیونکداصات آنالکھا ہے۔ خیر سے بحث الگ ہے فی الحال سے ثابت کرنا تھا کہ شاگردوں ہے باتیں کرتا ہوا حضرت عیسیٰ العَظِیٰ اللہ مرفوع ہوئے اور سیدمشاہدہ ہے کہ جسم وروح دونوں کی ترکیبی حالت ہے ہاتیں ہوسکتی ہیں صرف روح باتیں نہیں کرتی اور نہ نظر آتی ہے۔ پس ثابت ہوا کہ رفع جسمانی تھا

38 النساقة المالية الم

الاستذلال الصّعنير

نه که روحانی بینانچی ذیل کی حدیث نے اسکی تصدیق ہمی کی ہے۔ ویکھو' تفییر عزیز ک' میں زیرہ وحانی بینانچی کی ہے۔ ویکھو' تفییر عزیز ک' میں زیرہ وی کی تفییر میں لکھا ہے کہ '' ام المؤمنین حضرت صفیہ رش اللہ عنها کہ از واج مطہرات ہے آنحضرت میں تماز پڑھ کر آنحضرت میں تماز پڑھ کر فارخ ہو کیں اور وہاں پر بھی تماز پڑھی پھر فارخ ہو کیں اور وہاں پر بھی تماز پڑھی پھر اس پہاڑے کنارے کھڑے ہو کرارشاد کیا کہ بیووی پہاڑے کہ حضرت میسی التقالیم بہاں ہے آسان پر تشریف لے گئے تھے۔ (انہر عزیزی، س ۲۰۰۵)۔ پس ثابت ہوا کہ رفع جسمانی کاعقید دازواج مطہرات میں بھی مروج تھا۔

دوم: حضرت محمد رسول على نفر مایا ب كه "حضرت میسی النفسی ۱۲۰ ایری تک دنیا میس رب اور ۱۲۰ ایری کی عمر کے بعد انکار فع جوا" به صدیث نواب صدیق الحن خال صاحب نے اپنی کتاب "حجج الكوامه فی آثار القیامه" کے کے صفحہ ۳۲۸ پرنقل کی ب، وهو هذا: "گویم رفع او یعنی عیسیٰ ں بعمر یکصد و بست سال هست الاشتذلال الصحيخ

چنانچه طبرانی و حلکم و مستدرك از عائشه آورده اند که قال فی مرضه الذی توفی فیه لفاطمة ان جبریل كان یعار عننی القرآن فی كل عام مرة واله عارضنی بالقران العام مرتین و اخبرنی ان عیسی ابن مریم عاش

**چانچویں دلیل**: وعدهٔ خداوندی حضرت عیسی التَفَلَیٰ کی دعا بران الفاظ میں ہوا تھا کہ ﴿ يَعِينُهُ مِن يَرِي حَنَّا قِينَكَ وَرَافِعُكَ ﴾ كه "التيسي مِن تيري حفاظت كرول كااس طریق ہے کہ بورا پورائم کوا کیے قبضہ میں کراوں گا کہ کفار کے شرے تو محفوظ رہے گا''۔ چنانچه "مطهرک" کالفظ بتاریا ہے۔ یعنی تین وعدے ہیں: (اول) اپنے قبضہ میں کرنا، (دوم) اٹھالینا، (سوم) یاک کرنا۔ اب ظاہرہے کہ ناطب میسی الطّفالا ہے جو کہ جسم وروح دونوں كا نام بدونوں كا تو في اور دونوں كا رفع جونا جاہتے اور دونوں كو پاك جونا جاہتے کیونکہ روح اورجم دونوں کے ساتھ وعدہ ہے۔ اور یہ بالکل لغوبات ہے کہ ایک شخص فریاد کرے کہ حضور دشمن مجھ کو مارتے ہیں، تو حضور بھی دعد ہ کریں کہ بال میں تم کو ماروں گا۔ پس"متوفیک" کے معنی"میں تم کو ماروں گا"اس جگد غلط ہیں۔ کیونکہ جس خطرہ ہے ڈر کر حصرت عیسی التکلیمانی نے دعا کی جب وہی خطرہ خدائے اسکودلایا تو یہ آسکی کا باعث نہیں ہے۔تسلی تو تب ہی ہے جبکہ اس خطرہ سے سائل کو بچایا جائے جس کے وہ ڈرتا ہے۔حضرت عیسی الفائیلا کے الفاظ میہ ہیں کہ: ''روح تو تیار ہے گرجم کمزور ہے 'جس ہے ثابت ہے که جسمانی حفاظت کی ہی دعائقی اور وہی وعدہ پورا ہوا۔ پس حضرت عیسی النظافات کوصلیب كے زخموں اور عذابوں سے خوف تھا۔ ورنہ نبى الله كى شان سے بعيد ہے كہ موت سے ڈرے۔ پس ڈر جوتھا تو بہی تھا کہ صلیب پر نہ لٹکا یا جاؤں اور مجھ کو ذلت ورسوائی نہ ہو **گ**ر مرزاصاحب اورمرزائی حضرت میسی التقلیقاتی کوصلیب پرچڑھاتے ہیں اورطرح طرح کے

عشرين و مأة سنة"

الاستئلال الصّحين

عذابوں ہے اسکی ذلت کرتے ہیں ۔تو غوراورانصاف ہے کہو کہ "مطھو ک" کا وعدہ اور "متوفيك" كاوعده يورا موا؟ وعده توتب بى يورا موتاب جبكه يبود كشراس اسطرح ے محفوظ کئے جائیں کہ انکاباتھ حضرت عیسی التکلیفان تک ندینچے اور یہودس تک ندکریں۔ پس رفع جسمانی لازمی امرتھا تا کہ حضرت عیسی النظمی السلے میں اوراکلی حفاظت پوری بوری ہواور کس کافر کوان تک پہنچ نہ ہو۔اس لئے رفع جسمانی ہوا اورسب وعدے پورے ہوئے ۔ بعثی پہلے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ العَلَیٰقالاً کواپنے قبضہ میں کرلیا اور پھر رفع کرے کا فروں کی گندی محبت اور شرارتوں اور تکلیف رسانی ہے یاک فر مایا۔ جبیبا کہ ﴿ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلُ عَنْكِ ﴾ تابت ب-اس جلد عرزاني كماكرت ہیں کہ حضرت ابن عیاس رہنی الڈ حبائے "معیت ک" کے معنی کئے ہیں۔جس کا جواب یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رہی اللہ منها تقلیم و تاخیر کر کے میدمعنی کرتے ہیں کہ'' اے عیسیٰ میں پہلے تیرار فع کروں گا اور بعد نزول مارول گا' اگر ابن عیاس بنی الله عنبا کے بیہ معنی تشکیم كرتے تو پير جومعني انہول نے "فلما توفيتني" كے "دفعتني" كے بين وہ بھي تليم کرو۔اگرا بن عباس رضی الدعنہا کے معنی ''د فعصنے ''نہیس مانے تو پھرا بن عباس رسی الدعنہا کی سند كيول پيش كرتے ہو؟ ﴿ اَفَتُوْ مِنُونَ بِبَعُض الْكِتَابِ ﴾ كمصداق في مواليكى كا ند ہے خبیں کدر فع جسمانی خبیں ہوا اور موت کے بعدر فع روحانی ہوا۔ جب موت ثابت نبين تؤرفع بعدموت كروحاني بهجي غلط ہوا۔

چھٹس دلیل: برایک نبی کی حفاظت خداتعالی روحانی وجسمانی بطور بحجر وخرق عادت ومحال عقلی کے طور پرکرتارہا ہے۔ چنانچے حضرت ابراہیم ﷺ کی حفاظت جسمانی فرمائی اور آگ کی عادت جوجلانے کی تھی اسکوسر دی ہے بدل دیا۔ بین خلاف قانون قدرت جیں ہے کدآگ یانی کا کام دے اور سر دہوجائے۔ حضرت نوح النظامی کی بھی حفاظت فرمائی اور

الاستذلال الصحين

بذر بعيكشتى طوفان ہے بيايا \_حضرت يونس التَلفظلا كى حفاظت بھى جسمانى فرمائى اورخلاف قانون الله رت مجلی کے بیٹ میں مضم اور بول براز ندہونے دیا۔ حضرت محدر سول الله عظم کی حفاظت بھی جسمانی فرمائی اور غارثور میں باوجود کہ کفار وہاں پہنچے بھی گئے ،خلاف قانون قدرت غار کامنہ ایک جانور کے جالے ہے ایسا بندفر مایا کہ کفار کو وہم بھی نہ ہوا کہ کوئی اس غار کے دروازہ ہے گذرا ہے۔ جب سنت اللہ تعالیٰ یہی ہے کہ وہ اپنے خاص بندول کی حفاظت جسمانی فرما تاریا ہے۔ تو حضرت عیسلی العَلَیٰ الا کے حق میں وہ کیوں خلاف سنت کرتا اورجسمانی عذاب دلواکر پیبود کوخوش کرے تمام جہاں میں حضرت عیسی ﷺ کوذکیل ورسوا کر کے صرف روحانی رفع دیتا چواکہ کوئی حجت ناتھی۔روحانی رفع کا کیا شبوت خدا تعالیٰ نے ويا؟ كيا يبود في تشليم كرايا كه حضرت عيسي التلكي كالتال كارفع روحانی ہوا؟ یا ۱۹سوبرس کےعرصہ میں موا مرزاصاحب کے جنگی اپنی غرض اس تاویل میں ے بھی نے سلف ہے کی ؟ ہر گرنہیں ۔ تو پھر کس فقد رر دی دلیل ہے کہ حضرت عیسی التکلیلیا کی جان نہ نکلی تھی اوراس کار فع روحانی ہوااوراس رفع روحانی ہے کسی کوعبرت کیا ہو علق تھی۔ اپس نیہ بالکل غلط اور خانہ زادمن گھڑت قصہ ہے جوم زاصاحب نے اپنے مطلب کے واسطے بنالیا ہے۔ اور افسوں ہے ان مسلمانوں پر جوابیل اور قر آن اور احادیث اور اجماع امت کوتونمیں مانتے اور مرزاصا حب کی بات کو بلاچوں وچرانشلیم کرتے ہیں۔ پیضدا اوراس کے رسول سے نتسخ نبیں تو اور کیا ہے اور کتب ساوی اور احادیث نبوی کی تکذیب نہیں تو اور کیا ہے۔ اگر رفع جسمانی نہ ہوتا تو رسول مقبول ﷺ ایکی تصدیق مذخر ماتے بلکہ تر دید کرتے۔ ہم ذیل میں وہ حدیثیں لکھتے ہیں جن میں حضرت عیسی العَلَیْقُلا کا آسان پر جاناتصدیق کیا گیاہے۔

پهلی حدیث: "عن أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ كيف انتم اذا نزل

الاشتذلال الصحينر

ابن مریم من السمآء فیکم و مامکم منکم (رواه البیه بی کتاب الاسماء والصفات) ترجمه الوهر روی است دوایت ب کرفر مایا رسول خدا این نی کیا حالت ہوگی تنہاری جب ابن مریم عیسی التلک تنہارے میں آسان سے اتریں گے اور تنہارا امام مہدی بھی تم میں موجود ہوگا'۔

چوتھی حدیث: "أخوج الطبرانی وابن عساكر عن أبی هویرة الله الناس رسول الله الله علی قال ینزل عیسلی ابن مریم الی الاوض یمكث فی الناس اربعین سنة (درمنور) ترجمه: فرمایا آخضرت الله فی فیامان مریم اتری گرفین کی طرف اور چالیس برس ریس گر ومیول میں "راس صدیث سے ثابت ہوا كه رفع آسان جوا اور نزول زمین پرہوگا۔ فی الناس كالفظ بتار با ب كه حضرت عیسی الناس النالول میں نہیں ہیں۔ آسان پر فرشتوں میں رہتے ہیں اور اخیر زمانہ میں قیامت گرتیب میں اثریں گر۔

پانچویں حدیث: "وعائشه گفته که گفت رسول خدا ﷺ ینزل

الاشتذلال الصحيخ

عيسلى ابن مريم فيقتل الدجال ثم يمكث عيسلى في الارض اربعين سنة اماماً عدلاً وحكماً قسطا" راحوجه ابن ابى شية واحمد وابو بعلى وابن عساكل. ال حديث من العلمين في الارض كالفظ بتاريا بكر عفرت عيل التطبيق آسان عزين براتري عديث العلمين في الارض كالفظ بتاريا بكر عفرت عيل التطبيق آسان عن يمن براتري كدير في المراق المرا

چهشى حديث: "يلبث عيسى ابن مريم فى الارض اربعين سنة" .....رالخ (أنَّ الرارس ٢٢٨)

اس حدیث میں بھی فی الارض کا لفظ ظاہر کرتا ہے کہ حضرت عیسی التلطیلا آسان سے زمین پراتریں گے۔

دوم: اس صدیث سے بیجی ثابت ہوا کہ ہو اپر بھی حضرت میسی الیکنی چل سکتے تھا گر
ان میں یقین کی کمی ند ہوتی جب ایک امر کا امکان ثابت ہوا اور پھراس کا واقع ہونا بھی
ثابت ہوجائے تو پھر کوئی تقلنداس واقعہ سے انکارنیس کرسکتا۔ چہ جا ئیکہ رسول خدا ﷺ خوو
ہی اس امر کے واقع ہونے کی شہادت ویدیں۔ یعنی پہلے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ
حضرت میسی النظامی میں اگریقین زیادہ ہوتا تو ہوا پر بھی جاسکتے اور پھران کے آ جان پر
جانے کی تقددیق بھی کردی۔ و کچھو صدیث نمبر ۳ جو کہ ''فتو حات مکیہ'' میں ہے۔ ''بیل د فعه

الاستذلال الصحيير

الله الى هذا السماء" ليني "الله نے آسان ير المحاليا۔ اب ظاہر ہے كه حضرت عیسی الطبی میں یقین زیادہ اللہ تعالی نے کردیا اور محدرسول اللہ ﷺ کا فرمانا تج ہوگیا کہ یقین کے زیادہ ہونے پر بقول انجیل بادلوں کے ذراجہ اس کا رفع ہوا۔اس حدیث نے اس اعتراض بتك محمد سول الله ﷺ كوجعى لغواور بإطل ثابت كرديا - كيونكه جوبات محدرسول الله ﷺ میں نہتی، وہ مصرت عیسیٰ میں کیوں ہو۔ یعنی یانی پر چلنا محدرسول اللہ ﷺ نے خود خصوصیت مسیح خلاہر فر مادی کہ وہ یانی پر چاتا تھا۔ (نبوذہاللہ )اگرخصوصیت مسیح باعث ہتک رسول مقبول ﷺ ہوتی تو الیا ہر گزنہ فرماتے۔"امام جلال الدین سیوطی" رمة لله ملیائے ﴿إِنِّي مُعَوَقِيْكَ ﴾ كَاتْفِير كَتِ مِوكَ لَكُها بِ كَهُ "حضرت مليلي الطَّفِيلَة كانساني تو ٹی وجزیات سلب کردیئے گئے تھے تا کہ آسمان پر جا تا ہوا نہ ڈرے۔ جب ایک امر اول انجیل ہے اور پھر قر آن شریف ہے اور پھرااحادیث نبوی ہے اور پھر اجماع امت ہے ثابت ہوا، اس سے انکار کرناکسی مومن کتاب اللہ اور مسلمان کا تو ہرگز حوصلہ نہیں اور شکوئی مسلمان کسی خودغرض مدعی کے من گھڑت تاویلات جو وہ اپنی دکان چلانے کے واسطے کرے ہشلیم کرسکتا ہے؟ ہاں مخلوق پرست اور ناموری کے خواباں ہمیشہ جسکی پیروی کا دم مجرتے رہے اسکی بات کو بلا چوں و چرا مانتے آئے ہیں۔ جب وہ کا ذب مدعی ثابت ہوئے تو مرزاصا حب بھی امت کے برخلاف چل کرمبھی بیے نہیں و مکتے۔ رفع جسمانی وحیات مسیح سے انکار مرزاصاحب اور ان کے مریدای واسطے کرتے بی کہ وہ سیجھتے ہیں کہ اگر اصالاً رفع ونزول حضرت عيسلي العَلَيْقة دوسر مسلمانون اورسلف صافحين كي طرح مانا جائے تو مرزاصا حب کامیج موعود ہونا ثابت نہیں ہوتا۔اس لئے ہرایک آیت کے الے معنی کرتے ہیں اور لغات کی کتابول ہے غیر مشہور اور غیر کل معنی کرے مسلمانوں کو دھو کہ دیتے ہیں۔ہم ذیل میں چنداعتراضات مرزائیوں کے رفع کے متعلق لکھ کران کا بھی جواب دیتے

الاشتذلال الصحينر

ہیں کەسلمان الکوجواب دے <del>کیس ۔</del>

**پولا اعتمان اض:** رفع کے معنی ہمیشہ رفع روحانی و بلندی درجات ہوا کرتے ہیں۔جیسا کیقران کی آیات اوراحادیث ہے ثابت ہوتا ہے۔

جواب: بدیانکل غلط بکر رفع کے معنی بمیشداور برجگہ بلندی مرتبداور درجہ کے ہوتے ہوئے ہوئے اور بمیشہ جس جگہ رفع کا لفظ آئے اس جگہ جسم کوچھوڑ کر روح کے معنی کئے جائیں۔ دیکھوٹر آن مجید: ﴿وَرُفِعَ الْبَوْلِيَهِ عَلَى الْمُعَرُّ شِ ﴾ یعنی ''حضرت یوسف التظیفالا نے اپ والدین کو تخت پراو نچا بھالیا''۔ (نذیراحرس ۲۰۱۳) دیکھو'' صورہ یوسف، رکوع ۱۰٬ کیا حضرت یوسف التظیفالا کے والدین کا رفع کروحانی تھایا جسمانی تھا؟ یہ بھی رفع کا لفظ ہاور یہاں معنی روحانی رفع کے برگز نہیں۔ کیونکہ حضرت یوسف التقلیفالا کے والدین کا رفع ان کے متن روحانی تھا۔

دوم: حضرت ایلیا کارفع بحید عضری آسان پر موا۔ ویکھو اورات ، سلاطین نبر ۲ ، باب ۴ ،

آیت ا' اور یول ہوا کہ جب خداوند نے جاہا کہ ایلیا کو بگولے بٹی اڑا کر آسان پر لے جائے۔ یہ بمزلہ ﴿ یغینسنی اِنِی مُتَوَفِیْکَ وَرَافِعُکَ ﴾ کے وعدہ تھا اور آگے" آیت اا' بیں وعدے کا وفا اسطر تی ندکور ہے: '' اور ایسا ہوا کہ جو بی وہ دونوں با تیں کرتے چلے جاتے جھے و دیکھو اور ایسا ہوا کہ جو بی وہ دونوں با تیں کرتے چلے جاتے جھے و دیکھا کہ ایک آئی رتھا اور آئی گھوڑوں نے درمیان آگران دونوں کوجدا کر دیا اور ایلیا بگولے بیں ہو کے آسان پر جاتا رہا''۔ بعینہ ای طرح حضرت میسی الفیلی اللہ ماتھ وعدہ '' واقعی ''کا تھا۔ بجسد عضری رفع کرکے خدا تعالی نے وعدہ ورافعی پورا فر بایا اور جس طرح ایلیا بگولے کے ذراجہ ہے آسان پر اٹھایا گیا ، ایسا ہی حضرت میسی فر بایا اور جس طرح ایلیا بگولے کے ذراجہ ہے آسان پر اٹھایا گیا ، ایسا ہی حضرت میسی الفیلی ''بدلی کے ذراجہ شاگردوں کے دیکھے ہوئے اٹھایا گیا۔ ایسے بین ثبوت کے ہوئے ہوئے کہا گھا اور یہ بالکل غلط اور بوٹ کی مومن کا کام نہیں کہ رفع جسی عیسی الفیلی آئیا۔ ایسے بین ثبوت کے ہوئے کو کار کے کاروں بالکل غلط اور بوٹ کی مومن کا کام نہیں کہ رفع جسی عیسی الفیلی اللہ کی انکار کرے اور یہ بالکل غلط اور بوٹ کی مومن کا کام نہیں کہ رفع جسی عیسی الفیلی نا اور کی مومن کا کام نہیں کہ رفع جسی عیسی الفیلی نا ہے انکار کرے اور یہ بالکل غلط اور

الاشتذلال الصحينر

دھو کہ دہی ہے کہ سنت الذنہیں ہے کہ کسی نبی ورسول کوآ سان میر لے جائے ۔زروشت پیغیبر کا آ تان لا جانا بجسد عضری مذکور ہے۔ دیکھو'' دبستان ندا ہب،صفحہ ۹ ۸' اصل عبارت پیہے: "چوں زر دشت بکنار آب آمد سر وتن را چوں دل خویش فروشت باجامهائے یاك مشغول نماز گشت همدران رور بهمن كه برزگترین ملائكه است واهل اسلام او را جبرائيل نامند بيايد باجامهائے نورانی از زردشت نام پرسیده گفت از دنیا چه کام جوئی. زردشت جواب داد که مرا جز رضائے بزدان آرزوئے نیست وغیر از راستی دل من نمے پڑدھد وگماتم که تو مرا به نیکی رهنمائی پس بهمن گفت برخیز تانزدیزدان شوی و آنچه خواهی از حضرت او سوال کنی که او کرم تا یاسخ سود مند دهد. پس زردشت برخواست بفرموده بهمن يك لحظه چشم فرد بست. چول چشم بكشاد خود را درد روشن خير مافت ..... (الغ). يه برگز درست نبيس كه كتب ماوي كم مضامين سے انكار بھي كيا جائے اور کتب ساوی پر اس کا ایمان بھی سلامت رہے۔ باتی رہی عقل انسانی توبیعقل انسانی ہر ا یک کی نہیں مانتی کہ جسد عضری ہے کوئی انسان آ سان پر جائے ۔گر خدا تعالیٰ ﴿علمی محل منسئ قلدير كا خاص خاص آ دميول كو يجاسكنا ب\_ جسطر ح ال كامعامله عجوبه نما كي انبيا بيبم اللام کے ساتھ خاص ہے وہ عام کے ساتھ نہیں۔الیا ہی آسان پر لے جانا اس کی مرضی ہے۔ بال عام قاعدہ نبیس جبیبا کہ آ گ کا ہر دہونا اور لکڑی کا سانپ بن جانا اور مجھلی کے پہیٹ میں تین دن یا جالیس رات زندہ رکھنا محال عقلی ہونے کے باعث عام نہیں ۔ای طرح انسان کا آسان براٹھایا جانا عام نہیں ، خاص ہے۔ پس حضرت عیسی القِلیکا کا رفع ونزول بھی خاص ہےاورعلامات قیامت میں ہےا یک علامت ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کو عاجز نہ

الاشتذلال الصّعين

سمجے کہ وہ محالات عقلی پر قادر نہیں۔ یہی ہاتیں کفار کہتے تھے دیکھون قر آن مجید، سورہ بنی اسرائیل، رکوع ۱۰۰: ﴿ وَقَالُوا أَنِلْهَا مُحَمَّا عِظَاماً وَرُفَاتاً أَإِنَّا لَمَبْعُوفُونَ خَلَقاً جَدِیْداُه) ﴿ رَحِمَهُ کَهَا اللّٰهِ الْحَدَّ الْحَدَّ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ ال

جب ووسر بے لوگ محال عقلی کا اور خلاف قانون قدرت کا عذر کر کے قیامت کے متکر ہو کر کافر ہوجائے ہیں تو پھر مرزاصا حب اور مرزائی محال عقلی اور خلاف قانون قدرت کی بنا پر خداتعالی کے جو بہنمایاں ہے اٹکار کر دیں تو وہ کافر کیوں نہ ہوں؟ کیا بیہ انصاف ہے کدا یک بات ہی جب مرزائی کہیں قومسلمان رہیں اور جب دوسر ہے شخص وہی بات کریں تو کافر ہوں۔ اگر کافر ہونگے تو دونوں۔ جس طرح بات کریں تو کافر ہوں۔ اگر کافر ہونگے تو دونوں، اگر مسلمان ہونگے تو دونوں۔ جس طرح مشابان اللہ کا مسئلہ' اگر مرزاصا حب کو مرزائی خدا کا بیٹا تسلیم کریں تو مسلمان اورا گر عیسائی حضرت عیسی النظامی کا کوخدا کا بیٹا کہیں تو کافر سے ہے قادیانی ایمان داری اور یہی قادیانی انصاف ہے۔

الاستئلال الصّحين

کیونکہ جانتے تھے کہ محدرسول اللہ ﷺ کا آسان پر جانا اور واپس آنا دوسر ہے مسلمانوں کی طرح ما میں گے تو حضرت عیسلی التفاضی کا بھی رفع ونزول ثابت ہوجائیگا۔ابان ہے نہایت ادب سے دریافت کرنا جا ہے کہ قیامت کے دن علامت اور طلوع الفتس من المغرب، دابة الارض، خروج وجال، حشرونشر وعذاب قبر، نامه اممال وصراط، دوزخ وبہشت ریملی تو ای رسول مقبول ﷺ کا فرمودہ تھے جس نے نزول میسی الطبی بھی ایک قیامت کانشان فرمایا اور پیلمی محال عقلی ہے کہ خاک شدہ پوست وہڈیاں اسی جسم ہے آخیں اورحساب كتاب ديں۔ جب دوسرے محالات عقلی برايمان ہے تو پھر رفع عيسلي التيكي الاور جسى معراج محد ﷺ مريول ايمان نبير) اور دوزخ ، ببشت ، طلوع الشمس من المغرب، داية الارض برايمان بي تو پر اصالتاً نزول و رفع عيسي الطَّيْكِيِّ بركيوں ايمان نبيس؟ كيا ﴿ اَفَتُوْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكُفُّونُ فَي بِبَعْضِ ﴾ يِمُل ٢ ـ يعني يَحم صداة مُر الله کے فرمودہ کا تشکیم کرنا اور کچھ فرمودہ ای پاک رمول ﷺ سے انکار کرنا، کونسا ایمان اور ملمانی ہے۔ جب محر ﷺ نے خود فرمادیا کہ وہی میسی نبی ناصری جس کا رفع ہوا ای کا نزول ہوگا تو پھراس سے انکار ،رسول اللہ عظظ کا انکار نہیں تو اور کیا ہے؟ جس طرح قیامت کی دوسری علامات محالات عقلی میں اور مافوق الفہم میں اس طرح رفع ونز ول بھی محالات عقلی ہیں۔ جبان کا زکار ہواتو خود قیامت ہےا نکار ہوااور یکی گفر ہے۔

اب ہم قرآن مجید کی وہ آیات لکھتے ہیں تا کہ مرزائیوں کی ایمانی حالت اور خشیت اللہ کا کہ مرزائیوں کی ایمانی حالت اور خشیت اللہ کا پہنے ہے۔ 'محدرسول خشیت اللہ کا پہنے گئے۔ میں مرزاصا حب نے بالکل جموت لکھ کردھوکا دیا ہے کہ 'محدرسول اللہ کھی ہے آ سان پر چڑھنے کی درخواست کی گئی اورانہوں نے انکار کیااورخدا نے ان کوکہا کہ تم کہوکہ میں صرف رسول ہوں''۔ خدا جانے مرزاصا حب نے کن الفاظ کے معنی کئے ہیں۔ اور تح یف کس جانور کا نام ہے! کیوکر مرزاصا حب کوسچا مانا جائے ؟ دیکھواصل الفاظ ہیں۔ اور تح یف کس جانور کا نام ہے! کیوکر مرزاصا حب کوسچا مانا جائے ؟ دیکھواصل الفاظ

الاستئلال الصّحين

قرآن مجيد: ﴿ أَوْ تَرُقَى فِي السُّمآءِ وَلَنُ نُؤمنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كَتُبَا نَقُورَ أُهُ ﴾ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو ہدایت فر مائی کہ ان کو کہد و:﴿ قُلُ سُبُحَانَ وَبِي هَلُ كُنْتُ إِلَّا بَشَوًّا رَّسُولًا ﴾ كُنْ سِجان الله من كياچيز مول، أيك بنده بشر خدا کا جیجا موا مول'۔ یہ بالکل علط ہے کہ کافروں نے محدرسول اللہ عظے کوآسان یر چڑھنے کے والے کہا اور تحدرسول اللہ ﷺ نے اپنا بحز ظاہر فر مایا۔ یہ بات ہی اور ہے۔ جیہا کہ عام محاورہ ہے کہ جب انسان لا جواب ہوتا ہے تو غصے کی حالت میں کہتا ہے کہ اگر تو کوشش کرتا ہوا آ سان پر بھی چلا جائے تو میں یہ بات قبول نہ کروں گا۔ بعینہ پی حالات کفار کے خداتعالی نے بیان فرما کے بیل کہ'' کافراوگ کہتے ہیں کہ اے مجہ ﷺ ہم تو اس وقت تک ایمان لانے والے نہیں ہیں کہ یا تو ہمارے لئے زمین ہے کوئی چشمہ ذکا لواور تھجوروں اور انگوروں کا باغ ہواور اس کے چی میں تم بہت می شہریں جاری کر دکھاؤیا جیسا کہ تم کہا كرتے تھے آسان كے نكڑے ہم يرگراؤيا خدااور فرشتوں كو ہمارے سامنے لاكر كھڑا كردويا رہنے کے لئے تمہارا کوئی طلائی گھر ہویا آسان پر چڑھ جاؤاور جب تک تم ہم پرخدا کے ہاں ے ایک کتاب اتار کرنہ لاؤ کہ ہم اس کوآپ پڑھ بھی لیں تب تک ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ دیکھو'' سورۂ بنی اسرائیل ، رکوع • ا''۔ ہم نے صرف تر جمد ککھندیا ہے تا کہ معلوم ہوکہ کفار کا مطالبہ آسان کے کھی ہوئی کتاب لانے کا تھا۔ کیونکہ وہ کہتے تھے کہ جاہے تو ہم برآ سان گرادے یا سونے کے کل اور نہریں بھی بنا لے یا آ سان پر چڑھ جائے۔ اس سیاق و سباق ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ کفار کومعلوم تھا کہ شاید آسان پرمحر ﷺ چلے جا کیں۔ کیونکہ وه ایلیا اورعیسیٰ العَلَیٰ کی نظیر دکھ کیے تھے اور معراج حضور ﷺ کا بھی من کیکے تھے اس واسطے انہوں نے پیشرط لگائی کہ کتاب کہ سی ہوئی لاؤ۔جس کوہم پڑھ لیں۔اس کے جواب میں رسول مقبول ﷺ کو حکم ہوا کہ کبد و میں ایک بشر رسول ہوں جو حکم ہوتا ہے وہی تم کو کہتا

الاستئلال الصّحين

موں اور یہی کتاب ہے کیونکہ ممکن نہ تھا کہ ہرایک کافر کیواسطے الگ الگ کتاب آئی۔ یہ

کیاں ہے کہ کفار نے کہا کہ اے جم ﷺ آسان پر چڑھ جا اور انہوں نے فرمایا کہ بین

آسان پر جانبیں سکتا۔ بیسنت اللہ تعالی بمیشہ ہے چلی آئی ہے کہ ججوبہ نمائی اور خاص کر شمہ

قدرت اپنی مرضی ہے دکھا تا ہے۔ بینیں کہ جب بھی کوئی کافراس تنم کا مطالبہ کرے ، ای

وقت خدا تعالی وہ جوبہ نمائی کردے کیونکہ عقلیں اور خواہشیں انسانوں کی الگ الگ ہوتی

میں اور پینجبر وقت برایک کی خواہش کے مطابق مجرہ فہمائی نہیں کرتا۔ بیضد اتعالی کی مرشی

ہے کہ پنجبر کا تفوق ظاہر کریں گے واسطے جب چاہے ججوبہ نمائی کرے۔ پس محدرسول اللہ

گا کے فرمانا کہ میں ایک لیشر رسول ہوں بیٹابت نہیں کرسکتا کہ جھے کواگر خدا تعالیٰ بھی

آسان پر لے جانا چاہے تو نہیں لے جاسکتا۔ جب نظیریں موجود ہیں کہ حضرت ایکیا النظمیٰ کو سے آبان پر لے جانا چاہے حضرت میسی النظمیٰ کولے گیا۔ حضرت محمد رسول اللہ بھی کو سے کیا۔ حضرت محمد رسول اللہ بھی کو سے کہا۔ حضرت محمد رسول اللہ بھی کو سے کہا۔

عاد پرعرش اور کری بلکہ سدرۃ انستیٰ تک لے گیا کہ وہاں تک جرئیل بھی ساتھ نہ جاسکا اور جورے کہا۔

اگر بر سر موئے برتر پرم فروش جیلی بسوزد پرم مردین کے اندھے اعتقاد کے قیموں کو یہ فضیلت تھ بھی کانظر نہیں آتی اور جنگ کرکے مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ حالا تکہ جانتے ہیں کہ تھ بھی کی فضیلت اور مجمزہ عطا ہوا جو کسی نبی کوعطانہیں ہوا۔ یعنی قرآن مجید جو ہمیشہ زندہ جادید کرامت و مجمزہ ہاور خاتم پھر محمد رسول اللہ بھی کو یہ تفوق عنایت ہوکہ کل عالموں کے واسطے مبعوث ہوئے اور خاتم النبیین کی خصوصیت عنایت ہوئی جو کسی نبی کو نہ ہوئی تھی ، تو کیا اس فضیلت کے سامنے وہ جزوی خصوصیت ولادت و رفع میں آگر محمد سول اللہ بھی کوخدانے نہیں دی تو اس میں چک ہر کری خصوصیت ولادت و رفع میں آگر محمد سول اللہ بھی کوخدانے نہیں دی تو اس میں چک ہر گر نہیں۔ یہ اعتراض تو ایسے ہوقوف محض کی ما نندگا ہے جو کہ با دشاہ کے دربار میں آگر خدم ہر گر نہیں۔ یہ اعتراض تو ایسے ہوتو ف محض کی ما نندگا ہے جو کہ با دشاہ کے دربار میں آگر خدم

الاستذلال الصحيير

وچیثم کودیکھیےاور باہرلشکروں اورفو جوں اورخز انوں اورمحلوں کودیکھی کر کیے کہ خداوند نے حضور کوسب کچھ دیا مگرآپ کوبانس پرچڑ ھے کربازی لگانی نہیں آتی اس میں تو آپ کی سراسر ہتک ہے۔الیا ہی بیا حمقانداعتراض ہے کہ محدرسول اللہ ﷺ کا آسان پر رفع نہیں ہوا۔عیسیٰ العَلَيْنَا كاليول مواءاس مين جل حضور على كى ب- جب تمام جبان يرحضور كوفضيات حاصل ہوئی، مقام شفاعت عنایت ہوا،معراج حاصل ہوا،کل دنیا کے پیغیرمقرر ہوئے، قرآن معجزه جاويد حاصل بوا، خاتم النبيين كاعز از مرحت بوا ـ اگر رفع نه بوا تو كيا حرج ہے۔ کیونکہ جزوی فضیات ہرا لیک بشر میں ایسی ہوتی ہے کہ دوسرے میں نہیں ہوتی۔ اگرزید جوتا بینا جانتا ہے اور بکر لو ہار ہے تو زید کی بکر کے مقابلہ میں کوئی ہتک نہیں اور نہ بکر کی زیدے مقابل کوئی ہتک ہے۔اگر کوئی احمق اوبارے کے کہ آپ جوتا بنانانہیں جانتے اس میں تمہاری ہتک ہے، یا نعو ہے۔ کیونکہ اس میں کس ایک کی ہتک نہیں۔ اللہ تعالی نے حضرت يجيٰ كو ﴿ حَصْوُراً ﴾ فرمايا اوركس نبي كو ﴿ حَصْوُراً ﴾ نبيس فرمايا - حَصْوُر اسكو کہتے ہیں کہ باوجود ہونے طاقت مردی کےائے آپ کوشہوت سے روکے اورعورت سے نزد کی ند کرے۔ کیا پی خصوصیت کسی اور نبی کے حق میں اللہ تعالی نے فرمائی ہے؟ ہرگز نہیں ۔ تو کس فدرابلہ فریجی ہے کہ سلمانوں کو دھو کہ دیا جاتا ہے کہ رفع ویزول و درازی عمر عیسیٰ النظیمیں کے شلیم کرنے ہے حضرت خلاصۂ موجودات محمد سول اللہ ﷺ کی ہتک ہے۔ اگر رفع میسی علی میں حضرت علیہ کی بتک ہاور خصوصیت باعث اس بتک کا ہے، تو ذیل کے واقعات ہے کیوں ہٹک نہیں۔اگر ہٹک ہے تو کیوں ان سے انکارٹیس کیا جا تا اور رفع مس سے کیوں انکارکیا جاتا ہے؟ صرف اس واسطے که مرزاصاحب کے مدعا کے برخلاف ہے۔

اوّل خصوصیت: حضرت آ دم التَّلِیّن (ان کی عمر ۹۳۰ برس) \_ اور حضرت نوح التَّلَیّن (ان

الاستذلال العَينين

کی عمر ہزار برس سے اوپر )۔ ان کواس قدر عمر یں دارزی دی گئیں کہ محدر سول اللہ ﷺ کوان
کا دسوال حصہ بھی نہیں دیا گیا۔ حالا فکہ محدر سول اللہ ﷺ کل عالموں کے واسطے مبعوث
ہوئے تھے اور حضرت نوح النظامی کو صرف اپنی قوم کی تبلیغ کیلئے ایک ہزار برس کی مہات
دی گئی۔ جیسا کے قر آن سے خابت ہے اور محدر سول اللہ کو صرف ۲۳ برس دیے گئے۔ اسمیس
ہمی محدر سول اللہ ﷺ کی جنگ ہے؟

ووم خصوصیت: حضرت علیلی القلیلی کنواری لاکی کے پیٹ سے بغیر نطقہ مرد کے بیدا ہوئے اور دیگر تمام انبیاء باپ کے نطقہ سے پیدا ہوئے۔ کیا اس میں بھی کل انبیاء اور محمد رسول اللہ اللہ کی جنگ ہے؟ کہ بیخصوصیت حضرت علیل اللہ کو کیوں ملی۔

موم خصوصیت: حضرت موی التک ہے خدا تعالیٰ نے بلاواسط جبر ٹیل کلام کیااور دوسرے سب انبیاءاور محدرسول اللہ ﷺ بواسط فرشتہ حضرت جرائیل التک کلام کیا۔ کیااس میں بھی سب انبیاءاور حضرت محدرسول اللہ ﷺ کی ہتک ہے؟

چہارم خصوصیت: حدیث شریف میں آیا ہے کہ آشخصرت ﷺ نے فر مایا کہ قیامت کے دن جب سب اوگ بیہوش ہوجا ئیں گے تو سب سے پہلے میں اٹھوں گا۔ مگرموکا کو دیکھوں گا کہ وہ عرش کا پاید پکڑے کھڑے ہیں۔ کیا اس میں بھی محدرسول اللہ ﷺ کی ہٹک نہیں؟ کہ وہ تو عوام لوگوں کی مانند بیہوش ہوجا ئیں اور حضرت موٹی الطابی کا کو وہ خصوصیت ملے کہ کسی نبی کو بلکہ محدرسول اللہ ﷺ کو بھی نہ ملے کہ بیہوش ہول گے۔

پنجم خصوصیت: حضرت یونس النظافی کوجو به خصوصیت ملی که مچھلی کے پہیدہ میں تین دن رات اور بعض روایات کے رو سے چالیس دن رات زندہ رہے اور خدا تعالیٰ نے خاص کر شمه ٔ قدرت ان کی خاطر دکھایا جو رفع عیسی النظافی سے جیب تر ہے کہ حضرت یونس النظافی مچھلی کے پیٹ میں خلاف قانون قدرت زندہ رہے اور بول و براز نہ ہوئے۔اس

الاشتذلال العبينز

میں بھی محدرسول اللہ ﷺ کی جَل ہے؟ اگر متنذ کرہ بالا انبیاء کی خصوصیات محدرسول اللہ ﷺ کی جَل مَین تو پھر حصرت عیسی النظافیٰ کے رفع جسمانی سے محدرسول اللہ ﷺ کی جَل کیونکر ہو عمق ہے۔ مصر حد

تارُ جاتے ہیں تارُ نے والے

پیصرف مرزاصاحب نے اپنی دوکان' پیری مریدی'' کی خاطر بید و مفکوسلة تجویز کیا کداگر
رفع و نزول میسلی النظامی التعلیم کیا جائے تو میری دوکان نہ چلے گی اور نہ سے موجود ہوسکوں گا۔
اسواسطے ہتک ہتک کر کے سید ھے ساد ھے مسلمانوں کو دھو کہ دیتے ہیں۔ پس مسلمانوں کو
اس سے دریافت کرنا چاہئے کد جب دوسرے انبیاء کی خصوصیات تم تسلیم کرتے ہواور ہتک
محمد رسول اللہ کی نبیس جانے تو پھر حضرت میسلی النظامی کی خصوصیات سے کیوں ہتک
محمد رسول اللہ کی کہتے ہو۔ اس طرح تو ہم کہ سکتے ہیں کہ خواجہ کمال الدین کو خدانے
پیلیری کے اعلیٰ امتحان میں پاس کیا اور مرزاصاحب کو مخاری کے امتحان میں بھی کامیابی نہ
ہوئی اس میں مرزاصاحب کی ہتک ہے۔

دوم: مرزاصاحب جب جو ہمیشہ سرور داور بول کی بیاری ہے بیار رہتے تھے۔اس میں بھی مرزاصاحب کی ہتک ہے کہ عام لوگ تو تندرست ہوں اور مرزاصاحب کوخدانے صحت بھی نہ دی۔اس میں بھی انگی ہتک ہے۔

تیسو ا اعتواض: بیکرتے بیں کدوجودعضری آسان برنبیں جالسگیا۔

جواب: بیجی علوم حکمت سے ناوا تفیت کا باعث ہے۔ وجود عضری کوسرف خاک وجود پر حصر کرنا جہالت کا باعث ہے۔ جب چارعناصر: آب، خاک، آتش، ہوا۔ تمام کا مُنات کا مبدع وجود انہیں چارعناصر کی امتزائ پر ہے۔ آسان، آفتاب، مہتاب، ستارے، سیارے بروخ وغیرہ اجرام سادی انہیں عناصر کی ملاوٹ سے بنے ہیں اور انہیں عناصر کی

وقيدة خَفَ اللَّهُ اللَّهِ الدَّالِيَّةِ المِلْوَةِ

الاستذلال الصّعنير

ملاوٹ ہےاجسام سفلی یعنی زمینی ہے ہیں اور ہرایک عضری میں حکم ربی جاری ہے۔جس طرح تھم ہوتا ہے ای طرح وہ عضرتر کیب یا کر دوسرے عناصرے وجود پذیر ہوجا تا ہے، تو پھر بی علط ہوا کد وجود عضری آسان مرتبیں جاسکتا۔ کیونکد آسان خود عضری وجودر کھتا ہے جب بم كا عات يرنظر والت بين توجم كويا جمادات نظرات بين يا عباتات ياحيوانات جمادات میں قوت نامینہیں۔ نباتات میں قوت نامیہ ہے گر قوت ترکت وُقِل مکان نہیں۔ حيوانات كي قسمول برنظر ذالتے بين تو حسب استعداد تركيب عناصران ميں حرارت يائي جاتی ہے۔حشرات الارض میں كم حرارت ہے، جو كرسوراخول ميں رہتے ہيں۔ بہائم يعنى حاریاؤں والوں میں حرارت زیادہ ہوتی ہے، مگرسیدھانہیں چل سکتے ، یعنی دویاؤں والوں ے ان میں کم حرارت ہوتی ہے۔ انسان میں حیوانوں سے زیاد وحرارت ہوتی ہے اور وہ دویاؤں ہے چل سکتا ہے۔ مگر ہوا میں پرواز مہیں کرسکتا۔ طیور میں انسان سے زیادہ حرارت ہوتی،جس سے ان میں قوت پرواز ہوتی ہے۔ اگر پرواز کرنایا ہوا پراڑنا فضیلت ہوتی تو اُلّو کو ہے، ہاز ،شکرےوغیرہ اشرف المخلوقات مالے جاتے اور انسان اشرف نہ ہوتا \_گرچونکہ جُوائے" کو منا بنی آ**دم" انسان کوفضیات ہے۔تو ثابت بوا کہ آسان پر جانااور آسان** يرر بناباعث فضيلت نبيس ـ شياطين و جنات آسان برجا ﷺ بين، مگراشرف المخلوقات نبيس میں۔ چاند،سورج وستارے وسیارے وغیرہ بروج آسان پر ہیں مگرانسان ان سےافضل

چونکہ فضیلت نفش ناطقہ میں تھی اسکے انسان کونفس ناطقہ عطافر ما کرکل کا ئنات پر شرف بخشا گیااور خدانعالی نے اس کوشرف مکالمہ بخشا۔ جب بیاتشلیم ہو چکا ہے کہ خدانعالی نے سب کا ئنات بنائی اور ترکیب عناصرے سب وجود بنائے ہیں، تو اس کی ذات بیاک کے آگے کیا مجال ہے کہ ایک عضر کو دوسرے عضر پر غالب کرے۔ انسان کوآسان پر لے

ہے۔انسانوں کواگر توت پر وارخبیں تواس میں ان کی کیا ہتک ہے؟

عِنْدَةُ خَالِلْغِةً اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

الاستئلال الصّحين

جائے یاکسی آسانی وجود بعنی فرشتہ کو حکم دے کہ فلاں انسان کواٹھالا وَ اور وہ انسان کواٹھالے جاے کالوزمرہ کا مشاہدہ ہے کہ برواز کرنیوالا وجود دوسرے وجود کوجس میں قوت برواز نہیں ساتھ لیجا تاہے۔جیسا کہ چیل کا چوہے وغیرہ حشرات کواٹھالیجا نا شاہد ہے۔ ایسا ہی حکم ربی ے فرشتہ انسان کوآ سان پر کیجا سکتا ہے۔ مگر انسان کا اٹھایا جانا کچھ محال عقلی نہیں ہے، کیونکیہ بواغالب عضرار فوالا إورياني مواكساته شامل موكرار ماتاب - جيسا كدروزمره كا مشاہدہ ہے کہ ہوا یانی کواشائے پھرتی ہے۔آگ پہلے ہی سے عالم علوی ہے ہے دیکھو دھواں او پر کوجا تا ہے۔ روخ بھی عالم علوی ہے ہے۔ باقی ایک خاک رہ گئی۔جن کا اڑنا ظاہر میں نظروں میں محال معلوم ہوتا ہے، مگر حقیقت میں خاک بھی امتزاج عناصر ہے بی ہوئی ہے۔ جب دوسر ے عضر کا غلبہ ہوجائے تو مغلوب عضر دوسرے غالب عضر میں محو ہو جاتا ہے۔جیبیا کہ حکمت کا مسکدے مغلوب عضر غالب عضر میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اپس اگرآتشی و جود ہے مثلاً آفآب تو یہ بھی عضری وجود ہے اور دیگر سیارے ستارے ہیں تو وہ بھی ترکیب عناصر ہے عضری وجودر کھتے ہیں۔ بلکہ خود آسان بھی عضری وجود رکھتا ہے۔ ایک عضری و جود کا دوسرے عضری و جود پر جانا اور زندہ رہنا کچھ شکل نہیں اور ندمحال ہے۔ ایک وفعه ایک شهاب ثاقب کیب کالونی میں جوزمین برگرااور کیمیانی تحقیق کی گئی تومفصله ذیل اشیاء مادی اس میں سے برآ مدہوئیں: لوہا، کا نسر، گند مک، سلیلد میکنیشا، چونا، لائم الومینیا یوناس، سوژا، آ کسائیڈ آ ف میگنز، تا نب کاربن وغیرہ۔ (دیموسنی ۵۵، موزائنڈ جیاد ہی، معنف ڈاکٹر سئیل ایس) پر اپس بید جابلانه اعتراض بین که آسان عناصر نبیس اور ندانسان وبال نزنده ره سکتا ہےاور نہ وہاں جاسکتا ہے۔خدا تعالیٰ کی ہا دشاہت جب آسانوں اور زمینوں پریکساں ہے تو پھروہ جبیہا جا ہے بجو بہنمایاں کر کے اپنی قدرت لامحدود کا ثبوت دے ،کوئی امر مالکے نہیں ۔ چونکدا خضارمنظور ہے اس کئے اس پراکتفاء ہے تا کداصل مضمون ندبڑ ھ جائے۔ اس بیغلط

الاستئلال الصّحين

خیال ہے کہ جمد عضری آسان پرنہیں جاسکتا کیونکہ جینے وجود آسان پر بیں وہ بھی توعضری

ہیں۔ پہل بداعترض حکمت ہے جہل کا باعث ہے۔ جنوں کی پیدائش آگ ہے ہے کیا وہ
وجود عضری نہیں؟ فرشتوں کے وجود نوری ہیں، کیا وہ وجود عضری نہیں؟ بیصرف لفظی بحث
ہے۔ سب کا کنات وجود عضری رکھتی ہے خواہ خاکی ہو، آتش یا ہوائی سب وجود عضری ہیں۔
چو تھا اعتراض: بدہ کہ خدا تعالی بھی نوع کو مخاطب کرے فرما تا ہے کہ: ﴿فِینُهَا
تَحْدُونَ وَفِینُهَا تَمُونُونَ ﴾ (سررة احمال ، رون ۲) ترجمہ: تم زبین پر بی اپنی زندگی کے دن
کا اُو گے اور زبین پرم و گے۔ اس ہے نیجہ نکا لئے ہیں کہ انسان کے واسطے مقرر ہے کہ زبین
پر بی رہیں اور زبین پرم و گے۔ اس ہے نیجہ نکا لئے ہیں کہ انسان کے واسطے مقرر ہے کہ زبین
پر بی رہیں اور زبین پر بی فوت ہوں۔ اور ایک دوسری آیت پیش کرتے ہیں کہ ہم نے
زبین کو ایسان بایا ہے کہ و وانسان کو اپنی طرف کھنچنے والی اور اس کو اسے پاس رو کئے والی ہو الی ہوان اور اس کو اسے پاس رو کئے والی ہو الی ہو اور انسان مردہ ہو یا زندہ۔ ﴿ اَلْمُ نَجُعُلَ الْلَادُ صَ کِفَاتُاں اَحْمَاءً وَ اَمُو اَتَاں

(سورۇمرسلات دركورغا)

جواب: دونوں آیتیں قرآن مجید کی باکل بین اور ﴿یُحَوِّفُونَ الْکُلِمَ عَنُ الْمُواضِعِه ﴾ کے مصداق بیں۔ جو کہ مرزاصاحب اور مرزا بیوں کاپ قول کے مطابق الحاداور یہودیت ہے۔ پہلی آیت کے خاطب حضرت آدم النظامات وحوا بیں۔ ان کو خدا تعالی نے آسان سے نکالا اور آسانی نعتوں سے محروم فرمایا۔ تو اس وقت ان کو حکم دیا کہتم اب زبین پر اپنی زندگی ہر کروگے۔ اور زبین پربی فوت ہوگے۔ اس سے تو الٹا ثابت ہوا کہ خدا تعالی نے انسان کو پہلے آسان پردکھا تھا۔ اور ثبوت کے وقت یہ فرمادیا کہ اب تم زبین پر رہو گے۔ اس سے کیوں کر ثابت ہوا کہ خدا تعالی انسان کو آسان پرنیس رکھ سکتا۔ بلکہ ثابت ہوا کہ ذواوں بیس اس کا اختیارہے۔ یہ کہ اگر خدا جا ہے انسان کو آسان پرنیس اس کا اختیارہے۔ یہ آسان ٹرنیس رفع سی النظامی اس اس کا اختیارہے۔ یہ آب تو النی رفع میسی النظامی السان کو آسان پر رکھے دونوں بیس اس کا اختیارہے۔ یہ آب تو النی رفع میسی النظامی النی نے بہلے آدم النظامی ا

الاستئلال الصّحين

حوااور سانپ کو بجسد عضری آ سان مرر کھا ہوا تھا۔ای طرح ان کے اخراج کے بعد بھی اگر حاے الا انسانوں اور حیوانوں کو آسان پر رکا سکتا ہے۔ جس طرح ایک جج ایک قیدی کو کیے کہتم کو عمر قید ہے۔ تم ہمیشہ جیل خانہ میں رہو گے ۔ مگراس حکم سے بچ کی ہے اختیاری ثابت نہیں ہوتی کہ وہ اب کسی انسان کوجیل خانہ ہے باہر رہے نہیں دے سکتا۔ اس طرح خدا تعالی کا پیچکم حضرے آ دم العَلَیٰ اور حوا کو کہتم ہمیشہ زمین بررہو گے۔خدائی قدرت اور طافت کوسلے نہیں کرتا کہ اب خدا تعالیٰ میں طاقت ہی نہیں رہی کہ کسی کوآ سان پر لے جائے۔ اگر جا ہے اوراس کی مرضی بھی ہوتو پہ خدا کی معزولی ہے کہ آ دم التَّفَقَالُ کو تکا لئے کے وقت خود آسانی حکومت کھو بیٹھے۔ بلکہ اس آیت ہے تو انسان کا آسان پر جاسکناممکن ہے۔ كيونكد حضرت آ دم التطبيخ كي نظير موجود ب\_اور كهاني يينے بول و براز كا بھي اعتراض رفع جوگیا \_ که جس طرح حضرت آ دم النظیمای کورکھا ای طرح دوسرے انبیاء علیهم السلام کوجھی رکھسکتا ہے۔ جب پہلے خدا تعالی آ سان پر انسان جسد عضری رکھسکتا تھا تو اس کے بعد بھی ر کھ سکتا ہے۔ کیونکہ ہبوط آ دم العَلَیٰ کا اعدامی کی خدائی طاقتوں میں فرق نہیں آ حمیا۔ کیونکہ صفت اپنے موصوف کی ذات کے ساتھ ہمیشہ رہتی ہے۔ بیاس کا افتیار ہے کہ جا ہے ا بنی صفت کو کسی مصلحت کے واسطے استعال نہ کرے۔ جبیبا کہ زعدہ اور مردہ کرنے کی صفت اللہ تعالیٰ میں ہے کہ جیہا کہ فرما تا ہے۔ ﴿یُحْمِیٰ وَیُمِیْتُ وَہُوَ عَلَیٰ کُلَ شَبْتِی

القد تعالی بیل ہے لہ جیسا کہ قرماتا ہے۔ ویصیبی ویمیت و هو علی کل هنی قدیر گارہ مینی قدیر کی جیسی قدیر کا اندائی کا در مارتا ہے۔ اور وہ تمام چیزوں پر قادر ہے'۔ پس سے خدا کی خدائی سے العلمی کا باعث ہے کہ کہا جائے کہ خدا تعالی انسان کوآ سان پر نہیں لے جا سکتا اور نہ وہاں زندہ رکھ سکتا ہے۔ کیونکہ آ وم التفکیل کی نظیر موجود ہے۔ یعنی جس طرح حضرت آ دم التفکیل کی نظیر موجود ہے۔ یعنی جس طرح حضرت آ دم التفکیل کی خدائے کہ بھی رکھا ہوا

--

الاستذلال الصَّحِنِعُ

**دوم**: مسلمانوں کا عقادے۔جیسا کھیج حدیث میں آیا ہے کہ بعد فن معی فی قبری یعنی : مسترت عیسی النظیمی بعد مزول فوت هر کررسول الله ﷺ کے مقبرہ میں درمیان ابو بکر وعمر محل فین کئے جا کیں گے'' ۔ تو اس آیت کے رو ہے بھی مسلمان حق پر ہیں ۔ کہ حضرت عیسلی کوزمین میں ہی فن کریں گے۔اس میں قر آن کی کیا مخالفت ہوئی ۔ یہاعتقادتو عین قرآن کے اور حدیث کے موافق ہے کہ حضرت عیسی التلکظ بعد مزول زمین میں مدفون ہوں گے مصرف درازی عمر کا سوال ہوسکتا ہے۔جس کی نظیریں بھی موجود ہیں کہ حضرت آ دم ونوح شیث و د قیان وغیر و علیهم السلام کی عمرین بزار ، بزار برس کے قریب تھیں ۔ جو کہ آج كل كے زماند ميں محالات عقل ب بيں \_ يس حضرت عيسلي التلفيظ كا آسان يرزنده ر بنا زیا دہ عمر تک ناممکن ومحال نہیں۔ دوسری آیت بھی غیر محل ہے۔ کیونکہ قیامت کے بارے میں ہے۔اویرے تمام آیات قیامت کے اثبات میں ہیں۔خدا تعالی فرما تا ہے:'' جاتی ہے قیامت کے دن جھٹلانے والوں کو۔ کیا ہم نے لامین کوجیتوں اور مردوں کوسمیننے والی نہیں بنایا۔ (رَجر بندر احر)" اپنی طرف تھنجنے والی" غلط ترجمہ کیا ہے۔ کفاتاً کے معنے سمیننے والی درست ترجمه ب\_مطلب بيرب كه خدا تعالى اين قدرت كانمونه بناتا ب-كهجم ايس زبردست قدرت والے بین کدا تنابر او جود زمین ہم نے اپنی قدرت کاملہ سے بنایا اوراس میں پہاڑ بنائے اور تمہاری خوراک ، پوشاک اور معاشرت کے سامان مہیا کئے۔ کیا ہم اس بات پر قادر نہیں ہیں۔ کہتم کو دوبارہ زعدہ کرشکیں ۔اور تمہارے اعمال کا بدلہ جزا یا سزا دیں۔اس آیت کا رفع عیسلی النظیمیلائے کچیتعلق نہیں اور نہ امکان رفع عیسلی کے مخالف ہے۔ بلکہ اس سے تو ثابت ہوتا ہے کہ خدا تعالی محالات عقلی پر قادر ہے۔ اور ثبوت پرویتا ہے کہ جس طرح ہم نے زمین کوتمہارے لئے سمٹنے والی بنایا ہے اوراس کے بنانے پر ہم قاور میں اور ہماری فقد رہ محد و ذنبیں ہم ای طرح قیامت بربھی قادر میں جو کہ تمہارے نز دیک

الاستذلال الصبينر

محالات عقلی ہے ہے۔اوراگر تھنچنے والی معنی لیس تو بھی درست معنی بیہ ہیں کہ زمین انسان کو ا بی طرف کھینچق ہے۔ یعنی جوں جوں عمر کم ہوتی جاتی ہے انسان قبر کے نز دیک ہوتا جاتا ہے۔ میٹیں کہ کوئی رتبہ باندھا ہوا ہے کہ وہ انسان کورسہ کے ذریعہ سے تھینج رہی ہے۔ افسوس اس آیت کے پیش کرنے کے وقت وہ استعارہ ومجاز و کنامیہ ہے جس برتمام قادیانی مشن کامدار ہےاور نبوت ورسالت کی بنیاد ہے بھول گئے۔اور حقیقی کشش کہتے ہیں۔ **دوم**: مسلمان تو اعتقاد رکھتے ہیں کہ حضرت عیسی النظیمان بعد نزول زمین پر ہی مریں گے۔اور مدینہ منورہ میں صدیث نبوی کے مطابق مدفون ہوں گے۔اورمسلمان ان کا جناز ہ یر ہیں گے۔ بیاتو ہمارے حق میں مفید ہے۔ اس آئت سے بیہ ہرگز معلوم نہیں ہوتا کہ خدا تعالى نفر مايا كهم رفع الى السماء انسانى عاجزين بيركج بحثى بدخواه مؤاه قرآن کی آیات کا تصادم کیا جائے۔ جو کہ شریعت میں حرام ہے۔ یعنی ایک آیت قرآن کی مخالفت کے واسطے دوسری آیت کونکرانا اورا ہے مطلب کو ثابت کرنے کے واسطے ہے کل آيت پيش كرنا\_رسول مقبول على فرمايا - "انها هلك من كان قبلكم بهذا ضربوا كتاب الله بعضه بعضاً " يعني " تم يهل لوك اس واسط تباه بوكة ك انہوں نے خدا کی کتاب کوبعض سے بعض کوڑ ایا''۔

شاہ ولی اللہ صاحب محدث وہلوی'' ججۃ اللہ البائظ' میں قرماتے ہیں کہ ہیں کہتا ہوں قرآن کے ساتھ مقد افغ کرنا حرام ہے اور اس کی شکل ہیہ ہے۔ کہ آیت ہے کس اپنے مدعا کے ثابت کرنے کے واسطے پیش کر کے دھوکہ دینا اور نص قرآن کا رد کرنا حرام ہے۔ اور صدیث میں بھی قد افغ کرنا حرام ہے۔ گرافسوس کہ مرز اصاحب اور مرزائی قد افغ کرنے صدیث میں بھی قد افغ کرنا حرام ہے۔ گرافسوس کہ مرز اصاحب اور مرزائی قد افغ کرنے سے خوف خدا نہیں کرتے۔ جب کوئی نص قرآنی یا حدیث نبوی پیش کی جائے تو حجمت کوئی نے فوف خدا نہیں کرتے۔ جب کوئی نص قرآنی یا حدیث نبوی پیش کی جائے تو حجمت کوئی نے کوئی ہے گا اور ہے موقعہ آیت پیش کردیتے ہیں۔ پیس ان آیات کا رفع عیمی النظامی الا کے ایک کی کے ایک اور ہے میں النظامی کے ایک کرنے کہتا ہے۔

الاستذلال الصّحيير

ساتھ کچھتعلق نہیں ۔غرض قرآن مجید میں بہت جگہ د فع کالفظ آیا ہے۔ گرسب جگہ یہ ہرگز معن میں کہ مرکر ہی رفع ہو۔ جیسے موقع ہوتا ہے۔ ویسے ہی معنی ہوتے ہیں۔ ﴿وَرَفَعْنا فَوُ فَكُمُ الطُّورَ ﴾ (مورة بقر) كيااس آيت كے بيمعني درست ہو سكتے بيں كه ' طوركي جان نکال کر خدا نے اس کا روحانی رفع کیا تھا۔ یا رفع پدین جو بہت جگہ حدیثوں میں آیا ہے۔اس کے معنی میے ہیں کہ ہاتھوں کی جان نکال کرخدانے ان کا روحانی رفع کیا۔ یار فع شک کے معنی یہ بیں کہ خدا نے شک کی جان نکال کراس کار فع روحانی کیا''۔ ہرگز نہیں۔ تو پھر یہ کیوں کر درست ہے کہ حضرت عیسی العَلقَقُلا کا رفع صرف روحانی ہوا۔ حالا مکہ وعدہ تھا کدا ہے بیٹی التقلیق میں تم کواشاؤں گا۔اور ظاہر ہے کہ بیٹی جسم وروح ترکیبی حالت کا نام ے اور جسم بی قبل سے بیچایا گیا۔ تو جسم کا ہی رفع ضروری تھا۔ کیونک خدا تعالی نے حضرت ابراتيم القَلِينِينَ، يونس القَلِينِينَ، نوح الْقَلِينِينَ ، مُحدرسول الله عِنْ وغير بم سب كي حفاظت جسمانی فرمائی ۔ تو حضرت عیسی التلفظ کا کیا قصور تھا۔ کہ اس کے جسم مبارک کو ذکیل کیا جائے ، کوڑے لگائے جا تیں ، منہ برطمانیج مارے جا تیں اور لمبے لمبے کیل اس کے ہاتھ ، یاؤں میں ٹھو کے جا کیں اور ان سےخون جاری ہواور کا ٹھ پرلٹکا یا جائے اور اس عذاب پر خدا کوذرہ رحم نہ آئے۔اور بجائے اس کے بچاؤ کے اس کی جان بھی نکلنے نہ یائے۔ بیصر تُ ظلم حضرت عیسیٰ کے حق میں کیوں خاص ہو۔ پس بیہ غلط ہے کہ رفعے روحانی ہوا تھا۔ کیونک قرائن وسیاق قرآن کے برخلاف ہے۔ سیجے یہی ہے کہ حضرت عیسی صلیب ہے بھی بچائے گئے اور قتل ہے بھی بچائے گئے۔جیسا کہ'' انجیل برنباس'' میں ککھا ہے۔ پی اے برنباس معلوم کرای دیہ ہے مجھ پراپنی حفاظت کرنا واجب ہےاورعنقریب میر اایک شاگر ومجھے تمیں سکّوں کے نکڑوں کے بالعوض بچے ڈالے گااوراس بنا پر مجھے کواس بات کا یقین ہے کہ جو محض مجھے بیچے گاوہ میرے ہی نام نے قل کیا جائے گا۔اس لئے کداللہ مجھ کوزمین سے اوپر اٹھا

الاستذلال الصَّحِينُ

لے گا۔اور بیوفا کی صورت بدل دے گا۔ یہاں تک کہ ہرا یک اس کو یہی خیال کرے گا۔ کہ میں بولا ۔ (دیمیو جمیل برعای فصل ۱۱۱۶ ہے۔۱۵،۱۳۱۳)

اں انجیل کے مضمون کی قرآن مجید نے بھی تفیدیق فرمادی۔ ﴿مُافَّتُكُوهُ وَمَاصَلَبُوهُ ﴾ ﴿ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِيناً بَلُ رَّفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ ﴾ اورشبه لهم عراب كباجاتا ے کہا گریم عنی تشکیم کئے جائیں تو مرز اصاحب کی دو کان نہیں چل عمق ۔اس لئے تاویلات بإطله كرك إجماع أمت كے برخلاف حضرت عيسيٰ كوصليب ديا جانا اورعذاب ديا جانا ذليل کیا جانا، کوڑے اور طمانچے اور منہ برتھو کا جانا سب کے سب بعنتی ہونے کی یا تنیں اس میں تشلیم کرے رفع روحانی تشلیم کرانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تا کہ سی طرح مرز اصاحب سے موعودین جائیں۔ جاہے قرآن واحادیث واجماع کے برخلاف ہو گرہم کہتے ہیں۔ کہ کیا مصیبت پیش آئی ہے۔ کہ ہم اجماع امت کے برخلاف ہوکر ہم میج کومصلوب مانیں اور رفع روحانی کا دُھکوسلاشلیم کریں۔ جب قرآن مجیدے ٹابت ہے کہ قبل وصلیب کافعل تو ضرور واقع ہوا ۔مگرمیج مرفوع ہوئے اوران کامشہ یعنی یہودامصلوب ہوا۔تو پھر جوامریہلے انجیل ہے، پھر قر آن ہے ، پھرا حادیث ہےاور پھرا جماع امت ہے ثابت ہواور جس پر ۳اسو برس ہے عمل امت چلا آیا ہو۔اس ہے ایک مسلمان کس طرح انکار کرسکتا ہے۔جس کا دعویٰ ہے کہ بیس اللہ تعالی اور ان کی کتابول اور رسولوں پر ایمان الما جوں۔اور ﴿ يُوْمِنُونَ بالْغَيْبِ ﴾ كے ياك گروہ ہے ہونا جاہے وہ تو ہرگز ايس وليري ندگرے گا۔ ہال مخير مومن جوجاب سليم كراءان سي كي بحد بحث نبيل-

**پانچوان اعقراض:** کرهٔ زمبریرے انسانی وجودگز زمین سکتا۔ اس لئے انسان وہاں جانہیں سکتا۔

جواب: ریابھی شرعی اعتراض نہیں صرف کی علوم حکمت کے باعث ہے۔ اس لئے ہم

الاستذلال الصّحيير

بھی علوم حکمت سے عقلی جواب دیے ہیں۔ پہلے جم کی تعریف کرتے ہیں۔ تا کہ معلوم ہوکہ

بیاعترائش یا لکل غلط ہے۔ جمم ایک جو ہر کو کہتے ہیں۔ کہ اس میں طول اور عرض اور پہننا اور
عمق ہو۔ ہر جم میں دوامر ہوتے ہیں۔ کہ ان کے بغیر جسم پیدائییں ہوسکتا۔ ایک کو'' ہیولی''
اور دوسرے کو'' صورت'' کہتے ہیں۔ اور ہر جسم جو ہاس میں فلکیات وعضرات سے پچھ
مقد اراورشکل سے حصیہ ہے۔ کہ جس سے وہ مخصوص ہے۔ اور ہیولی صورت خارجی میں تعین
کامختاج ہوتا ہے اور صورت و جود خارجی میں ہیولی کی مختاج ہوتی ہے۔ پس صورت اور ہیولی
ایک دوسرے کے بغیر نہیں رو گئے ۔

جہم دوقتم کا ہوتا ہے۔ ایک مرکب اور دوسرا اسیط۔ جہم مرکب وہ ہے کہ اس ک ترکیب اجزائے سے ملی ہوئی ہو جیسا کہ سرکہ اور شہد ملاکہ بجین بناتے ہیں۔ اس کے برقاس جہم بسیط مرکب بیس ہوتا۔ جیسا کہ عناصر دوسرا وہ جوتبدیل نہ ہو سکے۔ جیسا کہ آسان ، ہیں ایک وہ کہ تبدیل ہو سکے۔ جیسا کہ عناصر دوسرا وہ جوتبدیل نہ ہو سکے۔ جیسا کہ آسان ، جوکہ دلائل فلسفہ سے ثابت ہو چکا ہے۔ کہ ان کو تغییر وفنا نہیں اور نہ یہ ایک شکل سے دوسری شکل میں بدل جاتے ہیں۔ اس واسطے فلکیات کو بسیط علوی گئتے ہیں اور عناصر کو بسیط شکل ۔ لیس اجہام بسیط کا مقدم ہوتا ہے مرکبات کے وجود پر۔ اب چونکہ جسم انسانی مرکب ہے عناصر سے اور کوئی جگہ خالی نہیں ہے۔ آسانوں پر بھی عناصر ہیں۔ چنانچہ " دائش نامہ'' میں کو ایس اجہام بسیط کا مقدم ہوتا ہے مرکبات کے وجود پر۔ اب چونکہ جسم انسانی مرکب ہے عناصر سے اور کوئی جگہ خالی نہیں ہے۔ آسانوں پر بھی عناصر ہیں۔ چنانچہ " دائش نامہ'' میں کو ایس کے خواور خاک کا پانی کے نیچ اور حکمانے مقرر کیا ہے کہ بعض عنعر نقبل ہیں۔ اور بعض خشف۔۔

خضيف: وه عضر جين جواو پر کی طرف ماکل ہوں۔اور فقتل وہ جين جو نيچے کی طرف ماکل ہوں آگ اور ہوا او پر کی طرف ماکل جيں۔اور خاک اور پانی پنچے کی طرف ماکل جيں۔

الاستذلال الصحين

حضرت عیسی التکلیمتلا کا و جودعضری بطور معجز و خاص تھا۔ یعنی بغیر نطفہ پاپ کے پیدا ہوتا تھا۔ پس ایسے اطیف اور مجمزہ نماوجود کارفع محال عقلی ہر گزمبیں ۔ کیونکہ اس کی پیدائش نطفہ ہے نة تحى - اوربياس واسطے كه ﴿عَلَّاهُ الْغُيُوبِ ﴾ جانتا تھا ـ كەمرزائى ايك فرقه ہوگا \_ جورفع عيسلى يرمعترض بوكاراس واسط يبلي بى عيسلى كوستنى كرديا . كدايساو جود بخشا كه جونطفه كا واسطه ندر کھتا تھا۔ جو کہ خلاف قانون فطرت ومحالات عقلی سے تھا علم طب سے بدیات ثابت ہے کدمرد کے نظفہ ہے بڈی بنتی ہے۔اورعورت کے خون سے بدن بنتا ہے۔اور بید محال ہے کہ بڈی بغیر نطفہ کے پیدا ہو یگر اس قادر مطلق نے جوکسی قانون کا یابندنہیں۔ حضرت میسی التلکی از وجوو میں بغیر مادہ مرو کے بڈی بھی پیدا کردی اور ﴿ عَلَىٰ مُحُلِّ شَنِي قَلِييُو ﴾ ہونے کا ثبوت دے گراس قانون فطرت کو جوآ دم سے لے کر حضرت مریم تک چلاآ تا تھا۔ تو رُ كرى الات عقلى كے تمام اعتراضوں كاردكر ديا۔ جب يكليدمسلب ب كدروح جس جم ميں داخل ہوتا ہے۔اى كى قابليت كے مطابق كام كرتا ہے۔تو ثابت ہوا كه حضرت عيسى القليل كاجسم أيك خاص جسم عصرى تها-جس كارفع ممكن تفاءعناصر ك طبقات مقرر ہیں جس طرح کہ نوآ سان ہیں ای طرح عناصر کے نوطبقات ہیں۔ دوآ گ کے،ایک خالص جو کہ فلک قمر کے ساتھ ملا ہوا ہے۔اور دوسرا دخانیہ جو کہ نجارات فلیظہ جو کہ زمین سے نکلتے ہیں۔اس آگ کے جو کہ ہوا کے ساتھ ملی ہوئی ہے متصل ہے۔ایہا ہی ہوا

پھلا طبقہ: ہوا کا صرف یمی ہوا ہے۔جو کہ ہم محسوں کرتے ہیں جو کہ آگ کے ساتھ ملا ہوا ہے۔

كے تين طقے ہيں:

دوسوا طبقه: ہوا کا وہ ہے جس کو کرہ زمبر ہر کتے ہیں۔اور یہ نہائت سرد ہوتا ہے۔بسبب دوری سے زمین کے۔

الاستیدلال العَمَدِینَ ﴾ تیسسو اطبقه: جواکا وه ب جوز مین سرا مواب۔

قیسوا طبقه: جوا کا وه ب جوزین سلاجواب اور بیطقه گرم جوتا ب آفتاب کشخاع سے۔

اس ہے معلوم ہوا کہ اوپر بھی ہوا ہے۔ اور کرۂ زمہریہ کے اوپر بھی ہوا اور دیگر
عناصر ہیں۔ اس لئے انسان کا آسان پر جانا اور زندہ رہنا محالات عقلی ہے بیس ۔ کیونکہ کرہ
کزم جریر ہے تیزی ہے گزرجان محالات ہے بیس ۔ جس طرح فرشتے گزرتے ہیں۔ حصرت
عیسیٰ کو بھی ساتھ لے گئے۔ تیزی میں گزرنے ہے سر دی اثر نہیں کرتی۔ شائد کوئی مرزائی
کہددے کہ بیافلفہ یونانی پرلنا ہے۔ ہم نہیں مانتے۔ تو ہم جدید فلف ہے تا بت کرتے ہیں
کرآسان پر بھی کوئی جگہ ہیولی ہے خالی نہیں۔

پروفیسر آرنسٹ بیکل آف جنایو نیورٹی جرمنی لکھتے ہیں کہ خلا کی وسعت غیر محدود وغیر معین ہے۔اس کا ایک ایچ بھی خالی نہیں ہر جگہ بیولی ہے۔اس کی نقل وحر کت مسلسل جاری ہے مادہ اور انقلاب انگیز قوت کے ممل گانشلسل جاری ہے۔ مادہ بتدریج حجم وضخامت میں بڑھتار ہتا ہے۔ انچ (ادیب سؤی۔)

**دوم**: حرارت وروثنی دو چیزیں جاندار کے لئے لازم <del>بی</del>ں ۔ اس وجہ سے سورج منبع حیات ہے ۔ (ادیب منوان)

مسوم: فرانس کا ایک نامور فاضل لوئی چنگی اے۔ آفناب شل انسانی آبادی کے بارے میں لکھتا ہے کہ جوشخص اس نظریہ کا قائل ہے۔ جس کے حامی ہرشل اور ہبولٹ وغیرہ تھے۔ وہ تشکیم کرتا ہے کہ آفناب میں ایسے انسانوں کی بستی ناممکنات سے نہیں۔ جو ہم سے قدرے مختلف ہیں۔ (ادیب ہوئے۔ ۱۱)

چھاد م: طبقہ نور کی حرارت نشینی کرؤ ہوا ہے وہاں پینچ سکتی ہے۔اور جانداروں گی زندگی قائم رہ سکتی ہے۔ای طرح جوروشنی صاف ہوکر جاتی ہے آتھے وں کو خیر ونہیں کرتی ،اس میں

الاستيذلال الصبينخ

بم جيانان زندوره سكت بين .. (ديموا عداد ديد ساده)

یا قی رمائش زمین کااعتراض که زمین کی کشش انسان کواویر جانے نہیں دیتی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ زمین کی کشش کے اکثر حکماء قائل نہیں، کیونکہ جب مانا ہوااصول ہے۔ کہ زمین کی شش اس فدرتوی ہے کہ آفتاب کوساڑ ھے نو کروڑمیل ہے اپنی طرف صیجی ہے۔ اگر بغرض محال ہم شلیم بھی کرلیں تو پھر نامکن ہے کہ کوئی جانور ہوا پر پرواز کر سکے۔اور ہوائی جہاز زمین ہے الگ ہوکر بلند پروازی کرسکیں ، کیونکہ جب زمین ساڑھے نو کروڑمیل ہے اپنے ہے برے وجود لینی آفتاب کوجواس ہے دس لا کھ حصہ سے زیادہ برا ے تھینج لیتی ہے۔ تو جانوراور ہوائی جہاز اس کی کشش کا مقابلہ کر کے غالب آ کر بلند پرواز ہوں ۔ پس بیا تو ہوائی جہاز وں اور جانو روں کی برواز ہے انکار کرنا پڑے گایاز مین کی کشش ے۔ مگر چونکہ مشاہدہ ہے کہ ہزاروں منوں بوجھ والے جہاز اوپر چلتے ہیں۔اورکٹی کئی دن تک او پررہتے ہیں۔اس لئے ثابت ہوا کہ زمین میں کوئی الی کشش نہیں کہ کوئی وجوداس ے الگ ہوکراو پرنہ جاسکے۔علاوہ برال رسالہ "الشمش الضحیٰ" میں لکھا ہے کہ ہم اوگ ذی روح میں اور ہم میں ایک ایس طاقت ہے کہ زمین کی کشش ہے ہم این تا كين روك عكمة بين (ارْ تاب أحل منية ٢٩٣) اور حضرت عيسى العَلْيَالِيَّ بحى ذي روح تصايعني زندہ تھے۔اس لئے ان کوز مین کی کشش آسان پرجانے سے نہیں روک عتی اور نہ محال عقلی ے كە حفرت عيىلى القلطان بجسد عضرى آسان برجاسكيس يس مفرت عيىلى القليلا كا ر فع حکمت بونانی اورانگریزی ہے بھی ثابت ہے اور یہی مقصود تھا:۔

چھٹا اعتراض: انسانی جسم آسانی آب وہوا کے موافق نہیں اس کے انسان وہاں زند نہیں رہ سکتا۔

**جواب**: یہ بھی بسبب ناوا تفیت علوم جدیدہ کے اعتراض ہیں۔ ذیخ عالم علم ہیئت آرگو

الاستندلال الصحيير

صاحب اپنی کتاب ' ڈے آفٹر ڈتھ' کے صفحہ اپر لکھتے جیں کہ انسان آفقاب میں زندہ رہ سکتا ہے۔ قراجمہ اصل عبارت کا بیہ ہے کہ اگر مجھ سے پوچھاجائے کہ کیا سورج میں آبادی ہے تو میں گہوں گا کہ مجھے علم نہیں الیکن مجھ سے بیدوریافت کیا جائے کہ آیا ہم ایسے انسان وہاں زندہ رہ سکتے جیل نے قوا ثبات میں جواب دینے ہے گریز نذکروں گا۔

خضرت آدم اورحواطیمالهام اورسانپ کا آسان پرقبل از بیوط آدم النظیفالا قر آن اور دیگر کتب ساوی ہے ثابت ہے۔ اگرمومن ہوتو مانو۔اورا گرغیرمومن ہوتو انکار کرو۔ تاویل کروتا ویل بھی ایک قشم کا انکار ہے۔

**مسانتواں اعتراض**: حضرت مینی النظفیلا وہاں بول و ہراز کہاں کرتے ہو تگے اور کھانا کہاں کھاتے ہو تگے۔

جواب: بیاعتراض کوئی مسلمان قرآن شریف کامانے والاتو ہرگز نہیں کرسکتا۔ کیونکہ قصہ آدم وحواجوقرآن میں فذکور ہے اور دیگر کتب حاوی میں بھی مندرج ہے۔ صاف صاف بتارہاہے کہ حضرت آدم النظامی بعد اپنی بیوی کے آجان پررکھے گئے تھے۔ لیس حضرت عیسی النظامی بھی وہی باور چی خانداور پارٹ یعنی پاخانداستعمال کرتے ہوں گے۔ معیسی النظامی بھی وہی باور چی خانداور پارٹ یعنی پاخانداستعمال کرتے ہوں گے۔ مدوم: قرآن مجید میں مائدہ کااتر ناحضرت میسی کی دعایہ عابت ہے قرآسانی باور چی خاند

مدوم: جب کل رزقول کامنی اورکل کا ئنات کی زندگی اورقوام کاباعث آسان اوراس کی
گردش اورآ فآب ومبتاب وغیرہ اجرام فلکی کی تاخیرات ہیں۔ تو پھرایک حضرت عیسی
النظامی کے واسطرزق کا ندملناچہ معنی وار دجب سب بچھولایت ہے آ ناتشاہم کیاجائے۔ تو
پھرس قدر جہالت ہے کہ کہاجائے کہ زیدولایت میں کیا کھا تا ہوگا۔ ایساہی جب سب
رزق آسان ہے آتے ہیں تو پھروہ جہالت نہیں تو پھراور کیا ہے۔ کہ کہاجائے کہ عیسی النظامی کا

مجھی ثابت ہوا۔

الاستذلال الصّحين

وہاں کھاتے کیا ہو تکے ۔اللہ اکبر جہالت بری بلا ہے۔ جب زمانہ حال میں فلکیات کے عالموں نے ثابت کردیا کہ زمین ایک چھوٹاسا کرہ ہے۔اور تمام ستارے کرے ہیں۔اور سب میں آباد بیاں ہیں۔ جب ایک مجھوٹے ہے کرہ زمین پرتمام حوائج انسان وحیوان وجرند ویرند کے بورے ہو سکتے میں اور خدا کررہاہے۔ اور تمام رزقوں کا پیدا ہونا آسانی وجودوں کی تا ثیرات ہے ہے۔جیسا کی آفتاب ومہتاب وغیر وکی تا ثیرات سے کل دانے اورمیوے پیدا ہوتے ہیں۔تو پھران کر ول میں جوز مین ہے گئی حصے زیادہ ہے اور عناصرومادہ ہے مجرے پڑے ہیں۔ان میں حضرت عیسیٰ العَلیْقالا کو نہ تو کھانا ملے اور نہ بول وہراز کے واسطے جگد ملے۔ ایسے جامل معترض ہے کیا بحث ہو۔ جو کہ کنوئیں کے مینڈک کی طرح اپنے چاہ کوہی دنیا سمجھتا ہے۔اور خیال کرتا ہے کہ جاہ ہے باہر نہ تو کوئی زندہ رہ سکتا ہے اور نہ جاہ ك بابركوني مانى كاقطره باورند مواجدا ي ناوانون كوسوچنا جاسي كدخداتعالى ن قرآن مجيد ميں رب العالمين فرما كرا ہے اليے اعتر اضول كوصاف كرديا ہے۔ جب صرف أيك بى عالم خبيل بكك كى عالم جي اورسب كى يرورش جوتى بداور جرستار بين آبادى ہے۔ تو پھر یہ خیال جہالت نہیں تو اور کیا ہے۔ کدرز ق سرف زمین کے رہنے والوں کوماتا ہے۔اور یا خانہ کے واسطے جگہ بھی صرف زمین والول کو بی مل متی ہے۔ دوسری آبادیوں اور آ سانی جستیول کاندتو خدارازق ہےاور ندان کورز ق ملتا ہے

براین عقل و دانش بیا ندگریست

دوم: مشاہدہ ہے کہ خداتعالی جس کسی کوجس جگہ رکھتا ہے اس جگہ کی آب وہوا کے مطابق اس کا مزاج بنادیتا ہے۔ سرد ملکوں کے باشندے خوراک وپوشاک میں گرم ملکوں کے باشندوں سے بہت مختلف ہوتے ہیں۔ مگر سرد ملک کے گرم ملک میں اور گرم ملک کے سرد ملک میں آتے جاتے ہیں۔ اور آب وہوا کے موافق زندگی بسر کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ

الاستذلال الصَّحِيْرُ

آ سان پراٹھائے گئے اور دیکھے گئے تو آ سانی زندگی بسر کرتے ہوں گے اور وہاں کی آ ب و بوا بھی ایسی ہے کہ وہاں کے ساکنان لطیف غذا کھاتے ہیں۔شائدغذااور رزق کے معنی آپ کٹک کی روٹی اور حیاول بھاجی سمجھتے ہوں گے۔اور پیغلط ہے۔خداتعالی انسان کوجس جگہ رکھتا ہے اس کی حالت بھی و لیبی ہی کرتا ہے۔اور و لیبی غذا دیتا ہے۔آ پ اپنی حالت یا د کریں کہ مال کے پیپ میں آپ کوغذا بھی ملتی تھی اور آپ کی پرورش بھی ہوتی تھی۔ مگر آپ كوبول وبراز وہاں ندآ تا فخار كيا آپ انسان ند تھے۔ كيا آپ بجسد عضرى ند تھے \_ كيا آپ ذی روح ند تھے۔ کیا آپ سائش نہ لیتے تھے۔سب پھھ تھا۔ تو پھراس صانع مطلق نے جب مال کے پید میں آپ کی حفاظت کی۔سانس کے واسطے ہوا کا بھی انتظام کیا۔بول و براز کا بھی انتظام کیا گیا۔ تووہ قادر مطلق آسان پر جو کہ زمین سے لاکھوں بلکہ لا تعداد درجہ زیادہ ہے۔ حضرت میسلی کے رزق اور بول کابندوبست ند کر سکے۔ ایسے عاجز خدا کوآپ ﴿ عَلَىٰ كُلِّ شَيْهِي قَدِينُو ﴾ برگزنهين كه علقه -اورنه جس كواليے اليے اعتراض پيدا ہوں عارف اورخدا شناس کہد سکتے ہیں۔ایہ شخص تو خدا کی خدائی کامٹکراوراس کی قدرت ہے بالكل بے خبراوراس كے عرفان سے اندھا ہے معمولى مسلمان بھى نہيں مسيح موجوداور نبي رسول ہونا تو بڑی بات ہے۔

**آشھواں اعتراض**: اب جوتناز عد ہور ہاہے ۔تو مسلمانوں کوجا ہے کہ سی کوا تارلائیں اور'' ازالہاد ہام'' میں مرزاصاحب شنخر کے طور پریجھی لکھتے ہیں کہ کوئی بیلوں سے اتر نے والامسلمانوں کودھوکا نیدے۔

**جواب:** بیاعتراض بعید وہی ہے کہ جو کہ کفار جواب دینے سے عاجز ہوکر پیٹیمر کھیا ہے۔ کہا کرتے تھے ۔ کہ قیامت کا ہونا برحق ہے۔ اور ضرور قیامت آنی ہے۔ تو ہم منکر ہیں۔ ہمارے وقت میں آجا کمیں۔ تا کہ ہم جھوٹے اور تم سیجے ثابت ہوجاؤ۔

الاستذلال الصّحية

افسوس بدلوگ اتنانبین سوچتے که حضرت عیسلی النظیمین کانزول جب علامات قیامت میں ہے ایک علامت ہے اور قیامت کا آنا اللہ تعالیٰ کے علم وارادہ میں وقت مقرر یرے۔ آوای وفت آئے گی۔ بیرمطالبہ مرزائیوں کا تب درست ہوسکتا تھا۔ جب کہ قیامت آ جاتی اورنزول حضرت عیسی التلفی لانه جوتا۔ جب قیامت نہیں آئی اوردوسری علامات قیامت ظاہر نہیں ہو کیں۔ تو پھر حضرت عیسلی کس طرح الرآئے۔ کیاسورج مغرب سے نکلا خروج وجال ہوا، دابتہ الارش نكلا۔ يا جوج ماجوج ظاہر ہوئے؟ وغيره وغيره ـ تو حضرت عیسی س طرح اتر آئیں۔ اگر کہوکہ مرزاصاحب کی تاویلات کے موافق سب علامات ظاہر ہو چکیس تو اس کا جواب ہے کہ جیسا کہ سے موعود تاویلی و بناوٹی تھا۔ ایسے ہی علامات بناوٹی اور غلط میں۔جس عقل سے علم سے غلام حمد قادیانی کومیسی بن مریم نبی ناصری تشلیم کیا جا تا ہے۔ای عقل اورعلم سے طلوع انقیس من المغر باور دا بدالارش اور یا جوج ماجوج کی تاویلات کوقبول کرتے ہو۔ جو کہ ہالکل غلط ہے۔ کیونکہ حضرت محدرسول اللہ ﷺ کے وقت یا دری بھی تھے۔روس اور انگریز بھی تھے۔اسلام بھی تنا۔اوراس وقت حضور العَلَيْل نے ان کو نہ تو دجال فرمایا۔ اور نہ یا جوج ما جوج ہی کہا۔ اور نہ اسلام کے ظہور کوطلوع انشس من المغر ب فرمایا۔ تو دوسر کے امتی کا ہرگز منصب نہیں۔ کہا ہے مطلب کے واسطے خلاف عقل فِقل تاویلات کر کے ایناالوسید ہا کرے۔ پس جب کہ ابھی ویگرعلامات قیامت ظہور خہیں آئیں تو حضرت عیسلی النکھ کا کھنے کا کے نزول کا بھی ابھی وفت نہیں آیا۔اس لئے بیاعتراض مجھی غلط ہے۔

خواں اعتراض: آسان پر جانا کوئی فضیلت کی بات تھی۔تو کیوں سب نہیوں نے خواہش ظاہر نہیں کی۔کہاٹھائے جا تیں اور کیوں نہاٹھائے گئے۔حالا نکدستائے گئے۔ جواب: بیاعتراض بھی ناوا قفیت دین کے باعث کرتے ہیں کیونکہ خدا تعالی اپنے کرشمہ

الاستذلال الصَّحِيْرُ

قدرت این مرضی ہے ظاہر فر ما تا ہے اور جیساموقعہ ہوتا ہے ججوبہ نمائی کرتا ہے۔ اگرسب نبیوں کوآ سان پر لے جا تا تو پھرخدا تعالیٰ کا عجز ثابت ہوتا۔ کہ زمین پروہ اپنے خاص بندوں کی حفاظت نہیں کرسکتا۔اور ندز مین براس کی حکومت ہے۔ کیونکہ جس کو بناہ دیتا ہے آسان یر ہی لے جاتا ہے اس لیے سب انبیاء علیہ السلام کوخدانعالی نے آسان برنہیں اٹھایا اور ا پنی قدرت اور چیزے اور ﴿ عَلَىٰ مُحُلِّ شَنِي قَدِيْر ﴾ ثابت كرنے كے واسط اكثر انبياء القلينة كي حفاظت زين برفر مائي رجيسا كه حضرت يونس القلينة كي حفاظت زيين برفر مائي جیها که حضرت بونس التکفیل اور حضرت ابراتیم التکفیل کی خاص کرشمہ قدرت ہے ایک مچھلی کے پیٹے میں ایک کو کفار کے ہاتھ میں ہی ان کی مجوزہ تجویز آتش کوہی حکم کر دیا کہ سر دہوجااور وہ سر دہوگئی۔ ہاں اسبات کوظاہر کرنے کے واسطے کہ آسانوں بربھی واحد خدا کی حکومت ہے۔حضرت اور لیس النکلیکٹ اور حضرت عیسی النکلیکٹ کی حفاظت آ سانوں پر لے جا کری ۔ تاکہ دہر بیداورالا ندہب بیداستدلال نہ کرسکیں کہ آ سانوں کا خداا لگ ہے۔ جوز مین کی مخلوقات کوآسان برجانے نہیں دینا۔فضیات وغیر فضیات کاسوال غلط ہے۔ کیونکہ ا نبیا علیهم السلام کارتبہ اور منزلت جوز مین پر ہے وہی آسمان پر ہے۔ کوئی نبی اگرآسمان پر بحکم رب العالمین چلا جائے۔تو دوسرے نبی ہر جوزمین ہر مامور ہے۔تو اس کوکوئی زیادہ فضیلت نہیں۔اس لئے دوسر نے نبیول نے آسان پر جانے کی خواہش نہ کی ۔ دىسوار اعتراض: كياامت محر ﷺ كي اصلاح بجز حضرت نيسي العَيْنَ الْعَيْنَ الْعَيْنَ الْعَيْنَ الْعَيْنَ

**دسواں اعتراض:** کیاامت محمد ﷺ کی اصلاح بجز حضرت عیشی النظیمی جیسی ہوسکتی تھی۔ کہ حضرت عیسی النظیمی کی دوبارہ نزول فر ما کیں اوراس میں امت محمدی کی جنگ ہے کہاس میں کوئی لاکق اصلاح امت نہیں۔

جواب: بیاعتراض بھی کم علمی کے سبب ہے ہے۔ بیکی حدیث میں نہیں لکھا کہ حضرت عیسی النظمة الله امت محمدی کی اصلاح کے واسطے تشریف لا کمیں گے۔سب حدیثوں میں یہی

الاستذلال الصبيخ

المحاب كرسليب كوتو رُب كا ـ اور تنزير كوتل كرب كا ـ اور دجال كومار ـ كا ـ يكى عديث من نبيل آيا كدامت محمدى كى اصلاح كرب كا ـ كوئى عديث بكسر الصليب حالى نبيس ـ طوالت ك خوف ب مب حديثين لقل نبيس بوسكتى بيس بسرف ايك بخارى كى عديث نقل كى جاتى به وهوا هذا: "عن ابى هريرة قال قال رسول الله الله الله والذى نفسى بيده ليوشكن ان ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب فيقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبل احد حتى تكون السجدة الواحدة خير عن الدنيا وما فيها ثم يقول أبوهريرة فاقر ثوا ان شنتم: ﴿ وَإِنْ مِنْ أَهُلُ الْكُتَابِ إِلَّا لِيُوْمِنَنَ بِهِ قَبُلَ مَوْتِهِ ﴿ رالاً بِهِ مِن الدنيا وما فيها ثم يقول أبوهريرة فاقر ثوا ان شنتم: ﴿ وَإِنْ مِنْ أَهُلُ الْكُتَابِ إِلَّا لِيُوْمِنَنَ بِهِ قَبُلَ مَوْتِهِ ﴾ (الآية، رمنف عنه)

سسم، حووری مین اهلی البحاب او بیوومین به جن مورد به الادید، (مصفاعیه) الرجمه الو بریره در الو بریره در الله بریره در الله بریره در الله به بین الرین گرسی بیش بیش می که در حال یک ماول این بری کاس کے باتھ بین ہے۔ تحقیق تم میں الرین گرسی بیش میں بیش میں کے در حال یک ماول بول کے ۔ پس تو ازیں گے صلیب کو یعنی باطل کرویں گے وین نصرانے کواور تر کی گرسی کے سؤر کو لیمن خرام کریں گے اس کے پالنے اور کھانے کواور بہت ہوگا مال ۔ یبال تک کہ دو تا میں کرے گا اس کو کوئی یبال تک کہ ہوگا ایک مجدہ بہتر دنیا ہے اور ہر چیز ہے کہ دنیا میں کرے گا اس کو کوئی یبال تک کہ ہوگا ایک مجدہ بہتر دنیا ہے اور ہر چیز ہے کہ دنیا میں ہے ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ۔ اگر شک وتر دور کھتے ہوتھ پڑھو اگر چاہو ( قرآن کی ہے۔ حضرت ابو ہرین فرماتے ہیں ۔ اگر شک وتر دور کھتے ہوتھ پڑھو اگر چاہو ( قرآن کی آن کی کہ ایمن کوئی اہل کتاب یعنی یہودونصار کی گھر کہ ایمان لاے گا میسی پر پہلے مرنے ان کے کہ بیمنی پر پہلے مرنے ان کے کہ بیمنی پر پہلے مرنے ان

اس حدیث سے ثابت ہے کہ حضرت عیسی النظیمی کا فرض منعمی بعد مزول کسر صلیب وہدایت یہود ہوگا۔ند کہ اصلاح امت محری پس اس میں امت محری کی کوئی ہتک نہیں بلکہ فخر ہے کہ ایک اولو العزم پنج برحضرت رحمتہ العالمین خاتم النبیین کی امت میں شامل ہوکرامامت کا فرض اداکرتا ہے۔اوراس حدیث نے قرآن مجید کی آیت ﴿وَإِنْ مِّنَ

الاستذلال الصَّحِيْدُ

اہل الکھتابِ اللائیو مِننَّ بِهِ قَبُلَ مَوْتِه ﴿ کَانْسِرِ جَمَّى بِیان کردی۔ جو کہ حضرت محمدرسول اللہ ﷺ کی اپنی تغییر ہے جوسب تغییروں ہے افضل واکمل ہے۔ کیونکہ جیسا مفسراعلی قدر ہوگا ہے ہی اس کی تغییر بھی معتبر ہوگی۔ آنحضرت ﷺ کے آگے سی دوسرے خود فرض مدی کی تغییر بھی وقعت نہیں رکھتی کیونکہ مسلمہ اصول اجماع امت محمدی کا ہے۔ کہ چونشیر رسول خدا ﷺ جن پرقر آن نازل ہوا ہے فرما میں وہ تغییر سب سے اعلیٰ ہوگی۔ پس خواتم النبیدین محمد صطفے ﷺ نے پہلے قر آن سے اور پھراپنی حدیث میں جب فرما دیا کہ حضر سے عیسی النکل ایک خلط سے عیسی النکل خلط سے عیسی النکل خلط میں النکل خلط میں النکل خلط ہوا کہ امت میں اصلاح کرے۔ اور اس میں امت کی جنگ

اس قر آن مجید کی آیت اور حدیث نبوی نے جو کہاس آیت کی تفسیر ہے قطعی فیصلہ کر دیا ہے کہ مرزاصا حب اور مرزائیوں کے تمام اعتراضات اور تاویلات غلط ہیں۔اور ذیل کے امور قر آن اور حدیث یعنی خدااور خدا کے فرمودہ سے ثابت ہیں۔

اول: حضرت ميسى التَلْيَقَالِ كااصالاً مزول جوكه فرع ب- رفع ميسى التَلْفَقَالِ كا-

دوم: حیات عیسی النظینی جابت ہوئی اور قبل مو تدکا تمبیر بھی حضرت محدر سول اللہ علیہ کا خیار ہیں حضرت محدر سول اللہ ﷺ نے عیسیٰ بن مریم کی طرف راجع فرمایا۔ تواب کسی کا حق نہیں کہ فعوذ باللہ رسول اللہ ﷺ کی تر دید کرے۔ اور اپنا الوسید ھا کرے۔ اس میں ایمان ساامت نہیں رہتا۔ کدر سول خدا کی مخالفت کی جائے۔

سوم: حکما وعدلاے مرزاصاحب کی تمام تاویلات ودعاوی باطل ہو گئے۔ کیونکہ مرزاصاحب انگریزوں کی رعیت تھے نہ کہ حاکم عادل تھے۔

چھاد م: بیکاس کرڈیوٹی سرصلیب ہاور سرصلیب بدھیٹیت حاکم عاول ہونے کے

الاستذلال الصَّحِينَ

ہو علتی ہے۔ نہ کے حکوم ہونے کی حالت میں۔

پنچہ یضع البزیتداس کی تجی علامت ہے۔ یعنی ایباحا کم ہوگا کہاس کے وقت میں جزبیه ندرے گا۔ بلکہ وہ خود مال لوگوں کودے گا۔ مگرم زاصاحب ایے میچ موعود ہیں کہ لوگوں ے مال بٹور تے تھے۔ پس سے میچ موعود ہی حضرت میسلی الطبیقائی ہیں۔جن کارفع بجسد عضری ہوا۔ اور مزول بھی اصالتا بجسد عضری ہوگا۔ جبوٹے مسیح اور مہدی تو بہت ہوتے ر بیں سے ۔ کیونکد حضرت میسی العلی العلی اور حضرت محدرسول الله الله الله علی بیشگوئی ہے کہ بہت جموٹے میج اور نبی ہوں گے۔ اورامتی بھی ہوں گے۔ کلھم یز عم اند نہی اللّٰہ حالاتک میں خاتم النبیین ہوں۔ چونکہ ملکن ندتھا کہ دواولوالعزم پغیبروں کی پیشگو ئی جھوٹی ہوتی۔اس لئے پہلے زمانوں میں بھی جھوٹے مدی گزرے اوراس زمانہ میں بھی مرزاصا حب اورآ ئندہ بھی جب تک اللہ تعالی کومنظور ہے ہوتے رہیں گے۔ سیاسیج موعودتو وہی ہے۔ جو کہ قیامت کی علامات ہے ایک علامت ہے۔اوراس کے فزول کے بعد قیامت آ جائے گی۔مگرمرزا صاحب کے بعد بھی قیامت نہیں آئی۔جیسا کہ پہلے گذابوں کے بعد قیامت نہ آئی تھی۔اور وہ جھوٹے ثابت ہوئے مرزاصاحب بھی ہرگز ہرگز اپنے دیویٰ سے موبود ہونے میں سے نہیں۔اورکسی مسلمان کاایمان اجازت نہیں دیتا کیچیج طور پر جوامور پہلے قر آن شریف ہے پھر حدیث نبوی، پھرصوفیہ کرام اور اجماع امت ہے ثابت ہول،ان ہے صرف ایک شخص جو کہ خود ہی مدعی ہے اس کے کہنے ہے اٹکار کر کے قیامت کا عذاب اپنے ذمہ لے۔اور حسرت دنیا دالاً خرۃ کا مصداق بے۔اخیر میں ہم مجد دصاحب سر ہندی ودیکر صوفیہ کرام مجدو دین کا عقیده دوباره مزول عیسی التکنین کصتے ہیں۔ تا کہ مسلمانوں کومعلوم ہو کہ مرزا صاحب بالكل اجماع امت كے برخلاف كہتے ہيں جو كچےوہ كہتے ہيں۔اس كو ہر كڑ خدماننا حيا ہيں۔ (ديکھوسني ٢ سامگوب٤١، وفتر سوم مكتوبات امام ربانی رقمة الله عليه ) **ترجمہ: اردو اصل عبارت س** 

الاستذلال الصَّحِيْرُ

ے۔ حضرت عیسیٰ النظامیٰ ہماری شریعت کی متابعت کریں گے .....(ائے) (دیموسنوہ ۱۳ میں سے سے سام النظامی ہون کی متابعت کریں گے .....(ائے) (دیموسنوہ ۱۳ میں سے سے النظام ہون کی علامتیں جن کی النظامی ہون کی النظامی ہون کی النظامی ہون کی النظامی ہون کی سے محتوادق النظامی ہون کے برخلاف مغرب کی طرف سے طلوع کرے گا۔ حضرت مہدی علیہ الدوسوان ظاہر جول گے۔ دابة الارض آنکے گا۔ اور دھوال آسان سے ظاہر جوگا .....(ائے)۔ الشخ اکبر محل الدین این عربی کافد جب بھی کہاجا تا ہے تا کہ ثابت ہوکہ مرزاصا حب تمام امت کے برخلاف گئے ہیں۔ یہ اس واسطے لکھا جاتا ہے کہ مرزائی یہ نہ کہد دیں کہ سی صاحب کے برخلاف گئے ہیں۔ یہ اس واسطے لکھا جاتا ہے کہ مرزائی یہ نہ کہد دیں کہ سی صاحب کشف والہام کی سند پیش ہوئی چاہئے۔ کیونکہ مرزاصا حب کو کشف والہام سے معلوم ہوا کہ مہدی اوروہ غلام احمد قادیاتی ہے۔

اب یہ مسلمہ اصول اہل اسلام ہے کہ جب دو ولیوں کا کشف والہام متفق ہوتو جت ہوسکتا ہے۔ بشرطید نصوص شرعیہ کے برخلاف ندہو۔ ایک مجد دکا اوپر ذکر ہو چکا ہے کہ ان کا بھی ندہب تھا کہ امام مہدی علیہ الد حمد اور حضرت میں النظامی دوالگ الگ فیض ہیں استی النظامی دوالگ الگ فیض ہیں اب شخ اکبر کا ندہب بھی س او ۔ اور خدا کو جا ضرنا ظرجان کرا ہے ول نے فوے طلب کرو۔ کہ کون حق پر ہے: مجد دالف ٹانی اور شخ اکبر یا مرزاصا حب لا شخ اکبر ''فو جات' کے باب ۲۲ میں فرمات کر النیت ہوں گے۔ اور والایت مطلقہ کے خاتم ہوں باب ۲۲ میں فرماتے ہیں جوا خبر زمانہ میں مزول فرما کیں گے اور والایت مطلقہ کے خاتم ہوں کے۔ اور والایت مقیدہ محمد ہیں جوا خبر زمانہ میں مزول فرما کیں گے اور والایت مطلقہ کے خاتم ہوں کے۔ اور والایت مقیدہ محمد ہوں گے۔ یعنی امام مہدی دحمد اللہ علیہ سید ہوں گے۔ یہ کہ مغل دونوں میں اشرف ہوں گے۔ یعنی امام مہدی دحمد اللہ علیہ سید ہوں گے۔ یہ کہ فیل ایسا مجمدی نہیں ہے ہوا ہو کر دھیوں گے۔ یہ باب ۹۳ میں لکھتے ہیں کہ: ''امت محمد یہ بیسی کوئی ایسا مختص نہیں ہے۔ کوئکہ جب عیسی فرق و دہوں گے خص نہیں ہے۔ کوئکہ جب عیسی فرود ہوں

الاستذلال الصينخ

گے۔ یعنی آسان سے اتریں گے توای شریعت محمدی ہے تھم کریں گے .....(الے)۔

امام جلال الدين سيوطى رحمة الله عليه "فتح البيان، جلد ٢ بسفي ٣٣٣٠، پر فرمات جيسا وردت بذلک الاحاديث بيسار قلد تواترت الاحاديث العاديث المعتواتو يعني حضرت عيسان العلي ا

امام ابوطنیفہ دھمہ اللہ علیہ کا ند جب بھی لکھا جاتا ہے۔ کیونکہ مرزائی مسلمانوں کو وصوکہ دیے جیں کہ جم حقی ہیں۔ حالا تکہ امام ابوطنیفہ کے برخلاف ند جب رکھتے ہیں۔ کہ حضرت عیسیٰ مر گئے۔ بروزی رنگ میں مزول کریں گے۔ حالا نکہ امام صاحب کا بھی میہ ند جب ہے کہ حضرت عیسیٰ التکانے کا اصالا تا مزول فرما نمینگے۔

چنانچ النجا کرائے ہیں فرماتے ہیں: "خووج اللہ جال ویاجوج و ماجوج و طلوع الشمس من المغرب و نزول عیسی النظیمی من السماء و سائر علامات یوم القیامت علی ما وردت به الاخبار الصحیحة حق کائن " یعنی ام ابوضیفہ صاحب" فقدا کبر" میں فرماتے ہیں کہ نکان وجال کا اور یا جوج و ماجوج اور ج هنا مورج کامغرب کی طرف ہے اور ارتا حضرت میسی النظیمی کا آسان ہے اور دوسری تمام علامتیں جوجے حدیثوں میں وارد ہیں حق ہیں فلا ہر۔اب انصاف کرو کہ بید دھوکہ نہیں کہ کہتے ہیں کہ ہم خفی ہیں حالا فکہ عقیدہ برخلاف رکھتے ہیں۔ بلکہ حفیوں کے ساتھ نہ نمازی پر جے ہیں کہ ہم خفی ہیں حالا فکہ عقیدہ برخلاف رکھتے ہیں۔ بلکہ حفیوں کے ساتھ نہ نمازی پر جے ہیں اور نہ جنازے میں شامل ہوتے ہیں چربے فلی س طرح ہوئے۔

شخ الاسلام الجرانی فرماتے ہیں: 'وصعود الآدمی ببدنه الی السماء قد ثبت فی اموالمسیح عیسیٰ بن مریم النک فانه صعد الی السماء' مین انسان کا آسان پرساتھ اس بدن کے جانا ہوسکتا ہے۔ جیسا کہ حضرت عیسیٰ النکس کے

الاستندلال الصحيين

بارے میں ثابت ہواہے۔کہ وہ چڑھا آسان پر۔

شیخ الاسلام حضرت احمد نفرادی المالکی نے '' فوا که دوانی'' میں لکھا ہے کہ علامات قیامت میں ہے حضرت عیسلی التکھیٹالا کا آسان سے اتر نامے اصالتاً۔

علامہ زرقانی مالکی نے شرح '' مواہب قسطلانی'' میں بڑی بسط ہے لکھا ہے: فاذا نزل سيدنا عيمني الكلظل فانه يحكم بشرعية نبينا الملك اليني جب سيرنا حفرت عیسیٰ القلیمان نازل ہوں گے۔تو ہمارے نبی کی شریعت برحکم کریں گے۔اوریہ بالکل غلط ے کہ امام مالک حضرت عیسی العلی کی موت کے قائل اور بروزی ظہور کے تشکیم کرنے والے تھے۔ اگرامام مالک رہے گاہ فدہب ہوتا تو یہ مالکی علاء اپنے امام کے برخلاف نہ حاتے اور اصالتاً نزول کے قائل ندیوتے۔اس بات پراجماع امت ہےاور ہرایک ند ہب والے نے بھی لکھا ہے کہ حضرت میسلی الطبی السلی السلی العدرزول جماری شریعت بعنی شرع محمدی پر حکم كريس كے اس سے صاف ثابت ہے كہ آئے والاصاحب شريعت ہوگا۔اس كى ايني شریعت بھی ہوگی۔اورمرزاصاحب امتی تھے کوئی شریعت نہیں ساتھ لائے۔ پس ثابت ہوا کہ وہ مسیح ہر گزنہیں ہو سکتے اور یہ بھی صاف ثابت ہے کہ اصالتاً نزول ہوگا۔ کیونکہ اگر کسی امتی کابروزی رنگ میں ظهور ہونا ہوتا۔تو بیرقید ہرگز نه نگائی جاتی کہ وہ شریعت محمدی پرحکم کرے گا۔اورا بی شریعت ہے حکم ہرگز نہ کرے گا۔جبیبا کہ دوسری حدیث میں آیا ہے کہ جب حضرت عیسی کومسلمانوں کا امام کیے گا۔ کہ آپ آگے ہوکر امامت کریں۔ تو وہ کیے گا کہ نہیں میں اس واسطے امامت نہیں کرا تا۔ تا کہ میری امت کوشک نہ ہو کہ میں اپنی شریعت عیسوی بر حکم کرول گا۔اور شرایت محمدی کومنسوخ کرول گا۔اس حدیث نے فیصلہ کر دیا ہے۔کہ نبی عیسیٰ نبی ناصری اصالتاً نزول فرمائیں گے۔جن کا رفع بجسد عضری ہوا اور جو صاحب ثرابيت تقے۔

الانسَيْدُلالُ الصَّحِينِينَ كيار هوال اعتراض: حضرت عيلى اصالنَّا مُزول فرما كيل كي تو مهر نبوت تُوثَى ب\_

۔ اور حضر الت عیسی الطبیع الکی بھی جنگ ہے کہ نبوت سے معزول ہو کر امتی بنائے جا کیں۔

**جواب:** اول تو حضرت عا تشه صدیقه دسی الله تعالیٰ عنهانے جواب دے دیا ہے کہ نزول

عیسی خاتم النبیین کے برخلاف نہیں۔ کیونکہ وہ پہلے نبی مبعوث ہو چکے تھے۔

ديكمود مجمع اليحار، صفحه ٨٠٠ ران كا قول درج ب قولوا انه خاتم الانبياء

ولا تقولوا لا نبي بعده يعن" إب لوگوايه كهوكه آنخضرت ﷺ خاتم الانبياء تھے گريہ مت کہوکہ دنیا میں ان کے بعد کوئی نی نہیں آئے والا''۔ یہ حضرت عاکشہ دھی اللہ تعالیٰ عنها نے اس واسطے فرمایا کہ مسلمان حطرت میسی کے نزول ہے بھی منکر نہ ہوجا کیں۔حضرت عا نشه كالجحى ليبي مذهب تفاكد قرب قيامت مين حضرت عيسلي التكفيلة اصالناً مزول فرمائين گے۔جیسا کہ تمام صحابہ کرام وتا بعین کا ندیب تفارای کتاب'' مجمع البحار'' کے صفحہ ۲ • ایرلکھا ے كه فيبعث الله عيسىٰ اي ينزل من السماء وحاكما بشرعنا يني عفرت عیسی القلیک نازل موں گے آسان ہواور تھم کریں گے ہماری شریعت بر اپس عابت موا ك حضرت ميسى الطَلِيقِ كانزول خاتم النبيين ك برخلاف نبيس يُومُكه حضرت ميسى الطَلِيقِ حضرت محدر سول الله ﷺ سے پہلے مبعوث ہو کیے تھے۔ دوسری بات یہ ہے ایک اور حدیث بھی اس کی تفیر کرتی ہے: عن عائشہ قالت قلت یا رسول الله انی اری اعيش بعدك قنازن ادفن الى جنبك فقال واني لى بذالك الموضع ما فيه الا موضع قبري وقبر ابوبكروعمر وعيسيٰ بن مريم ليني صرت عائث رهى الله تعالى عنها فرماتي بين كرمين في عرض كي رسول الله الله الله عنها فرماتي مين كرمين کہ میں آپ کے بعد زندہ رہوں گی ،اگر اجازت ہوتو میں آپ کے پاس مدفون ہوں۔

فرمایا آمخضرت ﷺ نے میرے پاس تو ابو بکر دعمراور عیسیٰ بیٹے مریم کے سوااور جگہ نہیں۔

الاستذلال الصحير

تیسوی حدیث: ای گرفیر کرتی ہے:عن عبدالله بن عمروقال رسول الله کی ینزل عیسی ابن مریم الی الارض فتزوج ویولد له ویمکث خمسا واربعین سنة ثم یموت فیدفن معی فی قبری فاقوم أنا وعیسی ابن مریم فی قبر واحد بین أبی بكر وعمر (رواه ابن جوزی فی کتاب الوف)

قرجمہ: روایت ہے عبداللہ بیٹے عمر سے راضی ہواللہ دونوں باپ بیٹا ہے۔ کہا فر مایا
رسول خدا ﷺ نے باتریں گے بیٹی بیٹے مریم کے طرف زبین کے پس نکاح کریں گے۔
اور پیدا کی جائے گی ان کے لئے اولا داور ظہریں گے زبین بیس پینتالیس برس پھر مریں
گے بیٹی اور فین کئے جا تیں گے میرے مقبرہ بیں درمیان ابو بکر وعمر کے۔اٹھوں گا بیں اور
عیسیٰ بیٹا مریم کا ایک مقبرہ سے ابو بلے وعمر کے درمیان سے روایت کی بیحدیث ابن جوزی
عیسیٰ بیٹا مریم کا ایک مقبرہ سے ابو بلے وعمر کے درمیان سے روایت کی بیحدیث ابن جوزی
نے اس کی بیٹا مریم کا ایک مقبرہ سے ابو بلے وعمر کے درمیان سے روایت کی بیحدیث ابن جوزی
مرزاصاحب نے بھی قبول کیا ہے۔ (دیموعائیت دیویٹ تو شوخیاں ندکر تے۔ پس اس حدیث
سے کوئی مرزائی انکار نہیں کرسکتا۔ کیونکہ ان کامرشد سایم کر چکا ہے۔ اور بیحدیث سے جے۔
پہلا اصو : اس حدیث سے ثابت ہوا کہ حضرت میسیٰ الشیش آتان پرزندہ اٹھائے گئے
جیسا کہ الی الارض کے الفاظ ظاہر کرتے ہیں۔

**دوسوا امر:** بیکه ۴۵ برس زمین پر بعد نزول رمیں گے۔

قیسر ا اصر: بیک بیوی کرے گا۔ کیونکد جباس کا صعود موا تھا۔ تو تب تک بیوی ندگ مولی تھی۔

**چوقھا امر**: یہ کہ حضرت میسٹی النظامی النظامی زندہ بجسد عضری اٹھائے گئے اور اصالیا بجسد عضری نزول فرما تمیں گے۔

الاستذلال الصحين

**پانچواں امر: یہ کہ بعد فوت ہونے کے مدینہ منورہ میں مقبرہ رسول اللہ میں مدفون** مو**ں گ**ے۔اس سے حیات مسیح بھی ثابت ہوئی۔

جمع امع: ید که مرزاصاحب جوتاویل کرتے ہیں کہ ہیں روحانی طور پرمحہ ﷺ کے وجود مبارک ہیں دفن ہوا بالکل غلط ہے۔ کیونکہ بین ابو بکر وعمر کے الفاظ حدیث کے مرزاصاحب کی تاویل کا بطلان کررہے ہیں۔ کیونکہ ابو بکر وعمر حقیقی طور پررسول اللہ ﷺ حقیقی طور پررسول اللہ ﷺ حقیقی طور پرحض ہوئے نہ کدروحانی اور بجازی طور پر۔اور جوخالی جگہ ہاں ہیں بھی حقیقی طور پرحض ہوئے نہ کدروحانی اور بجازی طور پر حض ہوئے کے فن ہوں گے۔مرزاصاحب کے اس من گھڑت تاویل کی مزوید حضرت عائش کی درخواست بھی ظاہر کرتی ہے کیونکہ انہوں نے بھی حقیقی وجسمانی طور پر مدفون ہونے کی درخواست کی تھی نہ کہ روحانی جازی طور پر۔جیسا کہ مرزاصاحب کہتے ہیں۔ کیونکہ اگر بواسط محبت روحانی طور پر دفن ہونا مقصود ہوتا تو بیامر حضرت عائش صدیقتہ دھی اللہ تعالیٰ عبدا کوحاصل تھا۔ جو کہ رسول اللہ کوان سے کمال محبت تھی۔ جو کہ مرزاصاحب ہیں ہرگز متصور نہیں۔ دول اللہ کوان سے کمال محبت تھی۔ جو کہ مرزاصاحب ہیں ہرگز متصور نہیں۔

دوم: اگر کمال محبت ہے کوئی مص محبوب ہوسلتا۔ اور طلق اور بروزی ہی کہلاسلتا تو سب سے
پہلے حضرت ابو بکر مطاب ہی ورسول کہلاتے۔ اور روحانی طور پر دسول اللہ ﷺ کے بدن میں
فن ہو کر میں محد رسول اللہ ﷺ ہو کر مدعی نبوت ہوتے۔ مگر وہ تو مدعی نبوت کو کا فر جانتے تھے
پس بیاعتر اض بھی غلط ہے۔

کسی مترجم نے یہ معنی نہیں گئے کہ'' جب تو نے مجھ کو مارا یا و فات دی''۔ جیسا کہ مرزاصاحب نے کئے جیں۔ ہر گرنہیں۔ تو پھر ثابت ہوا کہ مرزاصاحب کے معنی ''کہ تو نے مجھے و فات دی' فلط ہیں۔ جب تک کوئی سندسلف صالحین سے نہیں تب تک ایک خور فرض کے معنی بھی درست نہیں ہو تکتے۔ بلکہ مرزاصاحب خود مانے ہیں کہ میں نے تو فی کے معنی

الاستذلال الصَّحِيْرُ

کرنے بین نلطی کی ہے۔ جب ایک شخص غلطی کرنے والا ہے۔ تواب کیا شہوت ہے کہ جو
پہلے غلطی کر چکا ہے اب صحیح معنی کرتا ہے اور اب غلطی نہیں کرتا۔ مرز اصاحب کی اصل
عبارت میہ ہے۔ ''اس جگہ یا در ہے کہ بین نے براہین احمد میہ بین غلطی سے توفی کے معنی
ایک جگہ پورا دینے کے گئے ہیں''۔ (دیجو ایا سطح س ۴ مسند مرز اساحب)۔ مرز اصاحب غلطی
کرنے والے ناہت ہوئے ۔ تو ہم کہتے ہیں کہ اب جومعنی کرتے ہیں میہ بھی غلط ہیں۔ بدرجہ
اول میہ وجہ کے معنی تتوفی کے پورا پورا لینے کے اجماع امت کے موافق ہیں۔ دو سرا میہ کہ
''براہین احمدیہ' (بقول مرز اصاحب) خدا کی کلام اور الہائی کتاب ہے۔ جب مرز اصاحب کا دعوی ہے کہ' براہین احمدیہ' الہام رہائی ہے لکھی گئی ہے تو پھر خدا تعالی علام
ماحب کا دعوی ہے کہ' براہین احمدیہ' الہام رہائی ہے لکھی گئی ہے تو پھر خدا تعالی علام
الغیوب تو غلطی نہیں کرتا۔ بعداز ال جب مرز اصاحب کوسی موعود بننے کا شوق ہوا تو الے
اور غلط معنی کرنے گئے۔ پس تو فیتنی کے معنی دفعتنی در تہیں جو تفیر اور حدیث کے
مطابق ہیں اب تفیر وں سے مختصر طور پر تو فی کے معنی دفعتنی در تہیں جو تفیر اور حدیث کے
مطابق ہیں اب تفیر وں سے مختصر طور پر تو فی کے معنی کی تھتے ہاتے ہیں:

ا.....تغیر بیناوی ش که این التوفی اخذ الشی و افیا انه الموت نوع منه فان اصله قبض الشی بتمامه.

ا ....تفررابوالمعود میں لکھا ہے: التوفی اخذ شئ و افیا و الموت نوع منه۔
السیقیر کیر میں لکھا ہے: التوفی اخذ شئ و افیا و الموت نوع منه ایضا التوفی جنس تحته انواع بعضها بالموت و بعضها بالاصعاد الی السماء۔ یعن توفی کے معنی میں کی چیز کو پوراپورالے لینا اور موت بھی ایک تم کا توفی ہے۔ اورائ تفیر میں لکھا ہے۔ اورائی تفیر میں کھا ہے۔ اورائی تفیر میں لکھا ہے۔ اورائی میں ہے آسان پر چڑھنے والے وجود پر ہولے جاتے ہیں۔
میں تفیر ابوسعود میں ہے: توفی کا اصل قبض کئے ہے پوری طرح سے۔ اسکے الفاظ سے

الاستذلال الصحيخ

۵....تغییر قسطلانی میں کھاہے: التوفی اخذ شنبی وافیا والموت نوع مند یعنی توفی گے اسلی معنی کسی چیز کا پورا پورا لے لینا ہے اور موت بھی اقسام توفی کے معنوں میں ے ایک فتم ہے۔

التوفي التوفي الحد شتى وافياً والموت نوع منه.

۸....تفیر بحرموان میں تعطیع بیس آنگاه که مرامتوفی گردانیدی و بجهانے دیگررسانیدی هم تونگهبان بودی در کاروبار ایشان یعنی جب تونے مجھ کواپنے قبضی کرلیا اور دوسرے جہاں میں پنچ دیا تو پھرتوان کے کاروبار کود کھنے والاتھا۔
 ۹....تفیر جامع البیان میں تکھا ہے: التوفیا احد شی و افیا۔ یعنی توفی کے معنی کی شئے کا یورالینا ہے۔
 کایورالینا ہے۔

استقیرخازن: فلما توفیتنی این فلما دفعتنی الی السماء. فالمواد به وفات الرفع لا الموت یعنی جب تونے آسان کی طرف محصالها این مراداس الهائے ہے۔
 وفات ہے ندکہ موت۔

اا ..... مولوی محمد استعمل صاحب نے فلما تو فیتنی کے بیم معنی کے بیں۔ پھر جب تونے مجھ کوا پی طرف پھیر لیا اور میں آسان پر گیا پھر مجھ کو خبر نہیں کدانہوں نے میرے بعد کیا گیا۔

(ويكموسلى ١٢٩) تذكر الاخوان القياتيق بية الإنمان مصنفه مولوي محمد المحيل صاحب)

١٣....خودمرزاصاحب: ( ديكهوبرا بين احمد بيوايام صلح مصنفه مرزاصاحب ) جس ميں خود

الاستذلال الصَّحِيْرُ

انہوں نے بورالینے کے معنی ای آیت کے کئے ہیں۔

متذكره بالانزاجم اورتفاسير سے معلوم ہوا كہ تو في كے معنى حقیقی طور پر تو قبض شے کے بیں یعنی کسی چیز کو بورا لے لینا۔اور چونکہ موت کے وقت روح کواللہ تعالیٰ کامل اور پورے طور پراینے قبضے میں کر لیتا ہے۔ یعنی لے لیتا ہے اس واسطے تو فعی کی قسمول میں ہے ایک تتم فیر خیق و مجازی موت بھی ہے۔ گر تعب ہے کہ مرز اصاحب بیآیت ناحق پیش کر رہے ہیں۔اس ہے مس کوا نکارہے اور کون کہتاہے کہ حضرت عیسیٰ قیامت تک مذمر ینگے۔ مسلمان توبالا جماع بكار يكار كركت بين كه حضرت عيسي التكفيخ بعد نزول ۴۵ برس زبين برره کراوراسلام پھیلا کرفوت ہول گےاورمقبرہ رسول اللہ ﷺ میں درمیان حضرت ابو بکروعمر ﷺ کے مدفون ہوں گے۔ تناز مدقو صرف وفات قبل از نزول میں ہے جس کے ثابت کرنے ہے مرزاصاحب اوران کے سب مریدعا جز ہیں۔ بیکس مسلمان کا اعتقاد ہے کہ حضرت میسی العَلیْنی میشه زنده ربین گے اور مجھی فوت ند ہوں گے ۔مسلمان تو حضرت مخبر صادق محدرسول الله على حديث كمطابق التقادر كحتي بن اوروه حديث بيب عن عبد الله ابن عمر قال قال رسول الله ينزل عيسىٰ ابن مريم الى الارض فتزوج ويولد له ويمكث خمسا واربعين سنة ثم يموت فيدفن معي في قبري فاقوم انا وعيسيٰ ابن مريم في قبر واحد بين ابي بكر وعمر. (رواه ابن جوزى في كتاب الوفاء). ترجمه: روايت بعبرالله بن عمريش الدمنها مي كمافر مايارسول خدا ﷺ نے اتریں گے تیسیٰ بیٹے مریم کے طرف زمین کی لیس نکاح کریں گے اور پیدا کی جائے گی ان کے لئے اولا داور تھبریں گے زمین پر پینتالیس بری، پھر مریں گے اور فن کئے جائیں گے مز دیک میرے مقبرہ میرے میں۔ پس اٹھوں میں اور عیسیٰ ایک مقبرہ میں درمیال ابو بکراورغمر کے۔ (مظاہری برجہ مقلوایس ۲۸۱ مبلدم)

الاستذلال الصحيخ

سارا تناز عرتواس وفات میں ہے جوقبل نزول ہے۔ جس کے مرزاصاحب مد می کے مرزاصاحب مد می کے مرزاصاحب مد می کے میں کے میں کے اپنی کے خبر حدیثوں میں ہے وہ ایک سوہیں برس کی عمر پاکر فوت ہو چکا ہے۔ وہ اب نہیں آ سکتا میں اس کی جگہ آیا ہوں جو کہ بالکل غلطاور حضرت محمد رسول اللہ ﷺ چھسو برس بعد حضرت محمد سوٹ میں ہوئے ۔ اگر حضرت عیسیٰ مر گئے ہوئے تو ان کو ضرور خبر ہوتی ۔ جب حضرت رسالت مآب ﷺ وخبر نہ ہوتی تو امتی بن کرغلام احمد مرزا کو کس طرح خبر ہوسکتی ہے ؟

گرم زاصا حباس وفات قبل مزول سے کوتمام عمر کی کوشش میں ثابت نہ کر سکے اس آیت فلما توفیتنی ہے وفات قبل از نزول ہرگز ثابت نہیں ہوتی۔ یہ تو قیامت کا ذکر ہے۔ ویکیموقر آن مجید میں اس سورہ کے ای رکوع کی ابتداء میں جس سے بیرکوع شروع ہوتا بِ، لَكُمَا بِ: ﴿ يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلُّ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِيْتُمُ قَالُواً لاَ عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنتَ عَلاَّهُمُ الْغُيُوبِ ﴾ ترجمه: "اوراسُ دن كويا دكرو جب كه الله تعالى يَغيبرول كو جمع کرکے یو بچھے گا کہتم کواپنی امتوں کی طرف ہے گیا جواب ملا''۔ ای طرح سارار کوع احوال قیامت کےون کا ہے۔جس طرح اور نبیول سے یو چھاجائے گا۔ای طرح اللہ تعالی حضرت ينى العَلَيْكُ بِ يُعِي يَحِي الدَّهِ وَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتْحِدُونِي وَإُمِّي اللَّهَيْن مِنْ دُون اللَّه ﴾ (١٥ و والدورة الدورة الدورة الماريعن" المام يم ك بيني سيني اللياتم الوكول س یہ بات کبی تھی کہ خدا کے علاوہ مجھ کواور میری ماں کو دوخدا مان لو' ۔اس کے جواب میں حضرت عیسی عرض کریں گے۔ کہ اے برور دگار جب تک میں ان میں موجود رہا لیں ان کا كَّرَانَ رَبَا - ﴿ فَلَمَّا تَوَ قَيْنَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمْ ﴾ يُحرجب تون بحصي اليا تُوتُو بِي تَفَاخِرِ رَكِمَا ان كَي ﴿ قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوُمُ يَنفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُم ﴾ " كَبِي كا

الاستيدلال الصّحين

الله بيدوه دن ہے كہ فائكره دے كا چول كو م ان كا" ـ

اب روز روش کی طرح ثابت ہوا کہ یہ سوال وجواب قیامت کے دن ہوں گے ۔

یونکہ اللہ تعالیٰ نے خود دو جگہ فر مایا۔ اول ﴿ یَوُمَ یَجْمَعُ اللّهُ الرُّسُل ﴾ اور دوسری جگہ ﴿ یَوُمُ یَجْمَعُ اللّهُ الرُّسُل ﴾ اور دوسری جگہ ﴿ یَوُمُ یَنْجُمَعُ اللّهُ الرُّسُل ﴾ اور دوسری جگہ ﴿ یَوُمُ یَنْجُمُعُ اللّهُ الرُّسُل ﴾ اور دوسری جگی مرز اصاحب موت کے بھی کریں ہے ہم مرز اصاحب کی خاطر موت کے معنی مان بھی لیس ہے ہی مرز اصاحب کا دعوی وفات میں جم قبل از مزول یوم ولا دت ہے۔ ۱۳ ابری کی عمریا کر مرنا ثابت خبیں ہوتا۔ یہ قیامت کے حوال و جواب میں حضرت عیسی کا عرض کرنا بارگا ہ رب العالمین کہ جب تو نے مجھ کو وفات دی تو تو تی ان کا گران حال تھا وفات قبل از مزول کی ہرگز ہرگز دلیل جب تو نے مجھ کو وفات دی تو تو تی ان کا گران حال تھا وفات قبل از مزول کی ہرگز ہرگز دلیل خبیس ہونگتی۔ یونکہ بعد از مزول مریں گے۔

اس موقعہ پر مرزائی ایک حدیث بیان کر کے سلمانوں کو دھوکا دیا کرتے ہیں کہ چندا صحاب کو قیامت کے دن دورخ کی طرف لے جا تیں گے اور میں کہوں گا کہ میر ب اسحاب ہیں تو اللہ تعالی فرمائے گا۔ کہ انہوں نے تیر بعدد بن کو بدل دیا تھا اس واسطے یہ دوزخی ہیں ۔ تو رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں کہ میں بھی الیما ہی کہوں گا۔ کہ ما قال عبد الصالح یعنی ''جس طرح عیلی اپنی غیر حاضری کا عذر کریں گے ہیں بھی اپنی غیر حاضری کا عذر پیش کروں گا۔ اور کہوں گا کہ یہ تیر بی بندے ہیں جا ہے علا اب کراور چا ہے تو معاف عذر پیش کروں گا۔ اور کہوں گا کہ یہ تیر بی بندے ہیں جا ہے علا اب کراور چا ہے تو معاف کر''۔ اس حدیث سے استدلال یہ کرتے ہیں فلما تو فیتنی رسول اللہ ﷺ کی موت ایک گیریں اللہ الگانگی کی موت ایک گئی ہے۔ ۔ قائم کی ہے۔۔

مگران نادانوں کواول تو واضح رہے کہ محصا کالفظ حدیث میں ہے جو کہ حرف تشیبہ ہے اور میضروری نہیں کہ مشبہ اور مشبہ بہ میں مما ثلت تامہ ہو۔ اگر کسی کوشیر سے تشبیہ

الاستذلال الصّعين

دی جائے تو ضرور نہیں کہاس کی دم اور نیچ بھی شیر کی ما نند ہوں ۔صرف وجہ شبہ میں اشتر اک ہوتا ہے۔ پس اس جگہ وجہ شبہ غیر حاضری ہے اور غیر حاضری کی حالت میں جن لوگول ہے غیرحاضررہا۔ان کے جال چلن سے بے خبری ہے۔اس کما کے لفظ شبیرے بیہ برگز ثابت نہیں کہ محمد رسول اللہ ﷺ کی وفات اور حضرت میسٹی التک لیک کی وفات ایک ہی فتم کی تھی۔ اول تو محدرسول الله ﷺ اینے وشمنوں اور کفار پر غالب آخر کا میا بی کی حالت میں عرب میں ا بني حكومت قائم كر ك فتياب اور ﴿ أَكُمَلُتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ كى سند حاصل كرك اس دار فانی ہے تشریف لے گئے اس کے مقابل حضرت عیسی الطّلیٰ کا بقول مرزا صاحب مغلوب ہوکر دشمنوں سے طمانیج اور کوڑ کے کھا کراور صلیب کے زخموں سے زخمی ہوکر نہایت محروی اور نا کامیانی سے صلیب کے عذاب برداشت کر کے چوری چوری بھاگے اور برغم مرزاصا حب تشمير ميں جادم اور پھريہوديوں ہے ايسے خوف ز دور ہے كداپنا فرض رسالت ادا نہ کیا اور خاموثی سے یہود یول سے ڈر کر زندگی کے دن یورے کر کے فوت ہوئے۔اور یہودیوں سے ایسے ڈرے کداپنی قبر بھی غیر کے نام ہے مشہور کی۔ یعنی یوز آسف کے نام

اب بناؤ کہ کوئی عقل مند تسلیم کرسکتا ہے کہ تھر ﷺ اور عیسی الظامی کی موت ایک ہوت ایک ہوت ایک ہوت ایک ہوت ایک ہوت میں ہے ۔ لیمی کھی ۔ ہر گرنہیں ۔ اس جگہ تشبیہ صرف غیر حاضری کا عذر پیش کریں گے ۔ اور بس ۔ اس واسط حضرت میسی الظامی کی طرح اپنی غیر حاضری کا عذر پیش کریں گے ۔ اور بس ۔ اس واسط مخبرصا دق محد الرسول اللہ ﷺ نے ماقال نہیں فر مایا ۔ کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ ایک خلام احمد تا دیا فی میری امت میں مدمی نبوت ہوگا ۔ اور چونکہ میں نے فر مایا ہے کہ سے موجود نبی اللہ ہوگا ۔ اس واسطے تے موجود ہو کر کا ذب نبی یعنی امتی نبی بھی ہوگا ۔ اور وہ اس حدیث سے ہوگا ۔ اس واسطے آپ تسک کر کے اپنے دعوی نبوت و میسجیت جس کی بنا وفات سے پرر کھے گا ۔ اس واسطے آپ

الاستذلال الصَّحِيْرُ

نے ماقال خبیں فرمایا لیعنی پنہیں فرمایا کہ جو کھے حضرت عیسیٰ خداوند کریم ہے جواب عرض كرين كيدوبي جواب مين عرض كرول كاريس بيناداني كاخيال بي كرمحدر سول الله الله بھی وہی جواب دیں گے جوحضرت عیسی النظامان ویں گے۔ کیونکہ جواب ہمیشہ سوال کے مطابق ہوا گرتا ہے۔جب سوال حضرت محمد رسول الله علا سے وہ نہ ہوگا۔جو حضرت عیسیٰ التَّلِیٰ ہے ہوگا۔تو جواب حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کا کس طرح حضرت عیسیٰ القليلا كى ما تند موسكا ہے۔ جب كه امت حضرت محمد ﷺ بكويا آپ كى والدہ كوامت عیسوی کی ما نندخدانہیں بتاتے تو پھرخدا تعالیٰ کا ہرگزیہ سوال محدالرسول ﷺ ہے نہ ہوگا کہ نے لوگوں کو کہا تھا کہ خدائے واحد کو چھوڑ کر مجھے اور میری والدہ کو دو خدا مانؤ'۔ ہرگز نہیں۔ کیونکہ خدا کے فضل وکرم ہے امت محدی نہ تو حضرت محدرسول اللہ ﷺ کوخدا کا بیٹا کہتی ہے۔اور نہآ ہے کی والدہ ماجدہ کومعبود لقین کرتی ہے۔ پس خدا تعالیٰ علام الغیوب کا محمرے میہ ہرگز سوال نہیں ہوسکتا۔جیسا کرمیسی النکھیا ہے ہوگا جب سوال پیرنہ ہوگا تو محمہ رسول ﷺ کا جواب بھی ہرگزید نہ ہوگا کہ میں نے لوگوں کوٹیس کہا کہ مجھ کواور میری والدہ کو معبود مانوبه

اگر پیچی تعلق اس حدیث کا فلما تو فیتنی سے ہے تو صرف یہی ہے کہ جیسا حضرت عیسیٰ اپنی ہریت ظاہر کریں گے ای طرح میں بھی اپنی امت کے مشرکوں کی برعنوانیوں اور باطل عقائد جووہ احداث کریں گے۔ میں بھی ان سے ہریت جا ہوں گا۔ نہ حضرت عیسیٰ والا جواب اور یہ تو فیتنی کا لفظ ای واسط حضرت عیسیٰ والا جواب اور یہ تو فیتنی کا لفظ ای واسط قرین مجزین بیان میں آیا ہے اس کے جو جا ہو معنی کروتو رفع الی السماء قبل از نزول مراد کے۔ اور اگر دفعتنی کروتو دفع الی السماء قبل از نزول مراد

الاستذلال الصّحين

ے۔ اگر قبض شے وافیا کے معنی کر وحضرت عیسیٰ کوتمام حالتیں ﴿ عَالَمُ مُعْتُ فِیْهِمْ ﴾ کی معلوم ہوتی ہیں۔ بیخی اپنی امت ہے جب غیر حاضر ہوانزول ہے پہلے اور طبعی موت ہے فوت ہوا اور ہدینہ میں بہ سبب مقبوض الی اللہ ہوت ہونے کے اپنی امت ہے غیر حاضر ہوا۔ اگر قر آن میں تو فیتنی کے عوض کوئی اور لفظ ہوتا ہوتا جس کے خاص موت کے ہی معنی ہوتے جیسا کہ معمو تندی بیخی موت دی مجھ کو ۔ تو یہ لطف نہ ہوتا۔ مگر مرزاصا حب کو اپنی غرض پچھ کرنے نہیں دیتی ان کے بزد کیک اسلام ہے تو وفات مسے ۔ غرض تمام عمر وفات می عابت کرتے مرکئے ۔ اور وہ نہ ہوئی ۔ صرف اس واسطے کہ خود غرض یہ بی کہ موجود ہوئی ۔

جبہم مانے ہیں کہ قیامت ہے پہلے حضرت عیسی النظامی کا نزول ہوگا۔اور
وہ ۴۵ برس زندہ رہ کر پھر فوت ہوں گے۔اور کہ یہ منورہ ہیں فین ہوں گے۔اوران کی چوتی
قبر ہوگا۔ درمیان ابو بکر وعمر دھی اللہ عہدا کے تو پھر کس قدر کی بحثی ہے کہ ناحق اس
حدیث کو پیش کیا جاتا ہے۔ بیاتو قیامت کا ذکر ہے۔ لوا خیر ہم مرزاصا حب کا بی اقرار پیش
کرتے ہیں جس میں انہوں نے خودا قبال کرلیا ہے۔ کہ پیر سوال جواب بحد حشر قیامت
کے دن ہوگا۔لواب مرزاصا حب کے حافظ کی داد دو۔اورا ہے بھی وقت ہے تو بہ کرلو۔ کہ
مرزاصا حب کو وجی حضرت خداوند علام الغیوب کی طرف سے نہ ہوتی تھی۔اگر خدا کی طرف
ہے ہوتی تو تفناد نہ ہوتا۔

جیسا کہ اللہ تعالی نے معیار بتا دی ہے۔ دیکھوتم آن شریف ہیں فرماتا ہے۔ ﴿ وَلَوْ كَانَ مِنُ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوا فِيْهِ إِخْتِلَافاً كَثِيْرًا ﴾ لِبنی اگر بيكام كس فير كى ہوتی تواس میں اختیاف ہوتا۔ پس بیض قرآنی ہے ثابت ہوا کہ جس كلام میں اتضاد ہو وہ بھی خداكی طرف ہے نہیں ہو عمق ۔ مرزاصا حب كی ذیل كی عبارت دیکھو۔ جس میں

الاستذلال الصحيخ

اقرارکرتے ہیں کہ قیامت کوسوال جواب ہوں گے۔

شهر ۱۱ شهرل به (هیقة الوی مصنفه مرز اصاحب)

اس جگدا گرکوئی تو فعی کے معنی مع جسم عضری آسان پراٹھایا جانا تجویز کیا جائے تو

یہ معنی تو بدیجی البطلان ہیں۔ کیونکہ قرآن شریف کی انہی آیات سے ظاہر ہے کہ' یہ سوال
حضرت عیسیٰ سے قیامت کے دن ہوگا'۔ پس اس سے تو بدلازم آتا ہے کہ وہ موت سے
پہلے اس رفع جسمائی کی حالت میں ہی خدا تعالیٰ کے سامنے پیش ہو جائیں گے اور پھر بھی
نہیں مریں گے۔ کیونکہ قیامت کے بعد موت نہیں اور ایساخیال بالبدا ہت باطل ہے۔
علاوہ اس کے قیامت کے دن یہ جواب ان کا کہ'' اس روز سے کہ میں مع جم
عضری آسان پر اٹھایا گیا۔ مجھے معلوم نہیں کہ میر سے بعد میری امت کا کیا حال ہوا۔ یہ اس
عقیدہ کی روسے صری وروغ بے فرہ غ مخبر تا ہے۔ جب کہ یہ تجویز کیا جائے کہ وہ قیامت
سے پہلے دوبارہ اس دنیا میں آئیں گے۔ کیونکہ جو خض دوبارہ دنیا میں آئے اور اپنی امت کی
خزیر کوئل کرے وہ کیوں کر قیامت کے روز کہ سکتا ہے کہ مجھے اپنی امت کی پچھ بھی خبر

مرزاصاحب کا بیاعتراض بالکل افوے کیسلی بغیر موت قیامت کو پیش ہوں گے۔ جب کد حدیث میں ہے کہ عیسلی بعد نزول فوت ہوں گے۔ اور مدینہ منورہ میں فن ہوں گے۔ جب کد حدیث میں ہے کہ عیسلی بعد نزول فوت ہوں گے۔ اور مدینہ منورہ میں فن ہوں گے۔ تنو چھ دلاور است دزیدے که بکف چراغ دارد کا مصداق ہے۔ مرزاصاحب نے مسلمانوں کو اس جگہ بخت دھوکے دئے ہیں اور بالکل جھوٹی باتیں اپنی طرف سے بطورافتر امسلمانوں پرلگا کرخود ہی اپنی مرضی کے مطابق سوال بنا لیتے ہیں اور خود ہی جو اب دیتے ہیں جو کہ ذیل کے دلائل سے غلط ہیں۔

ا..... مسوال: لازم آتا ہے کہ وہ موت سے پہلے اس رفع جسمانی کی حالت میں ہی خدا

الاستذلال الصحيخ

تعالیٰ کے سامنے پیش ہوجا ئیں گے اور پھر بھی ندمر س کے۔الح

جواب: یہ دورغ بے فروغ ہے کہ قیامت کے دن حضرت عیسیٰ چش ہوں گے تو وہ ای جد فضری ہے ہوں گے جس کے ساتھ ان کا رفع ہوا تھا۔ کیونکہ جب تھ الرسول اللہ ﷺ خوفر ماتے ہیں کہ حضرت میسیٰ بعد از نزول فوت ہوں گے اور ۴۵ برس تک زیمن پر زندہ رہ کرد نیا پر اسلام پھیلا کرعقا کہ باطلہ کو تو کرک فوت ہوں گے۔ اور مدینہ منورہ میں مدفون ہوں گے۔ اور مدینہ منورہ میں مدفون ہوں گے۔ آور مدینہ کے بر مول گے۔ آور مدینہ کے بر مول گے۔ آور مدینہ کے بر کو خلاف اپنے طبع زاداعتر اض کی بنیاد پر رکھتے ہیں کہ میسیٰ النظیمان قیامت کے دن اس جم خلاف اپنے طبع زاداعتر اض کی بنیاد پر رکھتے ہیں کہ میسیٰ النظیمان قیامت کے دن اس جم مطلب کے واسطے جھوٹ بات اپنی طرف سے بنا لینے میں خشر ہوں مرز اصاحب اپنے میں الکی خلط ہے افسوں مرز اصاحب اپنے مطلب کے واسطے جھوٹ بات اپنی طرف سے بنا لینے میں خشر ہوں ہے کہ حضر کے بیش ہوں گے جس سے رفع ہوا تھا اور نہ پھر بھی مریں گے۔ ایسا سفیہ جھوٹ اور کی ایمان دار نہیں بول سکتا۔

تعجب ہے کہ مرزاصاحب نے یہ کہاں ہے بچھ آیا کہ اگر توفیتنی کے معنی
رفعتنی کئے جا کیں۔ تو پھر حضرت عیسیٰ کا بھی بھی فوت نہ ہونا ثابت ہوتا ہے۔ لہذا ہم
توفیتنی کے معنی دفعتنی کر کے مرزاصاحب کواور ان کے مریدوں کو بتاتے ہیں کہ بیان ک
اپنی غلط نہی ہے کہ وہ دفعتنی کوئل اعتراض بچھتے ہیں۔ اب سنو اور خوب خورے سنو کہ
حضرت عیسیٰ النظامیٰ جب اپنی امت ہے الگ ہوئے تو تقاضائے بشریت ان کا لاہم ہونا
ضروری تھا۔ کیونکہ یہ خاصہ خدا تعالی ہی کا ہے کہ حاضرو نا نب ہوکر یکساں حالت ہیں نگران
حال رہے۔ پس جب حضرت عیسیٰ آسان پر اٹھائے گئے۔ تو ان کوسا کنان زمین کا حال
کیا معلوم ہوسکتا تھا۔ اس لئے ان کا یہ فرمانا کہ جب میں اٹھایا گیا تو پھر میں ساکنان زمین

الاستذلال الصَّحِيْرُ

اوراینی امت کا گوا ذہیں ہوسکتا۔اور پیرجواب بالکل صحیح ہے۔ کیونکہ روز مرہ کا مشاہدہ ہے کہ اگرایک شخص ایک شہرے دوسرے شہر میں چلا جائے تو اس کواس شہر کی جس ہے چلا جائے کچھ خبر تھیں ہوتی۔ بلکہ ایک ہی شیر میں جب ایک محلّہ سے دوسرے محلّہ میں کوئی انتقال کرے تو اس کو پہلے محلّہ کی خرنہیں ہوتی۔ چہ جائیکہ ایک شخص زمین ہے آسان پراٹھایا جائے اور پھر بیامید ہو کہ وہ تمام زمین کے حالات آسان ہے معلوم کرسکتا ہے۔ ہالکل سزا اور مشر کا نہ عقیدہ ہے۔ کیونگ پیاتو خدا کا ہی خاصہ ہے کہ دور ونز دیک بکسال دیکھ سکے۔ پس مرزاصاحب کابیاعتراض کیال جگه توفیتنی کے معنی دفعتنی کئے جا کی توحضرت عیسیٰ کی جھی موت ثابت نہیں ہوتی غلط ہے۔ کیونکہ رفع کے بعد نزول کے بعد موت اور موت کے بعد قیامت۔اور بیسوال جب قیامت کوہوگا۔نو ظاہر ہے کہ بعدو فات عیسیٰ التکھیٰ الاور تمام ساکنان زمین وآسان وغیرہ ہے بروز قیامت ہوگا۔ جبیبا کہ خدا تعالی فرماتا -- ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَان وَيَبْقَى وَجُهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلالِ وَالْإِكْرَامِ ﴾ يعنى ''کل چیزیں جوزمین پر ہیں وہ فٹا ہو جا کیں گی سرف ذات باری تعالی صاحب جلال واكرام باقى رے گا'۔ پس بداعتراض مرزاصاحب كابالكل غاط ب كد دفعتنى كے معنى ہے عیسیٰ کی زندگی جاوید ثابت ہوگی۔

است. مرزاصاحب کابیا اعتراض کے اگر حضرت عیسلی النظافیا جواب دیں گے کہ مجھ کواپنی النظافیا جواب دیں گے کہ مجھ کواپنی امت کی خبرہیں تو یہ دروغ بے فروغ ہوگا۔ کیونکہ بعداز نزول وہ است کے حالات سے خبر دار ہول گے اور ان کے ساتھ لڑائیال وغیرہ کرینگے۔اورصلیب تو ڈی گے۔اورخزیم وغیرہ قتل کرینگے تو ان کواپنی است کی خبرہوگی۔اور جب خبرہوگی تو پھر قیاست کے دوزکس طرح کہد سکتے ہیں کہ مجھے اپنی است کی خبرہیں۔ یہ اعتراض بھی مرزاصا حب کا بہتان وافتر اے۔مرزاصا حب کا بہتان وافتر اے۔مرزاصا حب کا بہتان

الاستذلال الصَّحِينَ

القليمة برافتر اباندها ہے کہ وہ کہے گیں کہ مجھ کواپنی امت کی خبرنہیں۔اور جموٹ کہے گیس كيونكدال كوبعد مزول خبر ہوگی ۔ حالانكە نەتوپەسوال خدا كاموگا كەتوا يى امت كاحال جانتا ہے اور نہ حضرت عیسی التلک کا ایم جواب ہوگا کہ میں اپنی امت کے حال سے بے خبر ہوں۔ يه مرزاصاحب كاببتان ب\_ جوخودا يجادكرلياب البذاجم ناظرين كي توجه اصل الفاظ قرآن مجيد كي طرف منعطف كرتے بين اور مختصر طور ير ينجے سوال از طرف خداوند كريم و جواب حضرت عيسلي للتلفيق للكصته مين \_ تا كه مرزاصا حب كاا پنادروغ بيفروغ ثابت ہو۔ سوال خداتعالى: ﴿ وَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَإُمِّي إِلَّهَيْنِ مِنْ دُون الله ﴾ ترجمہ: کیا تو نے لوگوں کو کھا گہ (واحد ) اہلہ کو چھوڑ کر مجھ کواور میری مال کو دوخد ابنالو جواب حضرت عيسي الصِّين ﴿ مَا قُلْتُ لَهُمُ إِلَّا مَا آمَرُتِنِي بِهِ أَن اعُبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ وَكُنُتُ عَلَيْهِمُ شَهِيْداً مَّا دُمْتُ فِيْهِمُ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيئًا إِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمُ عِبَادُكَ ج وَإِنْ تَغُفِرُ لَهُمْ فَإِذَكَ أَنْتَ الْعَزِيْوُ الْحَكِيْمُ ﴿ رَجِمَ: ' تُونِ جَو بُهُ وَهَمَ دیا تھا اپس و بھی میں نے ان لوگول کو ستایا تھا کہ اللہ جو پیر اادر تبہاراسب کا پرورد گار ہے اس کی عبادت کرواور جب تک میں ان لوگول میں موجودر ہامیں ان کا تگران حال رہا پھر جب تونے مجھ کو دنیاہے اٹھالیاتو تو ہی ان کا تکہبان تھا۔اورتوسب چیزوں کی خبر رکھتا ہے اگرتوان کوعذاب دے تو تجھ کواختیارے بیہ تیرے بندے ہیںاورا گرتوان کومعاف کرے تو كوئي تيرا باتھ خبيں پکڙسکتا۔ بيشک تو ہی سب پرغالب اور حکمت والا ہے' 🕒

اب کوئی بتائے کہ کہاں سوال ہے کہا ہے بیٹی تم کواپٹی امت کی خبر ہے اور کہاں حضرت میسٹی کا جواب ہے کہ مجھ کوخبر نہیں۔ جس پر مرزاصاحب نے حضرت میسٹی التا ہے۔ دروغ بے فروغ کافتو کی جڑ دیا۔ افسوس دعوی نبوت کا اور عمل میہ کہ خود جھوٹ لکھ دیتے ہیں۔

الاستذلال الصحيح

حالا فکہ سب آسانی کتابوں نے اصول مقرر کردیا ہے کہ جھوٹا شخص بھی نبی نہیں ہوسکتا۔ گریم زالصا حب کی خصوصیت ہے کہ کوئی بات سے نہیں اوراس پر دعوی یہ کہ می موعودو نبی ورسول ہول اور جو پھیلکھتا ہوں وحی والہام سے لکھتا ہوں۔ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ مرز ا صاحب کے الہام خدا تعالیٰ کی طرف سے نہ تھے۔

اب ہم نمبر وار جواب کے ہرا یک فقر و کوالگ الگ لکھتے ہیں تا کہ مرزاصاحب کی ایمانداری معلوم ہوکہ وہ جیشہ اپنے مدعا ثابت کرنے کے واسطے جھوٹ لکھ کر سلمانوں کو وصوکہ دیتے تھے۔اورافسوں الن کے مریدوں پر کہ وہ ہرگز غور نہیں کرتے کہ مرزاصاحب کہاں سے لکھتے ہیں اور بیان کا لکھنا تھا ہے یا جھوٹا ہے۔ سب رطب ویا بس وی الہی اسلیم کرکے آمنا و صدف نا کہتے ہیں۔

یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ جواب ہمیشہ سوال کے مطابق ہواکرتا ہے۔ جب خداتعالی کا سوال ہیہ ہے کہ اے عیسی تو نے کہا تھا کہ ان او گوں کوکہ جھے کواور میری ماں کو معبود بناؤ۔ تو حضرت عیسی کا جواب بہی ہوسکتا تھا کہ میں نے جمیس کہا۔ سو یہی جواب حضرت عیسی النظامی و حضرت عیسی کہا۔ سو یہی جواب حضرت عیسی کہا ہے کہ جھے کو خرنہیں النظامی و فیلے۔ بیم زاصا حب نے کہاں ہے بجھ لیا گہ حضرت میسی کہیں گے کہ جھے کو خرنہیں۔ اور سے جواب ان کا دروغ بے فروغ ہوگا۔ ہم حضرت عیسی کہیں گے کہ جھے کو خرنہیں۔ اور سے جواب ان کا دروغ بے فروغ ہوگا۔ ہم حضرت عیسی کی جواب کے فقرے الگ الگ لکھ کر تابت کرتے ہیں کہ مرزاصا حب نے اپنے پاس سے افتر ابا ندھا ہے کہ حضرت میسی جھوٹ کہیں گے کہ جھے کو خرنہیں۔ حالا تکہ بعد فرول آپ کو خرہوگی۔

پھلا عنقرہ حضرت عیسی النظفظ کے جواب کا بیہ ہے:'' تونے جو بھے کو تھا کیں وہی میں نے ان لوگوں کوسٹایا تھا کہ اللہ تعالی کی عبادت کر وجوتمہار ااور میر ارب ہے'' مناظم یعن اس میں کوئی ایسالفظ نہیں ہے کہ جس سے مرز اصاحب بتا تکیس کہ عیسی النظفظ ا

الاستئلال الصّعِين

کہیں گے کہ مجھ کوخبر نہیں اور میہ جھوٹ ہوگا۔

دوسوا عنصوه بير ب: ''جب تك بين ان بين موجود ما بين ان كانكران حال رما''۔ يعنى ﴿ مَا دُمْتُ فِيهِمْ ﴾ "جب تك ان مين ربا" -اس عصاف ثابت بك كدهرت عیسلی اپنی رقع کی طرف اشاره کرر ہے ہیں۔ورندصاف کہتے کہ جب تک میں ان میں زندہ رہا۔ گرچونکہ یہ بہر کیا سرف ہما ڈمٹ فیہم ﴾ کہا جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ مير ان ميں رہے ہے دو حصے ہيں۔ايک حصقبل از رفع ،اورووسرا، هَمَا دُمُتُ فِيْهِمُ ﴾ کا بعد از نزول کا ہے۔اب انصاف ہے بولو کہ حصرت عیسیٰ کا کون سا دروغ بے فروغ جواب موگا۔وہ تو کہتے ہیں اور جب کی کہتے ہیں کہ میں جب تک ان میں رہا تب تک تكرال حال تفا-كياجهوٹ ہے۔ كيا حضرت عيسىٰ ﴿ مَا دُمُتُ فِيْهِمُ ﴾ كي فعي كي حالت ميں بھی نگراں حال امت تھے؟ یاامت ہے غیر حاضری کی حالت میں بھی نگراں حال تھے؟ ہرگز نہیں تو بیا پھرجھوٹ کیوں کر ہوگا۔ بیمرزاصاحب کا اپنائی افترا ہے۔اگر روح کا رفع ہوتا اورمیسی مرجاتے تو فرماتے۔ جب تک میں ان میں وغد دربا تگراں حال رہا۔ اور جب تونے مجھ کو مار کرمیرے روح کواٹھالیا تو تو ہی تگران قفا۔ نگر ﴿ مَا خُفُتُ فِيْهِمُ ﴾ فر مایا۔ یعنی جب تک میں ان میں رہا۔جس سے ثابت ہوتا ہے کہ میسلی کے رہنے کی دو جگہبیں تفییں ایک تو عیسایوں اور یہود یوں میں رہنے کی جگہ اور دوسری ایسی جگہ کہ جہاں یہود وقصار کی موجود نہ تحے اور نداس جگہ ہے حضرت عیسی ان کے نگراں حال تھے۔ اور وہ رفع الی السماء کا زماند ہے جس کی تصدیق حضرت محدر سول اللہ ﷺ نے کی ہے۔

قیمسوا عنصوہ بیہ ہے:''جب تو نے جھے کواٹھالیا تو تو بی ان کا نگہبان تھا''۔ اس فقرہ سے صاف ثابت ہوتا ہے۔ کہ عرض کریں گے حضرت میسٹی کہ میں عالم الغیب نہیں۔ مجھ کو فیب کا علم نہیں۔ جب میں ان میں نہ تھا اور مجھ کو تو نے اپنی طرف اٹھالیا تو پھر میں ان پر گواہ کس

الاستذلال الصَّحِيْرُ

طرح ہوسکتاہوں۔ بیاتو خاص تیری ہی صفت ہے کہ تختیے ہروفت ہر جگہ کاعلم رہتا ہے۔ میرا ہرگز میے مرتبہ نہیں کہ میں ان سے الگ بھی رہول اور ان کے حال کا تگر ان بھی رہوں۔ میں تو تب تک جی گواہ تھا۔ جب تک ان میں تھا۔ اب بتاؤ اس جواب حضرت میسٹی التظفیظ میں کیا جبوٹ ہوگا واقعی جب وہ ان میں جس عرصہ تک نہیں رہے۔ اس عرصہ کی گواہی وہ کس طرح دے سکتے ہیں۔

اس جگهمرزاصاحب فرماتے ہیں کہ کہ بعد نزول ان کوخیر ہوگی۔ ہم بھی مانتے ہیں کدان کوخبر ہوگی ۔ مگرخدا تعالی کا کہاں سوال ہے۔ کہتم کوخبر ہے کہ تیری امت نے شرک و گناہ کئے ۔اور حضرت میسلی کہیں گے کہ مجھ کوخبر نہیں ۔ بلکہ حضرت میسلی کا جواب تو ظاہر کررہا ہے کہ میری امت نے میری غیر حاضری میں مجھ کواور میری ماں کواللہ بنایا۔ کیونکہ حضرت عیسیٰ کا بیفرمانا کہ ﴿ مَا دُمْتُ فِیْهِمْ ﴾ یعنی 'جب تک میں ان میں رہا'' بنارہا ہے کہ حضرت عیسی اپنی امت کے برخلاف ان ہر ججت قائم کرر ہے ہیں اور درگاہ خداوندی میں اقرار کے رنگ میں فرمارے ہیں کہ میری امت نے قصور تو ضرور کیا ہے مگر تو ان کو بخش دے تو، تیری مخلوق ہےاورتو ان کا خالق ہے۔ چونکہ معانی مجرے کے واسطے مانگی جاتی ہےاور میہ ایک گوندا قرار جرم ہے۔اس لئے ثابت ہوا کہ حضرت عیمی این شنید کی بنا پر جوان کو بعد نزول حاصل ہوگی، یہ کہیں گے کہ میری امت بیشک میری غیر حاضری میں مشرک ہوئی۔ لیکن تو اگران کو بخش دے تو تیری مخلوق ہے۔ تو یہ حضرت عیسی کا دروغ نے فروغ کیسے ہوا؟ غرض میہ بالکل اورمن گھڑت سوال ہے اور جواب بھی مرز اصاحب نے مسلمانوں کا دھوکا ویے کے واسطے اپنے یاس سے بنالیا ہے۔قرآن کے تو کسی لفظ سے بینیس نکلتا کہ خدا تعالی یہ سوال کرے گا کہ اے میسیٰ تجھ کوخیر ہے کہ تیری امت بگڑی ہوئی ہے۔اور حضرت میسیٰ جواب ديں كے كه مجھ كوخر تبين \_ وہاں سوال توبيت كه ﴿ ءَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّحِدُونِني

الاستذلال الصبينر

وَ أُمِّيَ اللَّهَ يَن مِنُ دُون اللَّه ﴾ (سرة المائدة، آيت ١١) يعني "أي عيسي كيا تو في ال الوكول ہے کہا تھا کہ مجھ کواور میری ماں کودومعبود بناؤ اللہ کوچھوڑ کر''۔ بہمرزاصا حب نے کہاں ہے سمجھ لیا کہ خدا کا سوال یہ ہوگا کہ اے میسلی تجھ کوخبر ہے کہ تیری امت بگڑی۔جس کے جواب میں حضرت عیسی کہیں گے کہ مجھ کوخبر نہیں۔اور پہ جھوٹ ہوگا۔ جب سوال پیہ ہے کہ تونے کہا کہ مجھ کواور میری مال کوانڈ بناؤ تو جواب بھی یہی ہوگا کہ میں نے نہیں کیا کہ مجھ کواور میری مال کواللہ بناؤ۔ پس جب بہی جواب عیسیٰ دیں گے تو پھر مرز اصاحب نے قرآن میں تح یف کر کے اپنی طرف ہے رپیوال خداتعالیٰ کی طرف ہے بنالیا کہ تجھ کومعلوم ہے کہ تیری امت گڑی۔اورعیسیٰ النظیمیٰ اگر کہیں گے کہ مجھ کوخیر نہیں تو دروغ بفروغ ہوگا۔ جب تک کوئی مرزائی قرآن ہے یہ ندبتا وے کہ خدا کا سوال یہ ہوگا کہ تجھ کومعلوم ہے کہ تیری امت بگڑی۔ تب تک مرزاصاحب افتر آیردازی کے الزام میں بری نہیں ہو سکتے ۔ اب مرز اصاحب کے مریدوں کا فرض ہے کہ وہ قرآن مجید کی وہ آیات دکھادیں جس میں اللہ کا بیں وال ہوکہ 'ا بے میلی تجھ کوخبر ہے کہ تیری امت بگڑی''۔ اور حضرت عیسیٰ جواب دیں گے كه مجھ كوا بني امت كى خېرنېيى حالانكه ان كوخېر ہوگى \_ كيونكه بعد مزول وه اپني امت بگڑى ہوئى دیکھیں گے۔اور میں گے۔سارا دارومدارای بات پر ہے۔ آگر سوال میہوکدا ہے میٹی تیری امت بگڑی اور حضرت عیسیٰ جواب دیں کہ مجھ کوخبرنہیں۔ تب تواعیۃ اض درست ہوگا۔اور اگرسوال پنہیں تو پھرمرز اصاحب کا بہتان وافتر احضرت عیسی پراورخدا پر ثابت ہے۔ جب مرزاصا حب خود مانع میں کے سوال وجواب قیامت کے دن ہوں گے اور اس حدیث کوبھی شلیم کرتے ہیں جس میں مخبرصا دق نے خبر دی ہے کہ میسی النظیفات بعد مزول فوت ہول گے تو پھر جائے تو فیتنی کے معنی رفعتنی کریں تب بھی درست ہیں۔اور حاہے مرز اصاحب کی خاطر ہم برخلاف اجماع امت موت کے معنی بھی کرلیں تب بھی

الاستذلال الصَّحِيْرُ

مرزاصاحب وفات عیسی الفظی قبل از نزول و بعداز صلیب ثابت کرنے میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ بید وفات جس کا ذکر قیامت کے دن ہوگا۔ بعد نزول حضرت عیسی واقعہ ہو چکی ہو گیا۔ بعد نزول حضرت عیسی واقعہ ہو چکی ہو گیا۔ تازید تو صرف قبل از نزول وفات کا ہے جوان کی مایئر نازدلیل (اس آیت) ہے بھی ہر گرز ثابت نہیں ہو سکتی۔ لیس اس آیت ہے بھی استدلال مرزاصاحب کا وفات کے پر فاط ہے۔ باقی رہام زاصاحب کا بیابنا کہ قال ماضی کا صیغہ ہے اور اذبو خاص ماضی کے واست واسط آتا ہے اس کے اول موجود ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ بیر قصد نزول آیت کے وفت ایک ماضی کا قصد تھا نہ زیادہ استقبال کا۔ پھر جو جواب حضرت عیسیٰ کی طرف سے ہی بینی وقل ماضی کا قدرتھا نہ زیادہ استقبال کا۔ پھر جو جواب حضرت عیسیٰ کی طرف سے ہی بینی وقل ماضی کا قدرتھا نہ زیادہ استقبال کا۔ پھر جو جواب حضرت عیسیٰ کی طرف سے ہی بینی وقل میں ہو بھی صیغہ ماضی ہیں۔ (ازالہ اور) موزود ہے۔ است میں از الداور) موزود ہے۔ است میں استدلال کا میں میں میں کی طرف سے ہی بینی کی طرف سے ہو بینی کی طرف سے ہی بینی کی طرف سے ہی بینی کی طرف سے ہو بینی کی طرف سے ہو بینی کی طرف سے ہی بینی کی طرف سے ہو بینی کی طرف سے ہو بینی کی طرف سے ہیا ہو کیا گھر کیا گھر گھر کی گھر نے کی کر کیا گھر کی کی بینی کی کا کر کیا ہو بینی کی گھر کیا کیا گھر کھر کیا گھر کیا

اس کاجواب اول تو یہ ہے کہ مرزاصاحب نے اس اپ ایجاد بندہ خیال گندہ کا خود ہی رواگر چہ' هیفة الوتی' کے سفیہ الایل کر بچکے ہیں۔ اصل عبارت مرزاصاحب کی یہ ہے۔'' کیونکہ قر آن شریف کی انہی آیات سے ظاہر ہے کہ بیر حضرت عیسیٰ سے قیامت کے دن سوال ہوگا' ۔ اب بتاؤم رزاصاحب نے پہلے بھی الہام ربانی سے کھا تھا۔ کہ قال ماضی ہے اور اس آیت کے نزول سے پہلے کا قصہ ہے اور بیر سوال جواب ہو بچکے ہیں۔ اور اب ' هیفة الوتی' میں جو کہ مرزاصاحب کے الہام ربانی سے کھی گئی ہے اس میں لکھا ہے کہ '' قیامت کو سوال جواب ہول گئے' ۔ اب پہلے تو کوئی سیر بتاوے کہ کون سا الہام مرزاصاحب کا درست ہے۔ آیا' ازالہ اوہام' والا جس میں ماضی کا قصہ کھا ہے یا'' هیفة الوتی' والا جس میں ماضی کا قصہ کھا ہے یا'' هیفة الوتی' والا جس میں استقبال کھا ہے۔ اس سے تو ثابت ہوتا ہے کہ مرزاصاحب کوخدا تعالی کی طرف سے ہوتے تو ان میں تشاد ہرگز کی طرف سے ہوتے تو ان میں تشاد ہرگز

**دوم**: مرزاصاحب کودعویٰ تو قر آن دانی کابرا ہے اور حال بیہے کہ اتنا بھی نہیں جھتے کہ

الاستذلال الصّحين

قرآن مجید میں جب اذ ماضی پرآتا ہے تو استقبال کے معنی بھی دیتا ہے۔ دیکھوتو ﴿إِذَّ فَنِرْعُوا ﴾ اور ﴿إِذْ قَبَرًا الَّذِيْنَ التَّبِعُوا ﴾ میں ماضی پراذ آیا ہے گراحوال قیامت کا ذکر جو کرآنے والا ہے پس ثابت ہوا کہ مرزاصاحب کا بیخیال غلط ہے کہ جمیشہ ماضی پر جب اذ آئے تو زماند گذشتہ کا ذکر خاص ہوتا ہے۔ کیونکہ قرآن کریم کی آیا ہے محولہ بالا سے ثابت ہے کہ اذ ماضی پرآیا ہے اور وہ استقبال کے واسط آیا۔

مسوم: سنت الله بيرے كه زمان مستقبل كے جن امور كا ہونا يقين اور ضروري ہے ان كو اجیغہ مانسی بیان کیا جایا کرتا ہے۔جس شخص کونظم قر آئی ہے پچھ بھی مس ہے وہ تو اس سنت اللہ ہے انکار نہیں کرسکتا۔ قیامت کا ذکر ہے جس کو جا بچا بصیغہ ماضی بیان کیا گیاہے جس کے بیمعنی میں کہ جس طرح واقعات گذشتہ کا کوئی شخص انکارنہیں کرسکتا ای طرح احوال قیامت میں کسی کوشک نہیں ہونا جا ہے ۔لبذاقر آن کریم میں جہاں قیامت کا ذکر ہے وہاں ماضى كا صيغه استعال بوا ب\_ و يجموسورة زارال ﴿إِذَا زُلُولَتِ ٱلأَرْضُ زِلُوَالَهَا وَأَخُرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا ﴿ يُسِبِ مَاضَى كَ سِيغِ بِينَ جَو كرواقعات سب قيامت كوبون والي بين بسمعلوم بواكه ﴿ إِذْ قَالَ اللَّه يعِينسني } سوال اور ﴿ فَلَمَّا تُوَ فَيْعَنِي ﴾ جواب بروز قيامت ہونے والے ہيں نہ بقول مرز اصاحب زمانه ماضى مين مو يك بين - كيونك بيركوع ﴿ يَوُم يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ ﴾ عشروع موتا ہے یعنی جبکہ اللہ تعالیٰ تمام رسولوں کوجمع کرے گا۔اور رسول بروز قیامت ہی جمع ہوں گے تب حضرت عیسیٰ سے وہ سوال ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ کے سوال کے جواب میں حضرت عیسیٰ الطّنظم ﴿ فَلَمَّا تُوَ فَيُتَنِي ﴾ جواب دیں گ۔

۔ اور پھرای صورت کے آخر میں ہے ﴿قَالَ اللّٰهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِيْنَ صِدُقَهُمْ ﴾ یعنی الله تعالی فرمائے گا کہ بیرون صادقوں کے نفع حاصل کرنے کا ہے۔اس

الاستذلال الصَّحِيْرُ

ے صاف ظاہر ہے کہ یہ قیامت کا ذکر ہے، اور سوال حضرت عیسیٰ النظیفیٰ پرقیامت کے دن ہوگا۔ اور ﴿ فَلَمَّا مَوَ فَیُنَعَنیٰ ﴾ جواب بھی حضرت عیسیٰ النظیفیٰ قیامت کے دن دیں گے اور اس ہے کی مسلمان کوا نکار نہیں کہ حضرت عیسیٰ النظیفیٰ بعد نزول فوت ہوں گے۔ ایس یہ آیت ﴿ فَلَمَّا تَوَ فَیْنَعَنی ﴾ وفات عیسیٰ قبل از نزول پر ہرگز دلالت نہیں کرتی۔ کیونکہ جواب وسوال ابھی تک خبیں ہوئے۔ قیامت کو ہوں گے ایس وفات سے بھی ابھی تک وار دنہیں ہوئی جب موت کا سے بھی ابھی تک وار دنہیں ہوئی جب موت کا سے بھی ابھی تک وار دنہیں ہوئی اس است کے کئی لفظ سے ٹابت نہیں تو پھر اس آیت سے وفات کے کا دار دیوجانا سے جر ہرگز ٹاجت آئیں اور استدلال غلظ ہے۔

جب حضرت محمد رسول الله ﷺ یہ سوال بی نہ ہوگا۔ کہ ﴿ آنْتَ فَلْتَ لِلنَّاسِ اتَّبِحِلُونِنِی وَاُِمْمَی اِللَّهِیْنَ ﴿ تَوْ یَجْرانِ کا وہی حضرت عیسیٰ والا جواب س طرح ہو سکتا ہے۔

دوم: حدیث میں محماقال نکھا ہے نہ کہ ماقال اگر ماقال ہوتا تو کہدیکتے تھے کہ حضرت محمد رسول اللہ ﷺ بھی وہی جواب دینگے جو حضرت میسی دیں گے مگر جب سوال ایک جنس کانہیں تو پھر جواب بھی ایک جنس کا ہر گرنہیں ہوسکتا۔

سوم: کما حرف تعیید ہاور مشہ وسید میں وجہ شہارتی اشتراک میں ہوتی ہے نہ کہ
من کل الوجوہ عینیت ۔ پس محمد رسول اللہ ﷺ یفر ما کمیں گرچاہے تو عذاب کراور چاہے
تو رحم و بخشش کریہ تیرے بندے ہیں۔ کیونکہ است محمدی میں افراد صرف بدعتی ہوں گے نہ کہ
مشرک ۔ اور حضرت عیسی النظامی کے اسمی مشرک ہوں گے ۔ پس حضرت عیسی النظامی ہے
الگ سوال ہوگا۔ اور ان کا جواب بھی سوال کے مطابق الگ ہوگا۔ اور محمد رسول اللہ ﷺ کے
اسمی چونکہ صرف بدعتی ہوں گے لہذا آپ کا جواب بھی حضرت میسی النظامی کے جواب سے
الگ ہوگا۔

الاستذلال الصحيخ

**جداد م**: حضرت شیخ اکبرمجی الدین ابن عربی نے'' فصوص الحکم'' میں لکھا ہے کہ ایک رات حفرے محمد رسول اللہ ﷺ عشاء ہے تک بارباریجی پڑھتے رہے اور مجدے کرتے رہے كَ ﴿ إِنَّ تُعَدِّبُهُمُ فَانَّهُمْ عِبَادُكَ جِ وَإِنْ تَغُفِرُ لَهُمُ فَانَّكَ آنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْم ﴾ لين محمد سول الله ﷺ كاجواب بعينه انهى الفاظ مين نه موكاجن الفاظ مين حضرت نيسي التكنيف كابوگا \_اورنه توفعي كے لفظ ہے جورسول اللہ ﷺ اپنی ذات كی نسبت استعال فرمائیں طے اس کے وہ معنی ہوں گے جو **تو فی** کالفظ حضرت عیسی اپنی نسبت استعال كريس ك\_ كيونكدر سول الله على دوسر البياء عليهم السلام كي طرح باب ك صل ہے پیدا ہوئے اورانبی کی طرح فوت ہوئے۔اس لیے بیہ توَ فَیْمَنِی ان کی ذات کی نبت وفات كانتكم ركهتي ب\_مرچونكه حضرت ميسلى بخلاف ديگرانبيا عليهم السلام بغيرباب کنواری لڑ کی کے پیٹ سے پیدا ہوئے اور اٹکا پیدا ہونا ابطور مجز ہ تھا۔اس لیے ان کار فع بھی بخلاف قانون قدرت بطور معجز و ہوا۔ تو ان کے حق میں بھی وہی لفظ ٹوَوَ فَیُعَیٰ موت کے معنول میں ہر گزنبیں آسکتا۔ کیونکہ محدرسول اللہ ﷺ کی وفات نسبت کے معنی دیتا ہے۔اور حضرت عيسىٰ كازمانه ﴿ مَا خُمُتُ فِينِهِمْ ﴾ دو دفعه ہے۔ ايک قبل از نزول دوسرابعد نزول۔ اس لیے حضرت سیلی کے حق میں مو فیائین کے معنی دفعتنی ال درست مول گے ۔ کیونکہ ر فع قبض روح سے بھی ہوتا ہے اور جسد عضری سے بھی داگر جم کو بیکار چھوڑ دیا جائے توقبض شئى وافيا جو توفي كے فيتى معنى بيں صادق نہيں آتے۔

پس اس حدیث میں نما ثلت حضرت عیسی التک کے جواب اور محدرسول اللہ کے جواب اور محدرسول اللہ کے جواب میں بہی ہے کہ جس طرح غیر حاضری کی حالت میں اپنی امت کے شاہد حضرت عیسیٰ نند تنے اور انہوں نے اپنی غیر حاضری کاعذر کیا تھا۔اسی طرح میں جسی غیر حاضری کاعذر کروں گا۔ یہ ہرگز وجہ مما ثلت نہیں کہ حضرت عیسیٰ التک اور حضرت محمدرسول حاضری کاعذر کروں گا۔ یہ ہرگز وجہ مما ثلت نہیں کہ حضرت عیسیٰ التک کا اور حضرت محمدرسول

الاستيدلال الصحيير

اللہ ﷺ وفات ایک ہی تتم کی تھی۔ کیونکہ تُو فَیُنتیبی کے معنی نینداورغشی کے بھی ہیں۔اور حضرت ميسي يربقول مرزاصاحب غثى مشابه مرك واردجوني جوكه توفيي تفا اوردوسرا توفی بقول مرزاصا حب ۸۷ برس کے بعد شمیر میں حضرت عیسی الفلی الا بروارد ہوئی۔ تواب مرزاصا حب کے اقوال ہے صاف ثابت ہے کہ محمد رسول اللہ ﷺ کے تو فعی میں فرق ہے لیٹن حضرت عیسیٰ کا تونی دود فعہ ہوا۔ایک صلیب براور بقول مرزاصاحب دوسرا تشميرتين \_اورمحدرسول الله ﷺ كا قبو فعي صرف ايك بي وفعه مدينة منوره مين بهوا \_ تو مرز ا صاحب کے اینے بی افرار کے مطابق ثابت موا کد حضرت عیلی النظام کا وفلما تَوَ فَيُعَنِي ﴾ كهنا اورمعنول مين وكا اورحضرت محدرسول الله الله الله كا ﴿ تَوَ فَيُعَنِي ﴾ فرمانا دوسرے معنوں میں ہوگا۔ یعنی محمر ﷺ کے تو فی میں مجازی موت وغشی و نیندیا صلیب کے عذابوں ہے بیہوش ہونا شامل نہیں اور ھنرت عیسیٰ کے تو فعی میں نیندوغشی و بیہوشی کاز ماند بھی شامل ہے۔ یہ ذرا وقیق نکتہ ہے۔غور ہے سوچوکہ لفظ تو ایک ہی ہے مگرا یک مخفص پروہی لفظ صرف ایک معنی میں بولا جاتا ہے۔مثلاً امیر یا خلیفہ جس کا ملک اور بادشاہت ونیاوی ہواس کو امیر وخلیفہ کہتے ہیں۔مگرایک مخص جو پیشوا ہواس کوبھی امیرقوم کہتے ہیں۔اب "امير" كالفظ مشترك المعنى ہے۔ ہرجگہ بادشاہت كے معنوں ايس بى محدود نہ ہوگا۔ جس جگہ امیر کالفظ بولا جائے گا۔وہاں دیکھناہوگا کہ وہ کس متم کا البیر ہے۔آیا چند محضول کی بیعت لے کرامیر بن بیٹا ہے یاواقعی حکومت اور بادشاہت سے امیر کہلاتا ہے۔ جیسے حالات ہوں گے ویسے ہی لفظ ' امیر' کے معنی ہوں گے پس ہی ﴿ تَوَ فَيْتَنِيٰ ﴾ کے معنی بھی دونوں پنجبروں کے حالات کے مطابق ہوں گے۔

محدرسول الله ﷺ کی امت آپ کواورآپ کی والد و مکرمه کومعبوداورخدانیس کهتی نه خدا کاان پرییسوال ہوگا۔ پس محدرسول الله کااینے حق میں تو فیتنبی فریا ناان معنوں میں

الاستذلال الصحينر

ہرگزنہ ہوگا۔ جن معنوں میں حضرت عیسیٰ کا درگاہ خداوندی میں وض کرنا ہوگا۔ کیونکہ محمد رسول اللہ ﷺ کا دوبارہ فزول نہ ہوگا۔ اور چونکہ حضرت عیسیٰ کا دوبارہ فزول ہوگاس لیے سوال بھی مغائر اور جواب بھی مغائر ہوں گے۔ جب جواب مغائر ہوں گے تو ﴿ فَلَمَّا تَوَ فَيْنَتِنِي ﴾ بھی معنوں میں مغائر ہوگا۔ کیونکہ محمدرسول اللہ ﷺ کا ﴿ تَوَ فَیْنَتِنِی ﴾ فرمانا صرف موت کے معنوں میں مغائر ہوگا۔ کیونکہ محمدرسول اللہ ﷺ کا ﴿ تَوَ فَیْنَتِنِی ﴾ فرمانا رفع اور فزول اور چونکہ موت کے معنوں میں ہوگا۔ اور حضرت میسیٰ کا ﴿ تَوَ فَیْنَتِنِی ﴾ فرمانا رفع اور فزول اور چونکہ موت کے معنول میں ہوگا۔ یعنی ﴿ مَا اللّٰہ ﷺ کا موقعہ ملا۔ محمدرسول اللہ ﷺ اور چرموت میسیٰ کا ﴿ وَقَعْدِ ملا۔ محمدرسول اللہ ﷺ کا ﴿ مَنَا بِنَیْن ۔ اس لیے ان کا ﴿ فَلَمُنا تَوَ فَیْنَتِنِی ﴾ کہنے کا موقعہ ملا۔ محمدرسول اللہ ﷺ کا ﴿ فَلَمُنا تَوَ فَیْنَتِنِی ﴾ کہنا حضرت عیسیٰ کے گئے کے ہرگز مشابہ نہیں۔ اِس شابت ہوا کہ اس حدیث کے جسی مرزاصا حب وفات میں قبل از نزول اللہ بت نہ کر کے۔

نعو ذہاللہ: اگریہ مان لیل کے محررسول اللہ کے اور میسیٰ کا تونی اور میسیٰ کا تونی ایک بی تشم کا ہے توال میں محررسول اللہ کے گائے ہیں گئے ہوئے لیے لیے گئے لیے گئے ہوئے کے استان ساتھ صلیب پر حضرت میسیٰ الفکسیٰ بعد کوڑے پڑوانے اور طما نچے کھائے کے ذالت کے ساتھ صلیب پر لؤکائے گئے۔ اور لجے لیے کیل ان کے اعتصاء میں ٹھو کئے گئے جس سے اس قدرخون جاری مواکہ حضرت میسیٰ بیبوش اور ایسی غشی کی حالت میں ہوگئے کہ وہ فوت ہوگئے ۔ اور پھر تیسرے دن زندہ ہوگر آ سان پر چلے گئے جس پرانا جیل اربعہ کا انقاق ہے۔ یہ توفی تو تشریب دندہ ہوگر آ سان پر چلے گئے جس پرانا جیل اربعہ کا انقاق ہے۔ یہ توفی تو حضرت میسیٰ الفلیمیٰ کا ہوا۔ اس کے مقابل حضرت محدرسول اللہ کے کا توفی نبایت کا میابی کے ساتھ شہنشاہ عرب کا لقب پاکر طبعی موت سے توفی ہوا۔ جس سے قابت ہے کہ حضرت میں گئے ہوئی آ اور حضرت میں گا نہ تھا۔ البندا اس کے مقابل کے مقابل کے ساتھ شہنشاہ عرب کا لقب پاکر طبعی موت سے توفی ہوا۔ جس سے قابت ہے کہ حضرت میں وفات میں خابت ہے گئے اور دستر البند کی کا نہ تھا۔ البندا اس کے مقابل کے ساتھ کی دونا میں جا اور استدال ال غلط ہے۔

الاستذلال الصَّحِيْرُ

قولهٔ چوقهى آيت: جو آن كى موت پردلالت كرتى بوه يدآيت بكد ﴿ وَإِن مِّنُ أَهُلِ الْكِتْبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبُلَ مَوْتِهِ ﴾ اورجم اى رساله يس اس كي آخير بيان كر چك

اهنول: مرزاصاحب کا قاعدہ تھا کہ جس آیت کووہ اپنے مطلب کے خالف دیکھتے اور ان کو کھڑکا ہوتا کہ دیے آیت صاف حیات کے فاہت کررہی ہے تو وہ فور آائی آیت کووفات کی گئے کہ جوت میں بناویت تھے۔ آئی باتوں نے تو ان کی راستبازی کوب لگایا ہے کیونکہ ایک راستبازی شان ہے بعیر ہے گیا ہے مدعا فاہت کرنے کے لئے جھوٹ بول کردھو کہ دے۔ اور تمام دنیا نے اسلام کے علما و فضلاء اور مضرین وجہتدین کو جھٹلادے۔ مرزاصاحب نے بعب ویکھا کہ یہ آیت برعبارت الحص می العلقی کی حیات فاہت کرتی ہے۔ کیونکہ اس جب ویکھا کہ یہ آیت برعبارت الحص می العلقی کی حیات فاہت کرتی ہے۔ کیونکہ اس میں صاف لکھا ہے ہو قبل موقع کہ بھی العلقی کی موت کے پہلے ایمان میں ساف لکھا ہے گئی موت کے پہلے ایمان میں ہی ہو تھی گئی العلقی کی طرف بھی کی خرق بھی العلقی کی طرف بھی کی جو ایمان میں ہو تھی بھی العلقی کی طرف بھی تی جا ورا ایک موت کے ہم اور ایک کتاب کی طرف بھی تی ہوتی ہو تھی میں اور تھی رسول اللہ بھی کی طرف بھی تی ہوتی ہوتی کی موت کے اور ایک کتاب کی طرف بھی تی ہوتی ہوتی کی گرافسوں اصل مدعا مضریرین جو اس اختلاف سے تھا فریب تر اُت بھی قبل مؤتی ہوئی کی گرافسوں اصل مدعا مضریرین جو اس اختلاف سے تھا وہ نہ بتایا اور دھو کہ دہی ہوئی مہاہیا۔

مفسرین کا اختلاف صرف اس واسطے تھا کہ ﴿ لَیُوْمِنَنَ ﴾ جوآیا ہے کہ تمام اہل کتاب عیسیٰ الطّفیٰ کے ساتھ ایمان لا تمیں گے تو وہ ایمان عیسائیت کا ہوگا۔ اس واسط ﴿ بِعِهِ ﴾ کی ضمیر حضرت محدرسول اللہ ﷺ کی طرف راجع ہے کسمی۔ اور بعض نے اکھا ہے کہ ﴿ بِعِهِ ﴾ کی ضمیر اور ﴿ قَبُلَ مَوْتِهِ ﴾ کی ضمیر قرآن اور اہل کتاب کی طرف بھرتی ہے۔ اور مرزا صاحب نے اس اختلاف ہے الٹا جیجہ نکالا کہ ''حضرت عیسیٰ فوت ہوگئے'' جے کوئی

الاستذلال الصَّحِينَ

باحواس انسان ہرگز باور نہیں کرسکتا۔ بیرقاعدہ کلیہ ہے کہ جس امر میں تناز عداور اختلاف ہوتا ہے وہ امر انہیں متعلقین میں ہے کس کے حق میں فیصلہ پاتا ہے نہ کہ فریقین کے اختلاف ہے قائلہ دافضا کرایک اجنبی شخص اپنی مطلب براری کے لئے الفاظ کے من گھڑت معانی تراش کراس امر تنازعہ فیہ کا خود مدعی ہوکرسے بھی ہوسکتا ہے۔

مفسرین و حدہ اللہ علیہ کا اختلاف تو صرف ایمان بیں ہے کہ کس بات پرایمان اور کے حضرت علیمی اللہ علیہ کا اختلاف کر بعد۔ اس واسط بعض نے خیال کیا کہ علیمی پر ایمان لائے تو مسلمان مذہوئے اس واسطے انہوں نے ﴿ بعد ﴾ کی ضمیر قرآن کریم اور حضرت محدرسول اللہ ﷺ کی طرف راجع بتائی اور ﴿ حَوْقِتِهٖ ﴾ کی ضمیر خواہ واحد کی ہوخواہ جمع کا ایل کتاب کی طرف چیری مرزاصا حب نے نہ معلوم اس سے وفات عیسی النظامی کیے کا ایل کتاب کی طرف چیری مرزاصا حب نے نہ معلوم اس سے وفات عیسی النظامی کیے کا ایل کیا۔

اول: \_ تو جب عبارت میں مرجع ضمیر کا مذکور ہو پھر کسی کا حق نہیں رہتا کہ کوئی دوسرا مرجع جو عبارت میں مذکور نہ ہومقر رکرے ۔ جیسا کدان تمام آیا میں ہے:

﴿ قَوُلِهِمُ إِنَّا قَتَلُنَا الْمَسِيْحَ عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ رُسُولَ اللّٰهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِيْنَ اخْتَلَقُوا فِيهِ لَفِي شَكِّ مِّنُهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمِ إِلاَّ اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِيْنَابَلُ رَّفَعَهُ اللّٰهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللّهُ عَزِيْزاً حَكِيْماً وَإِن مِّنُ آهُلِ الْكِتْبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيْمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمُ شَهِيدًا ﴾

(+0,14)

ان آیات کر جمد میں بجائے شمیروں کے اصل مرجع کا نام تکھا جاتا ہے تا کہ آسانی معلوم ہوجائے کہ ﴿ مَوْقِعِهِ ﴾ کی شمیر س کی طرف درست ہے۔ قوجمہ : قول ان (یہود) کا کہ جس نے قبل کر دیا سے عیسی النظیمان بیٹے مریم کوجواللہ کا

الاستيذلال الصحيير

رسول تھا حالا تکہ نہ یہود نے میں النظامی کوتل کیا اور نہ کی النظامی کوسولی دیا لیکن یہود کے لئے تھا۔ کیا گیا گیا اور نہ کی کا اور یہودی جوا ختلاف کرتے ہیں۔ اس بیس (یعنی میں موسی عیسی کے قتل کے بارے بیس) وہ پڑے ہوئے ہیں شک بیس اور وہ ہیں۔ اس بیس (یعنی میں عیسی کے قبل کے بارے بیس) وہ پڑے ہوئے ہیں شک بیس اور وہ بیروی کرتے ہیں اپنے طن کی ۔ حالا تکہ تے عیسی یقینا قبل نہیں ہوا۔ بلکہ الحالیا میں حالا تکہ تے عیسی کواللہ نے اور اللہ کا بیسی کوئی نہ ہوگا۔ مگرا بیا ان کی ساتھ میں عیسی النظامی کے پہلے مر نے عیسی کے اور قیامت کے دن ہوگا میں النظامی کا النظامی کی اور قیامت کے دن ہوگا میں النظامی کے پہلے مر نے عیسی کے اور قیامت کے دن ہوگا میں النظامی کا سیسی اس پڑگوا ہے۔

ان آیات میں ۹/و خمیری واحدی ہیں وہ سب تو حضرت میسی کی طرف پھرتی وہ سب تو حضرت میسی کی طرف پھرتی ہیں پھر یہ کیوں کر ورست ہوسکتا ہے کہ پہلی سات خمیری تو آئی کی طرف راجع ہوں اور پھر بعد کی تو یں ضمیر بھی میسے عیسیٰ کی طرف راجع ہوجس کا پہلے ذکر ہو چکا ہے یعنی ﴿ إِنَّا قَسَلُنَا الْمُصَينَحَ عِیْسَی الْبُنَ مَرُیّمَ دَسُولَ اللّٰهِ ﴿ جب سارے ضمیر واحد کے سے ابن مریم رسول اللہ کی طرف راجع ہیں اور اخیر کی ضمیر ﴿ یَکُونُ ﴾ کی بھی سے ابن مریم رسول اللہ کی طرف راجع ہیں اور اخیر کی ضمیر ﴿ یَکُونُ ﴾ کی بھی سے ابن مریم رسول اللہ کی طرف راجع ہے جو کہ قیامت کے دن اہل کتاب پر گواہ ہوگا۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ ﴿ قَبُلَ مَوْتِهِ ﴾ کی ضمیر اس می میں ان مریم رسول اللہ کی طرف راجع ہے جو کہ قیامت کے دن اہل کتاب پر گواہ ہوگا۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ ﴿ قَبُلَ مَوْتِهِ ﴾ کی ضمیر اس می میں ان مریم رسول اللہ کی طرف نہ پھیری جائے۔ جس کا ذکر ہور ہا ہے۔

اورلطف یہ ہے کہ مرزاصاحب نے''ازالداوہام'' میں ﴿ مَوْتِهِ ﴾ کی ضمیر حضرت عیسیٰ الطّفیٰلا کی طرف راجع کی ہے، مگر معنی النے کرتے ہیں۔ ﴿ قبل موقع ﴾ کی آخیر یہ

بك قبل ايمانه بموته. (ازالدادبام بس ٥٨٥)

ہاتی رہا بیسوال جس کی بنا پرمفسرین دحمهم اللہ نے اختلاف کیا ہے کہ کیوں بعض مفسرین نے قرآن اور حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کی طرف ان دوشمبروں کو پھیرا ہے۔ تو

الاستذلال الصّحين

اس کا جواب بیہ ہے کہ ان مفسر بن د حمصہ اللہ نے اس خیال ہے، 📭 کی عثمیر کو حضرت محمد ر سول الله ﷺ کی طرف پھیرا ہے کہ بعد تحد ﷺ کے جو خاتم النبیین وآخرالرسلین ہیں میسیٰ مسے پرامان لانا کافی نہیں۔ جب تک آخری نبی پرامیان نہ لایا جائے اس واسطے انہوں نے بيضمير قرآن شريف يامحر ﷺ كى طرف مجرتي لكها ہے يگريد دونول ضميرين جب محر ﷺ نے خود حضرت میسی النظیمی کی طرف چیبر دیں اور حضرت ابو ہر میر و مظاہداس کے راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے اصالتا مزول حضرت عیسیٰ کا فرمانا کہ اگرتم کوشک ہواصالتا مزول ا إِن مريم على الطُّلِينَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّ قَبْلُ مَوْتِهِ ﴾ براهوبعني هرايك الل كتاب جواس ونت بوگا حضرت عيسيٰ برايمان لائے گا۔ عیسیٰ کی موت سے پہلے جب رسول اللہ ﷺ نےخود فیصلہ کر دیا اور ساتھ ہی یہ فیصلہ کر دیا کہ وہ بعنی حضرت عیسیٰ النظامیٰ بعد نزول میرے دین اور شریعت کے تابع ہوگا اور شریعت محمدی برخودعمل کرے گا اور کرائے گا تو وہ شک اعتراض جوبعض مفسرین کوہوا تھا وہ بھی رفع ہوگیا۔ کیونکہ اس وقت حضرت عیسی پرایمان لا ناحقیقت میں محمد ﷺ پرایمان لا نا ہے۔اگر بفرض محال مرزاصا حب کی خاطر بیشلیم بھی کرلیں کہ دید کا اور ﴿ مَوْتِهِ ﴾ کی ضمیر قرآن شريف كى طرف ياحضرت محرف كارف بحرق بداور ﴿ مَوْ يَدِهِ ﴾ كالمعمير كتابيول كى طرف پھرتی ہے۔ پھر بھی حضرت عیسلی التلک لاک وفات ہرگز ای آیت ہے ثابت نہیں ہوتی۔ پیسرف مرزاصاحب کی اپنی ایجادتھی کہ جس آیت کوحیات مسیح پروال جانتے تھے اس کواینے دعوے کے ثبوت میں چیش کر دیتے اور بلا ولیل کہد دیتے کہ اس مے سیح کی وفات ٹابت ہے۔ کوئی مرزائی بتا دے کہاس آیت میں کون سے الفاظ ہیں جن ہے وفات کیے ثابت ہوتی ہے۔اختلاف مضرین ' توصرف ایمان میں ہےند کد حیات سے میں'' وہ سب متفق ہیں کہ وہی عیسی بیٹا مریم کا نبی ناصری اصالنا قرب قیامت میں ناز ل ہوں گے اور ان

الاستذلال الصَّحِيْرُ

کا نزول آ ٹار قیامت میں ہے ایک اثر (علامت ہے) لیس بی آیت بھی وفات سے پر ہرگز دلالت آئیس کرتی۔

ا هنول: حق بات بھی جیپ نہیں عتی۔ مرذاصاحب کا گرچہ تمام رگ وریشہ میں میں کی وفات عائی ہوئی تھی۔ گرقر آن کی آیت اوراس آیت کے الفاظ نے مجبور کر دیا کہ وہ خود بی ایخ ہاتھ مبارک سے حیات میں فابت کر دیں۔ اگرچہ آپ نے اس آیت کا ترجمہ حسب عادت فاط ومحرف الفاظ میں کیا ہے گراس تحریف کے وقت گجھا ایسے ہے خود ہو گئے کہ کھر حق کا وقت کی جھا ہے ہے خود ہو گئے کہ کھر حق کو فدروک سکے۔ دیکھووہ لکھتے ہیں۔ '' یعنی میں صرف ایک رسول ہے اس سے پہلے نبی فوت ہو گئے ہیں''۔

مسلمانوا پہ خداکی قدرت کا تماشہ ہے کہ مرزاصاحب نے غلط معنی بھی کے اور کچھ عبارت تحریف کے طور پراپنے پاس ہے بھی ملا دی۔ یعنی اپنے پاس ہے لکھتے ہیں کہ'' اس سے پہلے سب نبی فوت ہو چکے ہیں''۔حالا نکہ قرآن کا کوئی لفظ نہیں جس کے بیہ معنی جوں کہ اس سے پہلے سب نبی فوت ہو چکے ہیں۔ مگر خداکی قدرت وجروت و کیھئے کہ جس کے خود موت سے نکال دیا ہے۔ یعنی اس سے پہلے سب نبی فوت ہو چکے ہیں تو خابت ہواکہ ہے

الاستذلال الصَّحِينُ

فوت نہیں ہوا۔ کیونکہ دو کہنے ہے پہلے سب رسول فوت ہوئے لکھتے ہیں جس سے حضرت عیری مطاف صاف منتشٰی ہوگئے۔ یعنی اس سے پہلے سب نبی فوت ہو گئے گروہ فوت نہیں میری مطاف صاف

ہزراصاحب براس وقت ہی مثال صادق آتی ہے کہ چلے تھے شکار کرنے مگرخود بی شکار ہو گئے مرزاصاحب وفات سے ثابت کرتے کرتے خود حیات سے الطفیلا ثابت کر گئے ۔ کیونکہ رسولوں کی موت ہے سیج کوالگ کرلیا۔ گویا اس آیت تحریف کے نازل ہوئے تک حضرت عیسیٰ النظامیٰ بقول مرزاصا حب زندہ ٹابت ہوئے۔ والحمد لله <sub>ب</sub> کیا لطف جو غیر بردہ کھولے جادو وہ جو س یہ چڑھ کر بولے آ کے لکھتے ہیں کہ'' جب وہ زندہ تھے تو طعام کھایا کرتے تھے''۔اس عبارت میں بھی مرزاصاحب نے اپنے پاس ہے عبارت جوڑ دی ہے کہ جب وہ زندہ تھے۔حالا کلہ کوئی لفظ آیت میں نہیں جس کے بیمعنی ہوں کہ جب وہ زندہ تھے۔ ہاں ﴿ كَانَا يَأْكُلُن الطُّعَام ﴾ ہے۔ بینی وہ دونول مخلوق تھے۔ اور جس طرح دوسری مخلوق کو غذا ملتی ہے اس طرح وہ بھی غذا کھایا کرتے تھے۔اس آیت میں الوہیت سے کی تر دید ہے۔ یعنی سے معبود خدانه تفاقلوق ومختاج غذا تفااورا بيابي اس كي مال مريم تقي \_ پيهان وفات وحيات كا كوئي ذكر نہیں۔مرزاصاحب نے یہ کیول کر جھولیا کہا یک غذا کے بدیلنے فوت ہونالازم آتا ہے روز مرہ کا مشاہدہ ہے کہ تمام حیوان مال کے پیٹ میں خون سے برورش یاتے ہیں اور خون بی ان کاطعام ہوتا ہے۔ جب مال کے پیٹ سے باہرآتے ہیں تو صرف وہ وہ ان کی غذا طعام اور وجہ برورش ہوتی ہے۔اور جب اس ہے بھی بڑے ہوتے ہیں تو اناج وگھا می ومیوہ جات ان کا طعام وغذا ہوتے ہیں۔ کیا کوئی باحواس آ دمی کہ سکتا ہے کہ مال کے پہلے سے بابرآ كرانسان يا ديگر حيوان فوت بهوجاتے ہيں۔ كيونك ﴿ كَانَا يَأْكُلُنِ الطَّعَامِ ﴾ نبيس

الاستذلال الصَّحِيْدُ

رہے اس لئے کہ خون کی غذا بند ہو جاتی ہے اور صرف دود ھے ہی ماتا ہے۔ جب دود ھاتا ہے تو کیا مرجاتے ہیں۔ یا دود ھے کا موقوف ہونا وفات کی دلیل ہے۔ ہر گزنہیں۔ کیونکہ مشاہرہ ہے کہ غذا کے بدلنے ہے کہ غذا کے بدلنے ہے موت لازم نہیں آتی تو حضرت عیسی النظام کا کی غذائے زمینی سے غذائے آسانی کیوں کر موت لازم نہیں آتی تو حضرت عیسی النظام کا کی غذائے زمینی سے غذائے آسانی کیوں کر موزا صاحب کومعلوم ہوا کہ آسان پر طعام وغذا میں۔ حالانکہ آسان سر طعام وغذا میں۔ حالانکہ آسان سر طعام وغذا میں۔ حالانکہ آسان سے بی زمین والوں کوغذاماتی ہے۔

امام جلال الدین سیوطی دحمد الله علیدا پی تفییر میں لکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی غذا ذکر اللی ہے۔ پس حضرت عیسیٰ کی غذا جب ذکر اللی ہے اور ذکر اللی میں اس قدر سرورو قوت ہے کہ زمین پر بھی اس کی تاثیر سے اولیاء اللہ کئی کئی مبینے پھے کھاتے ہیے نہیں اور زندہ رہنا بھینی ہے کھاتے ہیے نہیں اور زندہ رہنا بھینی ہے وہ کا اف کو کیوں چھتا رہتے ہیں قو حضرت عیسیٰ کا آسانی غذا ہے آسان ہے۔ تمام رزق اور غذا کمیں آسان ہے تی ہازل ہوتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے۔ ﴿ وَهُنْ فِرْ لُلُهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وِزُقا ﴾ نازل ہوتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے۔ ﴿ وَهُنْ فِرْ لُلُهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وِزُقا ﴾ (۱۳۵۳) ﴿ وَفِي السَّمَاءِ وِزُقا کُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ﴾ ترجمہ:۔ اور اتارتا ہے تمہارے لئے آسان ہے رزق ال سَمَاءِ وِزُقا کُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ﴾ ترجمہ:۔ اور اتارتا ہے تمہارے لئے آسان ہے رزق۔ اور آسان میں ہے روزی تمہاری جو وعدہ دی گئی ہے۔

شائدگوئی جلد بازیہ کہدوے کہ ایسی غذا کیں آسان پڑھیں جیسی زمین پر ہوتی ہیں ۔ تواس کوقر آن کی آیت کے ساتھ جواب دے دیا ہے جس میں لکھا ہے ﴿ فَوَرَبِ السّمآءِ وَالْاَدُ ضِ ﴾ یعنی پرورش کرنے والا ہے آسانوں اور زمینوں کا۔ جس ہے فابت ہے کہ جیسا کہرب العالمین زمین پر ہے ایسابی آسانوں پر ہے۔

افسوس! ایک طرف تو خدا تعالیٰ کو قا درمطلق مانا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس طرح خدا نیست کوہست کرسکتا ہے۔ (ویجموظیة ادی،مرزاصاحب بس ۲۵۵) مگر جب دوسر المحف

الاستذلال الصَّحِينُ

قرآن سے جبوت دے کر کیے تو فلسفی دلائل سے کلام الہی کی تر دیدگی جاتی ہے حالانکہ
آسانول کاعلم حاصل نہیں۔ جب قرآن کو مانا تو جو پچھاس کے اندر لکھا ہے اس کو بھی ماننا
چاہئے اورااگر من مانی تاویل کی توبیعی ایک قشم کا انکار ہے۔ جب قرآن سے ثابت ہے کہ
لگالگایا خوان آسان سے بنی اسرائیل کی درخواست اور حضرت عیسی کی دعا ہے اتراتو پھر
مومن قرآن تو انکار فیبس کرسکتا۔ دیکھوقرآن میں کس طرح مفصل ذکر ہے۔ صرف ترجہ لکھا
جاتا ہے۔ (دیکھورد دائدہ)

کیا تمہارے پروردگارے ہوسکتا ہے کہ ہم برآسان سے کھانے کا ایک خوان ا تارے حضرت عیسیٰ نے کہا کہ اگرتم خدا کی قدرت اور میری نبوت پرایمان رکھتے ہوتو خدا ہے ڈرو۔اورالی بیبودہ فرمائش ندگرو۔جس میں ایک طرح کا امتحان معلوم ہوتا ہے۔وہ بولے ہم کوامتحان منظور نہیں ہے بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ تبرک مجھ کراس خوان میں ہے کچھ کھا ئیں۔اور ہمارے دل آپ کی رسالت ہے پورے پورے مطمئن ہوجا ئیں اور ہم تجربہے معلوم کرلیں کہ بیشک آپ نے ہمارے آگے سچا دعویٰ کیا تھا۔اور ہم آپ کے اس خوان کے گواہ رہیں۔اس پرعیسلی ابن مریم نے دعا کی۔اےاللہ اے ہمارے پرور دگار ہم پر آسان ہے کھانے کا ایک خوان اتار۔اورخوان کا اترنا جمارے لئے۔ یعنی جمارے الگے پچپلوں سب کے لئے عید قرار پائے۔ میہ تیری طرف سے ہمارے فق میں تیری قدرت کی ایک نشانی ہو۔اورہم کوایئے دستر خوان کرم ہےروزی دے۔اورتو سپ روزی دیئے والوں ے بہتر روزی دینے والا ہے۔اللہ تعالیٰ نے فر مایا بہت خوب، بیشک ہم وہ خوان تم لوگوں پر ا تاریں گے ۔ تگر جو مخص پھرتم میں ہے ہماری خدائی کا انکار کرتا رہے گا۔ تو ہم اس کو سخت عذاب کی سزادیں گے کہ دنیا جہاں میں کسی کوبھی ولین سزانہیں دیں گے۔ (تر ہر۔ انویز پر اور افسوس مرزاصا حب اینے مطلب کے واسطے ایسی ایسی باتیں بنالیلتے ہیں کداد ٹی

الاستيدلال الصحير

طالب العلم بھی بنسی اڑاتے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں کہ مکان ماضی کا صیغہ ہے اور اس بات کی دلیل ہے کہ آپ چونکہ وہ کھانانہیں کھاتے لہذا فوت ہو گئے ہیں۔ بیدائی ہی نامعقول بات ہے جوکوئی مرزاصا حب کوان کی زندگی میں کہتا کہ آپ دودھ پیتے تھے۔ اور وہ ماضی کا زمانہ تھا۔ اس کئے آپ فوت ہو چکے ہیں۔ کیونکہ اب آپ کا دودھنہ چینا آپ کی وفات کی دلیل ہے۔

اب ذرا ﴿ مُحَانَ ﴾ پر بحث بھی ضروری ہے تا کدمرزاصاحب کامنطق معلوم ہو کہ وہ اپنے مطلب کے واسطے من گھڑت قاعد ہ بنا لینتے ہیں۔حالا نکد قرآن کے برخلاف ہوتااورلطف بیاکہ پھراس کانا م تھا کُل ومعارف رکھتے۔اورافسوس مرید شلیم کرتے۔

مرزاصاحب لکھتے ہیں کہ ﴿ تَحَانَ ﴾ چونگہ ماضی کا صیغہ ہے۔اور ماضی کے سوااور،اورمعنوں بعنی مضارع وحال واستقبال کےمعنوں میں نہیں آتا اس لئے اس آیت سے وفات سے ثابت ہے۔ یہ بالکل غلط ہے۔ ویکھوٹر آن مجید کی آیات ذیل :۔

ا ..... مثال: ﴿ مَا كَانَ لِلنَّبِي وَالَّذِينَ الْمَنُوا ﴾ یعنی مسلمانوں اور پیغیر کولاز م ہیں۔ کیا مرز اصاحب اس جگہ بھی یہ معنی کریں گے کہ پیغیر اور مسلمانوں کولاز م ہیں تھا۔ ہر گزنہیں۔ تو پھر ان کا کہنا غلط ثابت ہوا کہ ﴿ حَانَ ﴾ صرف ماضی کے واسطے آتا ہے اور اس سے وفات مسیح ثابت ہے۔

٣..... مثال: ﴿ لَوُ كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً ﴾ (پ٤٠٥٠) يعتى مناسب نبيس كه

الاستذلال الصَّحِينُ

مسلمان سب کے سب نکل کھڑے ہوں۔ یہاں بھی ﴿ کَانَ ﴾ ماضی کا صیغہ ہے اور معنی ماضی کے نہیں حال اور استقبال کے جیں۔ پس مرز اصاحب کا یہ لکھنا بالکل غلط ہے۔
کہ ﴿ کَانَ ﴾ ہے وفات کی خابت ہے کان ہے قوصرف یہ مطلب ہے کہ حضرت عیسی اور ان کی والدہ مرجے دونوں کھلوق تھے۔ اور عاجز انسان تھے۔خدا اور خدا کی جز ونہ تھے۔ دوسری مخلوق کی طرح طعام کھایا کرتے تھے۔ حالا تکہ خدا کھانے پینے ہے پاک ہے۔ یہ کہال لکھا ہے کہ دونوں مال بنیا وفات پاگئے۔ یہال تو تر دید الوجیت و خالث خلافہ ہے نہ کہ تر دید حیات ہے۔ یہ مرز اصاحب نے کہاں ہے بچھائیا کہ اب عیلی النظامی کھاتے۔ حیات ہے۔ یہ مرز اصاحب نے کہاں ہے بچھائیا کہ اب عیلی النظامی کھا تے۔ اور و طعام کے کیامعتی بچھتے ہیں آگر گذم کی روثی اور گوشت وغیرہ کوئی طعام بھی جیتے ہیں تو اور وہ طعام کے کیامعتی بچھتے ہیں آگر گذم کی روثی اور گوشت وغیرہ کوئی طعام بچھتے ہیں تو بہت انسان صرف دود دھ پر گذارہ کرتے۔ اور تین تین ماہ تک چوانہا گرم نہ ہوتا۔

اب ہم اس بڑے بھاری مغالطہ گی تڑ دید کرتے ہیں جومرزاصاحب ہے آیت پیش کر کے مسلمانوں دیتے ہیں۔

الاستذلال الصَّحِيْرُ

نے معالم النز یل میں جار شخص انبیاء میں سے زندہ ہیں۔ زمین پر خصر والیاس اور آسان پر اور لیس وسیلی الے۔ای واسطے قرآن مجید نے ﴿ حَلَتُ ﴾ کا لفظ فر مایا تا کہ مردہ اور زندہ رسولوں پر حاوی ہو۔ ﴿ حَلَتُ ﴾ کے معنی صرف موت کے ہرگزنہیں۔

ہم ذیل میں قرآن مجید کی چندآیات مشت نمونه از خروار لکھتے ہیں تاکہ
معلوم ہوکہ خَلَتُ زنروں کے واسط بھی بولاجا تا ہے اور مردول کے واسط بھی۔

اول: ﴿ وَإِذَا خَلُوا إِلَى شَيَاطِيْنِهِم ﴾ یعنی جب وہ اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں۔
(پ،ن،) یہ خَلُوا ﴾ جوہادہ ہے ﴿ خَلَتُ ﴾ کا خاص زندول کے حق میں استعال کیا گیا
ہے۔ یعنی جب منافق لوگ مسلمانوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور
جب اپنے شیطانوں کی طرف جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم شخصے کرتے ہیں۔ کیا یہ منافقین کا
آنا جانا زندہ ہونے کی حالت میں تھا یا مردہ ہونے کی حالت میں۔ اور ﴿ خَلُوا ﴾ زندول
کے واسط مستعمل ہوایا مردول کے واسط مستعمل ہوا
لیس فاہت ہوا کہ ﴿ خَلَتُ ﴾ کے معنی موت ہی نہیں زندوں کے واسط بھی ﴿ خَلَتُ ﴾

دوم: ﴿ سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَلْهُ خَلَتُ فِي عِبَادِهِ ﴾ بعنی الله کاوستور ہے جواس کے بندوں میں جاری ہے۔ کیا یہاں سنت اللہ فوت ہوگئ معنی کرو گے؟ ہرگز نہیں ۔ تو پھر یہ غلط ہوا کہ ﴿ حَلَتُ ﴾ کے معنی موت ہے۔

سوم: ﴿ وَإِذَا خَلَوُ اعَضُوا عَلَيْكُمُ الْاَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ ﴾ يَعِيْ جَس وقت اللَّهِ بوت بين قو مارے غصے كے تجھ پراپني انگليال كائتے بين اس جگہ بھی ﴿ خَلَوْ اَ ﴾ زندوں كے واسطے بولا گيا ہے كونكدمردے قوضے سے انگليال نہيں كائے۔

چهارم: ﴿ قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمِ قَدْ خَلَتُ مِن قَبُلِكُم مِّن الْجِنَّ وَالإِنسِ فِي

النسون المتعلق المتعل

۔ جن اور انسانوں کی امتوں میں جوتم ہے <u>سیا</u>گزری تنیس آگ میں \_ یعنی دوزخ میں \_

اب ظاہر ہے کہ بہال بھی ﴿ خَلَتْ ﴾ کے معنی موت کے نبیں صرف گذرنے

کے ہیں علاوہ برآ ل قرآن مجید میں کثرت سے سنت اللہ کے ساتھ ﴿ فَدُخَلَتُ ﴾ كالفظ آیا

ہے جس کے معنی سنت اللہ کی موت کے نہیں صرف گزرنے کے ہیں۔ اور گزرنے کے

. واسطےموت لازم نبیل زندگی کی حالت میں گزرنا ہوتا ہے۔جیسا کدروزمرہ کامشاہدہ ہے کہ

پنجاب میں یا اور کسی ملک میں بھی دستور ہے کہ جب مجھی کوئی تبدیل ہوجائے اور نیا حاکم

آئے تو بولا جاتا ہے کہ کی حاکم آئے اور گزر گئے۔اس کامفہوم یہ ہر گزنہیں ہوتا کدسب حاکم فوت ہو گئے۔ کیونکہ زندگی میں بھی گزرنا ہوتا ہے۔زید دالی جاتا ہوا امرتسر،لد بیانہ،

جالند ہراورانبالہ ہے گزرجا تا ہے۔حالا تک فوت نہیں ہوتا۔ پس بیہ بالکل غلط اور دھو کہ وہی

ب كر ﴿ قَدْ خَلْتُ مَنْ قَبُلِهِ الرُّسُلُ ﴾ عوفات كي فابت ب بلكداس عن حيات

ثابت ہوتی ہے۔ کیونکہ سے زمین سے گزر کرآسان پر چلا گیا۔جیسا کہ زندہ آ دمی کسی شہر

امریکہ ہے گزر کرانڈیا میں چلاآئے جو نیچ زمین کے ہے اور جس طرح امریکہ ہے گزر کر انڈیا میں آنے کے واسطے موت لازم نہیں ہے۔ای طرح حضرت عیسیٰ کے واسطے فوت ہونا

۔ لازم نہیں۔اور ﴿ خَلَتُ ﴾ كالفظ حيات كَ ثابت كرر ہا ہے۔ ورن اگر كَ فوت موكميا تفا تو

صاف موت كالفظ ہوتا \_ يعني ﴿ قَدْ مَاتَ ﴾ ہوتا \_ مگر ﴿ قَدْ خَلَتْ ﴾ اس واسط فر مايا ہے

کہ چار نبی گزر بھی گئے اور زندہ بھی ہیں۔جواس واسطے ایسالفظ قر آن میں واکر فرمایا جس سے دونو ل معنٰی نکل سکیں۔اس لئے ﴿ خَلَتْ ﴾ کالفظ استعال فرمایا تا کہ جورسول فوت ہو

کر گزرے ہیں ان پر بھی صادق آئے اور جوابھی تک نہیں مرے۔ان پر بھی صادق آئے۔پس اس آیت ہے بھی وفات مسج ہرگز ٹابت نہیں ہوتی۔ بلکہ حیات ٹابت ہوتی

الاستذلال الصَّحِيْرُ

ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ﴿ خَلَتُ ﴾ کالفظ فر مایا جو کہ مشترک المعنی ہے ورنہ صاف صاف ﴿ فَلَهُ مَنَاتَ ﴾ کا لفظ ہوتا۔ لہٰذا اس آیت ہے بھی مرزا صاحب کا استدلال غلط ہے۔ کیونکہ ﴿ خَلَتُ ﴾ کے معنی موت کے نہیں ہیں۔

يد بْنَاوِينَا بَحِى ضرورى بَ كَ ﴿ مَا الْمَسِينُ عُ إِبْنُ مَوْيَهُم اِلْارَسُولَ قَلْدَحَلَتُ مَنْ قَبُلِهِ الدُّسُلِ ﴾ كاصل مطلب كيا بِ؟

ستجيح مطلب بيرے كەخداتعالى نصارى كى تر دىيەفر ماكرېتار باپ كەمبىلى القلىكلا صرف ایک رسول تھا۔ جیسا گذاس کے پہلے رسول ہوگز رے ہیں۔ اس جگہ صرف تر دید الوہیت مسے اورا ثبات رسالت ال کی مقصود بالذات ہے نہ کہ کسی کی حیات وموت کا ذکر ہے۔قرآن مجید میں جبآب یہ آیت نکال کر دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ صرف رسالت مسیح کا ثابت کرنا اس مقصود ہے۔ اور معزت عیسی النظی الکا اور وسرے نبیوں کے ساتھ رسالت ونبوت میںمماثلت ہے۔ نہ کہ رسولوں کی پیدائش اورموت میںمماثلت ہے۔ پیدائش میں حضرت سیج کل رسولوں سے علیحد و میں بینی بغیر نطفہ باپ کے پیدا ہوئے۔ حضرت آ دم پیدائش میں رسولوں ہے مماثلت نہیں رکھتے کیونکہ بغیر ماں اور باپ کے پیدا ہوئے۔ ﴿ قَدْ خَلَتُ ﴾ میں آ دم ہے مماثلت صرف رسالت میں ہے اور ایسا ہی دوسرے رسولول سے رسالت میں مماثلت ہے نہ کدمرنے اور جینے میں ماکرمرنے میں مماثلت ہے۔ تو پیدائش میں بھی ہونی جائے۔اور یہ بالبداہت بلاخوف تر دیدروش ہے کہ سے کو پیدائش میں کسی رسول ہے مماثلت نہیں۔ کیونکہ کوئی نبی کنواری لڑی ہے بغیر می باپ کے پیدائبیں ہوا۔ پس اس آیت ہےوفات سے کااستدلال غلط بلکہ اغلط ہے۔

قولهٔ پنجم آیت: یہ ہے: ﴿وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَداً لَّا یَأْکُلُونَ الطَّعَامَ﴾ (پ،۱۰) درحقیقت یبی اکبلی آیت کافی طور پڑکے کی موت پر دلالت کر رہی ہے۔ کیونکہ

الاستذلال الصَّحِينُ

جب کوئی جسم خاکی بغیر طعام کے نبیس رہ سکتا یہی سنت اللہ ہے۔ تو پھر حضرت مین کیوں کر
اب تک بغیر طعام کے زندہ موجود ہیں اور اللہ جل شانہ فرما تا ہے۔ ﴿ وَ لَنْ قَبِحِدَ لِلسُنَّةِ
اللّٰهِ تُنْکِینُلا ﴾ اورا گرکوئی کے کہ اسحاب کہف بھی تو بغیر طعام کے زندہ موجود ہیں تو ہیں کہتا
موں کہ ان کی زندگی بھی اس جہاں کی زندگی نہیں۔ مسلم کی حدیث سوہرس والی ان کو مار چکی
ہے۔ '' ہے شک ہم اسبات پرائیمان رکھتے ہیں کہ اسحاب کہف بھی شہداء کی طرح زندہ
ہیں''۔۔۔۔(انح)

افتول: مرزاصاحب خود فرضی ہے کچھا لیے محوجرت تھے کی خود ہی اصول بناتے اور جب انہی کاموضوعہ اصول ان کے خلاف مطلب ہوتا تواس ہے بھی اٹکارکر کے ایناالوسیدھا کر نے کی کوشش کرتے۔اس مذکورہ بالاعبارت میں جب دیکھا کہ اسحاب کہف کا قصد قرآن مجید میں ہےان کے مدعا کے برخلاف ہے تو حجٹ قرآن کی تر دیدمسلم کی حدیث سوبرس والی ہے کردی۔ مگرساتھ ہی ایک مہمل تقریر کردی کہ بے شک اصحاب کہف زندہ ہیں۔ تکرشبداء کی طرح ان کی زندگی ہے۔ سبحان اللہ امام اور سیح موعود ہونے کا دعویٰ اورایس فاش غلطی کہ کوئی پرائمری جماعت کا طلب علم بھی نہیں کرسکتا کل دنیا جانتی ہے کہ شہید پہلے جنگ کرتے تھے۔اور کفار کے ہاتھ ہے قتل ہوجاتے تھے۔اور قبروں میں مدفون ہوجاتے تھے۔تب ان کوشہید کہا جاتا تھا۔مرزاصاحب نے جوسرے قرآن جمید کے برخلاف کہددیا کہ ان کی بعنی اصحاب کہف کی زندگی شہیدوں کی ہی ہے۔ کس قدر نفضب کی بات ہے۔ کہاں قرآن میں یاکسی حدیث میں یاکسی تاریخ میں لکھا ہے کہ اصحاب کہف گفار کے ہاتھ ے مارے گئے۔اوران کوشہیدوں کی مانندزندگی عطا ہوئی۔اگر کوئی مرزائی مہد کھائے تو پچرمرزاصاحب کی دروغ بانی اور کذب بیانی اظهرمن اشتمس ہوگی۔ہم ذیل میں قرآن مجید کی آیت لکھتے ہیں جس سے ثابت ہے۔اصحاب کہف ۹ مسبرس تک غارمیں زندہ رہے۔

الاستذلال الصَّحِيْرُ

دیکھوٹر آنفر ما تا ہے : ﴿ نَحُنُ نَقُصُّ عَلَیْکَ نَبَاهُمْ بِالْحَقِّ ﴾ (اٹے)۔ ہے قصد شروع موتا ہے اور آگے صاف لکھا ہے۔ ﴿ قَالَ قَائِلٌ ﴾ الله یہ ۔ یعن ' ان میں ہے ایک بولئے والا بول اٹھا' بھلا اس غار میں تم کتنی مدت تضرب ہوں گے۔ وہ بولے ہم بہت رہے ہوں گے۔ کہا کہ تمبارارب جانتا ہے کہ تم اس غار میں کتنی مدت رہے۔ اپ میں ہوا ہوا ہے۔ کہا کہ تمبارارب جانتا ہے کہ تم اس غار میں کتنی مدت رہے۔ اپ میں ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا ہے کہ تم اس غار میں کے بال اچھا کھانا ہے اور اس میں رو پید دے کر شہر کی طرف جھے تو تا کہ وہ جاکر دیکھے کہ س کے بال اچھا کھانا ہے اور اس میں سے بقدر ضرورت کھانا تہ ہوا ہے گئے گئے آئے اور چیکے سے لے کر چلا آئے اور کسی کو شہراری خبر یہ ہونے وے اگر تمباری قوم کے لوگ تمباری خبر پاجا تمیں گے تو ہونی ہوئے ہوئے کہ تم کو النا پھر اسے دین میں کرلیں گے اور ایسا ہوائو پھرتم کو بھی فلاح نہ ہوگی۔ اسے دین میں کرلیں گے اور ایسا ہوائو پھرتم کو بھی فلاح نہ ہوگی۔

ان آیات ہے (جن کا بخوف طوالت فقط حافظ نذیر احمرصاحب کا ترجمہ لکھ دیا گیا ہے) ساف ثابت ہے کہ اصحاب کہف گفار کے خوف سے غار میں پوشیدہ ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کواپی خاص قدرت ہے الیمی نیند عطا گی کہ وہ کھانے پیغے ہے بے پر واہ ہو گئے۔ اس حالت میں نیند میں نہ ان کو بھوک گئی نہ بیاس۔ جب جا گے تو بھوک پیاس محسوس ہوئی۔ اس نعی قر آئی ہے ثابت ہوا کہ نیند کی حالت بیس بھوک پیاس نمیس ہوئی۔ اس واسطے تو فی کے معنی نیند کے درست ہیں کہ حضرت عیسی النظامی نیند کی حالت میں ہیں اور تازول اس حالت میں رہیں گے۔ اور تازول اس حالت میں رہیں گے۔

اب مرزاصاحب کی دلیری دیکھئے کہ مس طرح قر آن مجید کے مقابلہ میں کہتے میں که''میں کہتا ہوں کہ ان کی زندگی بھی اس جہان کی زندگی نہیں ۔مسلم کی حدیث سوہرس والی ان کو مار چکی''۔

اب کوئی یو چھے کہ حضرت کلام اللہ کے مقابل آپ کا کہنا کیا وقعت رکھتا ہے۔اور

الاستذلال الصّحين

آپ کا کہنا جب کسی سندشری ہے نہیں کہ اصحاب کہف مر گئے تتے۔اور بعد موت غارمیں پوشیدہ ہوئے اوراب ان کی زندگی شہیدوں والی ہے۔کوئی سندبھی ہے یا بول ہی جو دل میں آیا لکھ مارا۔

سنو! خدا تعالی فرما تا ہے کہ اگر غار والوں کی خبر کفار کو ہوگی تو سنگسار کریں گے مرز اصاحب بتا دیں کہ شہیدوں کو بھی سنگسار کیا جا تا ہے۔ مرکر تو شہید ہونا ہوتا ہے اور مرز ا صاحب کی عقل اور فلسفی عقل دیکھئے کہ کہتے ہیں شہیدوں کی زندگی ہے۔

دوم: قرآن شریف فرماتا ہے ایک کو کھانا لانے کے واسطے شہر میں روانہ کرو۔ کیا کوئی
مرزائی اپنے مرشد کی جمائت کرکے بتا سکتا ہے۔ کہ شہید کھانا مول لینے کے واسطے آیا کرتے
ہیں۔اوررو پہیساتھ لاتے ہیں جیسا کہ اصحاب کہف میں سے ایک شخص لایا تھا اوراس کو پھر
معلوم ہوا کہ تین سونو برس ہم غار میں سوے رہے۔ دیکھو قرآن شریف کی آیت ﴿وَلِّیفُوا
فِی سُکھُفِھِمْ قَلات مِنَةِ مِسِنِیْنَ وَازْ دَادُوا تِسْعَا ﴾ یعنی اصحاب کہف اپنی غار میں تین سو

اب مرزاصا حب قر آن شریف کی تر دید کرکے کہتے ہیں کہ اصحاب کہف شہید سے کوئی اس عقل مند سے او چھے کہ شہید لوگ غار میں چھنے کیوں گئے۔ وہ تو غار میں اس واسطے گئے کہ کفار کے ہاتھ سے مارے نہ جا کیں اور شہید نہ کہلا کیں ۔ تو گھرانہوں نے شہادت کس طرح سے پائی۔ جب کفار کے ہاتھ میں بھی نہ آئے اور نہ آل ہوئے تو شہید غار میں بیٹھے بیٹھے کس طرح ہوئے۔ گریہ شہادت شاکد قادیانی شہادت ہے کہ کا ذب اپنے کی بیٹھے کس طرح ہوئے۔ گریہ شہادت شاکد قادیانی شہادت ہے کہ کا ذب اپنے کہ کہ بیٹھے ہیں نہادت اسحاب کہف کوئی دیدی ۔ سنو! مرزاصا حب کھتے ہیں : ۔ میلی حرب ہے آئم صدحتین کے اس میں بیٹھے ہیں : ۔ میلی کہ بیٹور ہے آئم صدحتین کے اس میں دیگر بیائم

الاستذلال الصَّحِيْرُ

یعنی ہر وقت میں کر بلا جیے صدمات اٹھار ہاہوں اور ایک حسین ﷺ کیا بلکہ سو
حسین ﷺ کیا بلکہ سو
حسین ﷺ کا مجموعہ ہوں ۔ بعنی جو پھی عذاب کر بلا میں حضرت حسین ﷺ کو ہوئے
ایک سوحسین ﷺ کا مجموعہ ہوں ۔ بعنی جو پھی عذاب کر بلا میں حضرت حسین ﷺ کو ہوئے
اس سے سو درجہ نیا دہ مجھ کوعذاب ہوتے ہیں اور حسین ﷺ سے سو درجہ شہادت مجھ کو ہوتی
ہے۔ بلکہ ہم آن کر بلا کی سیر کرتار ہتا ہوں لیعنی کر بلاجیے عذاب ہم وقت برداشت کرتا

اب کسی باحوال آ دی کوشک رہتا ہے کہ مرزاصاحب جبوٹ وافتر ااور خلاف واقعہ بات کہددیے میں اول ورج کے ڈگری یافتہ تھے۔حضرت حسین دان کے پاے دشت کر بلامیں شہید ہوئے اور جیدمبارک تیروں سے چھد گیا تھا۔ اورسرمبارک تن اطبرے جدا کیا گیا۔اور کاؤب مدعی کیوڑے اورخس کی ٹیٹوں میں عیش وآ رام ے زندگی بسر كرتا تفا۔ اور عورت كے زيورسونے كے اس فلا كركسي امير دنيا يرست كونصيب ند ہوئے ہوں۔اورمقویات اورلذیذ غذاؤں کی وہ کثرت کے علق مبارک سے دوسری غذا کا امر ناایسا ہی محال تھا جبیبا کہ حضرت عیسیٰ کا نزول۔اور ظاہر ہے کہ مرزاصاحب کے جسم کوان کے کذب بھرے سر ہے کسی نے سبکدوش نہیں کیا یعنی کسی نے مرزاصاحب کوقتل نہیں کیا۔ تیرول کے بدلہ میں ایک سوئی کا زخم نہیں لگا۔خود اپنی سوت مرض ہیضہ سے فوت ہوا۔ گر کذب بیانی بیا کہ سوحسین کاعذاب آپ کو ہروقت ماتا ہے۔ خیر یہ قصہ طول ہےاصل مطلب کی طرف آتا ہوں کہ اسحاب کہف نہ تو کفار کے ہاتھ آئے اور نہ شہیر ہوئے خدا تعالی نے حضرت عیسیٰ کی ما نندا بنی قدرت نمائی ہے بجیب کام کیا کہ کفار غارتک فہ بھنچ سکے اور سجح وسلامت ۹ ۳۰ برس تک سوئے رہے۔ یہ بالکل فاسداور غلط عقیدہ مرز اصاحب نے تراشا ہے کہ اصحاب کہف کی زندگی شہیدوں والی زندگی ہے۔اورصریح قرآن شریف کا

الاستئذلال الصِّدِين

ا نکار کیاہے۔

پس قرآنی نص سے ثابت ہوا کہ جسمانی جسم بغیر طعام کے زندہ رہ سکتا ہے۔
جیسا کہ اصحاب کہف کا قصد شاہد ہے۔ کیونکہ نظیر موجود ہے جس خدا نے اصحاب کہف کواپئی
خاص مجوبہ نمائی قدرت سے ایس نیند سے سلایا کہ ۳۰ برس تک مجبوک پیاس سے مستغنی
رہے وہی خدا قادر ہے کہ حضرت عیسلی النظیم کا کوالی نیند عطا کر دی ہے کہ تا نزول وہ انسانی
حواث ہے ہے برواہ رہے ۔ اورا کیڑ مضرین نے لکھا ہے کہ حضرت عیسلی بحالت نیندا ٹھائے
گئے اور تا نزول ای حالت ہیں رہیں گے۔ اور تو فی کے معنی نیند کے بھی ہیں۔ اور بھوک
بیاس نیند کی حالت میں نہیں لگتی۔

اب ہم مسلم والی حدیث کی ہابت بحث کرتے ہیں۔

ا.....مرزاصا حب نے خودا پنااصول تو زاہے۔ کیونکہ قر آن نثریف جس امر کوسچا معاملہ بتا کر فرمار ہاہے کہ اصحاب کہف ۳۰۹ برس تک زندہ سوئے رہے۔

اور بعد میں ایک ان میں سے کھانا مول لینے آیا۔ مرزاصاحب قر آن گی تز دید مسلم والی حدیث سے کرتے ہیں۔ جب بیمسلمہاصول ہے کہاول قر آن بعدہ حدیث پھر قر آن کے مقابل حدیث پیش کرنی مرزاصاحب کی فلطی ہے۔

اسسمسلم والی حدیث میں کہاں لکھا ہے کہ اصحاب کہف مر گئے۔ یہ مانا کہ مرزاصاحب ایخ مطلب کے واسطے جموت استعمال کیا کرتے ہیں مگر ایسا جموت کہ مسلم والی حدیث اصحاب کہف کو مارر ہی ہے۔ حدیث میں اگر کوئی مرزائی دکھادے کہ اصحاب کہف مرگئے تھے تو ہم اس کوسور و پیدا نعام دیں گے۔ مردصا دق بنیں اور حدیث مسلم والی ہے دکھادیں یا اب تو کاذب مدی کا پلہ چھوڑیں۔ کیونکہ ثابت ہے کہ وہ قدم قدم پر جھوٹ بواتا ہے۔ تو دعوی والہام میں کیوں کرسچا ہوسکتا ہے اور ایسا دروغ گویش وا ہونے کے لائت نہیں۔

الاستذلال الصَّحِيْرُ

٣....مسلم والى حديث كاحواليه بالكل غلط ہے كيونكية اصحاب كہف اور حضرت عيسيٰ التيكنيٰ التيكنيٰ حفر المحريظ سے بہلے ہوگز رے ہیں اور حضرت محد ﷺ نے اسحاب کہف اور حضرت عیسیٰ الطبی کے بہت مدت بعد فر مایا۔ مابعد کا زمانہ ماقبل کے زمانہ پر کیوں کر حاوی ہوسکتا ے بیسرف خودغوضی ہے کہاس نے اندھا کردیا ہے۔ جب قرآن میں مطرت نوح النظم لیا کا ایک بزار برس ہے بھی زیادہ عمر یانا مذکور ہے۔حضرت آ دم النظیمیٰ کی عمر ساڑھے نوسو برس کی تورات سے ثابت ہے تو تس قدر دعو کہ دہی ہے کہ عمداً جھوٹ اختیار کیا جا تا ہے کہ ایک حدیث جو که رسول الله ﷺ نے اپنے زمانہ کے اوگوں کے واسطے فرمائی وہ پہلے انبیاء اور مخلوق کے واسطے بتائی جائے میرائی ہی جہالت کی بات ہے کہ کوئی جاہل کہے کہ حضرت ابراہیم ومویٰ نے قر آن برعمل نہیں کیا تو جس طرح اس جاہل کو سمجھایا جائے گا۔ کہ اس وقت تو قرآن شریف ندتھا۔ای طرح مرزاصا حب کوبتایا جاتا ہے کہ اصحاب کہف کے وقت نہ حضرت محدرسول الله ﷺ تصاور ندمسلم والى حديث تقى - بيتو اليي بات ے كه ايك بادشاه ایک امر کی ممانعت تو کرے کیم جنوری ۱۹۱۸ء کواور جن جن لوگوں نے اس حکم ہے پہلے جنوری ۱<u>۸۹۹ ما و ۱۵۸</u> میں وہ کام کئے ان کو بھی ساتھ ہی شامل کرے۔ ایسا ہی مرزا صاحب کا حال ہے کہ رسول اللہ ﷺ فر ما تمیں توجیسو بری کے بعد کے زمین پرسوبری ہے زیادہ کوئی نہ جیئے گا اور مرزا صاحب حضرت عیسیٰ اور اصحاب کہف کوجھی اس حدیث میں شامل كرليس بدز بردى اورغرضى نبيس تواور كيا ہے ..

م ..... بیر حدیث تو زمین کے ساکنان کی بابت ہے اور بحث حضرت عیسیٰ النظامیٰ کی درازی عمر کی ہے جو کہ آسان پر ہے۔ زمین کی بات آسان والوں پر کیوں کرصا دق آسکتی ہے۔ بلکہ اس سے تو حیات ہی حضرت میسیٰ النظامیٰ فابت ہوتی ہے۔ کیونکہ زمین پر سو برس تک کوئی نہ رہے گا۔ تو ثابت ہوا کہ جوآسان پر ہے وہ اس حدیث کی روے زندہ ہے اور موت ہے بچا

الاستيذلال الصحين

ہوا ہے۔

۵....اب ہم مرزاصاحب کے اپنے قول سے اس حدیث کا ایسے موقع پر پیش کرنا غلط ثابت کرتے ہیں۔ مرزاصاحب نے خودا کیک کتاب جس کا نام'' راز حقیقت' ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ حضرت علیمی ایک سوبیس ۲۰ ابری کی عمر پاکرفوت ہو کر کشمیر میں مدفون ہوئے ۔ اصل عبارت بہت طویل ہے خلاصہ یہ ہے۔

'' حدیث سی شاہت ہے کہ حضرت میسی النظامی کی ایک سومیس ۲۰ ابرس کی عمر ہوئی تھی''۔ (ویکھوراز حقیقت کا حالیے مندرجہ سونیسرہ مطورہ نیا مالاسلام قادیان)

جب حضرت عیسلی للقطالی عمرایک سوجیس ۱۱ برس کی مرزاصا حب کے اقرار

سے تو بیدهدیث مسلم والی درست نبیس رہتی اور جب حضرت عیسلی نے اس حدیث کے قاعد ہ

کوایک سوجیس ۱۲۰ برس کی عمر پاکرتو ژ دیا تو اصحاب کہف بھی تو ڑ سکتے ہیں۔ جن کی عمر کا ذکر

قرآن شریف میں ہے تو خابت ہوا کہ مرز انسا حب جموت بول کر دھو کہ دہی کی غرض ہے

مسلم والی حدیث کا ذکر کرتے ہیں۔ جب ان کو تحود معلوم تھا کہ سے کی عمر میں خود ہی ایک سو

ہیں ۱۲۰ برس کی قبول کر چکا ہوں تو یہ کیوں کہتا ہوں کہ مسلم والی حدیث اصحاب کہف کو مار

رہی ہے۔ یہ دھو کہ دہی نہیں تو اور کیا ہے۔

الاستيدلال الصَّحِين

میں حدیث قرآن سے مقدم ہے۔

کے ... برزاصاحب و جال اور نزول عیسی الطاق کی بحث میں لکھتے ہیں کہ جوحد بے عقل اور واقعات کے برخلاف ہواس کو مجاز واستعارہ پڑھل کرنا چاہئے اب مرزاصاحب اپنے مطلب کے واسطے مجاز واستعارہ کیوں بھول گئے۔ کیا بیعقل کی بات ہے کہ رسول اللہ مطلب کے واسطے مجاز واستعارہ کیوں بھول گئے۔ کیا بیعقل کی بات ہے کہ رسول اللہ کی اس کے اس کی اس موری ہوگی۔ بھلا بیمکن ہے کہ رسول اللہ کے وقت میں کی عمر سو برس کی باسو سے زیادہ کی ند ہو۔ تاریخ کی کتابوں سے اس کی تر دید واقعات سے بائی جاتی ہے۔ دور نہ جاؤ مسیلہ کذاب کی عمر سواسو برس کی تھی اور م تے وقت ڈیز دھ سو برس کی تا ہوں اس کی تر دید واقعات سے بائی جاتی ہے۔ دور نہ جاؤ مسیلہ کذاب کی عمر سواسو برس کی تھی اور م تے وقت ڈیز دھ سو برس کی تحقی اور م تے وقت ڈیز دھ سو برس کی تحقی اور م تے وقت ڈیز دھ سو برس کی تحقی اور م تے وقت ڈیز دھ سو برس کی تحقی اور م تے وقت ڈیز دھ سو برس کی تحقی اور م تے وقت ڈیز دھ سو برس کی تحقی اور م تے وقت ڈیز دھ سو برس کی تحقی اور م تے وقت ڈیز دھ سو برس کی تحقی اور م تے وقت ڈیز دھ سو برس کی تحقی اور م تے وقت ڈیز دھ سو برس کی تحقی اور م تے وقت ڈیز دھ سو برس کی تحقی اور م تے وقت ڈیز دھ سو برس کی تحقی اور م تے وقت ڈیز دھ سو برس کی تحقی اور م تے وقت ڈیز دھ سو برس کی تحقی اور م تے وقت ڈیز دھ سو برس کی تحقی اور م تے وقت ڈیز دھ سو برس کی تحقی اور م تے وقت ڈیز دھ سو برس کی تحقی اور م تے وقت ڈیز دھ سو برس کی تحقی اور م تے وقت ڈیز دھ سو برس کی تحقی اور م تے وقت ڈیز دھ سو برس کی تحقی اور م تے وقت ڈیز دھ سو برس کی تحقی اور م تے وقت ڈیز دھ سو برس کی تحقی اور م تے وقت ڈیز دھ سو برس کی تحقی ہے تحقی ہوئے تحقی ہے تحقی ہے تحقی ہوئے تحقی ہے تو تحقی ہوئے تو تحقی ہے تحقی ہوئے تحقی ہوئے تحقی ہے تحقی ہوئے تحقی ہے تو تحقی ہے تو تحقی ہوئے تحقی ہوئے تو تحقی ہوئے تو تحقی ہوئے تحقی ہوئے تو تحقی ہوئے تو تحقی ہوئے تو تحقی ہوئے تحقی ہوئے تحقی ہوئے تحقی ہوئے تو تحقی ہوئے تو تحقی ہوئے تحقی ہوئے تو تحقی ہوئے تحقی ہوئے تحقی ہوئے تو تحقی ہوئے تو تحقی ہوئے تحقی ہوئے تو تحقی ہوئے تحقی ہے تحقی ہوئے تح

آئ تک کثرت ہے لوگوں کی عمریں ایک سوبرس سے زیادہ ہوتی آئی ہیں۔اور
کئی ایک اب بھی موجود ہوں گے۔ پس اس حدیث مسلم والی کی تاویل کرنی پڑے گی۔ ورنہ
اسلام کوایک مضحکہ خیز ند ہب دنیا کے سامنے بیش کرنا ہوگا۔ اب ہم مرز اصاحب کے اصل
مطلب کی طرف آتے ہیں کہ چونکہ کوئی جسم بعغیر طعام کے زندہ نہیں رہ سکتا اس لئے
عیسیٰ النظامی ہی فوت ہو چکے ہوں گے۔اس کا جواب فیل میں دیا جاتا ہے۔

ا ..... مرزاصاحب کوطعام میں دھو کہ لگا ہوا ہے کہ وہ طعام اس کو کہتے ہیں جوانسان پکا کمیں اور دوئی یا چاول کے ساتھ بھا جی ترکاری روزانہ بنا کر کھا کیں تو وہ جم کا طعام ہے اورائ سے اور سے بقائے جسم ہے۔ ورنہ کوئی جسم قائم نہیں رہ سکتا۔ بیسرزاصاحب کا اپنا قیاس ہے اور بالکل غلط ہے۔ اور نہ قرآن شریف کی اس آبیت کا بید منشاء ہے بیآ بیت انبیاء علیهم السلام کی فطرت انسانی بناتی ہے کہ وہ بھی انسان تھے۔ اور بید جوتم اعتراض کرتے ہو کہ بید کلیسانی ہے کہ ہماری طرح کھاتے ہیں کہ کھاتے ہیں کھاتھ کی کھاتے ہیں کہ کھاتے ہیں کھاتھ کو کھاتے ہیں کھاتے ہیں کہ کھاتے ہیں کھاتھ کی کھاتے ہیں کہ کھاتے ہو کہ کہ کھاتے ہیں کہ کھاتے ہیں کھاتے ہیں کہ کھاتے ہیں کھاتے ہیں کہ کھاتے ہو کہ کھاتے ہو کہ کھاتے ہیں کہ کھاتے ہیں کہ کھاتے ہو کہ کو کھاتے ہو کہ کہ کہ کہ کھاتے ہو کہ کھاتے ہ

الاستذلال الصحين

اول: توبية يت حضرت عيلي القليلي كحق من نبي بي

دوم: ال سے کسی طرح بھی وفات مین کا استدلال نہیں ہوسکتا کیونکہ مرزاصاحب کوکس طرح علم ہوا کہ حضرت عیسیٰ التکھیلاً کوآسان پر طعام نہیں ملتا۔ کیا مرزاصاحب آسان پر گئے بیں اور دہاں کے جغرافیہ سے واقف ہو کرآئے بیں کہ آسان پر طعام نہیں۔ اگر کہو کہ جدیدعلوم سے معلوم ہوا ہے کہ آسانوں پر طعام نہیں تو یہ غلظ ہے۔ کیونکہ علم بیئت کا ایک فرنج عالم آرگوصاحب ایک کتاب '' ڈے آ فرڈ ۔ تھ'' کے سفح تا ایر لکھتے ہیں :

"اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ کیا سورج میں آبادی ہے تو میں کہوں گا کہ مجھے علم نہیں لیکن مجھ سے میددریافت کیا جائے آیا ہم جیسے انسان وہاں زندہ رہ سکتے ہیں تو اثبات میں جواب سے گریزنہیں کروں گا۔"

مرزاصاحب خود''سرمہ چیٹم آریہ' میں جوان کی کتاب ہے اس میں قبول کر چکے ہیں کہ علوم جدیدہ سے ثابت ہے کہ چاند وسم نے وغیرہ ستاروں میں آبادیاں ہیں۔ جب آسان پرآبادیاں ہیں۔ اصل میں مرزا اسان پرآبادیاں ہیں۔ اصل میں مرزا صاحب کو طعام میں فلطی لگی ہوئی ہے۔ وہ بیجھتے ہیں کہ طعام وہی ہے جوانسان خودآ گ پر پکا صاحب کو طعام میں فلطی لگی ہوئی ہے۔ وہ بیجھتے ہیں کہ طعام وہی ہے جوانسان خودآ گ پر پکا کر تیار کرتا ہے۔ اور اس طعام کے بغیر زندگی محال ہے۔ حالا تکہ بیر غلط ہے۔ مولا نا روم نے فرمایا ہے۔

کار پاکال بر قیاس خود مگیر

مرزاصاحب اپنفس پر قیاس کرکے زعم کرتے ہیں کہ چونکہ میں لذیذ اور مقویات اور برف وکیوڑ ہوگوشت مرخ وروغن با دام والی غذا کے بغیرزند ذہیں رہ سکتا۔ شاکد عباد الرحمٰن ہیں ہے بھی کوئی بغیر ایسے طعام کے زندہ نہیں رہ سکتا۔ بیدان کی غلطی ہے۔ حضرت بابا فریدشکر گنج کے حالات میں'' تاریخ فرشتہ'' میں لکھا ہے کہ آپ ڈیلے، جوایک

الاستذلال الصَّحِيْرُ

جنگلی درخت کا کھل ہے کھایا کرتے تھے۔اور یہی ان کا طعام تفا۔حضرت عا نشہ رصی اللہ معالیٰ عنها سے بخاری میں حدیث ہے کہ آنخضرت ﷺ کے چو ملے میں تین تین ماہ مسلسل آگ منہ جلتی تھی اور نبی التکھیلا کا کنبہ صرف تھجوروں اور یانی برگز ارد کرتا تھا۔

( دیکھو بخاری مای اطعمه )

مسوم: اولیائے اللہ کے حالات میں کھا ہے کہ چالیس روز تک پھے نہ کھائے اور نہ پینے مگر ان کی طاقت اور زندگی بخال رہتی۔ کیونکہ یا دالہی ان کی غذا ہو جاتی ہے۔اور ذکر الہی کا سروران براییا غالب آتا ہے گہوک پیاس بالکل مفقو دہو جاتی ہے۔

چهارم: به قاعده ب که برایک ملک اور برباشندگان کی غذاوطعام الگ الگ بوتا به بعض دن رات مین آئد دفع کهاتے اور بعض چار دفعه اور بعض صرف دو دفعه اور بعض ایک بی دفعه اور بعض عاشقان خدا بمیشه بی دوزه رکھتے میں اور با دخدااان کی غذا ہوتی ہے۔ رسول مقبول ﷺ نے روزہ طی کی حدیث میں فرمایا ہے: وایکم مثلی انبی ابیت مطعمنی دبی ویسقینی دمنف علیه، یعنی میں تباری طرح نہیں میں رات کا شاہوں اور میرا خدا مجھ کو طعام کھلا دیتا ہے اور سیراب کردیتا ہے۔

مطلب یہ کہ میری زندگی تمہاری طرح معقولات کی مثان نہیں۔ تو ٹابت ہوا کہ انبیاء علیہم السلام کو جوروحانی طعام خدا کی طرف سے عطا ہوتا ہے وہ دوسرے عوام کو حاصل نہیں ہوتا۔ مگر مرزاصاحب چونکہ اس کو چہ سے واقف نہیں بقول شخصے ع خن شناس ولبرا خطا اینجا ست

مرزاصاحب کاطعام بھی اگر مانا جائے جووہ خوداستعال کرتے تھے تو بہت مخلوق خدا جو خشک روٹی اور صرف دود رہ یا نباتات پر زندگی بسر کرتے ہیں سب کے سب فوٹ شدہ ہیں۔ کیونکہ ان کوم زاصاحب جیسا مرغن ملذذ ومقوی طعام نہیں ماتا۔ یا اقر ارکرو کہ طعام

الاستذلال الصّحين

صرف ای گوشت ،رونی ، دال بھاجی ویلاؤ کلیہ وغیر ہ کا نامنہیں بلکہ جو چیز بدل مانجلل ہوکر جزوبدان ہوو ہی غذا اور طعام ہے۔اور بیرحسب فطرت اجسام ارضی واجسام ساوی سب کو درجہ بدرجہ مختلف اقسام اور گونا گول رنگ ہے ملتی ہے بیبال زمین میں ہی و بکھ او کہ بعض حیوانات کی کی دن تک یانی نہیں ہیتے۔حشرات الارض کی فطرت ایسی واقعہ ہوئی ہے کہ وہ یانی ہر گزنہیں ہیتے لیعض انسان سرف گوشت کھاتے ہیں اور اناج کو چھوتے تک نہیں۔ شالی لینڈ میں جولوگ لام پر گئے تصان کا بیان ہے کہ اس ملک کےلوگ انا ج نہیں کھاتے۔ رونی سونگھ کر پھینک و ہے جیں وصرف گوشت کھاتے ہیں اور طافت ورا یہے ہیں کہ گھوڑ ااور اونٹ ان کا تعاقب کر کے پکرشیں سکتا اور دورڑتے وقت وہ یا بیتے نہیں ان کا طعام صرف گوشت ہی ہے۔قطب ثالی کے لوگ صرف مچھلی کھاتے ہیں ان کوبھی نداناج ماتا ہے اور نہ ان کا طعام اناج ہے۔ اہل ہنود میں بہت لوگ دودھ پر زندگی بسر کرتے ہیں۔روئی ہرگز نہیں کھاتے اور بیاوگ دو دھاری کہلاتے ہیں۔ جب زمین پراس احسن الخالقین اور احکم الحاكمين كابيا تظام ہے كه ہرا يك مخلوق كومخلف اقسام ہے طعام ملتا ہے تو اس ﴿عَلَى مُحَلَّ شنیبی قلدینو ﴾ کی قدرت کاملہ کے آگے میناممکن ہوسکتا ہے کہ آسانی مخلوق کے واسطے جو کہ الطف واکمل ہے کوئی انتظام اس کے بدل ماتحلل نہ ہو۔ کیا تمام اجزام ہاوی جو کہ ہرایک ز مین سے بڑا ہے اور اپنے اندر آبا دیاں رکھتا ہے۔اور جاندار مخلوق اس میں رہتے ہیں سب کوطعام نہیں ملتا اور سب فوت شدہ ہیں۔ ہر گزنہیں ۔ تو پھر حضرت میسی القلیقالا کے واسطے آ سان برطعام کا ندملنا ایک ایساامر ہے جس کوکور باطنی ہے تعبیر کر سکتے ہیں۔ بجب انسان ا پنی اپنی عجائبات قدرت ہے تو واقف نہیں۔ آئے دن جدید ایجادات اس کے ممالات عقلی اورخلاف قانون قدرت کا بخیداد ہیٹر رہی ہے۔اور جن جن امور کوآج ہے پہلے گئی سال محال عقلی اورخلاف قانون قدرت کہا جا تا تھا آج وہ صرف انسانوں کی فدرت ہے ممکن ہی

الاستذلال الصَّحِيْرُ

نہیں بلکہ مشاہدہ میں آ رہے ہیں۔مثلاً ہوائی جہازوں کی ایجاد، بغیرتار تاروں کی خبررسانی، آ گ اواریانی کا ایک جگہ جمع ہو کراوے کو جو کہ ایک غیر متحرک دھات ہے اس کا اس قابل ہوجانا کے پیننٹروں بزاروں منول بوجھ کوسینئٹروں اور بزاروں کوس تک لے جانا وغیرہ وغیرہ۔ باوجوداس مشاہدو کے پھرا بنی محدود عقل پر جو کہ ہر زمانہ میں ناقص ثابت ہوتی ہے خدا تعالی کی قدرت ہےا نکارکرنااورعقلی ڈھکوسلالگا نااورآ سانی کتابوں کاانکارکرنا۔اوران کی بیبودہ تاویلات کرنا عدم معرفت خدا کا ثبوت نہیں تو اور کیا ہے۔ حضرت عزیر التلکی کا قصہ جو قرآن شریف میں ہے مرزا صاحب کی پوری تر دیدا درعدم معرفت باری تعالی ثابت کررہا ے۔ شیخ ابن عربی نے '' فصوص الککم'' ''فص عزیزی'' میں لکھا ہے کہ حضرت عزیر التکلیکلا نے اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں عرض کی کہ بیرمحال عقلی ہے کہ مردے زندہ ہوں۔اس پر جواب عمّاب کے ساتھ ہوا۔ چنانچہ شخ ابن عربی'' فصوص الحکم فص عزیزیہ'' میں لکھتے ہیں۔ اور حدیث ہے جوہم لوگوں کوروایت آئی ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت عزیر کے وی بھیجی لین لم تنته لا محون اسمک عن ديوان النبوة اگرغ ال تجب كے كينے سے يعنيٰ بـمحال عقلی ہے کہ مردے زندہ ہوں گے تو تمہارا نام نبوت کے دفتر سے مٹادوں گا۔

تو اس کے بیمعنی ہیں کہ میں دمی ہے خبر دینے کا طریقہ تم ہے اٹھادوں گا۔اور امور جلی ہے دوں گا۔اور بجلی ہمیشہ تمہاری استعداد کے موافق ہوا کرے گی جس ہے تم کو ادراک ذاتی حاصل ہو۔ائے (دیجونسوس اللم ہمغیة عداردو)

شخ اکبر کی عبارت مذکورہ سے صاف ظاہر ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو جوعلم بذر بعدوتی دیا جاتا ہے وہ اعلیٰ ہوتا ہے اور جوامورا دراک ذاتی سے بذر بعد علی انسانی سمجھے جاتے ہیں وہ ادنیٰ درجہ کے ہوتے ہیں۔جیسا کہ حضرت عزیر نے جب بذر بعد ادراک معلوم کرنا چاہا کہ خداوند تو مردے کس طرح پرزندہ کرے گا۔ تو اس کوعمّا بوا کہمّ اس

الاستذلال الصَّحِينُ

بات کے کہنے ہے بازند آؤگو تمہارانا م نبیوں کی فہرست سے کا ٹ دیا جائے گا اور تم کو ہر

ایک وہ امر جو تمہارے مشاہدہ میں آ جائے دیا جائے گا۔ پس ثابت ہوا کہ خدا تعالیٰ کے

احکام میں چوں چرا کرنا جائز نہیں۔ اور ہرایک امر میں ادراک عقلی طلب کرنا درست نہیں۔
حضرت عزیر النظامی ایک سو برس تک مردہ پڑے رہ اور پھر اللہ تعالیٰ نے زندہ کرکے

پوچھا کہ کتنا عرصہ گزرا۔ حضرت عزیر النظامی نے کہا کہ ایک دن یا زیادہ خدا تعالیٰ نے فر مایا

کہ ایک سو برس تک تم مرے رہے۔ اور ہماری قدرت دیکھوکہ تمہارا کھانا بگڑ انہیں اور دیکھو

اینے گدھے کی طرف کہ س طرح اس کی ہڈیوں پر گوشت پہنایا جاتا ہے۔

مرزاصاحب اس قصد کو مانتے ہیں مگر ساتھ ہی کہتے ہیں کہ حضرت عزمیر التکلیکیٰ كا دوبار ه دنیامیں آنا بعنی زند ه بیونا ایک کرشمه قدرت تھا اپس ہم بھی حضرت عیسی التفاخی کی بيدائش بغير باي اوررفع اورنزول اورمر دون كازنده كرنا اور يكرمعجزات كرشمه قدرت يقتين کرتے ہیں۔ کیونکہ خدا تعالیٰ کارسولوں اور نبیوں کی فضیلت و نیابر ظاہر کرنے کے واسطے اور ان کی صدافت ظاہر کرنے کے واسطے خاص کرشمہ قدرت ہے مجزے دکھایا کرتا ہے۔ جو کہ بظاہر محالات عقلی وخلاف قانون قدرت معلوم ہوتے ہیں مگر حقیقت میں محالات میں سے نہیں ہوتے کیونکہ جن لوگول نے خدا کو مانا ہے انہوں نے اس کوایٹی صفات میں بھی کامل ما نا ہے۔اور جب ابتدائے عالم میں پھی نہ تھا اور صرف امر محق ہے سب کا تنات بنا دی اور اس کی قدرت لامحدود کے آگے کوئی بات ان ہونی تو غیرممکن نہیں تو پھر جوامور عقل انسانی میں نہیں آ سکتے بیعقل انسانی کاقصور ہے کہ وہ ناقص ہے نہ کہ خدا تعالی عاجز وجود ہے کہ وہ ایسے امورئییں کرسکتا جو کہ مافوق الفہم انسانی ہیں۔انسان تو خود عاجز ہے اور محدود ہے۔ ایک محدود وجود غیرمحدو د قدرتول والے وجود پرمحیط ہوسکتا ہے اورمحدود وجود غیرمحدود پر کس طرح حاوی ہوسکتا ہے۔ جب اورا کات انسانی لامحدود قدرت پرمحیط نہیں ہے تو پھر اس کا بیہ

يدة تحفر النبوة المدار

الاستذلال الصَّحِيْرُ

کہنا کہ بیامرمحالات سے ہفاط ہے کیونکہ بیخودناقص ہے۔اورخداکی قدرت جوکہ محدود خہیں ہے۔اس پراحاط نہیں کرسکتا۔اوراس کا جہل ہے جوکہ اس سے بیکبلاتا ہے کہ بیام ناممکن محال عقلی ہے۔ حالا تکہ بیامر خداتعالی ﴿عَلَی مُحَلِّ شَنِی قَدِیْوٌ ﴾ کی طرف منسوب ناممکن محال عقلی ہے لئے شنیی قدیوں کی طرف منسوب ہے۔ ایس وہ خداتعالی جو کہ ذرہ سے لے کرآ فناب تک اور ماہ سے لے کر ماہی تک ہرایک وجود مرتی وغیر مرتی اور عناصر اورکل کا نئات ارضی وساوی کا خالق و مالک ہے۔ ایک جھنرت عیسیٰ کیا ہزاروں اور لا کھیں عیسیٰ کوا ہے امر کے تحت بلاخور دونوش بھی زندہ رکھ سکتا ہے۔ یہ صرف والاک کی طرف مائل ہونے کی خرابی ہے کہ خداتعالیٰ کا وجود مان کراور پھر اس کوا پی مصرف والاک کی طرف مائل ہونے کی خرابی ہے کہ خداتعالیٰ کا وجود مان کراور پھر اس کوا پی فقد رت وجروت میں کامل یقین اگر کے ہرایک امرمکن وغیر ممکن پر قادر یقین کر کے پھر بلا و دیل وہر یوفال سفہ کی تقلید میں کہ دنیا کہ بی خدانہیں کرسکتا۔خداکی معرفت سے ساوہ اور العلم ہونے کی دلیل ہے۔

اب دہامرز اصاحب کا یہ فرمانا کہ اللہ تعالیٰ کی سنت نہیں بدلتی اس کا مطلب اگروہ صحیح سمجھتے تو ہرگز خدا تعالیٰ کی ذات میں قادر مطلق ہونے کا شک نہ کرتے مگر مرز اصاحب تو دفعہ الوقتی کیا کرتے تھے۔ جب موقعہ ہوتا کہددیتے آگر چہا پنی تر دیدخود ہی کر دیتے۔ ہم ذیل میں مرز اصاحب کی ایک عمارت نقل کرتے ہیں۔ جس میں انہوں نے خود ہی اپنے قلم مبارک سنت اللہ اور قانون قدرت و محالات عقلی پر پانی پھیر دیا ہے۔ سنوحق الیقین والوں کی بابت لکھتے ہیں:

عباد الوحمن: اوراس قدرزورے صدق ووفا کی راہوں پر چلتے ہیں گیان کے ساتھ خدا کی ایک الگ عادت ہو جاتی ہے۔ گویاان کا خدا ایک الگ خدا ہے جس سے دنیا بے خبر ہے۔ اور ان سے خدا تعالیٰ کے وہ معاملات ہوتے ہیں جو دوسرے سے وہ ہرگز نہیں کرتا۔ جبیہا کہ ابراہیم النگلیٰلاً۔ چونکہ صادق اور خدا تعالیٰ کا وفا وار بندہ تھا۔ اس لئے ہر

الاستيذلال الصّحين

ایک ابتلا کے وقت خدانے اس کی مدد کی جب کہ وہ ظلم ہے آگ میں ڈالا گیا۔خدانے آگ کوائن کے لئے سر دکر دیا .....(الخ)۔ (دیکیوھیجة الوق بھی ۵۰۰،۵۰۰مد۲۰ سند ۵۰۰۰)

مرزاصاحب نے اگریتے برصدق دل سے کھی ہوتی اور بیان کا پنااعتقاد ہوتا تو پھر حضرت عیسی النظامی کے معاملہ میں جو پچھ قرآن میں لکھا ہے سب درست سجھتے ۔ کیونک مفصلہ ذیل امورات کا فیصلہ مرزاصاحب نے خود کر دیا ہے۔

ا ..... "رسولوں اور نبیول ہے خدا کی ایک الگ عادت ہوجاتی ہے"۔ مرزاصاحب کی اس تحریر سے ثابت ہوا کہ خدا تعالیٰ کی عادت عوام ہے اور ہے اور سولوں اور نبیوں اور ولیوں سے الگ ہے۔ جب خدا کی اپنے خاص بندوں سے الگ عادت ہے تو پھر آپ کا بید اعتراض غلط ہے کہ حضرت عیمی النظامیٰ آئی مدت تک بغیر طعام نہیں رہ کتے ۔ مرزاصاحب کو کیا علم ہے کہ حضرت عیمی النظامیٰ کو کس قتم کا طعام ماتا ہے۔ جب بقول مرزاصاحب حضرت عیمی النظامیٰ کا کس عادت ہے کیونکہ وہ رسول ہے۔ تو پھر خدا تعالیٰ حضرت عیمی النظامیٰ کا الگ عادت سے طعام بھی کھلاتا ہے اور الگ عادت سے تا نزول درازعم بھی دے رکھی ہے۔ آپ کا کیا عذر ہوسکتا ہے۔

اسسان کے ساتھ خدانعالی کے وہ معاملات جو دوسرے ہے ہر گزئییں کرتا۔ مرزاصا حب
جب اقر ارکرتے ہیں کہ خدانعالی جورسول و نبی ہے معاملہ کرتا ہے وہ دوسرے ہے نہیں کرتا
تو پھر بیاعتراض کیوں کر درست ہوسکتا ہے کہ عیسی بغیر طعام نہیں رہ سکتا۔ جب خدا کا ان
ہے بعنی عیسی ہے الگ معاملہ ہے تو پھراس کو طعام بھی الگ دیتا ہے۔ جو کہ جوام کو وہ طعام
نصیب نہیں ہوتا۔ بس جوام کا خیال وقیاس جوم زاصا حب نے کر کے حضرت عیسی کی جیات
پراعتراض کئے ہیں کل کار دیوگیا۔ کیونکہ ہرا کی گا بھی جواب ہے کہ حضرت میسی کے ساتھ
خداکی الگ عادت ہے۔

الاستذلال الصَّحِيْرُ

٣.....جب حضرت ابراہیم آگ میں وُالے گئے ایک ظالم کے حکم ہے تو خداتعالیٰ نے آگے کالن برس دکردیا۔

اب کوئی مرزائی بتاسکتا ہے کہ مرزاصاحب کا قانون قدرت کہاں گیا اورسنت الله تبديل موئى بإنبين \_ جب سے كرہ نارخدائے بيدا كيا تب سے اس بين جلائے كى خاصیت رکھی اوراپ تک بھی سنت اور عادت اللہ یہی ہے کہ جو چیز آگ میں ڈالی جائے جل جاتی ہےاورآ گ کسی پرسر نہیں ہوتی۔حضرت ابراہیم الطّلط کے واسطے جوآ گ سر د کی گئی اور جس خدائے آگ پر میدقدرت نمائی فرمائی اوراینے رسول کی حفاظت جسمانی کی غرض ہے آ گ کو حکم دیا کہ سروہ و جاوہ ہی خدا حضرت عیسیٰ الطّلین لا کی حفاظت کے وقت کیون کر عاجز ہوسکتا ہے کہ اپنے رسول کی حفاظت جسمانی نہ کرے۔اور اس کے جسم کو کوڑے یٹنے وے اور صلیب کے عذاف اس قدر ولا وے کہ بے گناہ بے ہوش ہوجائے۔ابیابے ہوش اور عشی کی حالت میں مردہ مجھ کر وٹن کیا جائے اور ماوجود قا در ہونے کے پھریہود کے سپر دکردے کہتم جوعذاب جاہودے لومیں پھراس کار فع روحانی کروں گا۔ بیخدا کی عادت اورسنت کے خلاف ہے۔ یا مرزاصا حب کا خیال غلط ہے کیونکہ اس نے جس طرح حضرت یونس القلیج کا مجھلی کے پیٹ میں جگہ دے کرفندرت نمائی فر مائی۔ ای طرح حضرت عیسی التلفیلا کو بھی میبود کے ہاتھ ہے بچایا۔اور جس طرح حضرت ابرا تیم النكافية كوشمنوں اور حضرت اونس التكافية كوشمنوں سے ان كى جسمانى حفاظت كى اس طرح حضرت عیسی العِلیم کی بھی حفاظت جسمانی فرمائی اورجسم کواویر اٹھالیا تا کہ یہودکسی طرح کا قابونه یا کرایک رسول کی ذلت اور عذاب بر قا در نه جول۔

آگ کے سر دہونے اور مچھلی کے پیٹ میں بول براز ندہونے سے حضرت میسیٰ النظامیٰ کا آسان پراٹھایا جانا کچھزیادہ مجیب ترنہیں۔ کیونکہ" انجیل' میں ککھا ہے کہ بادلوں

الاستذلال الصّحين

اور فرشتوں کے ذرایعہ ہے سے آسان براٹھایا گیا۔عیسیٰ کا اٹھایاجانا محال عقلی ندر ہا۔ کیونکہ نظیریں موجود ہیں۔خدا تعالیٰ نے رفع عیسیٰ ہے عجیب تر معاملات اپنے رسولوں اور نبیوں ے گئے میں۔ اوران کے جسموں کو بے حرمتی اور ذلت اور عذاب سے بچایا۔ پس حضرت عیسلی کوبھی رفع جسمانی وے کربیجایا۔ ورنہ حضرت عیسلی کے حق میں ظلم ہوگا کہ اس کے جسم کوتو عذاب خدانتالی نے ولوائے اورصرف روح کواٹھایا۔ جو کہ بلا دلیل و بلاجبوت ہے۔روح کا الٹھایا جانا یبود پر جب ظاہر نہ ہوا اور یبودیوں نے جو جاہا حضرت عیسیٰ رسول اللہ کوعذاب دیا اورتمام خلقت موجوده في ويجهااوريقين كيا كيسب عذاب اورذلتيں حضرت سيح كودى كئيں اور یہودی اب تک کہتے ہیں گئے ہم نے عیسیٰ رسول اللہ کو مار ڈالا اور طرح طرح کے عذاب وے کر مارڈ الا یو پھر خدا کی حفاظت اینے رسولوں کے حق میں کیا ہوئی۔ بلکہ مرز اصاحب کی تاویل ہے جو کہ وہ لکھتے ہیں کہ جان مذلکی تھی۔زیادہ عذاب دیا جانا ثابت ہوتا ہے۔ کیونکہ یہ بدیمی مشاہدہ ہے اور ہر ایک ندجی کا اتفاق ہے۔ بلکہ وہریہ وغیرہ بھی یفین کرتے ہیں کدموت عذابوں اور تکلیفول کے فتم کرنے والی ہے ای واسطے اکثر برے بڑے مد بروفلاسفر، وعقلانے خود کشیال کیس اور عذاب سے نبجات یائی ۔ مگرمرز اصاحب میہ خدا کاظلم حضرت عیسلی التکلیفالا کے حق میں ثابت کرتے ہیں۔ کمدادھرتو یہودی حضرت عیسلی کو عذاب دیتے تھےاوراس طرف خدانعالی کاغضب حضرت عیسی کے قل میں پیتھا کہ صلیب یر حان ن<sup>دنگای ت</sup>قی۔ کیونکہ اگر جان نکل جاتی تو صلیب کے عذا بوال سے رہائی ہو جاتی ۔ جس ے ثابت ہوتا ہے کہ خدا تعالی یہود کا طرف دارتھا اورا پنے رسول کا دشمن تھا۔ کدد کھے رہا ہے کداس کے رسول کوعذاب دیئے جارہے ہیں اور وہ بجائے امداد کرنے اور بچائے ایک الٹی ا ہے رسول کی جان بھی نکلنے نبیس دیتا۔اور پھر لکھتے ہیں کہ سیح ایسا عذابوں ہے ہے ہوش ہوا کہ مردہ تضور ہوکرا تارا گیا۔اور فن کیا گیا۔مگرافسوس کوئی خیال نہیں کرتا ہے کہ جب سے

الاستذلال الصَّحِيْرُ

ابيابيبوش تفاكه مرده متصور بوااوراس كي نبض بهي بند بوگئي اورمحافظان صليب ويهوديان موجودانے دیکی بھی لیا بلکہ ایک سیاہی نے مصلوب کی پہلی چھید کرامتخان بھی کرایا کہ مصلوب میں کوئی نشان زندگی باتی نہیں اور مرچکا ہے۔اور پھر لاش کونسل دیا گیااور فین کی گئی۔جس کے ساتھ ایں قدر معاملات ہوئے اگر وہ مردہ نہ تھا۔ تو مرزاصاحب اور مرزائی خود ہی بتا کیں کدمر دہ ہوئے کہ کیانشان ہاتی تھے جواس وقت مصلوب سے میں نہ یائے گئے اور کس ولیل ہے انیس سوبرس کے بعد دھو کہ دیا جاتا ہے کہ جان باتی رہی تھی۔ اگر جان باتی تھی تو قبر میں دم گھٹ کرمر جانا ضروری تھا۔غرض یہ بالکل غلط ہےاورخو دغرضی کی تاویل ہے کہ سے صلیب دیئے گئے کیونکہاس میں خدااوراس کے رسول کی بخت ہتک ہے۔معمولی انسان کی غیرت بھی بینہیں جا ہتی کہاس کے کسی دوست کواس کا کوئی دشمن کوڑے مارے \_ کیل اس کے اعصاء میں ٹھو کے اور طرح طرح کے عذاب دے اور وہ جیب کا کھڑا تما شدد کیھے۔ جہ جائيكه خود خدا قادر مطلق ﴿عَلَى كُل شَيْءٍ قَدِينِهِ ﴾ عزيز الكيم بواور برايك طرح كي قدرت نمائی کی طاقت رکھنے کے باوجودا ہے ایک رسول کی بےحرمتی دیکھے اوراس کوعذا ب ہوتا دیکھے اور کوئی حفاظت اور امداد نہ کرے۔حالا تکہ وعدہ کرچکا ہو کہ اے عیسیٰ میں تجھ کو بچالول گا اور پھر عام وعد ہ بھی ہو کہ میں اور میر ے رسول جمیشہ بنالب رہتے ہیں۔ پھر سے کو يبوديول كے حوالے كردے بيضداكى متك نہيں تو اور كيا ہے اور ساتھ ہى ان دلائل سے مرزاصاحب کی سنت اللہ کے بدل جانے کا بھی ثبوت مل گیا ہے۔ کیونکہ جب ہمیشہ سنت اللہ یمی رہی کدا ہے رسولوں کو بیاتا آیا ہے تو پھر حضرت عیسیٰ کے واسطے کیوں سنت بدلی جائے اوراس کے واسطےصلیب کے عذاب تجویز کئے گئے۔ پس یا تومیح کا رفع جسمانی تشلیم کرنا پڑے گایا خدا کی سنت کا تبدیل ہونا اور وعدہ خلاف ہونا ثابت ہوگا۔ چونک ہاقرار مرزاصا حب سنت اللهٔ نبیس بدلتی \_لبندا ثابت ہوا کہ سیح زندہ آ سان پراٹھائے گئے اور وہاں

الاستذلال الصِّين

زنده ہیں۔اوروہ تا نزول زعدہ رہیں گے لہذا ہے آیت بھی وفات سے پر دلیل نہیں۔

قولهٔ الساتویس آیت: ﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ جِ قَدُ حَلَثُ مِنُ قَبُلِهِ الرُّسُلُ طَ اللَّهُ السَّرَ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ الللَّهُ الللَ

اهتول: یه آیت بعینه انہیں الفاظ میں جومرزاصاحب پانچویں آیت میں پیش کر چکے ہیں ہے۔صرف سنج کی جگد محمد ﷺ کا نام آیا ہے۔ورنداور تمام الفاظ وہی ہیں۔ناظرین کی توجہ کے واسطے آیت دوبار دکھی جاتی ہے۔

﴿ وَمَا الْمَسِينَ عُ إِبْنُ مَرْيَمُ إِلَّا رَسُولٌ فَلَا خَلْتُ مَنُ قَبْلِهِ الرُّسُل ﴾

یعنی سے صرف ایک رسول ہے جیہا کہ اس سے پہلے رسول گر رے گئے۔ ایہا ہی حضرت محر رسول اللہ ﷺ کی شرف ایا کہ ﴿ وَ مَا مُحَمَّة اِلّا دَسُولٌ ہِ قَدْ حَلَثُ مِنْ قَبْلِهِ المُوسُلُ ﴾ اور ظاہر ہے کہ بیآیت اس وقت نازل ہو گی جب کہ مجھے اندہ ہے جس کی تفصیل یہ ہے کہ جنگ احد میں رسول کریم ﷺ زخمی ہو گئے اور اس مش مکش میں شیطان نے پکار دیا کہ مجھے مرگئے۔ یہ عفتے ہی مسلمانوں کا تمام شکر ( پخیر خاص اسحابوں کے ) بھاگ نکالا۔ اس وقت کے تقاضا ہے اللہ تعالی مسلمانوں کو سمجھا تا ہے کہ بینے رور ک نہیں کرتم میں رسول ہمیشہ رہے تو تم راہ خدا میں استقلال سے جنگ کرو۔ اور جب رسول فوت یا قبیر کرتم میں رسول ہمیشہ رہے تو تم راہ خدا میں استقلال سے جنگ کرو۔ اور جب رسول فوت یا قبیر کرتم میں رسول ہمیشہ رہے تو تم راہ خدا میں استقلال سے جنگ کرو۔ اور جب رسول فوت یا قبیر کرتم میں رسول ہمیشہ رہے تو تم راہ خدا میں استقلال سے جنگ کرو۔ اور جب رسول

الاستيدلال الصحيير

العَلَيْنَ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ ال ے بولا اجائے تو می کی حیات ثابت ہوتی ہے۔ کیونکہ مرز اصاحب خود ﴿ مَا الْمُسِينُ حُ إِبْنُ مُوَيِّمُ إِلَّارَسُولُ قَدْحَلَتُ مَنْ قَبُلِهِ الرُّسُلِ ﴾ كترجمه مِن كَنْ كوفوت شده نبيول ے الگ شکیم کر کیے ہیں یعنی لکھ کیے ہیں کہ سے سے سیلے سب نبی فوت ہو کیے ہیں۔ جب پہلے سب نبی قوت ہو چکے ہیں تو وہ مرزاصاحب کے اقرار سے زندہ رہے۔اب میہ آيت ﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رُسُولٌ جِ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلِ ﴾ بيم ت كوزنده ثابت كررى ہے۔الف لام ﴿الرُّ يُسُلِّ ﴾ كا اگراستغراقی ليس يعني تمام نبي اس ﴿ خَلْتُ ﴾ ميس شامل بین تو (نعوذ بالله) محمد نبی ورسول ﷺ نبیس تھے کیونکہ ﴿ مِنْ قَبْلِه الرُّمسُل ﴾ میں شامل نہیں۔اوراگر محمدﷺ کی رسالت شلیم کریں تو پھرسب نبی ورسول فوت شد وتشلیم نہیں ہو سکتے اور حضرت عیسیٰ وادر ایس وخضر والیاس مشتنیٰ ہیں۔ پس اس آیت ہے بھی حیات مسج ثابت ہوتی ہے کیونکہ جس طرح ﴿الوُّسُلَ ﴾ ہے تمد ﷺ جن پر بحالت زندگی یہ آیت نازل ہوئی ﴿الوُّسُل ﴾ ہے منتثنی تھے۔ ای طرح حضرت عیسی ﴿قَبُلِ الرُّسُل ﴾ کی وفات ہے مشتیٰ ہیں۔ کیونکہ جس طرح محد ﷺ قبل المرسل میں وفات میں شامل نہیں۔ ای طرح حضرت مس مج بھی وفات میں شامل نہیں۔اس آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے مرزاصاحب نے حسب عادت خود بہت ہے فقرات اپنے پاس سے بڑھادئے ہیں جو کہ نمبروار ذیل میں لکھ کر ہرایک کا جواب دیا جاتا ہے۔

ا....ان سے پہلے مب نجافوت ہوگئے ہیں۔

البعواب: سب نبی فوت ہوجائے تو حضرت عیسیٰ النظیمیٰ کا نزول خدااوراس کارسول نہ فرما تا۔ کیونکہ مردے دوبارہ و نیا میں نہیں آتے۔ پس ثابت ہوا کہ عیسیٰ النظیمیٰ فوت نہیں ہوۓ۔ اگر فوت ہوجاتے تو واپس آنا ان کا انا جیل وقر آن اور حدیثوں میں مذکور نہ

الاستذلال الصبينر

ہوتا۔جس طرح دوسرے کسی نبی ورسول کا دوبارہ آنا ندکور نبیں۔پس بیغلط ہے کہ سب نبی فوت ہو گئے میچے ترجمہ یہی ہے جو کہ سلف صالحین نے کیا ہے کہ سب نبی ورسول گزر گئے اور ﴿ حَلَتُ ﴾ كِمعنى موت كِي نيبين لكھے ندكسى لغت كى كتاب مين ﴿ حَلَتُ ﴾ ك معنى موت كرين \_ كيونكد ﴿ خَلَتْ ﴾ كاماده خلا و خلو ب جس ك معنى كزرني ك بين اور كزرف ك واسط ضرورى نبين كه فوت بوكر بى كزرف والأكزر في وَإِذَا حَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمَ ﴾ نُص قرآنی شاہدے کہ منافق بحالت زندگی گزرتے تھے۔ پھر ويجو ﴿ مُنتَتَ اللَّهِ الَّتِي قَلْ حَلَتُ مِنْ قَبْلِي ﴾ يعنى الله كي سنت يبل ع كزر چكى -كيا یباں بھی اللہ کی سنت فوت ہوگئی معنی کروگے۔ جو کہ بدیبی غلط میں کیونکہ مرنے ہے تغیر وتبدل ہوجا تا ہے۔ اگر سنت اللہ بھی فوت ہوجائے تو تبدیل ہونا لازم آئے گا جو کہ ﴿ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبُدِيلا ﴾ كرخا أل على ﴿ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُل ﴾ كأتعلق صرف ان کی رسالت اور زمانہ نبوت کے مطاق ہے جس کے معنی صرف گزرنے کے میں۔ عربی کا محاورہ ہے: خلت باخلو من شہر رمضان <sup>یعنی</sup> رمضان کی فلال تاریخ گزرگئی۔ پنجاب مندوستان میں یہی محاروات ہیں۔ جیسا کہ بولتے ہیں میں دہلی جا تاہوا آب كے شہر سے گزر گيا۔ يا كئ تخصيلداراس اس تخصيل سے گزر گئے يا كئ لاك صاحب آئے اور گزر گئے۔آپ کووطن چیوڑے کتنا عرصہ گز راغرض ﴿ خَلْتُ ﴾ کاتعلق زمانہ ہے ہے۔اور مقصود خداوندی ان آیات میں بھی نبی ورسول کے زمانہ کی رسالت اور احکام شریعت کا گزرنا ہے۔نہ کسی کی موت۔ ﴿ خَلَتْ ﴾ کی مفصل بحث پہلے یا بچویں آیت کے جواب میں گزرچکی ہے۔ پس میہ آیت حضرت مسیح کی وفات پر ہرگز ولا است نہیں كرتى \_ كيونكه ﴿ خَلَتُ ﴾ كِمعنى موت كنبيل الر ﴿ خَلَتُ ﴾ كِمعنى موت كـ جوت توخداتعالی بھی بجائے ﴿أَفَانِ مَّاتَ أَوْ قُتِلَ ﴾ کے ﴿أَفَانِ خَلَتُ﴾ فرماتا ـگر چونکہ

الاستذلال الصَّحِيْرُ

﴿ خَلَتُ ﴾ كَ معنى موت كے نہ تھے اس لئے خدانے مات وقعل كے الفاظ فرمائے جس سے ثابت ہے كہ ﴿ خَلَتْ ﴾ كے معنی صرف موت كے نيس۔ زندہ ہونے كی حالت ميس خلو و محلت ہوسكتا ہے ۔ جبيها كه دھنرت ميسلی كاہوا۔

۲.....**دلیل مو ذاصاحب**: اگریج ابن مریم زنده ہے تو بیدلیل جوخداتعالی نے پیش کی ہے چی نبیس ہوگی۔

الجواب: خداتعالی کے کوئی دلیل پیش نہیں گی۔ ہاں مرزاصاحب نے خود ہی خداکی طرف سے دلیل بنائی ہے اور خود ہی جواب دے دیاہے۔ اگر دوسر اُخض ایسا کرتا تو مرزاصاحب جبٹ اس کو یہودی اور افت کا مور دقر اردیتے اور زور سے کہتے کہ خداکی کلام میں اپنی طرف سے عبارت ملاتے ہو کوئی مرزائی بتا سکتا ہے کہ مرزاصاحب نے بیس عبارت کا ترجمہ کیا ہے۔ اگر نبی کے لئے المیشہ زندہ رہنا ضروری ہے تو کوئی ایسا نبی پہلے عبارت کا ترجمہ کیا ہے۔ اگر نبی کے لئے المیشہ زندہ رہنا ضروری ہے تو کوئی ایسا نبی پہلے خبوں میں سے پیش کروجواب تک زندہ موجود ہے۔ اس (اٹے)

فاظهر من امرزاصاحب اپنا مطلب اوا کرنے کے واسط من گھڑت سوال بنا کر خود ہی جواب اپنے مطلب کا دینا شروع کردیے ہیں۔ آیت تو صرف بیہ۔ ﴿ وَهَا مُحَمَّدُ اللّهُ وَلَى اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

الاستذلال الصَّحِينَ

مسلمانوں برمرزاصا حب کی اپنی من گھڑت عنایت ہے۔ورندمسلمان تو یکاریکارکر کہدر ہے ہیں کے حضرت عیسیٰ بھی بعد نزول فوت ہو کر مدینہ منورہ میں رسول اللہ ﷺ کے مقبرہ میں ورمیان ابو بکر وعمر رصی الله تعالیٰ عنهما کے مدفون ہول کے اور بیران کی چوشی قبر ہوگی مگر مرزاصا حب خود بی سوال کر لیتے ہیں اور خود ہی جواب اپنے مطلب کا دے دیتے ہیں۔ جو کہ بقاءاور راستبازی کے برخلاف ہے۔ یہ آیت تو صرف حضرت محمد رسول اللہ عظما کی مماثلت رسالت میں ماقبل کے رسولوں کے ساتھ ظاہر کرتی ہے۔جس کا صرف اتنا ہی مطلب ہے کہ جس طرح پیلے رسول انسان تھے ایسا ہی محدرسول اللہ ﷺ ہے۔ ندحفرت مسیح کااس آیت ہے تعلق ہے اور ندان کے ذکر میں بیآیت مذکور ہے جوآیت حضرت محمد على كے حق ميں ہواس كو حضرت عليني التك يكن كى وفات ير پيش كرنا انكا كذب نبيس تو اوركيا ہے۔اور قرآن شریف کوخود رائی اور مطلب برتی کا جولا نگاہ بنانانہیں تو اور کیا ہے اپس میہ آ بت محمد ﷺ کے حق میں ہے اور وفات کے براس کے ساتھ استدلال ہالکل غلط ہے۔ فتولهُ آڻهوين آيت: ﴿وَمَا جَعَلْنَا لِبَشِّر مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتْ فَهُمُ الْغَالِدُونَ ﴾ (پ٤١٠٤) يعني جم نے تم ہے پہلے کی بشر کو جميشہ زندہ اور ايک حالت پر رہنے والانہیں بنایا۔ پس اگرتو مرجائے تو بیلوگ باتی رہ جا تھیں گے۔ اس آیت کامدعا ہیہ ہے ك تمام لوك أيك بى سنت الله ك ينج داخل بين اوركونى موت في بحانهين اور ندآ سنده بيج گا۔ اور افت كرو سے خلد كامفہوم ميں به بات داخل كي جميشد ايك بي حالت

ا هنول: اس آیت کا بھی وفات سے بھی تعلق نہیں بیا لیک عام قانون قدرت بتایا گیا ہے کہ کوئی بشر بمیشدر ہنے والا ہم نے نہیں بنایا۔ بیرآ بیت تو مرزاصا حب ان لوگوں کے سامنے چیش کر سکتے تھے جو سے کو ہمیشہ رہنے والا لاز وال اور قدیم اوراللہ اور معبود مانتے ہیں۔

میں رہے۔

الاستدلال الصَّحِيْدُ

مسلما نول کا توبیدوعویٰ ہی نہیں کہ سے ہمیشہ زندہ رہنے والے ہیں ۔اوران کی ہستی لایزال اور غیر متبلال ہے بیاتو کسی مسلمان کا اعتقاد نہیں کہ حضرت عیسی القلیلیٰ ہمیشہ ایک ہی حالت میں رہے یاد ہیں گے۔ جب مسلمان نہیں کہتے کہ سے ہمیشدرے گا اور ہرگز ندمرے گا۔ تو پھر بيآيت پيش كرناغيركل وغلط ہے.مسلمان جب بموجب فرموده مخبرصا دق محدرسول الله عظ اعتقادر تھتے ہیں۔ کہ حضرت عیسی العَلیق العِلیق العدنزول نوت ہوں گے تو پھر مرزاصاحب کا افترا ہے کہ مسلمان منتج کی جاوید زندگی کا اعتقاد رکھتے ہیں جب مسلمان بار بار حدیثیں پیش کرتے ہیں کیسی العلق بعد بزول مریں گے تو پھریہ بہتان مرزاصا حب مسلمانوں ے حق میں ناحق تراشے ہیں۔ دیکھیوڈیل میں حدیثیں جن میں صاف لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ الطّلطُلا ہمیشہ ایک ہی حال پر ندر ہیں گے۔

يهلى حديث: عن عبدالله بن عمرقال قال رسول الله ﷺ ينزل عيسىٰ ابن مريم الى الارض فتزوج ويولد له ويمكث خمساواربعين سنة ثم يموت فيدفن معي في قبري فاقوم اناوعيسي ابن مريم في قبري واحد بين ابوبكروعمر . (رواه ابن جوزى في كتاب الوفا)

یعنی روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر سے راضی ہواللہ تعالیٰ دونوں باپ بیٹا ہے کہا۔ فرمایار سول خدا ﷺ نے اڑیں گے میسی میٹے مریم کے طرف ویٹن کی ، پس نکاح کریں گے اور پیدا کی جائے گی ان کے لیے اولا داورتشہریں گے ان میں پینٹالیس ہریں۔پھرمریں گے عیسیٰ میٹے مریم کے، اپس دفن کیے جا کیں گے۔ چھ قبرمیری کے درمیان ابو بکر وعمر د صبی الله عنهما كــ

ای حدیث ہے ثابت ہے کہ مسلمان حسب فرمودہ رسول مقبول ﷺ کے اعتقاد ر کھتے ہیں کد حضرت عیسی الطفیقال اسان سے اصالاً زبین برنزول فرما کیں گے اور پھر نکاح

الاستذلال الصَّعِين

کریں گے۔اور ۴۵مبرس زمین پررہ کر پھر فوت ہوں گے۔اور رسول اللہ کے مقبرہ میں درمیان ابو بکر وعمر دھنی اللہ عنهما دونوں کے درمیان فمن کیے جا کیں گے۔افسوس مرزا صاحب نے پیکباں سے مجھ لیا کہ سلمان حضرت میسلی کے حق میں اعتقاد وخلود کار کھتے ہیں جس کے واسطے مرزاصاحب نے بیآیت پیش کی۔

ایعنی بخاری دستہ اللہ علیہ نے اپنی تاریخ میں اخراج کیا ہے اور طبرانی نے عبداللہ بن سلام ﷺ بے اور طبرانی نے عبداللہ بن سلام ﷺ سے روایت کی ہے کہ'' وفن کئے جا کیں گے میں گا بین مریم مقبرہ رسول اللہ میں اوران کی قبر چوتھی قبر ہوگی گا۔ اس حدیث کی روے بھی مسلمانوں کا یہ اعتقاد ہرگز نہیں کہ میٹی النظامی بمیشدا یک حالت پر بین گے۔ یہ مرز اصاحب کی اپنی طبعز او بات ہے جو اینے مطلب کے واسطے بنائی ہے۔ کل مرز افی جمع ہو کر مسلمانوں کی کسی کتاب سے ہوائے مسلمانوں کی کسی کتاب سے بتا کیں کہ مسلمان میسی النظامی کو جمیشہ ایک حالت پر مانتے ہیں ورز تسلیم کریں کہ اس آیت ہی استدلال غلط ہے۔

قولهٔ نویں آیت: ﴿ بِلُکَ أُمَّةً قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبُتُمُ وَلاَ تُسَأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُون ﴾ (پ، ١٠٤) - يعنى اس وقت سے پہلے جتنے يَغِير موے يدايك گروه تما جونوت ، وگيا - ان كا عمال ان كے لئے اور تمهارے اعمال تمهارے لئے - اور ان كے كامول سے تم نبيس يو يقصح جاؤگے -

ا هنول: اس آیت میں بھی عیسیٰ النظیمیٰ کی وفات کا کوئی ذکر نہیں اور نہ یہ آیت حضرت عیسیٰ النظیمیٰ کی وفات کی وفات کی وفات کی وفات پر دلیل ہے کیونکہ تلک اسم اشارہ ہے اور اشارہ ہمیشہ مشار الیدے ذکر کے بعد آیا کر تا ہے۔ اب قر آن مجید میں اوپر کی آیت دیکھوکہ ان میں اگر حضرت عیسیٰ

الاستذلال الصَّحِيْرُ

العَلَىٰ كَاذَكَرَ بِوَ مِرْ اَصَاحِبُ كَالَ آیت ہے وفات می پراستدلال درست ہوگا۔ ورنہ

ہالکل غلط۔ اب ﴿ تِلْکُ اُمَّة ﴾ کے پہلے اللہ تعالی فرما تا ہے۔ ﴿ اُمْ تَقُولُونَ إِنَّ

اِبْرَاهِیمَ وَإِسْمَاعِیلَ وَإِسْحَاقَ وَیَعْقُوبَ وَالاَسْبَاطَ كَانُوا هُوداً اُو نَصَادَی

اِبْرَاهِیمَ وَإِسْمَاعِیلَ وَإِسْحَاقَ وَیَعْقُوبَ وَالاَسْبَاطَ كَانُوا هُوداً اُو نَصَادَی

تِلْکَ اُمَّة ﴾ یہ پنجبر ہیں جن کاذکر ہاور تلک کا اشارہ اُنہیں پنجبروں کی طرف ہے۔
مرزاصاحب کے مرید حضرت عیسی التَّلَیٰ کُلُاکا نام ﴿ تِلْکُ اُمَّة ﴾ میں دکھا دیں۔ ورنہ مرزا صاحب کی دھوکہ دبی ظاہر ہے کہ ذکر دوسرے پنجبروں کا ہاوروہ حضرت عیسی التَّلَیٰ کُلُاکا نام نیاہ کرے تح یف لفظی قرآنی کے مرتقب موتے ہیں کہاں عیسیٰ کا نام ہے۔ وہاں تو اہراہیم واسمعیل واطحق ویعقوب والاسباط ہے۔ موتے ہیں کہاں عیسیٰ کا نام ہے۔ وہاں تو اہراہیم واسمعیل واطحق ویعقوب والاسباط ہے۔ ویعقوب ویعقوب والاسباط ہے۔ کے ایجھوب ویک مرزاصاحب نے خود بنالیا ہے جوکہ تحریف ہے۔ اور تحریف مرزاصاحب میں الحادث کے این اقرارے یہودیت والحادہ ہے۔ اور تحریف مرزاصاحب

ہاتی وہی قد خکٹ کی بحث ہے کہ مرز اصاحب خکٹ کے معنی غلط کرتے ہیں۔ مرنے اور گزرنے میں فرق ہے۔ افسوس مرز اصاحب خکٹ کے معنی مرنے کے خلاف لغت عرب ومحاورات عرب کرتے ہیں۔اور کوئی سندنیس دے سکتے۔

اس وقت سے پہلے بھی اپنے پاس سے کلام البی میں نگالیا ہے جو کہ تحریف ہے۔ گراس فقدرت زور لگایا تحریف کے مرتکب بھی ہوئے گر پھر بھی بیآیت وفات سے پر ہرگز دلالت نہیں کرتی۔

قولهٔ دسویں آیت: ﴿وَاَوْصَائِی بِالصَّلُوةِ وَالرَّكُوةِ مَا دُمَتُ حَیَا ﴾ اس آیت کاتر جمد مرزاصا حب نے نبیس کیا۔ شائد کوئی مصلحت ہوہم ذیل میں پہلے ترجمہ لکھتے میں تاکہ معلوم ہوکہ مرزاصا حب نے وفات سی کی اس آیت سے جو کہتے ہیں کہ بالکل غلط ہے ترجمہ یہ ہے۔"اور مجھ کو تھم دیا گیا کہ جب تک زندہ رہوں نماز پڑھوں اورز کو ق دول'۔

الاستذلال الصحيئر

آگے مرزاصاحب ان الفاظ سے خدا اور خدا کے رسول سے ہمسخراڑاتے ہیں۔ اس سے ظاہر ہے کہ انجیلی طریق پر نماز پڑھنے کے لئے حضرت عیسیٰ مسے کو وصیت کی گئی تھی اور وہ آسان پر عیسائیوں کی طرح نماز پڑھتے ہیں اور حضرت لیکیٰ ان کی نماز کی حالت ہیں ان کے پاس میسائیوں کی طرح نماز پڑھتے ہیں۔ مردے جو ہوئے حضرت عیسیٰ آئیں گڑو برخلاف اس وصیت کے امتی بن کرمسلمانوں کی طرح نماز پڑھیں گے۔۔۔۔(عُنْ) (س،۔۱۰)

اهنول: بیتحربر مرزاصا حب کی ایسی ول آزار اور بے سند ہے کہ کوئی ہے وین بھی ایسی گتاخی اور تکذیب حضرت محمد سول اللہ ﷺ کی نہیں کرسکتا۔

اب مرزاصاحب کوکس طرح معلوم ہوا کے عیسیٰ عیسائیوں کی طرح نماز پڑھتے جیں اور حضرت بیخی پاس یوں ہی فارغ بیٹھے جیں۔ بیمرزاصاحب کا دروغ بے فروغ اپنی ایجاد ہےاورڈیل کی دلاک سے باطل ہے۔

اول: مرزاصاحب کوکسطر ج معلوم ہوا کہ بیچیٰ یوں ہی بیٹھے ہیں۔اس سے مرزاصاحب کا آسان پرجانا ثابت ہوتا ہے۔اور مرزاصاحب چونکہ آسان پرجانہیں سکتے اور شدان آنکھوں کے ساتھ آسان کے حالات و کیھ سکتے ہیں۔اس لیے بیمن گھڑت افترا ثابت ہوا

الاستندلال الصينع

جومرزاصاحب نے حضرت بیجیٰ پر باندھا ہے کہ وہ یوں ہی بے قمازی کی حالت میں پڑے میر ریا

**دوم**: رسول الله ﷺ اور حضرت جبرائیل کی شہادت کے مقابل مرز اصاحب کے حابلانہ اعتر اضات اورخودغرضی کے استدلات چونکہ کچھ وقعت نہیں رکھتے اس لیے مرز اصاحب کا پہ کہنا ہالکل غلاہے کہ وہ عیسائیوں کی فماز پڑھتے ہیں یہ جہالت کی وجہ سے اعتراض ہے اورعيسائيول كانام لي كرحفرت عيسى ك نزول سے نفرت ولا كرا يناالوسيدها كرنامقصود ے ورندوہ خود جانتے تھے کہ حصرت محمد رسول اللہ ﷺ کے پہلے اور کتاب آسانی قر آن ہے يهل انجيل واجب التعميل تحى اگر انجيل عظم كے مطابق وہ نماز پر هيس تو كياح ج ہے۔ سوم: قرآن میں صرف تمازوز کو ہ کاذکرے۔ عیسائی طریق مرزاصاحب نےخودایے یاس سے نگایااورتح بیف کے مرتکب ہوئے۔ جو کے بقول ان کے الحاد و کفر ہے۔ **چھار م**: مرزاصا حب کومعلوم ہے کہ جواحگام قابل اطاعت امت ہوتے ہیں۔وہ اس امت کے نبی کی طرف منسوب ہوتے ہیں اور حقیقت میں وہ تمام افرادامت کے واسطے ہوتے ہیں۔حضرت عیسیٰ کا بیفر مانا کہ مجھ کووصیت کی گئی ہے کہ میں جب تک زعمرہ رہوں نمازادا کرتارہوں اورز کو ۃ دیتارہوں ۔مرزاصا حب کااس آیت ہے وفات سیج پراستدلال كرنا غلط ب\_ كيونك انبياء عليهم السلام كوز كوة جس طرح ليناحرام باي طرح مال جمع کرنااورز کو ہ کے لائق ہوناحرام ہے کوئی مرزائی بتا سکتا ہے کہ حضر ت عیسی التکلیجائیں زندگی میں جودا قعصلیب سے پہلے تھی جس میں کسی کواختلاف نہیں صاحب زکو ہتھے۔اور انہوں نے زکو ۃ دی۔تو پھران کا آسان پر جانااور مال جمع کرنااورز کو ۃ نہ دینامرزاصاحب کو کیوں کرمعلوم ہوا۔مرزاصاحب کے باس کوئی سندہے جس کی چیٹم دید شبادے ہوکہ

وعلى النابعة المابية ا

حضرت عیسیٰ نے آسان پر مال تو جمع کیا،صاحب نصاب ہوئے اور ز کو ونہیں دیتے۔ جب

الاستذلال الصَّحِينُ

کوئی مرزائی مرزاصاحب کی حمایت میں ہمیں بتادے گا کمیج نے آسان پر مال جمع کیا ہوا ہے اور اور کو ہ خبیں دیتے تو ہم ان کو سیح کا ز کو ۃ دینا بتا کیں گے بلکہ وہ مساکیین بھی بتا کیں کے جن کور کو ہ وی جاتی ہے۔ایہای تماز کاحال ہے کہ حضرت عیسی العَلَیٰ تامزول نماز یر ہتے ہیں جس نے اس کوتارک الصلوۃ ویکھاہے اس مخص کو پیش کرو۔ جس طرح ہم محمہ ﷺ کو پیش کرتے ہیں کہ انہول نے حضرت کی اور عیسیٰ کودوسرے آسان پر دیکھا اور حضرت جرائیل الطیعی مقرب فرشتے کی شہادت ہے۔جنہوں نے آمخضرت ﷺ کو بتایا کہ سیسلی ہیں اور یہ بھی ہیں۔ان کوسلام کرو۔اور حضور التک فرماتے ہیں کہ میں نے سلام کیا جیسا کہ او پرحدیث کا نگر اُفقل کیا گیا ہے۔اگر مرز اصاحب اور مرز اُئی اینے وعویٰ میں سیجے ہیں کہ میں اب نہ نماز بڑھتا ہے اور ندز کو ۃ ویتا ہے کوئی سندوشہادت پیش کریں۔ بلادلیل بات ایک جاتل ہے جاتل بھی بنا سکتا ہے۔ یہ کوئی دلیل نہیں کہ چونکہ سے اب ز کو ہ نہیں دیتے اور نمازنہیں بڑھتے جس کا ثبوت فی طن القائیل ہے۔ اس دلیل سے وفات ثابت ہو سکے یہ الی جاہلانہ دلیل ہے کہ کوئی مرزاصاحب کوان کی زندگی میں کہتا آپ خداکی طرف سے ج کے واسطے مامور ہیں چونکدآپ نے اب تک ج نہیں کیا۔ آپ فوت شده بین اگر مرزاصاحب اس جابلانداوراحقاند دلیل مفت شده ثابت موجات تو مرزا قادیانی کی اس دلیل ہے سے بھی فوت شدہ ثابت ہوسکتا ہے اور اگر مرز اصاحب ایسی دلیل

مردہ تصور کرتا تھا۔ایہا ہی مرزاصاحب کی اس دلیل کور دی سمجھا جائے۔ **پنجہ:** یہالٹامنطق صرف مرزاصاحب کا ہی خاصہ ہے کہ اگر کوئی نمازنہ پڑھے تو مردہ ہوجاتا ہے۔ جب سے دنیا بنی ہے انہیاء علیہ السلام تشریف لاتے رہے ان کی امتیں اوروہ

سن کراس کواہیے در بارے یا گل کر کے نکال ویتے ۔تو کیا دجہ ہے کہ مرزا صاحب کی بھی

اس دلیل کووبیا ہی ردی سمجھا نہ جائے۔جیسا کہ جومرزا صاحب کوان کے مجے مذکرنے ہے

الاستذلال الصَّحِيْرُ

خود نماز کے واسطے مامور تھے۔ گرکوئی باحواس آ دمی تسلیم کرسکتا ہے کہ نماز نہ پڑھنا کی امت

کے فرد کے لئے موت کی دلیل ہو سکتی ہے۔ دور نہ جاؤ۔ اپنی امت میں ہی دیکھ او۔ ہزاروں
لاکھول اس ملک ہنجاب میں ہوں گے۔ کہ جو نماز نہیں پڑھتے۔ کیا وہ بھی مرزاصا حب کی
اس دلیل ہے مروہ ہیں۔ اور ان کا نماز نہ پڑھنا ان کی موت کی دلیل ہے۔ مرزاصا حب خود
جب نابالغ سے داور نماز کے لئے مگف نہ تھے۔ اور نہ نماز پڑھتے تھے۔ کیا وہ مردہ
شے ؟ ہرگز نہیں۔ تو پھراظ ہرمن اشمس ثابت ہوا کہ یہ بالکل غلط استدلال ہے کہ سے کا نماز نہ
پڑھنا اور زکو ۃ نہ دینا جو کہ خود بلا دلیل ہے اور کوئی شوت شرعی ساتھ نہیں رکھتا۔ صرف
مرزاصا حب کا اپنا ڈھکوسلا ہے وفات سے بردلیل ہو۔

مشعقهم: ﴿ مَا فَمُتُ حَيًّا ﴾ عَمّام حياتي كازمانه يكسال جهناا ورنماز وزكوة كواسط وليل حيات كروانا بالكل غلط ہے يفر مانا حضرت عيلى كاس وقت كا ہے۔ جس وقت مال كي و عيس انہوں نے كلام كيا تھا۔ اور اى وقت فرمايا تھا۔ كه عيس الله كارسول ہوں اور عبدالله ہوں۔ ديجوقر آن شريف كي آيت ﴿ قَالَ بِائِينَى عَبْلُهُ الله النبي الْكِعلَةِ وَجَعَلَينَى عَبِدالله ہوں۔ ويجوقر آن شريف كي آيت ﴿ قَالَ بِائِينَى عَبْلُهُ الله النبي الْكِعلَةِ وَ اللّه كُوق ﴾ يعنى حضرت عيلى مال كي كود عيس بطور مجر واول الله الله كابنده جول ۔ اس نے جھ كو كتاب حضرت عيلى مال كي كود عيس بطور مجر واول الله الله كابنده جول ۔ اس نے جھ كو كتاب (أجيل ) عنايت فرمائى ہے۔ اور جھ كو تھے كہ جب تك زيده و بول ، نماز پراھوں اور زكوة دوں ۔ اور اپنى مال كا خدمت كار بنايا ۔ اور جھ كو تخت كيراور بدرا فيلي كيا۔ (پ١٠٠٠ع) اور ندو كو قدمت على منازند پڑھتے تھے۔ الله على منازند پڑھتے تھے۔ گر زكوة و منازند اور ندو كو قدمت كي دونے كو مائے تك زيده تھے۔ گر نماز گر اروز كو قدم خدہ نہ دونے كو مائے تك زيده تھے۔ گر نماز گر اروز كو قدم خدہ نہ نہ دے كو منازند کي خوال كي گود عيں مرده تھے۔ گر نمازند نہ ہوئے ديونك نمازند سے ۔ آگركوئي جائل يہودي صفت كهد دے كو علي خوال كي گود عيں مرده تھے۔ كو تك نمازند سے ۔ آگركوئي جائل يہودي صفت كهد دے كو علي نال كي گود عيں مرده تھے۔ كو تك نمازند سے ۔ آگركوئي جائل يہودي صفت كهد دے كو تعيلي تو مال كي گود عيں مرده تھے۔ كو تك نمازند

الاستذلال الصينخ

پڑھتے تھے۔اور نہ ذکو ۃ دیتے تھے۔تو مرزائی صاحبان تشلیم کرلیں گے کہ میچ شیرنوش کی حالت اورنابالغی کی حالت میں مردہ تھے۔ ہرگز نہیں۔تو پھرخدا کے واسطے خدا کو حاضر و ناظر سمجھ کراپیان ہے بتادیں کہ بیہ آیت میچ کی و فات پر کس طرح دلیل ہوسکتی ہے۔کہ اگر بفرض محال ہم مرزاصا حب کا بلا دلیل دعویٰ مان بھی لیس کہ میچ اس دنیا ہے آسان پر جا کرفماز گزار نہیں اور ڈکو ۃ دہندہ نہیں تو نعوذ باللہ اس کی نافر ما نیر داری اس کی و فات کی دلیل کس طرح ہوسکتی ہے۔

مرزاصاحب فی خود بہت احکام شریعت کی نافر مانبرداری کی۔شائی تج کوئیس گئے۔ جہادے محروم رہے۔ رمضان کے اکثر روزے قضاء یا فوت کرتے۔ نمازیں جن کر کے پڑھتے رہے۔ تو کیاان کی اس حالت کوان کی وفات کی دلیل کہد سکتے ہیں۔ ہرگزئییں تو پھراس آیت ہے بھی استدلال وفات کی فلا ہے اور باتی جومرزاصاحب نے رسول اللہ کی حدیثوں پرمخول وشنخرا زایا ہے اس ہے ان کی متابعت تامہ اور جوعظمت رسول اللہ بھی کی حدیثوں پرمخول وشنخرا زایا ہے اس ہے ان کی متابعت تامہ اور جوعظمت رسول اللہ بھی کی ان کے ول میں ہے اس کا پورا پنہ لگناہے کے رسول اللہ کی مجت اورعشق کا وعویٰ صرف زبانی تھا ہے۔

نام محمد ﷺ فقط تیری زبان پر پردل میں قرح کی مجمی نہیں جائے محمد ﷺ کی حدیثوں پر کیا کسی مسلمان کا حوصلہ بڑھتا ہے کہ ایسے کھلے فقطوں میں محمد رحول اللہ ﷺ کی حدیثوں پر بنی اڑائے اور رسول اللہ ﷺ کی جنگ کرے اور صرح کے رسول اللہ ﷺ کی تکذیب کرے۔ رسول اللہ ﷺ کی تکذیب کرے۔ رسول اللہ قو فرما ئیس کے میسی کہ ''جب ونیا میں حضرت میسی آئیں گے و برخلاف اس وصیت کے امتی بن کرمسلمانوں کی طرح تماز پڑھیں گے'۔ گویا رسول اللہ کا فرمانا غلط ہے کہ میسی ابن مریم جس کے اور میرے ورصیان کوئی نبی نہیں وہی دوبارہ آئیں گے اور میری شریعت کے تابع محم کریں گے۔ یہ

علىدة تخطيلة في المالية المالية

الاستذلال الصَّحِيْرُ

مرزاصاحب کی غرض مبارک کے موافق نہیں اس واسطے کدان کے میں موجود ہونے کو خارج ہے ای واسطے عیسائیوں اور آریوں کی ماننزفلسفی اعتراض کرتے ہیں کہ وہ شریعت محمدی کے متابع ہو کرائی وصیت کے برخلاف کریں گے جس سے مرزاصاحب کا یہ مطلب ہے کہ یہ جو رسول اللہ بھی نے فرمایا ہے کہ عیسی ایک امت کا امام ہوگا غلط ہے اور خداکی وصیت کے برخلاف ہے۔ اگر چہ یہ اعتراض اس قابل نہیں کہ جواب دیا جائے کیونکہ رسول اللہ بھی کے فرمانے کے مقابل مرزائی ڈ کوسلا کی پہنے وقعت نہیں اور یہ وہی باتیں ہیں جو پہلے کذابون کرتے آئے ہیں اور گئی موجود ہونے کا مدمی ہوگزرے ہیں اور کا میاب بھی ایس ہوئی بایک کدابون کرتے آئے ہیں اور گئی اس قائم کرلیں انگر اس خیال سے کہ کوئی مسلمان مرزاصاحب کی دروغ بیانی بردھو کہ نہ کھا جائے جواب دیتا ہوں۔

مرزاصاحب بچھا ہے خودغرض تھے کہ اپنے مطلب کے واسطے صرح قر آن شریف کے برخلاف اعتراض کردیتے تھے جا ہے و داعتراض ان کی شرم ساری کا ہاعث ہو گرو داعتراض کے دفت من گھڑت د کو سلے لگائے ایس دریغی ندکرتے۔

اول: مرزاصاحب کے ایمان کا اندازہ ہوگیا کہ ان کواسلام بانی اسلام ہے کس قدر بغض ہے کہ سے کا طریقہ اسلام برنماز بڑھناحقیقی نماز نہیں۔

مرزاصاحب کے ذہب میں اسلامی فماز اور اسلامی طریقہ باعث نجات نہیں

کیونکہ میں پراعتراض کرتے ہیں کہ اگروہ اسلامی طریقہ پر فماز پڑھیں گے توخدا کی وصیت
کے برخلاف ہوگا۔ مگرافسوس مرزاصاحب نے بینہ بتایا کہ کس ضم کی فماز اور کس طریقہ کی
فماز کا حکم حضرت عیسیٰ کو ہوا تھا۔ یوں ہی اعتراض کر دیا کیونکہ صرف او صالمی ہالصلوة
قرآن میں آیا ہے آگے بقول ایجاد بندہ مرزاصاحب نے خودا پنے پاس ہے وہ فماز انصور
کرلی جواسلامی طریقہ کے برخلاف ہوتی ہے کوئی مرزائی بتادے کہ وہ کون کی فماز ہے جو

الاستذلال الصحينر

حضرت میسی النظیمی کو پر مسنی چاہے تھی۔ یونکہ تھ کھی نمازاور تابعداری تو مرزاصاحب
کو پینلائیں اور بیروہ ذراید نجات ہو عتی ہے۔ جب کوئی مرزائی کسی سند شرق سے بتائے
گا۔ کہ فلال قیم کی نماز حضرت میسی کو پر صنی چاہئے۔ پھر ہم فاہت کردیں گے۔ کہ وہ وہ بی نماز حضرت میسی کو پر صنی چاہئے۔ پھر ہم فاہت کردیں گہد سکتے۔ کہ ونکہ وفات پر حت ہیں ہاب ہم مرزاساحب کو تر آن سے ناواقف تو ہر گر نہیں کہد سکتے۔ کہ ونکہ وفات میں کے مسئلہ گائی فقر ران پراحسان ہے۔ کہ انہوں نے ہرایک آیت کو مدفظر رکھا ہوا ہے۔ کہ تی بعد مرتبع ہے کہ انہوں نے عمد اسلمانوں کو دھوکہ دینا چاہا ہے۔ کہ تی بعد مرتبوں سے کہنا پڑتا ہے۔ کہ آئی ہوت تھی پر بالیات کی سے جس کا جواب قر آن کی آیات ذیل خود و سے رہی ہیں۔ جن کو مرزاسا حب جاتی رہے گی۔ جس کا جواب قر آن کی آیات ذیل خود و سے رہی ہیں۔ جن کو مرزاسا حب جاتی رہول حضرت خلاص موجودات میں بھی خاتم النبیین پر ایمان لانے کے واسطے عہد لئے ورسول حضرت خلاص موجودات میں بھی خاتم النبیین پر ایمان لانے کے واسطے عہد لئے ہیں۔ اور پیشان می کہ دنیا پر ظاہر کرنے کی غرض ہے ہے:

﴿وَاذَ اَخَذَ اللَّهُ مِيْفَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا الْنَيْتُكُم مِّنَ كِتَبٍ وَّحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَ كُمُ رَسُولٌ مُصَدِقٌ لِمَا مَعَكُمُ لَتُؤُمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّه﴾

ترجمہ: جب خدانے نبیوں کا اقرار لیا کہ جو پچھ میں نے تم کو کتاب اور حکمت دی ہے پھر جب تماری طرف رسول آئے۔جو تماری سچائی طاہر کرے گا۔ قائم ضرور اس پر ایمان لانا اور ضروراس کی مدد کرنا۔

اس آیت قر آن نے مرزاصاحب کے تمام اعتراضوں کا جواب دے دیا ہے۔ اور خدا تعالیٰ نے خودتر دیدفر مادی ہے۔

اعتراض بیہ کے دھنرت میسیٰ کا کیا قصور کداس کوامتی بنایا جائے اس کا جواب خدائے تعالی نے خود دے دیا ہے کہ ہم نے تمام نبیوں سے عہد لے لیا تھا۔ کہ جب خاتم

الاستذلال الصَّحِيْرُ

النبیین آئے ۔اورتمہاری تصدیق فرمائے توتم سب اس پرایمان لا نااوراس کی امداد کرنا۔ جب علم خداوندی کی تعمیل میں حضرت عیسیٰ الفَلْفِیلاً متابعت شریعت محدی کرکے اسلامی طریقتہ پرتماز پڑھیں گے ۔تو پھرخدا کی وصیت کے برخلاف سطرح ہوا۔اسلامی طریقہ پر حضرت ملیسی کا بعد نزول نماز بڑھنا مین تھم خداوندی کے موافق ہے۔ پس اگر ایک نبی دوسرے نبی کی متابعت کرے۔ تو اس کی اپنی نبوت میں کوئی فرق نبیں آتا۔ حضرت خاتم النبيين كى تابعداري كرو\_اورحضور التلفظي نے ملت ابراجيمي كى جوتابعداري فرمائي \_ تو كيا ان کی اینی نبوت جاتی رہی ہرگزنہیں ۔ تو پھر حصرت عیسی التک کے نبوت خاتم النبیبین کی تابعداری ہے کیوں جاتی رہے گی۔

حضرت خاتم النبیین نے جوفر مایا۔ کداگرمویٰ زندہ ہوتے تو میری پیروی کے سوا ان کوچارہ نہ ہوتا۔ اس حدیث ے ثابت ہے۔ کدایک نبی کی دوسرے نبی کی تابعداری ہے نبوت نہیں جاتی۔ بیمرزاصا حب کا پنا ڈ ہکوسلا ہے جو کہ ایک مسلمان دیندار کی شان ہے بعيدے۔

باقی رباز کو ة دینا،اس کا جواب اول توبیه به که مرزاصا حب کوبیس طرح معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ زکو ۃ نہیں دیتے۔اورصاحب نصاب بیں ﷺ نوسوس مرزاصا حب کوحق بات چھیاتے ہوئے خوف خدانہیں آتا۔حفرت عیسی النظیمان دنیا میں تو صاحب نصاب نہ ہوئے۔اور نہ بھی زکو ۃ مال جمع شدہ ادا کی ہمیشہ بے خان ومان مسافرت میں رہے اور رسالت کا کام انجام فرماتے رہے۔ جب اس دنیا بیں ان کے واسطے ذکو ۃ فرض نہ تھی۔ کیونکہ مال دار نہ تھے تو اس دنیا میں جس جگہ دنیا دی مال نہیں کس طرح ز کو ہ دے سکتے میں۔اب بیسوال ہوسکتا ہے کہ پھرانلد تعالی نے کیوں فرمایا۔تو اس کا جواب بیہ ہے کہ ایک نی کو چوتھم اس کی امت کے واسطے ہوتا ہے وہ نبی اپنی طرف منسوب کرتا ہے۔ جب یہود

الاستيدلال الصحينة

نے آگر ہوچھا کہ حضرت عیمیٰ نے ماں کی گوہ بیس فر مایا: انا عبد الله یعنی بیس اللہ کا بندہ ہوں ضدانے جھے کہ کتاب دی ہے اور نجی مقرر فر مایا ہے اور بھی کوا حکام دیے ہیں۔ ان حکموں بیس سے بیسے ہی ہی ہے کہ نماز پڑھوں اور زکو ۃ دوں۔ آخر آیات تک جیسا کہ آیات پہلاھی بیس نے بیسے بھی ہی ہے کہ نماز پڑھوں اور زکو ۃ دوں۔ آخر آیات تک جیسا کہ آیات پہلاھی بیس نے بیس نے بیس نے بیس است کے واسطے ہوتے ہیں وہ نبی کی طرف منسوب ہوتے ہیں۔ حضرت رسول مقبول بھی کھی واسطے ہوتے ہیں وہ نبی کی طرف منسوب ہوتے ہیں۔ حضرت رسول مقبول بھی کھی رسول اللہ کا زکو ۃ کی ہوا۔ کیا بھی حضور السلیکا نے بھی مال جمع کیا اور کو ۃ دی اور کو ۃ دینا ثابت کرودو گے تو ہم حضرت عیمیٰ کا زکو ۃ دینا ثابت کرودو گے تو ہم حضرت عیمیٰ کا زکو ۃ دینا ثابت کردیں گے۔ ولائے جواحکام شرایعت امت کے واسطے ضامی ہوتے ہیں اور بعض صورتوں بیس نبی ان سے مشتقی ہوتے ہیں۔ ان کے واسطے ضروری نبیس کہ خود بھی ضرور کریں۔ زکو ۃ کی فلائنی کیا ہے۔ کہ میا کیون نادار دینداروں کو امداددی جائے۔ جب کریں۔ زکو ۃ کی فلائنی کیا ہے۔ کہ میا کیون نادار دینداروں کو امداددی جائے۔ جب آسان پرمسا کیون نبیس تو زکو ۃ کا مسئلہ وہاں کی طرح جاری رہ سکتا ہے۔

مرزاصاحب نے وفات می فابت کرنے کا دعوی کیا تھا اور بلا دلیل با عیل جبلا کو بہکانے کے واسطے بلاسند وفات می فابت کرنے کا دعوی کیا تھا اور بلا دلیل با عیل جبلا کو بہکانے کے واسطے بلاسند طبعز اوشروع کردیں۔ یہ کہاں لکھا ہے۔ کہ می فوت ہو گئے ہیں۔ بلکہ اس آیت سے پہلے فر مایا گیا ہے ہو وَجَعَلَنی مُبَارُکا اَیْنَ مَا کُنْت ہو یعنی جھی ورد کت والا کیا ہے چاہے کہیں بھی ربول۔ اس ہوائن ما گئت ہے سکونت آ سانی فابت ہے۔ کیونکہ جب بھی کوئی میں بالا اور مصیبت سے تلصی پاتا ہے اور سلامتی کی جگہ پہنے جاتا ہے تو اس کومبارک مقام کہتے ہیں۔ یہ مبارک ہرگز نہیں کہ کوڑے مارے جا کیں لیے بلے کیل صلیب کے تھو کے جا کیں اور خون جاری ہو اور عذا ہا الی زیادہ اس پر یہ ہوکہ بھول مرزاصا حب جان نہ لکھے۔ پس اور خون جاری ہو اور عذا ہا الی زیادہ اس پر یہ ہوکہ بھول مرزاصا حب جان نہ لکھے۔ پس مبارک ای ہی تھی کہ اللہ تعالی نے حسب وعدہ ہو آئی کہ افغائی کے حضرت بیسی کو صلیب مبارک ای ہی تھی کہ اللہ تعالی نے حسب وعدہ ہو آئی کہ افغائی۔ ہو کہ نی کو عذرت بیسی کو کھی کے عذا ہوں ہے بیا کرآ سان پر پہنچا کر بے خطر فرا کر مبارک فرایا۔ ہو آئین ما گئت ک

الاستذلال الصّديد

میں آسان پر جانے کا اشارہ ہے درنہ ﴿ وَجَعَلَنِیُ مُبَادَ کَا وَ اَوْصَانِی ﴾ دالایہ کافی تھا۔ جہاں کمیں رہوں اس سے پایا جاتا ہے کہ سے کے رہنے کی دوجگہ ہیں زمین بھی اور آسان بھی ورنہ ﴿ اَیْنَ مَا کُنْتَ ﴾ فرمانے کی کچھ حاجت نہتی۔

پس اس آیت ہے جھی حیات کی خابت ہے نہ کدوفات ۔ بیکہاں اس آیت میں کھا ہے کہ کمیسی فوت ہو گئے یا اللہ تعالیٰ نے حضرت میسیٰ کو مارڈ اللہ جیسا کہ ﴿ بَلُ رَفَعَهُ اللّٰهُ اِللّٰهُ اِللّٰهُ اِللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ

افتول: اس آیت کوپیش کر کے مرز اصاحب نے اپنے تمام مذہب کی تر دید کردی۔ اول: صلیب دیا جانا جومرز اصاحب کا نذہب ہے کہ سے صلیب دیئے گئے اور صلیب کے عذاب اس کواس قدر دیئے گئے کہ ہے ہوش ہو گئے اور الیمی غشی کی حالت میں ہوگئے کہ مردہ متصور ہوکرا تارے گئے اور فن کئے گئے وغیر ووغیرہ (دیجواز الداوہم)

اس آیت ہے تمام ند ہب اور قیاس مرز اصاحب غلط ہوا کیونکہ اس آیت میں خدا تعالیٰ سے کی سلامتی کی تصدیق فرما تا ہے کہ سے کو بوم ولا دت سے بوم موت تک سلامتی

الاستذلال الصَّحِينُ

ہے۔ تو ثابت ہوا کہ سے ہرگز صلیب نہیں دئے گئے اور سلامت رہے۔ کوئی مرزائی کی لفت کے کتاب یا قرآن وحدیث ہے دکھا سکتا ہے کہ سلامتی کے معنی پہلے کوڑے مارے جانے جن کے صدمات اور ضر بول ہے گوشت بارہ بارہ ہوجائے اور پھر ہاتھوں کی ہتھیا یوں اور پاری ہواوراس کشرت پاؤل کے تلوی میں لیے لیے کیل تھوکے جا تھیں۔ اور اان سے خون جاری ہواوراس کشرت سے عذاب دئے جا تھیں کہ تمام دیکھنے والے پٹم دید شہادت دیں۔ کہ جان ان صدموں اور درد کرنے ہے تکل گئی تھی جب تک کوئی کتاب پٹی نہ کریں جس بیں کلھا ہو کہ سلامت درد دکرنے ہے تکل گئی تھی جب تک کوئی باحواس انسان تو قبول نہیں کرتا کہ سے سلامت معنی صلیب کے عذاب بھی ان کو دیئے گئے۔ اپن صلیب کی تر دیداور رفع جسمانی کرے خدانے ان کی تصد بین اس آیت میں ہے کہ سی بال بچائے گئے اور رفع جسمانی کرکے خدانے ان کی تصد بین اس آیت میں ہے کہ سی بال بچائے گئے اور رفع جسمانی کرکے خدانے ان کی تصد بین اس آیت میں ہے کہ سی بال بھائے گئے اور رفع جسمانی کرکے خدانے ان کو حسب وعدہ اس آیت میں ہے کہ سی بال میں رکھا۔

دوم: مرزاصاحب نے جورفع روحانی کا بھکوسلا ایجا دکیا تھا غلط ثابت ہوا۔ کیونکہ اس
آیت بیس صاف صاف مذکور ہے کہ سے کواپنی سلامتی کا علم تھا کہ مجھ کو یوم ولادت سے یوم
وفات تک سلامتی ہے اس لیے ثابت ہوا کہ ان کی دعارفع روحانی کے واسطے نہتی بلکہ
صلیب کے عذا بول ہے جن کوانہول نے اپنی آئکھے و کیے لیا تھا اللہ م تھے کوصلیب سے بچالیس
اوروہ بی دعا قبول ہوکر ہواتی رافع کے گا وعدہ دیا گیا تھا کہ ہم تھے کوصلیب سے بچالیس
گے۔ بیتو ہرگز معقول نہیں کہ سے کواپنے رفع روحانی میں شک تھا۔ جب رفع روحانی حاصل
قاتو پھر دعا سلامتی جسم کے واسطے تھی جو قبول ہوئی اور رفع روحانی نہیں بلکہ جسمانی ہوا کیونکہ
عذاب جسم کودیے جاتے تھے نہ کہ روح کو۔

سوم: مرزاصاحب کابیند ہب بھی اس آیت ہے باطل ہے کہ سے صلیب سے فی کرشمیر میں پنچے اور وہاں ۸۷ برس زندہ رہ کرفوت ہوئے۔ کیونکہ دشمنوں کے خوف سے جیسے کر

الاستذلال الصّحيير

زندگی بسر کرنے کا نام سلامتی کی زندگی کوئی با ہوش نہیں کہ سکنا۔ کہ سلامتی ای حالت میں ہو سکتی ہے کہ بے خوف وخطرا پنی زندگی پوری کرے۔ جب سے اپنے دشمنوں کے ڈرسے اپنی رسالت گا کام نہ کرسکا تو خاک سلامتی ہوئی کیونکہ شمیر میں کوئی عیسائی نہ ہوا۔ایسا جینا مرنے

چھھادھ: مرزاصاحب کا یہ ند بہ کمتے ایک سوہر ت کی عمر میں اپنی موت سے فوت ہوگیا تھا۔ اس آیت سے تالط ثابت ہوا کیونکہ ﴿ يَوُمُ اَمُونُ ﴾ آیت کے الفاظ ہیں اور اموت کے معنی مات کے ہرگز کوئی عربی دان نہیں کرسکتا۔ جب قر آن کی اس آیت کے نزول کے وقت تک می النظامی کا کواموت کہا گیا یعنی مروں گا تو ثابت ہوا کہ ابھی تک فوت نہیں ہوا۔

یعنی اس آیت کے نازل ہونے کے وقت تک جو چھسوہر ت سے زیادہ عرصہ ہویات ثابت ہوئی۔ کوئی عظم ند کہ سکتا ہے کہ جو تھسوہر ت سے زیادہ عرصہ ہوتا ہے۔

ثابت ہوئی۔ کوئی عظم ند کہ سکتا ہے کہ جو تھس فوت ہو چکا ہووہ اپنے آپ کواموت کہتا ہے۔

ہرگز نہیں۔ بلکہ زندہ کے جن میں اموت آتا ہے ، گیتی جس دن میں مروں گا۔ اپن اس آیت سے بھی جیات کی جایت ہے۔

پنجم: مرزاصاحب کابید دعویٰ که مین میخ موعود جول غلط جوا کیونکه اس آیت کی تشری میں مرزاصاحب نے خودا قرار کرلیا که رفع اور مزول کا ذکراس آیت میں نہیں۔ چونکه اس آیت میں رفع و فزول کا ذکراس آیت میں رفع و فزول کا ذکر تولی سلمانوں کا نیچ ہے اور فزول سراسر باطل ہے۔ جب بقول مرزاصاحب کا بنادعویٰ بھی باطل ہوا۔ جب بقول مرزاصاحب کا بنادعویٰ بھی باطل ہوا۔

الاستذلال الصّحين

کیونکہ عیسیٰ نبی اللہ جیںاورغلام احمد قادیانی جو ۹ اسوبرس کے بعد پیدا ہوا ہو ہرگز نبی نبیس ہو سکتا۔ اسمعلم بھی نہیں بدلتا۔غلام حمد قادیانی سے غلام احمد کی ذات ہوگی نہ کسی غیر کی۔ پس غلام الحرکومیسی نبی اللہ سمجھنارسول اللہ کی تکذیب ہے۔افسوس مرزاصاحب وفات مسیح کے عابت كرنے ك واسطه ايسے ايسے روى ولائل چيش كرتے ہيں كدكوئي اہل علم ايسانييس كرسكتا آب لکھتے ہیں کہ اس آیت میں خدا تعالی کار فع اور نزول ترک کرنااس بات پر دلیل ہے کہ وہ خیال نیج اور خلاف واقع ہے سجان اللہ سیج موعود ہونے کا مدی سلطان القلم کے معزز لقب ے ملقب اور میہ جاملانہ استدلال کہ چونکہ اس آیت میں رفع ونزول ترک کیا گیا ہے اس واسطے رفع ونزول باطل خیال ہے۔ یہ ایساہی استدلال ہے ۔ جیسا کہ ایک جامل اجہل قرآن شريف كي آيت ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصَّيَامُ ﴾ في كرك مرزاصاحب کی طرح کہہ دے کہ چونکہ اس آیت میں نمازوز کو ۃ و ج کاذکرنہیں آیااور قادیانی منطق کی رو سے جب ایک آیت میں کوئی امرترک کیاجائے تو تھے اورخلاف واقع ہے اس واسطے نماز وز کو ۃ وج ﷺ وسراسر باطل خیال ہے۔مسلمانوں غور کرو کہ وفات مج ے عشق نے مرزاصا حب کوکہاں تک پہنچادیا کہ اگر قرآن کی ایک آیت میں سارے قرآن كامضمون نه ہوتو ساراقر آن وديگرا حكام قر آن نيچ وسراسر باطل ہوجاتے ہيں بيہ ہيں قادياني حقائق ومعارف کوئی مرزاصا حب سے یو چھے کہ بیطریقہ استدلال آپ نے کہاں ہے سیھا ہےاور کس علم ہے بیمن گھڑت ایجا دبندہ اگر چدسراسر باطل خیال گندہ لیا ہے۔ کیا یہ بھی الہای دلیل ہے؟ کہ اگر ایک تھم یا امر ایک آیت میں مذکور نہ ہوتو دوہری آیات (نعوذ بالله) بقول مرز اصاحب سراسر باطل میں ۔اس طرح تواس آیت کے تمام قر آئ شریف (نوهٔ باش)ردٌی ہوا۔ کیونکہ جس طرح مرزاصا حب نے لکھ مارا کہ رفع ونزول چونکہ اس آیت میں مذکور نہیں اس واسطے رفع ونزول باطل ہے۔ اور قرآن مجید کی آیات ﴿ بَلُ رَّفَعَهُ اللَّهُ

الاستذلال الصَّحِيْرُ

إِلَيْهِ، وَإِن مِّنُ أَهُلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤُمِنَنَّ بِهِ قَبُلَ مَوْتِهِ ﴾ كى طرف اشاره ندو يكحا بكه یمال کال خود غرضی نے محوجیرت کرویا کہ بیہ آیات خود ہی پہلے ای کتاب میں چیش کر کے آئے ہیں۔ مگریہاں لکھتے ہیں کدرفع ونزول اس آیت میں ترک کرنا دلیل ہے رفع اور نزول کے باطل ہونے کی۔اگر کوئی کہے کہ اس آیت میں سے کا بغیر باپ پیدا ہونا مذکور نہیں اور یہ واقعہ عظیمہ تک ذکر نہ کیا گیا ہے۔ اس لیے یہ خیال کے میج بغیر باپ پیدا ہوا سراسر خیال غلط ہے۔ تو جو جواب مرزائی اس معترض کو دیں گے وہی جواب ہمارا ہوگا۔غرض مرزا صاحب نے اس استدلال ہے اپنا سلطان القلم ہونا اور معجز بیان ہونا خابت کر دیا ہے۔ کیا مرزاصاحب كابيمطلب ہے كہ جس فقد رتمام وكمال واقعات قرآن مجيد ميں مختلف مقام اور آیات میں سیج کی نسبت مذکور میں سب کہ سب ایک ہی جگہ جمع ہوجاتے اوراس آیت میں آجاتے کیونکہ ترک کرنا باطل کرنے کی ولیل ہے تو اس طرح تمام مذہب اسلام باطل ہے۔ کیونکہ ہرایک مسلمان جامتا ہے کہ کسی آیت میں والیدین کے ساتھ احسان کرنے کا ذکر ہے، کسی آیت میں بیموں کے ساتھ اچھاسلوک کرنے کا ذکر ہے، کسی آیت میں نماز کا ذکر ہے اور کسی آیت میں جج کاذکر ہے۔اور کسی آیت میں زکو ۃ کاذکر ہے۔تو پھر مرزاصاحب کے مذہب میں اگر حج والی آیت برعمل ہوتو تماز وروز ہ اور بتیموں کے ساتھ سلوک اور والدین ے احسان وغیرہ وغیرہ سب احکام سراسر باطل ہیں۔ کیونکہ خلااتعالیٰ نے ان کا ذکر پیش کردہ آیت میں ترک کیا ہے۔افسوں مرزاصاحب کی حالت پر جوخیال ان کے دل میں پیدا ہوتا خواہ وہ کیساہی نامعقول ہوتا اس کولکھ مارتے اورافسوں ان کے مریدوں پر جو بے چون وچرانتلیم کر لیتے ۔ کوئی بتاسکتا ہے کہ بیمرزاصا حب کااستدلال کس طرح ورست ہوسکتا ہےاور بیآیت وفات سیح پرکس قاعدہ اور طریقہ اہل علم سے دلالت کرتی ہے۔ مرزا صاحب بڑے زور شورے اعتراض کرتے ہیں اوران کے مرید بھی کہتے ہیں کہ بچ آسان

الاستذلال الصحيئر

پرطعام کہاں ہے کھا تا ہوگا۔ بول وہراز کہاں کرتا ہوگا۔ اوردیگر توان گا انسانی کس طرح پوری
کرتا ہوگا۔ وغیرہ وغیرہ وغیرہ توان کا جواب ہم مرزا صاحب کے قاعدہ استدالال سے بید سے ہیں
کہ چھکا اس آیت ہو السّلائم عَلَیٰ یَوْمَ وُلِدُتُ وَیَوْمَ اُمُوْتُ وَیَوْمَ اُہُعُتُ حَیّا ﴾
یہ کھانے بیخے بول ہراز اور واقعات عظیمہ کاذکر ترک کیا گیا ہے۔ اس واسطے می کھانے
پینے بول ہراز کے خیالات باطل ہیں جس طرح اس کے رفع ونزول کے خیالات ترک
ذکر سے باطل ہیں۔ اگر مرزا افی ہماری اس دلیل کوتنایم کرلیس کے تو ہم بھی مرزا صاحب کی
اس دلیل کوتنایم کرلیس کے ورند بیشعر ہم مرزا صاحب اور مرزائیوں کی نذر کریں گے۔
کیونکہ مرزا صاحب وفات می کے گائیت کرتے ہوئت سب مسلمات وین وفعات ومحاورات
کیونکہ مرزا صاحب وفات میں کے گائیت کرتے ہوئت سب مسلمات دین وفعات ومحاورات
کول جایا کرتے تھے۔ نادان سے نادان آ دی بھی جات ہے کہ جب یوم ولادت و یوم وفات
ذکر کیا جائے تو تمام وسطی حالات کی تقید گی جوبات سے کہ جب یوم ولادت و یوم وفات
خوکہ اس سے رفع جسمانی خابت ہے۔ اس بیآ ہے بھی جیات میں پردلیل ہے نہ کہ وفات میں چر۔
کیونکہ اس سے رفع جسمانی خابت ہے۔

قوله باد هویں آیت: ﴿ وَمِنكُم مِّن یُتَوَفَّی وَمِنكُمُ مِّن یُرُدُّ إِلَی اَرُدُلِ الْعُمُرِ لِكَیْلا یَعُلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمِ شَیْنا ﴾ اس آیت شن خداتعالی فرما تا ہے کہ سنت اللہ دوق طرح سے تم پر جارتی ہے۔ ' بعض تم میں سے عرضی سے پہلے تی فوت ہوجاتے ہیں اور بعض عرضی کوئیجے ہیں یہاں تک کدارول عمر کی طرف ردکیے جاتے ہیں اوراس حد تک نوبت پہنچتی ہے کہ بعد علم کے ناوان ہوجاتے ہیں''۔

اهتوال: یه آیت بھی وفات کی پر ہرگز ولالت نہیں کرتی اور نہ سے سے بیمتعلق ہے۔ مسلمانوں کوفر آن مجید کا (۱ میارہ رکوع ۸) و یکھناچاہیے۔ مرزاصاحب نے اس آیت میں تحریف معنوی کی ہے۔ پہلے ہم اس آیت کا اصل مطلب بیان کرتے ہیں:

الاستذلال الصّحيير

بیآیت قیامت کے منکر کفار کو سمجھار ہی ہے کہ وہ خداجس نے تم کومٹی ہے بیدا کیا، پھرانطفہ ہے، پھر علقہ بنایا، پھرمضغہ ہے بنایااور پھر مال کے پیٹے میں جگہ دی اور پھر ا ہے ارادہ ہے طفل بنا کرنکالا۔اور پھر جوان کیا۔ پھرتم میں ہے کوئی تو مرجا تا ہے اور کوئی بڑھایے کی طرف لوٹا کراا یا جاتا ہے کہ چھراس کوکوئی علم نہیں رہتا۔ پیخلاصہ ترجمہ کا ہے۔ اویر کی آیت کا اورآیت متدله کاریه آیت خداتعالی کی قندرت اور جُویه نمائی پردلالت کرتی ہیں۔اورخداتعالیٰ ان لوگول کوجومحالات عقلی کے دلائل سے قیامت کا نکار کرتے ہیں ان کو سمجھا تا ہے کہتم قیامت کے محالات عقلی پر کیوں جاتے ہو پہلے اپنی ہی پیدائش کے حالات اور مختلف منازل کی طرف دیکھو کس طرح ہم نے تم کو بنایا۔ اور جب ہم نے تم کوعدم سے بنا کر کھڑ اکیا تواہ تمہاراد و ہارہ زندہ کرنا کیا مشکل ہے۔ جب ہم پہلے محالات عقلی پر قادر تھے تو اب بھی ہم تم کوقبروں ہے اٹھا تکتے ہیں جو تمہار پز ویک محالات عقلی میں ہے ہے۔ اس آیت کاوفات سے کے ساتھ کچھٹل نہیں۔اگرمرزائی صاحباں اقرار کریں کہ بیآیات حضرت سے کے حالات برحادی ہیں اور حضرت سے بھی ای سنت اللہ اور قانون فطرت اورفدرت کے تابع ہے تو ہم زورے کہتے ہیں کدان کی حالت اس شکار کی طرح ہو گی جوخود شکاری کے آگے آجائے اور شکاری با آسانی اس کواہے وام میں پھنساوے۔ پہلے اس کے کدکوئی مرزائی اینے مرشد کی حمایت کرے اور میچ کوقانون قدرت کے ماتحت لائے ہم خود ہیںمفصلہ ذیل دلائل پیش کرویتے ہیں۔جس سے ثابت ہوگا کہ بیرآیت و فات میج میر دلالت نہیں کرتی اور مرزاصا حب کااستدلال اس آیت ہے بھی غلط ہے۔ اول: خداتعالی نے ان آیات میں قانون فطرت بتایا ہے کدانسان کی پیدائش نطفہ سے ہے۔ مرکبے القلیل با تفاق فریقین بغیر نطفہ باپ کے پیدا ہوا۔ جب پہلے بی سے اس قانون

فطرت ہے متنتیٰ کرکے بغیر مس مرد کے صدیقہ مریم کے پیٹ میں خلاف قانون فطرت

الاستذلال الصّحين

متذکرہ بالاآیات جواس آیت ہے پہلے ہیں پیدا کیاتو پھریہ آیت کی کے حق میں ہر گز صادف نیس آسکتی۔

دوح: پید نطف انسان کی صفت ہے کہ وہ تمرکی درازی سے ضعیف ہوجاتا ہے اور مادی ہونے

کے باعث زمین کی تا ثیرات سے متاثر ہو کرضعیف ہوجاتا ہے۔ گرآسان کی تا ثیرات الی

میں کہ اجرام فلکی کا بدل ہا بہت حلل ساتھ ہی ساتھ ہوتا جاتا ہے۔ اور وہ ضعیف نہیں ہوتے۔

پس میچ بھی تا ثیرات فلکی سے ارذل عمر کے ضعف سے بچاہوا ہے۔ جبیبا کہ مشاہدہ ہے کہ

فرشتے ،ستارے، آفاب مہتال وغیرہ ایک ہی حالت پررہتے ہیں۔ لبذا سے بھی آسان

پر درازی عمرے نکمانییں ہوسکتا اور ندز مین کی آب وہوا کی طرح آسان کی آب وہوا ہے کہ

میچ کو ارذل عمر لے۔ چونکہ سے کی پیدائش نفح روح سے تھی اور روح درازی عمر سے ضعیف

نہیں ہوتا صرف جم ہوتا ہے۔ اس لیے سے کے واسطار ذل عمر کا ضعف لازم نہیں۔ کیونکہ وہ

حضرت شخ اکبر می الدین ابن عربی افضوص الحکم میں لکھتے ہیں: اور عیسیٰ النظافیٰ اور جہت ہے۔ بشری صورت ہوئے۔ ایک جہت الن کی ماں کی طرف سے تھی اور دوسری جہت جرئیل سے تھی۔ یونکہ وہ بشری صورت پر ظاہر ہوئی تھی۔ اور بید وہ جہتیں اس واسطے ہوئی کی ۔ اور بید وہ جہتیں اس واسطے ہوئی کی کہاس نوع انسانی میں کویں خلاف عادت نہ واقع ہو۔ جیسا کے قرآن میں ہے ﴿ کیلمَةُ اللّٰهِ اللّٰهِ کَا اللّٰهِ کَلَمْ اللّٰهِ کَلِمْ اللّٰهِ کَلَمْ اللّٰهِ کَلِمْ اللّٰهِ کَلِمْ اللّٰهِ کَلِمْ اللّٰهِ کَلِمْ اللّٰهِ کَلِمْ اللّٰهِ کَلَمْ اللّٰهِ کَلَمْ اللّٰهِ کَلِمْ اللّٰهِ کَلَمْ اللّٰهِ کَلَمْ اللّٰهِ کَلَمْ اللّٰهِ کَلَمْ اللّٰهِ کَلَمْ کُلُمْ کَلَمْ کَلَمْ کَلَمْ کَلَمْ کَلَمْ کُلُمْ کَلَمْ کَلَمْ کُلِمْ کَلَمْ کُلُمْ کَلَمْ کُلُمْ کَلَمْ کُلُمْ کُلِمْ کُلُمْ کُلِمْ کُلُمْ کُلُمُ کُلُمُ

الاستذلال الصَّحِيْرُ

ہوتی ہےاور بیہ باطل ہے۔ کیونکہ حضرت جبرائیل سب پیغیبروں اور رسولوں کے پاس آتے رہے جوابتدائے دنیاہے پیداہوتے رہے اوروہ ارذ ل عمر کونہ پہنچے حالانکہ بنراروں برس گزر گئے اور نیکم الہی حضرت جبرائیل کوفراموش ہوا۔

مسوم: جب خلااتعالی قرآن مجید میں حضرت کے کے قل میں فرماتے ہیں کہ 'وہ نہ صلیب
دیا گیااور نقل کیا گیا، بلکہ اللہ نے اس کواپی طرف اٹھالیا'' تو ٹابت ہوا کہ وہ ارذل عمراور
وفات وضعف ہیری ہے ایسا ہی مشتنی کیا گیا جیسا کہ اپنی ولا دت میں قانون فطرت ہے
مشتنی کیا گیا تھا کہ بغیر نظفہ مردکے بیدا ہوا اور عجوبہ نمائی قدرت خدا تعالی کی ظہور میں آئی۔
کیونکہ علم طب سے ٹابت ہے کہ بلڑی نظفہ مردہ بنتی ہے اور گوشت خون چیش سے بنتا ہے
مگرمتے میں بلڑی تھی اور نظفہ مردہ بیدا شدہ نہ تھا۔ ای طرح تا نزول اس کو عمر دراز عطاکی
گی اور ارذل عمر کے انڑے خاص کر شمہ فدرت ہے حفوظ ہے۔
گی اور ارذل عمر کے انڑے خاص کر شمہ فدرت ہے حفوظ ہے۔

اب ہم مرزاصا حب کی وجہاستدلال کا جواب دیتے ہیں اور ثابت کرتے ہیں کہ وجہاستدلال بھی غلط ہے۔

اول: مرزاصاحب کابیلکھنا کہ سنت اللہ دو ہی طرح ہے تم پر جاری ہے۔ بعض عمر طبعی ہے پہلے فوت ہوجاتے ہیں .....() نج)

مرزاصاحب نے ''دوہی طرح ہے سنت اللہ کا جاری ہونا'' کن الفاظ کا ترجمہ کیا ہے؟ آیت میں تو دو کا کوئی لفظ نہیں اور نہ طبعی موت کا لفظ ہے۔ الفاظ ''دوطریق اور طبعی موت'' مرزاصاحب نے اپنے پاس سے لگالیے ہیں جو کہ مشاہدہ سے بھی غلا ہے کیونکہ بعض بچے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہی مرجاتے ہیں جو کہ مرزاصاحب کے دوطریق کے حصر کوتو ڈرے ہیں۔ بعض کا اسقاط حمل ہوجا تا ہے اور پیدا ہوتے ہی مرجاتے ہیں۔ اس سے بھی مرزاصا حب کا حصر کہ'' دوہی طریق سے سنت اللہ جاری ہے'' غلط ہے۔

الاستذلال الصَّحِينُ

**دوم**: مرزاصاحب لکھتے ہیں کہ بعض عرطبعی کو پہنچتے ہیں مگر عرطبعی کاعرصہ نہ بنایا کہ کتنی عمر کو عمطیعی کہتے ہیںاور جب اس حدے عمرگز رجائے تو عمرار ذل ہے۔افسوس مرزاصاحب فلاسفه کی تقلیدتو کرتے ہیں۔ مگرساتھ ہی ڈرجاتے ہیں اور بودی دلاک سے جہلا وکودھوکہ دیے کی کوشش کرتے ہیں۔حکمائے یونان کامقولہ ہے کہ عرطبعی انسان کی ایک سوبیس برس مقرر ہے۔اس سے اگر پہلے مرجائے تو یہ موت طبعی نہیں بلکہ کسی حادثہ سے ہے جیسا کہ چراغ میں تیل بھی ہو بی بھی ہو مگر ہوا کے جبوگلوں ہے گل ہوجائے۔اس طرح انسان عمر طبعی ہے پہلے مرجاتے ہیں۔ مگر اہل اسلام بلکہ کل اہل ندا جب کا اتفاق ہے کہ کسی جاندار (انسان ہویا حیوان) کی عمر طبعی مقرر نہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم میں مقرر کرر کھا ہے۔اس كے مطابق موت آنی ہے خواہ كوئی جوان ہو،خواہ بوڑ ھا،خواہ شيرخوار بچه،خواہ جنين يعني وہ بچيہ جومال کے پیٹ میں ہے۔مرزاصاحب کااستدلال تب درست ہوسکتا تھا کہ عرطبعی قرآن یا کسی حدیث ہے ثابت ہوتی ۔ مگر قر آن اور لؤرات ہے تو ثابت ہے کہ اصحاب کہف ۲۰۰۷ برس اورحضرت آ دم التلڪالا کي عمر ٩٣٠ برس اورنوح التلڪ لا کي عمر ١٢٠٠ برس کي تھي \_شابه نامه د · فر دوی طوی ' میں لکھا ہے کہ رستم کی عمرا یک ہزارا لیک ہوتیرہ برس کی تھی

"بزار صد و بیزده ساله مرد"

مرزاصاحب نے عمر طبعی کی کوئی حدمقر رئیس کی کہ جب اہل حدے گزر جائے تو ارذل عمر ہے۔ جب موت کا وقت مقرر نہیں اور بیا بیا مسلمہ امر ہے کہ جس میں موافق و مخالف سب متفق بیں اور صرف اتفاق ہی نہیں بلکہ رات دن کا مشاہدہ ہے کہ اچا تک موت آ جاتی ہے۔ طبعی موت کی کوئی حدمقر رئیس جب خدا تعالی کسی کوا پی طرف بلاتا ہے تو وہ فورا چلاجا تا ہے ﴿إِذَا جَاءَ اَجَلُهُمُ لایمَسْتَا نِحِرُونَ سَاعَةً وَالایمَسْتَقُدِمُونَ ﴾ نص قرآنی شاہد ہے۔ اوراگرا خیرعمر کے جھے کوار ذل کہا جائے تو اس سے کوئی انسان خالی نہیں۔ کیونکہ

الاستذلال الصَّحِيْرُ

جوپچیس برس کی عمر میں فوت ہوا دس پندرہ برس کی عمر کے مقابل ہیں پچیس برس کا زمانہ
ار ذل عمر ہے اور جوسو برس کی عمر میں فوت ہوااس کا ار ذل زمانہ نوے برس ہوا اور جس نے
ہزار برس کی عمر بیائی اس کا زمانہ ار ذل عمر تو سو برس کے بعد ہوا علی بذرا القیاس سے کا زمانہ
ار ذل عمر نزول کے بعد ہوسکتا ہے ۔ تب بھی مرزاصا حب کے ہاتھ کچھ نہ آیا ۔ پس اس آیت
ہے بھی استدلال غلط ہے ۔ کیونکہ طبعی عمر کی کوئی حدمقر رنہیں ۔ اگر ہے تو کوئی مرزائی
بتائے۔

دور نہ جاؤ! مرزاحاحب اور علیم نور دین صاحب کا آخری حصہ عمرا گرار ذل تھی تو پھر وہ تمام علم بھول گئے تھے اور نا دان بچوں کی طرح با تیں کرتے تھے۔ ہرگز نہیں۔ تو پھر مرزاصاحب کا یہ قاعدہ بالکل غلط ثابت ہوا اور ایسے ایسے دلائل شاید ای ارذل عمر کا خاصہ ہے جس کا کوئی اعتبار نہیں۔ کیونکہ ان کا ارزل زمانہ ۵۰۰ ۸ برس ہے جس کے درمیان فوت ہو گئے یا یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ مرزاصاحب نے جوقر آن میں تحریف کرکے طبعی عمرا پئی طرف سے بڑھائیا ہے۔ اور بیآ یت وفات سے چر جرگز دلیل نہیں۔

قولهٔ قیر هویں آیت: یہ ہے ﴿ وَلَكُمْ فِیُ الأَرْضِ مُسْتَقَرٌ وَمَنَاعٌ إِلَى حِیْن ﴾

یعن''تم اپ جسم خال کے ساتھ یہاں تک اپ تنتع کے دن پورے کر کے مرجاؤ گے''۔

آگے جاگر لکھتے ہیں کہ''یہ آیت جسم خاک کو آسمان پرجانے سے روگئی ہے۔ کیونکہ ﴿ لَکُمْ ﴾

جواس جگہ فائدہ مخصیص کا دیتا ہے اسبات پر یصراحت دلالت کر رہا ہے کہ جسم خاکی آسمان پر بیس جاسکتا۔ ان (اللہ او بام بس ۲۰۹)

اهتوال: بيآيت بھى كئے كے متعلق نہيں بياتو آوم اور شيطان كے حق ميں ہے۔ ديكھوان سے كہلى آيت ﴿وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعُضُكُمْ لِيَعْضِ عَدُو ۗ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَوًّ ﴾ يعنى "اتر جاؤتم ايك دوسرے كے دشمن مواورز مين ميں تنہارے ليے ايك وقت خاص تك

الاستيذلال الصَّعِين

ٹھکا ناہے''۔

اب روزروژن کی طرح ثابت ہے کہ ہدآیت حضرت آ دم العَلَیٰ اور اللیس (شیطان) کے حق میں ہے۔اوراس وقت ابھی کی پیدائش بھی نہ ہوئی تھی ۔توبیآ یت کی کے حق میں ہر گزشیس یعنی جب حضرت آ دم نے نافرمانی کی اور شیطان کے بہائے ہے مُنتِهَار بواتو خداتعالى نے ان كومزادى اور فرمايا كه آسان سے پنچےزمين براتر جاؤ اوروفت مقررتک وہاں ہی رہو۔ حضرت مسیح کی وفات کااس میں کہاں ذکرہے اور حضرت مسیح کا آسان میر جانا جو صری نفس قر آنی اور شہادت انجیل سے ثابت ہے۔ کیونکر ناممکن ہے۔ بلکه اس آیت ہے تو ثابت ہوتا ہے کہ انسان آسان پر جاسکتا ہے۔ کیونکہ انسان کاجد امجد حضرت آدم العلظ آسان ے اترے۔ جب آسان سے اتر نا ای آیت سے جومرزا صاحب نے خود پیش کی ہے ثابت ہے تو آسان پر جانا بدرجہ اولی ممکن اور ثابت ہوا۔ کیونکہ آ سان ہر انسانی سکونت پہلے تھی اوراس کے طعام آ سائش کے سامان بھی مہیا تھے۔ جب پہلے انسان وہاں پرسکونت یذ بر تھا۔اور کسی جرم کی سز ایس زمین پرا تارا گیا تو اس آیت ہے آ سان برجانامکن ہوا۔ کیونکہ جو محض ایک جگہ ہے آئے اس جگہ والیس بھی جاسکتا ہے۔ دوم: ﴿إِهْبِطُوا ﴾ كَ عَلَم علوم مواكرة النان عن زمين يرار ناموا . جب انسان آ سان برنبیس ره سکتا خفانو آ دم کسطرح ربا به یونکه بعد میں امر ایسلے تو ربتا خفا۔اور کھا تا پیتا تفارا درطعام اس کوماتا تفار کیونکه بهشت میںسب اسباب معیشت موجود ہیں۔اس سے تو مرزا صاحب کے تمام اعتراضات اڑ گئے کیمیٹی کوآسان برطعام نہ ملتا ہوگاوغیرہ وغیرہ۔ كيونكمة وم القليلة كي نظير موجود ب\_مرزاصا حب لكم وتخصيص كے فائد و كواسط كہتے ہیں۔ یعنیٰ **لکم** کامرجع خاص شیطان اورآ دم ہیں۔مرزاصاحب کابیے فرمانا کہ **لک**م مرجع خاص آ دم وشیطان ہیں مرزاصاحب کے مدعا کے برخلاف ہے۔ کیونکہ جب شیطان اور

الاستذلال الصَّحِيْرُ

آدم کویہ خطاب خاص ہے تو حضرت عیسی النظیمی النظیمی العظیمی السلام منتقیٰ رہے۔ یعنی بیرخاص تکم کہ اتر جاؤ اور تمہارا ٹھکا ناز مین ہے خاص آ دم اور شیطان کے واسطے میں۔ سی کااس آیت سے پھھلی نہیں پس اس آیت سے بھی وفات سے کااستدلال غلط

**ڡّولهٔ چودهویی آیت: ﴿ وَمَنُ نُعَمِّرُهُ لُنَكِّسُهُ فِی الْخُلْقِ ﴾ یعن جس کوہم زیادہ عمردیتے ہیں تو اس کی پیدائش کوالٹا دیتے ہیں یعنی انسانیت کی طاقتیں اور قو تیں اس سے دور ہوجاتی ہیں۔حواس میں فرق آ جاتا ہے عقل اس کی زائل ہوجاتی ہے۔ الح** 

**اهنوال**: اس آیت میں بھی کلیں گئیں لکھا کہ سے فوت ہوگئے اور نہ یہ آیت وفات کیج پر دلالت كرتى ہے۔مرزاصاحب كى جورجہ استدلال ہے وہى درست نبيں۔ كيونكه جب زيادتى عمر كى كوئى حدمقر رئييس كه جب السان اس حدتك بكي جائے ـ تو پير فرتوت ويم موجاتا ہے۔ یعنی ایبابوڑھا کہ اس کے حواس قائم نہ رہیں۔انسان کی فطرت مختلف طاقتوں اور قو تول والى بنائي گئي ہے۔اور بيد مشاہدہ ہے كەكئى لوگ پچاس برس سے زيادہ عمر كے ہوئے اور ان کی طاقتیں بالکل سلب ہوجاتیں ہیں اور بچین کاز مانہ عود کرآتا تاہے۔ مربعض ایسے طاقتور ہوتے ہیں کہ ای نوے برس کی عربیں بھی ان کی نظر قائم رہتی ہے۔اورحواس بجا رہتے ہیں اورالی صائب رائے دیتے ہیں کہ جوانوں کوبھی وہ ہاتمی نہیں سوجھتی ۔ جوان کو سوجتی ہیں۔مسیمہ کذاب کی عمر ڈیڑ ہے سوبری کی تھی اور جب مسلمانوں سے مقابلہ تھا توالی ک الی تدبیراس کوسوچیتی تغییس که بهت نو جوانوں کونه سوچیتی تغییس به زیادتی عمر 🚣 اس کی قو توں میں کچھ کی نہ کی۔ پنجاب میں ایک مثل مشہور ہے کہ' فلال شخص ستر بہتر گیا ہے'' لیعنی ہے وقونی کی باتیں کرتا ہے حالاتک ہزاروں اشخاص کے حق میں بید مثال غلط ہوتی ہے تھیم نور وین صاحب کی عمرزیادہ ہوگئی تھیں مگران کوقا دیانی مشن کی ترقی کے وہوہ وسائل سوجھتے تھے

الاستذلال الصّحين كەكسى جوان مرزائى كونەسوجھتے تھے۔ پس جبعمر كى طاقتوں كى كوئى حدنہيں تو پھريہ قياس ہی غلط ہے کہ حضرت عیسی النظین لازیادتی عمر کے باعث تکتا ہوگیا ہوگا۔ کیونکہ مرزاصاحب تشلیم کر چکے بیں کہ اللہ تعالی کا انبیاء علیهم السلام ہے خاص معاملہ ہے اور سے بھی نبی ورسول تفا۔اس کیے اس کے ساتھ بھی خاص معاملہ ہے کہ وہ تازول زندہ رہے گا۔اورورازی عمر کااٹر اس بر ہرگزنہ ہوگا جس طرح کے اصحاب کہف بریاو جود گزر جائے عرصہ دراز ۹۰۰ سال کے وہ جس عمراور طافت کے ساتھ سوئے تھے۔ ۹ ۲۰ برس کے بعدای طافت اورعمر کے ساتھ اٹھے اور زمانے کے اثر ہے محفوظ رہے۔ جب نظیریں موجود ہیں کہ حضرت نوح التلفيظ كي عمره مهما برس كي تقى اورز مانے كارتے و و محفوظ رہے۔حضرت شیث النظی النظی مر۱۹۴ برس کی تھی اوران کی طاقتوں میں فرق ند آیا۔ تو ثابت ہوا کہ مرزاصاحب نے اس آیت کے سجھنے میں غلطی کھائی ہے کہ وہ اے قاعدہ کلیہ بناتے میں۔اورجوامراللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی پر مخصر رکھا ہوا ہے۔اس کواینے قیاس سے خلاف منشاءخدانعالیٰ کلیہ قاعد ہ بتاتے ہیں حالا تکہ خدانعالی نے کوئی طبعی عمر مقرر نہیں فر مائی اور نہ ہی کوئی پیری وغیرہ کا زمانہ مقرر فرمایا ہے۔ تو پھریہ غلط خیال ہے کہ حضرت عیسلی القلیمالیّٰۃ برتغیر کاز ماند آ گیا ہوگا۔ جب کہ ثبوت موجود ہے کہ آسانی مخلوق بانسبت زمین مخلوق کے الطف اوراكمل ہے۔اورز مانه كااثر ان يركم ہوتا ہے يابالكل بى نہيں ہوتا۔ جب ہے دنيابى ہے جاندوسورج وستارے وغیرہ بروج اپنے اپنے کام میں بھکم ایز دمتعال گئے ہوئے ہیں کوئی بوڑ ھانہیں ہوا۔کوئی ارذل عمر تک پہنچ کرر دی نہیں ہوا فرشتے بوڑ ھے ہوکر یا گل نہیں

ہو گئے۔ حاملان عرش نے بوڑھے ہوکراور کم طاقت ہوکرعرش رب العالمین کو پھینک نہیں دیا تو حضرت عیسی آسان پر کس طرح زماند کے اثر سے ﴿ نُعَفِرُهُ ﴾ ہوکر عکم ہو سکتے جیں؟ بیصرف اللہ تعالی کی قدرت وجروت سے لاعلمی کاباعث ہواوراس جی وقیوم خداکی

الاستذلال الصَّحِيْرُ

قدرت الامحدود بناواقتیت کا سبب بے کہ مرزاصاحب کوا سے ایب وہم اور قیاس سوجھتے
ہیں۔ ورنہ جس کا بیہ اعتمادہ کو کہ خدا تعالی قادر مطلق ہے جو چاہتا ہے کرتا ہے اور جس نے
صرف ایک امر محنی ہے تمام کا نئات کوایک وم بنا کھڑا کیا ہے۔ اس کے آگے ایک انسان
کودرازی عمرکا دینا اور تا نز ول زندہ رکھنا بچھ مشکل نہیں۔ افسوس مرزاصاحب ایک حرف تو
مانتے ہے کہ خدا نے ایراہیم پرآگ سرد کردی جو بالکل خلاف قانون قدرت ہے۔ گر
دوسری طرف حضرت میسلی کے زیادہ عمر پانے سے انکار کرتے ہیں۔ اور ایسے ایسے ردی
دلائل چیش کرتے ہیں کہ بھول ان کے ان کی اپنی ہی ارذل عمر کا شبوت ہے۔ ورنہ دیندار
مومن بالغیب کی شان سے بعیدے کہ ایسے ایسے من گھڑت ڈیکوسلوں سے فسوس قرآنی کا
انکار کرے۔ پس اس آیت سے بھی وفات می کا استعمال ال غلظ ہے۔

قولهٔ پندر هويس آيت: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن ضَعُفِ ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعُدِ ضَعُفِ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعُدِ قُوَّةٍ ضَعُفاً وَشَيْبَةً ﴾ ترجمه: "خداوه بجس نَمْ كو ضعف سے پيدا كيا پرضعف كے بعد قوت دے دكا" يہ بيت بھى سرح طور پراس بات پر دلالت كردى ہے كہ كوئى انسان اس قانون قدرت سے بابر عيس ..... (الح)

رہ سے روہ سے ہیں وفات مسے پرنص قطعی تو در کنار کنایۃ بھی دلالت نہیں کرتی۔ مرزا معاول: یہ آیت بھی وفات مسے پرنص قطعی تو در کنار کنایۃ بھی دلالت نہیں کرتی۔ مرزا صاحب کی وجہ استدلال یہ ہے کہ چونکہ ہرایک انسان کے گئے ضعف پیری ضرور ہے اس کئے حضرت مسے بھی ضعف پیری سے نے نہیں سکتے مگر کوئی باحواس آدی کہ سکتا ہے کہ ضعف پیری سے ضعف بوجائے وہ ضرور ہی مرجا تا ہے۔ پیری سے موت ہوجاتی وہ ضرور ہی ہوجائے وہ ضرور ہی وفات کی دلیل ہزاروں لاکھوں بوڑ ہے ضعیف دنیا میں بقید حیات موجود ہیں۔ کیا یہ ان کی وفات کی دلیل ہے۔ ہرگز نہیں۔ حضرت نوح النظافی کی اس قدر عمر پائی۔ کیا وہ مردو تھے۔ ہرگز نہیں دنو جو گر نہیں کو کا کوئی گئے ہوں کہ روہ ضعیف العمر ہووہ ضرور مرجا تا ہے۔ جبکہ کہ بیری کا کوئی

الاستذلال الصحينة

خاص ز مانەمقررنېيں اور نەعم طبعی کا کوئی ز مانەمقرر ہے۔اگر کوئی جاہل حکيم نورالدين ہے کہتا کے آپ ضعف میری ہے فوت شدہ میں اور یہی آیت پیش کرتا ہے کہ چونکہ آپ کوضعف پیری آگیاہے۔ آپ مردہ ہیں البذا آپ خلیفہ نہیں ہو کتے کیونکہ مردے بھی خلیفہ نہیں ہوتے تو مرزاصا حب کے مریداس دلیل کوتنلیم کر لیتے اور حکیم صاحب کومر دہ تصور کر لیتے ، ہرگز خبیں ۔ تو پھرمسلمان مرزاصا حب کی اس دلیل کوئس طرح نشلیم کر لیلتے ۔ ( ﷺ )''مولوی محمد احسن صاحب امروہی'' اب تک ضعف پیری میں زندہ موجود ہیں۔ کیا وہ بھی مردہ مانے جاتے ہیں۔ ہر گرنبیں۔ تو پیر سے ضعف پیری میں زندہ موجود ہیں۔ کیا وہ بھی مردہ مانے جاتے ہیں۔ ہر گرنہیں۔ تو پھر کے مقعف پیری ہے کس طرح مردہ ثابت ہوسکتا ہے۔ کیا ضعف اورموت ایک ہی چیز ہے۔ مرزاصاحب خود ہمیشہ امراض کے دورہ سے کمزوراور ضعیف رہتے۔ در دسر اور دیگر بیار یول کے لاعث ضعیف رہتے مگر کوئی ان کومر دہ نہ جھتا تفا۔اگر بغرض محال یہ مجھ لیں کہ سے کی عمر دو ہزار برس ہونے کی وجہ ہے وہ ضعیف العمر ہے تو اس ہے اس کی وفات کسی طرح ٹابت نہیں ہو تھی۔ اپس اس آیت ہے بھی حیات مس ا ثابت ہے کیونکہ ضعیف العمری نشان زعدگی ہے نہ کہ نشان موت ۔ پس اس آیت ہے بھی استدلال غلط ہے۔ یہ کہاں لکھا ہے کہ سیج فوت ہو گیا۔ مرزاصا حب باربار قانون فدرت! قانون قدرت! کبد کرعوام کودهوکا دیتے ہیں کہ سے اس قانون قدرت کے نیچے ہے کس مسلمان کااعتقادے کیسٹی النکھا ہمیشہ زند ور ہیں گے۔مسلمان توبار بار کہتے ہیں کہ بعد نزول میں مہرس زمین بررہیں گے۔اور پھر فوت ہوں گے اور مدیند منورہ میں ڈن کئے جائیں گے اورمسلمان ان کا جنازہ پڑھیں گے گر افسوس مرزاصاحب نے وفات میچ ثابت كرتے كرتے ضعیف العمرى ثابت كركے حیات مسيح ثابت كردي۔

فتولهُ سولهوين آيت: ﴿إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاء أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاء ِ

الاستذلال الصَّحِيْرُ

فَاخُتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرُضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامِ﴾(اخٌ)\_ ليعني الى زندگى دنيا کی مثال میہ ہے کہ جیسے اس یافی کی مثال ہے جس کوہم آسان سے اتار تے ہیں اور پھرز مین ک روئلیگ اس سے ل جاتی ہے۔ پھروہ روئلیگ بڑھتی اور پھولتی ہےاورآ خرکائی جاتی ہے۔ یعن کیجیتی کی طرح انسان پیدا ہوتا ہے اول کمال کی طرف رخ کرتا ہے پھراس کا زوال موجاتا ہے۔ کیاای قانون قدرت ہے سے باہررکھا گیاہے .....(انخ)

ا هنول: بیآیت بھی وفات سے ہرگزنہیں بتاتی اور نہ بیر کے بارہ میں ہے۔ بیآیت پیش کر کے تو مرزاصاحب نے درازعر ہونا خابت کر دیا۔ کیونکہ جس طرح یانی امتزاج عناصر ہے بھیتی اور پھل تیار کرتا ہے با پائی ہے تھیتیاں اور پھل تیار ہوتے ہیں ای طرح انسانی وحیوانی زندگی ہے آخر کار ہر ایک انسان کھیتی کی طرح کا ٹاجائے گا۔جس طرح کھیتی اور ورخت کاٹے جاتے ہیں۔اس ہے کس کوا نگار ہے۔ ہرا یک مسلمان کا اعتقاد ہے کہ سیج بعد نزول فوت ہوں گے۔جھٹرا تو سارا درازی عمر کا ہے اور درازی عمر ہم حضرات آ دم ونوح وشیث علیهم السلام وغیر ہم ثابت کرآئے ہیں ۔لیس جس خدانے ان رسولوں کو درازعمریں دیں۔وہی خدامیج کوبھی جس قدر جا ہے دراز عمر دے سکتا ہے۔اس میں کوئی خلاف قانون قدرت نبیں۔ جب بعد نزول کی فوت ہوگا۔ تو ای قانون کے پنچے آ جائے گا۔اس مثال ے تو اللہ تعالیٰ نے درازی عمر سے ثابت کر دی ہے کہ فرمایا کدید حیاتی ونیا کے بیانی کی مانند ہے جس طرح یانی دوسرے عناصرے ملک کرمختلف منازل طے کرتا ہے۔ بیعنی پہلے بیج ہے انگوری نکلتی ہےاور پھر درخت اور پھل، پھول، ہے ہوتے ہیں ای طرح پیدیاتی انسانی پہلے مال کے پیٹ میں منزلیس نطفہ،مضغہ، میں ہونے کی منازل طے کرتے بچے، طفل، جوان، اور فرتوت ہوکرآ خرم جاتا ہے۔اس قانون ہے کسی کواختلاف وا نکارنہیں۔مگرمرزاصاحب جواس قانون قدرت کومساوی طریق پر ہرایک منتفس پریکساں جاری کرتے ہیں یہ غلط

الاستذلال الصحيخ

ہے۔ کیونکہ نہ نباتات کا وقت کیسال معین ہے اور نہ حیوانات کا وقت زندگی کیسال سب حیوا نول کے واسطے مقرر ہے۔سب کھیتال مساوی عمر کی نہیں ہوتیں اور نہ سب حیوان وانسان مساوی عمر کے ہوتے ہیں ہرایک میں امر رب جاری ہے۔ دیکھو کدو وغیرہ وغیرہ تر کار یول کی عمر بہت تھوڑی ہوتی ہے۔صرف ہائیس تیس مبینیپھل دے کرجل جاتی ہیں۔ اس کے برخلاف جو بھئی، گندم کئی ماہ میں تیار ہوکر کا لیے جاتے ہیں اور دیر تک اٹکا ذخیر ہ رکھا جاسکتا ہے۔حالا تکدیر کاریاں اور پھل دو تین روز سے زیادہ نہیں رہ سکتے ۔ بونڈ ایعنی گناوس ماہ کے بعد تیار ہوتا ہے اور اس کی عمر بھی کم ہوتی ہے۔ یہی اختلاف درختوں اورائے بھلوں میں ہے آڑو کا درخت دوسال میں تیار ہوجا تا ہے۔ اور پیل لاتا ہے اور آم وانار کا درخت دس بارہ سال مااس سے زیادہ عرصہ لے کر تیار ہوتا ہے۔ ایسی ہزاروں مثالیں ہیں جوروز مرہ مشاہدہ میں آرہی ہیں کہ نبا تات کی عمریں بھی مساوی نہیں اور نہ قانون قدرت بکسال طور پر ہرایک مخلوق میں جاری ہے۔ بعض حیوانات بہت عمر کے ہوتے ہیں۔ جیسا کہ سانب، گوہ وغیرہ۔اور بعد حیوانات درازی عمریاتے ہیں جیسے حشرات الارض اور بکری وغیرہ جس سے روزروش کی طرح ثابت ہے کہ اس مثال یانی والی میں وجہ شبہ قانون نشوونما ہے جس کے واسطے کوئی حدمقر رنہیں ۔ایساہی انسانوں کی عمریں مساوی نہیں ان میں قانون نشو ونما بیشک جاری ہے۔ مگر فطری طور برنہیں ہے۔سب میں مشیت ایز دی خفیہ کام کررہی ہے منشائے حق کے مطابق سب نیا تات مختلف طور بر پھل کھول لارہے ہیں جب تک حکم ہوتا ہے تب تک کھل لاتے ہیں اور آخر جل سرکر تباہ ہوجاتے ہیں مگریہ ہر گرنہیں کدسب کے سب ایک حد معین تک محدود ہوں ۔بعض درخت سیکڑوں برس تک قائم رہتے ہیں اوربعض چند سالوں میں ختم ہوجاتے ہیں۔ای طرح حیوان اور انسان ہیں کہ نشوونما میں تو اس قانون فطرت كے تالع بيں مگرا پني ستى قائم ركھنے ميں مختلف مدراج ركھتے بيں اورسب ميں امرحق جارى

الاستذلال الصِّديد

ہے۔اورمشیت ایز دی کے تالع ہیں۔حضرت نوح اس قانون فقرت کے تالع پیدا ہوئے کہ ۱۳۰۰ ابریں تک مشیت ایز دی کے امر کے موافق زندہ رہے اور توج بن عنق ۴۰۰ بری تک زنده ریاب ( ویکسوبان احلوم مطبوعهٔ نول کشور سخه ۳۸ ) حالا تکه اب اس قند رعمر دراز محالات میس ے ہاور خلاف قانون قدرت مجھی جاتی ہے مگر واضح رہے کہ مقلن لیمنی قانون بنانے والے کا اختیار ہوتا ہے کہ بعض امور میں قانون کی یابندی نہ کرے جس کوشاذ ونادر کہتے ہیں۔ دور نہ جاؤ حضرت میچ گی ولا دت ہی شاذ ونا در بطور معجز ہ کے ہے۔اگراس کو درازی عمر بھی خدا تعالیٰ نے دے دی اور تا نزول زندہ رکھا تو کیا محال ہوا۔پس یہ آیت بھی سے گ حیات ثابت کرتی ہے کہ جس طرح یانی تھیتی میں ایک ہی اثر نہیں رکھتا اور ایک ہی وقت سب کھیتاں تا ہ وہلا کشبیں ہوتی اسی طرح انسان میں بھی دنیا کی حیاتی مختلف مدارج رکھتی ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ مختلف عمریں ہیں ایک ہی وقت اور عمرسب کے واسطے مقرر نہیں کوئی بچین میں مرجا تا ہے کوئی جوانی میں مرجا تا ہے کوئی پوڑھا ہو کرنہیں مرتا حالا مکدلوگ اس ہے نفرت کرتے ہیں اور وہ خود بھی مرنا حابتا ہے مگر مشیت ایز دی اس کوزندہ رکھتی ہے حالانکیہ نشوونماسب کےسب قانون قدرت کے نیچے ہیں۔ پس سے بھی حیاتی کےنشوونمامیں ہیشک قانون قدرت کے تابع ہے۔ مگر درازی عمراس کواس قانون ہے خارج نہیں کرتی اس کئے اس آیت ہے بھی استدلال غلط ہے۔

**ھنولہ سنرھویں آیت: ﴿ ثُمَّ اِنْکُمُ بَعُدَ ذَلِکَ لَمَیْتُوُنَ ﴾ یعنی اول رفتہ رفتہ تم** کوکمالگیہنچا تا ہے اور پھرتم اپنا کمال پورا کرنے کے بعدز وال کی طرف کیل کرتے ہو یہاں تک کہ مرجاتے ہو ۔۔۔۔۔(اغ)

اهنول: ال آیت ہے بھی وفات سے ہرگز مفہوم نہیں ہوتی۔ بیو ہی قانون قدرت ہے بینی نشو ونما کے بعدتم مرنے والے ہو۔اس ہے مرزاصاحب نے کلیہ کس طرح بنالیا کہ جو

الاستذلال الصينخ

قانون قدرت کے مطابق پیدا ہو کرنشو وقما پائے وہ اسی وقت مرجاتا ہے۔ یہ ایسا ہی
استدالال ہے کہ کوئی آکر مولوی غلام رسول صاحب قادیا نی یا مولوی محمطی صاحب لا ہوری
کو کے کہ جناب آپ فوت شدہ ہیں اور یہی آیت پڑھ دے ﴿ فَتْمُ إِنْكُمُ بَعُلَا ذَلِکُ لَمَيْتُونَ ﴾ پینی بعدنشو وقما کے آپ مرنے والے ہیں۔ پس اس آیت کے روت آپ مردہ
ہیں۔ جو شخص مرنے والے اور مرے ہوئے ہیں فرق نہیں کرتا اس کے قق میں کیا کہا جائے
ہیں۔ جو شخص مرنے والے اور مرے ہوئے ہیں فرق نہیں کرتا اس کے قق میں کیا کہا جائے
ہیں۔ جو شخص مرنے والے اور مرے ہوئے ہیں فرق نہیں کرتا اس کے قت میں کیا کہا جائے
ہیں۔ ہیکون کہتا ہے کہ میں مرنے والانہیں۔ جس کا بیا عتقاد ہو کہ میں مرنے والانہیں اس کو یہ
آیت سانی چاہئے۔ پس اس آئیت ہے بھی استدلال غلط ہے کیونکہ میں جو دول مرنے والا
ہے۔ اور اس آیت ہیں بھی ﴿ مَیْتُونَ ﴾ فرمایا گیا ہے جو کہا گرمی کے حق میں لیا جائے تو اس
کی حیات ثابت ہوتی ہے۔ کیونکہ ﴿ مَیْتُونَ ﴾ فرمایا مینیس فرمایا کہ مات یعنی مرنے والا

فتولة المهارهوين آيت: ﴿أَلُمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاء فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخُرِجُ بِهِ زَرْعاً مُخْتَلِفاً أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًا ثُمَّ يَجُعَلُهُ حُطَاماً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَلِكُرَى لِأُولِي الْالْبَابِ ﴿ وَالآبِهِ. الن آيات مِن بَسَى مثلًا يَخَابِر كَيَا بَ كَدَانَان عَيْقَ كَلَ طَرَ رَفَة رَفَة ا فِي عَمَرُ وَ إِدَا كَرِيتًا بِ اور يُحرم جاتا عسر (الح)

ا هنول: کینتی اور پانی کی مثال کا جواب سولہویں آیت کے جواب میں دیا گیا ہے ہے سرف آیت کا نمبر بڑھانے کے واسطے ای مضمون کی آیت کولکھا ہے جو کدائل علم کے فزدیک عیب سخن ہے۔ ہم جواب دے چکے باربار ذکر کی حاجت نہیں۔ ہاں اتنا ضرور عرض کرتے ہیں کے عمر کا پورا کرنا جولکھا ہے۔ وہ کون می عمر کی حدمقرر ہے کہ جبتم اس حدعمر تک پہنچ چاؤگے تو مرجاؤگے جب عمر کی حدمقر زمییں جو ہزار برس زندہ رہے گااس کی وہی عمر ہے۔ اپس می

الاستيدلال الصحيير

بعد مزول چاہئے ہزار ہر تن گزرجا ئیں اس کی مدت عمر وہی ہوگی اور وہ پوری کر کے ضرور مرے گاعمر جب تک کوئی حدم تقرر نہ کرو۔ تب تک ہیآ یت وفات میں پر دلیل نہیں ہو گئی۔ بلکہ اگر سوآ یت بھی الیمی پیش کرو گئو ہر گز کام نہآئی گی۔ پہلے عمر کی حدم تقرر کرو جب ایک شخص کی حدج ہی مقرز نہیں تو پھر جودو ہزار ہر تن کے بعد نازل ہوکر مرے گا۔ وہی زمانہ اس کی عمر کا بورا ہونا ہوگا۔ پس اس آیت ہے بھی استدلال غلط ہے۔

قولهٔ انیسویں آیٹ: ﴿وَمَاأَرُسَلْنَا مِنُ قَبُلِکَ مِنَ الْمُرُسَلِیْنَ اِلَّا أَنَّهُمُ لَیَا کُلُونَ الطَّعَامَ وَیَمُشُونَ فِی الْاسُوَاقِ ﴾ یعنی ہم نے تھے پہلے جس قدر رسول بیسے میں وہ سب کھانا کھایا کرتے تھے اور بازاروں میں پھرتے تھے .....(انح)

ا هول: بيآيت بھي برگزندتو ميچ كے متعلق ہاور نداس سے وفات ميچ كا وہم و كمان بھي ہوسکتا ہے۔ بیآبت تو صرف ان کفار کوجواب دے رہی ہے۔ جورسول اللہ ﷺ براعتراض کرتے تھے کہ کھانااور ہازاروں میں پھرنانبوت کی شان ہے بعید ہےاس اعتراض کا جواب خداتعالی نے دیا ہے کہ ''اے محر ﷺ ہم نے تھے ہے سیاسب نبی درسول جو بھیجے وہ سب کھانا کھاتے تھے اور ہازاروں میں گھرتے تھے۔ یہ امور کینی کھانا کھانااور بازاروں میں پھرنا نبوت ورسالت کے منافی نہیں۔اس ہے وفات سے کامفیوم ہرگز نہیں ہوسکتا۔اگر کھانا کھانا اور بازاروں میں پھرنا وفات سے کا ثبوت ہے۔ لا چھرجس قدر انسان کھانا کھاتے اور بازاروں میں پھرتے ہیں سب کےسب فوت شدہ ثابت ہوں گے اور یہ بالبداجت غلط ہے کیونکہ لاکھول کروڑوں آ دی روز مر ہ کھانا کھاتے اور بازارول میں پھرتے نظرآتے ہیں اور وہ زندہ ہیں اور کھانا کھانا اور باز اروں میں پھرنا تو نشان زندگی ہے نه که موت \_ باقی ربام زاصاحب کا استدالال که چونکه میج اب کھانانہیں کھا تا اور بازاروں میں پھر تانظر نہیں آتا اس واسطے مروہ ہے ۔تو بیا ایس ہی نامعقول دلیل ہے کہ کوئی شخص کہہ

الاستذلال الصّحين

دے کہ خواجہ کمال الدین ومحد صادق صاحب کے مرید فوت شدہ ہیں کیونکہ قادیان اور لا ہور

والوں کو گھانا کھاتے اور ہازاروں میں پھرتے نظر نہیں آتے۔ افسوس مرزاصا حب کوسیج کی وفات نے ایسامحوجیرت کردیا ہے کہ ان کو ایس

ارسوں مرزاصا حب وں وفات ہے ایب تو پرت کردیا ہے ایدان واری دلیل چیش کرنے ہیں۔ بھلا کوئی مرزائی دلیل چیش کرنے کے وقت سب علوم فلسفی دلائل بھول جایا کرتے ہیں۔ بھلا کوئی مرزائی ہتا سکتا ہے کہ عدم عظم شے وعدم مشاہدہ شئے ،عدم وجود شئے پردلیل ہوسکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو چرم زاصا حب کا باز بار بیڈ کہنا کہ سے طعام نہیں کھا تا اس واسطے مردہ ہے۔ کیونکر درست ہوسکتا ہے۔ جبکہ ان کوآ سان کاعلم بی نہیں۔ ۹ سو برس کے بعد خدا کا فرض ہوسکتا ہے کہ سے جوسکتا ہے کہ سے

کی ڈبل روٹی اور جائے کی پیالی روز مرہ چار وقت مرزا صاحب کو دکھا تا، بلکہ ان کے مریدوں کی خاطرا ہے کسی طریق ہے آ سان ہے نمودار کرتا کہ ہرا یک مرزائی دیکھ لیتا کہ ہیہ

مسیح کا طعام ہے۔ کیونکداگر قادیان کے مرزائی دیکھ لیتے تو لا ہور کے مرزائیوں پر ججت نہ ہوتی اوراگرلا ہور والے دیکھتے تو قادیان والوں کے واسطے دلیل نہ ہوتی۔ پس قرص خورشید

کی طرح قرص عیسیٰ العکی بھی ہرروز طلوع کرتی جب مرزاصاحب اور مرزائی میچ کوکھانا کی خرج میں انتہاں کا العکی بھی ہرروز طلوع کرتی جب مرزاصاحب اور مرزائی میچ کوکھانا

کھانے والا یقین کرتے ۔ مگر اہراور ہارش کے دن پھر بھی میچ کو فاقد مست ہی سیجھتے ۔اور

شائد بعض محقق مرزائی تو کہتے کہ جب تک ہم آسان پر جا کری کوروٹی کھاتے نہ و کھے لیس تب تک اس کوزندہ نہیں کہہ سکتے ۔ مگرافسوں مرزاصاحب کا منطق ایبار دی ہے کہ قدم قدم

پڑٹھوکریں کھاتا ہے۔کیامرزاصاحب کے مریدقادیان سے فاصلہ پرریتے تھے اوران کومرزا صاحب کی یا قوتیاں اور مقوی عذا کیں دیکھنے کا موقعہ نہ ماتا تھاان کا نہ دیکھنامرؤا صاحب کی

وفات کی دلیل تھی؟ ہرگز نہیں ۔ تو پھر کے جو کہ آسان پر ہے زمین والوں کو کھا تا بیتا نظر نہ

آئے تو مردہ کس طرح ثابت ہوسکتا ہے جب کہ زمین والوں کوزمین کے ہی باشندگان کاعلم نہیں۔ لاہور والے کلکتہ والوں کا کھانا پینا اور بازاروں میں پھرنا جب نہیں دیکھ سکتے تو

الاستيدلال الصحيير

آسان والوں کا کس طرح دیکھ سکتے ہیں۔ کیا کوئی آسان پر گیا ہے۔اور سی کو طعام نہ ملتا دیکھ آما ہے یا سی نے اپنی فاقد کشی کی شکایت کی ہے۔ ہر گزنہیں۔تو پھر غلط استدلال ہے کہ اس آیت سے سب رسولوں کا فوت ہو جانا ثابت ہے۔

قولهٔ بیسویں آیت: یہ ب کہ ﴿وَالَّذِینَ یَدُعُونَ مِن دُونِ اللهِ لاَ یَخْلُقُونَ شَیْناً وَهُمُ یُخْلَقُونَ أَمُواتُ غَیْرُ أُخیّاءِ وَمَا یَشُعُرُونَ أَیّانَ یُبْعَفُونَ ﴾ یعن 'جو لوگ غیرالله کی پرستش کے جاتے اور پھارے جاتے ہیں وہ کوئی چیز پیدائیس کر سکتے بلکہ آپ پیدا شدہ مریکے ہیں زیدہ بھی تو نہیں ہیں اور نہیں جانتے کہ کب اضّائے جا کیں گئی۔۔۔۔۔(الح)

افتول: اس آیت ہے بھی وفات میں ہرگزئیں نگاتی اور نہ بیٹ اس آیت کے پیش کرنے کا ہودہ تو تو حید ہاری تعالی کو ثابت کروہ ہی ہے کہ جن جن معبودوں کی تم پرستش کرتے ہودہ تو خود گلوق ہیں کچھ بیدائیس کر سکتے تو اور تبیاری مرادیں کس طرح دے سکتے ہیں۔ موادہ تو خود گلوق ہیں کچھ بیدائیس کر سکتے تو اور خالہ حب کی وجہ استدلال یہ ہے کہ چونکہ حضرت میسی المسلط ہی معبود ہیں اور گلوق ہیں اس واسطے فوت ہوگئے ہوں گے۔ گریہ خاط اور خلاف واقعہ ہے کیونکہ کل گلوق فوت نہیں ہوئی۔ فرشتے خدا کی گلوق ہیں اور معبود ہیں ، گر میا خوت نہیں ہوئے حضرات جر ائیل ومیکا ئیل واسرافیل جب سے دفیا پیدا ہوئے ہیں چلے فوت نہیں ہوئے حضرات جر ائیل ومیکا ئیل واسرافیل جب سے دفیا پیدا ہوئے ہیں چلے آئے ہیں اور ہرگزئیس مرے۔ سوری ، چا ندرستارے سب محلوق ہیں اور معبود ہیں گر مرے نہیں۔ حضرت میسی النظامی ای معبودوں میں سے نہیں ہیں۔ چنا نچے قر آن مجبود ہیں گر مرے اور شرکین کوفر ما تا ہے : ﴿ وَ مَاصَر مُو وَ قَ لَکَ اِللّٰا جَدَلًا مِلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ ﴾ یعنی اور شرکین کوفر ما تا ہے : ﴿ وَ مَاصَر مُو وُ قَ لَکَ اِللّٰا جَدَلًا مِلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ ﴾ یعنی اور شرکین کوفر ما تا ہے : ﴿ وَ مَاصَر مُو وَ قَ لَکَ اِللّٰا جَدَلًا مِلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ ﴾ یعنی اور شرکین کوفر ما تا ہے : ﴿ وَ مَاصَر مُو وَ قَ لَکَ اِللّٰا جَدَلًا مِلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ ﴾ یعنی سے ایسی با تمیں کرتے ہیں۔ تفصیل اس اجمال کی ہیہ کہ جب قرآن مجد میں ﴿ اَفْدُمُ وَ مَاصَد کُ اِللّٰ اللّٰ مُعْ مِنْ آن مجد میں ﴿ اَفْدُمُ وَ مَا صَدْ کُ اِللّٰ اللّٰ مُعْ اِللّٰہِ کہ میں ہیں کہ جب قرآن مجد میں ﴿ اَفْدُمُ وَ مَا صَدْ کُ اِللّٰ اللّٰ مُعْ وَ اِلْمُ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰکُ اِللّٰ اِللّٰہُ اِلْ اِللّٰکُ اِلْلّٰکُ اِللّٰکُ اِللّٰکُ اِللّٰکُ اِللّٰکُ اِللّٰکُ اِللّٰکُ اِلْمُ اِللّٰکُ اِللّٰکُ اِللّٰکُ اِللّٰکُ اِلْمُ اِلْمُ اِلْمُ اِلْمُ اِلْمُ اِللّٰکُ اِلْمُ اِلْمُ اِلْمُولَّ اِلْمُ اِلْمُ اِلْم

الاستذلال الصّعينر

تَعُبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمُ ﴾ نازل موانو مشركين نے كها كه أكر بمارے معبود این بت جنهم میں ڈالے جائیں گے تو حضرت مسیح بھی معبود نصاری ہیں، وہ بھی ہمارے معبودوں کے ساتھ جہنم میں جائیں گے۔اس پرانند تعالیٰ نے بیآیت نازل فرمائی کہ حضرت میسی النظیمان کو جو کفار ومشرکیین ایبا ہی معبود بتاتے ہیں جیسے کہ ان کے بت ودیگر مخلوق معبود کے جاتے ہیں تو یہ بالکل غلط ہے اور وہ لوگ خصومت ہے کہتے ہیں۔ پس بیطریق استدلال جومرزاصاحب نے اختیار کیاہے کہ حضرت عیسیٰ النظیمیٰ کومعبودوں میں شامل کرتے ہیں پیطریق پہلے بہودو کفار عرب کر چکے ہیں جن کواللہ تعالی خاصم فر ما تا ہے۔ افسوس مرزا صاحب ایک رسول اور نبی کو بتول اورستاروں اورعناصر وغیرہ اصنام کی طرح سمجه كراس كى وفات كا ثبوت ويت بين، حالانكه ﴿ أَمُوَّاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ ﴾ ان كي صفت ے۔ یعنی بھی زندہ نہ تھے اور حضرت نمیسی التلاہی صاحب حیات تھے اور اصنام اور باطل معبودول میں شامل نہ تھے ۔مگرم زاصاحب اپنے مطلب کے داسطے خلاف قر آن ان کو بھی معبودول میں مشرکیین عرب کی طرح شامل کرتے ہیں اورا پنی طرف ہے قرآن میں تح یف کر کے لکھتے ہیں کہ سب انسانوں کی وفات ہر دلالت کردہی ہے حالا تکدانسان کالفظ قرآن کی آیت میں نہیں۔مرزاصاحب انسانوں کالفظ اپنے پائل ہے لگا کرمیج کوبھی اصنام میں واخل کرتے ہیں جوخلاف قرآن ہے۔

دوم: صرف حضرت من القلط الله المحمد ونصاری نہیں وہاں تو تین اقتوم معبود ہیں، یعنی باپ، بینا، روح القدی \_ یعنی ایک من دوسراروح القدی اور تیسرا خدا۔ اگر مرز اصاحب کا استدلال درست سمجھا جائے تو روح القدی اورخدا کو بھی فوت شدہ سمجھنا ہوگا۔ کیونکہ بہتنوں معبود ہیں اور پی اور یہ بالبدا ہت غلط ہے۔ کیونکہ ندروح القدی مرتا ہے نہ خدا کی جز ہوسکتی ہے۔ ایس یہا سندلال مرز اصاحب کا غلط ہے کہ جو معبود مانا جائے اس کے خدا کی جز ہوسکتی ہے۔ ایس یہا سندلال مرز اصاحب کا غلط ہے کہ جو معبود مانا جائے اس کے خدا کی جز ہوسکتی ہے۔

الاستيدلال الصحيي

کئے فوت ہونالازی ہے۔

سوم: معبودوں پرموت دوطرح پرواقعہ ہو کتی ہے یا حالاً ، آلا۔ حالاً موت کے یہ عنی کہ وہ

ذک روح نہیں تھے پھرو غیرہ کے بنے ہوئے ہیں تواس سے حضرت عیسی النظیمی استثنی ہیں

کیونکہ ذی روح کو پھر کے معبودوں میں شامل کرنا ذی ہوش کا کام نہیں۔ اگر کبوکہ ما آلا

یعنی آخرکار ان کے واسطے وفات لازم ہے تو اس سے کسی کو افکار نہیں ، سب مسلمانوں کا

اعتقاد ہے کہ حضرت ہیں النظیمی ہوں گے۔ صرف ہوں گے اور مسلمان ان کا جنازہ

پڑھیں گے اور مدینہ منورہ میں مدفون ہوں گے۔ صرف سوال درازی عمر کا ہے جسکی نظیریں

حضرت نوح ، حضرت آ دم میہم السلام کی درازی عمر قر آن میں موجود ہیں۔ پس سے نہمی نہم عبودوں

میں داخل ہیں اور ند افکی وفات حالاً ثابت ہے ، یعنی سے پھر وغیرہ کا بنا ہوا نہ تھا۔ ہاں آلا

مرور ہوگی ، یعنی احدرزول ضرور فوت ہوں گے اور مرزا صاحب کا دعوی ہے قبل نزول فوت

ہوگئے ہیں جو کہ اس آ بیت سے ہرگز ثابت نہیں۔ پس اس آ بیت سے بھی استدلال وفات ہے خطا ہے۔

غلط ہے۔

قوله: اكيسويس آيت: ﴿ مَاكَانَ مُحَمَّدُ أَبَا آحَدِ مِنْ رِّ جَالِكُمُ وَلَكِنُ رَّسُولَ اللهِ وَخَالَمَ النَّبِيَيْنَ ٥﴾ يَنْ ثَرِ اللهُ عَلَى سَكَى مردَ عَ بَابِ نِيس مَروَ مراول الله بين اور فتم كرنيوال نبيول كربية آيت بهى صاف ولالت كردى يه كه بعد بمارت بى الله كوئى رسول ونيا بين نبيس آيكا .....(اع)

ا هنول: مرزاصاحب نے نبی کے آنے میں مفالط دیا ہے۔ آنا اور پیدا ہونا دوا لگ الگ امور میں دونوں کا مفہوم ایک ہر گزنہیں ہوتا۔ زید امرتسر سے لا ہور آیا، یا بحر قادیان سے بٹالہ میں آیا۔ اس کے بیمعنی ہر گزنہیں ہوتے کہ زید و بکر امرتسر و قادیان میں پیدا ہوئے۔ آیت خاتم النبیین میں نبیوں کی پیدائش ختم کر نیوالا کے معنی ہیں۔ کیونکہ الفاظ ﴿ اَبْعَالَا اَحْدِ

الاستذلال الصّحين

مِّنْ دَجَالِکُم ﴾ صاف بتارے ہیں کہ آپ کے بعد کوئی ٹبی پیدانہ ہوگا۔ کیونکہ ہاپ کس رجل کے نہ ہونے کی علت عائی ہے کہ آپ کے بعد کوئی اگر آپ ﷺ کا بیٹا ہوتا اور زعمہ ہ ر جتا أو في موتا ـ جيما كـ حديث لو كان ابر اهيم حيا لكان نبي عابت بـ ايجي اگر حضور ﷺ كابينا ابراميم ﷺ زنده ربتا تو نبي بوتا۔ اسواسطے خدا تعالیٰ نے فرمایا كه محمد ﷺ جو کسی مرد کے باپنیں اس کی علت غائی ہے ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی ورسول بدانه موكا \_ صنور على كاميا ابراتيم على اسدواسط زنده ندر با تاكر على ك بعد بى ند ہو۔ بیسیاق عبارت بتار ہائے کہ کسی نبی کا پیدا ہونا خاتم النبیین کے برخلاف ہے اورمسلمان بھی ای عقیدہ پر ہیں کہ بعد تکر ﷺ کے کوئی نبی پیدانہ ہوگا، کیونکہ آپ خاتم ہیں نبیوں کے پیرا ہونے کے۔ اور چوککہ حضرت میسی العلیان جے سوبرس پہلے حضرت خاتم النبیین عظا کے پیدا ہو چکے ہیں اسواسطے اٹکا دوبارہ اس وٹیامیں آناان کے دوبارہ پیدا ہونے کی دلیل نہیں ہے اور نہ جدید نبی ہونے کی وجہ ہے اس لئے نزول عیسیٰ الفَلِیعُ جو کہ اول' انجیل'' میں بعد ہٰ'' قرآن''میں اور اس کے بعد''صدیثول''میں اور اسکے بعد'' اجماع امت'' ہے ثابت ہے، خاتم النبیین کے برخلاف نہیں۔ کیونکہ اگر کوئی جدید نبی پیدا ہوتا تو خاتم النبیین کے برخلاف ہوتا۔ سابقہ نبی کا آنا خاتم النبیین کے برخلاف مبین۔ باقی رہامرز اصاحب کا یہ فرمانا کہ میرا دعویٰ محد ﷺ کے برخلاف نہیں ، میں نے بروؤی رنگ میں دعویٰ کیا ہے اور محمظظ کی متابعت تامہ ہے مجھ کو نبوت ملی ہے یہ وہی یا تنیں ہیں جو کہ مسلمہ ہے لیکر مرزاصا حب تک سب کا ذب مدعیان نبوت کرتے آئے ہیں۔مسلمہ بھی کہتا تھا کہ اصل پغیبرتو محرک بیں میں اُن کے ساتھ ایسا پغیبرونی ہوں جیسا کہ موی العلق کے ساتھ بارون الطَلِيْكِيْ مويُ الطَلِيْكِيْ كا تالع بهي تفااورخود بهي نبي تفا\_اي طرح ميں بهي فيرقشه يعي ہوں۔ای طرح اور کذاب بھی امت محمدی میں گذرے ہیں اور ضرور گذرنے تھے، کیونکہ

الاستذلال الصَّحِيْرُ

مخبرصادق حضرت محر ﷺ کی پیشگوئی ہے کہ تمیں (۳۰) جھوٹے نبی میری امت میں ہے موں گے جو گمان کریں کہ نبی اللہ ہیں، حالا تکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ چنانچے بہتیروں نے دعویٰ نبوت کیا اور آخر جھوٹے ٹابت ہوئے۔ جس سے روز روشن کی طرح ٹابت ہے کہ خاتم النبیین ﷺ کے بعد جدید نبی پیدانہیں ہوسکتا۔ اگر پرانا نبی آئے تو وہ خاتم النبیین کے برخلاف نہیں۔

چنانچے حضرت عائشہ صدیقہ رض الدینا کافیصلہ اسکے متعلق ناطق ہے جس کے سامنے مرزاصاحب کے بین گھڑت وُھکوسلوں کی کوئی حقیقت نہیں جو وہ اپنے دعویٰ کے شوت میں پیش کرتے ہیں۔ ام المؤمنین عائشہ رض الدینا سے پوچھا گیا کہ حضرت میسی الشکسی اگرنازل ہوئے تو یہ امر خاتم النبیین کے برخلاف ہوگا۔ تو آپ نے جواب میں فرمایا: قولو الله حاتم الانبیاء و لا تقولوا لا نبی بعدہ. لیمن یہ کوکہ حضرت مجر الله نبیوں کے ختم کر نیوالے ہیں، گریہ مت کہوکہ لان کے بعد کوئی نبی ند آئے گا۔ یعنی میسی نبی الله مریم کا بیمنا جو پہلے نبی بیدا ہو چکا ہے اصالتا نازل ہوگا۔ (ایمنا اعدر سرم)

الاستذلال الصينخ

'' فرمایا حضرت عائشہ رہنی الد منہانے کہ بیں نے آنخضرت ﷺ کی خدمت میں عرض کی کہ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ میں آپ کے بعد زندہ رہوں گی۔ آپ اجازت دیں تو میں آپ کے پاس مدفون کی جاؤں۔ آنخضرت ﷺ نے فرمایا کہ میرے پاس تو ابو بکر وعمر اور میسیٰ مینے مریم کی قبر کے سولا ورجگہ نہیں''۔

ا ..... یہ کہ حضرت عائشہ رہنی اللہ منہا اور صحابہ کرا م ﷺ محمد رسول اللہ ﷺ کا یہی مذہب تھا جو تمام مسلما نوں کا ہے کہ حضرت میسلی العکی لائیں اللہ اصالیّا مزول فر ما تعیل گے۔

r....حضرت عیسی التقلیقات تا نزول زنده میں کیونکدا گرفوت موجاتے تو پھرا نکانزول ہی نہ -

ہوتا۔ دوبارہ آنے کے واسطے زندگی ضروری ہے ور ندمر دے بھی دوبارہ نہیں آئے۔

٣..... ثم يعوت فيدفن معى فى قبرى = جسمانى وفات اورجسمانى ونن ثابت ووا اور دُهكوسلا كه ميں روحانی طور پررسول الله ﷺ ميں بسبب كمال اتحاد كے دُن ہو گيا ہوں،

الاستذلال الصَّحِيْدُ

بالکل غلا ثابت ہوا۔ کیونکہ حضرت عائشہ رہنی الشعنبا کی درخواست جسمانی فین ہونے کے واسطے تھی اور ای واسطے جگہ طلب کی تھی کیونکہ روحانی فین کے واسطے جگہ طلب کرنے کی ضرورت بہتی اور روحانی فین بہسبب اتحاد قلبی ومتابعت تامہ ومحبت خالص کے حضرت عائشہ رہنی الفید بہا کو حاصل تھا۔ پس عائشہ رہنی الفید بہا کو حاصل تھا۔ پس جسمانی فین کے واسطے درخواست تھی اور جسمانی فین ہی مقصود تھا جو کہ اس دلیل سے حضور علی نے اجازت نہ دی کہ وہاں عیسی الطبیعی مذینہ منورہ میں حضور تھی کے مقبرہ عبی مدور تھی ہوں گون ہوں گے اور مرزوا صاحب کا روحانی طور پر رسول اللہ بھی میں فین ہونا ایک زئل جب جو حضرت خلاصیہ موجودات کی گئی شان میں باد فی اور گستاخی ہے کہ ایک غلام اپنے آتا کا جم مرتبہ ہو۔

س ....اس حدیث ہے حیات سے ورفع جسمانی بھی ٹابت ہوا کیونکدا گرجم کے ساتھ رفع نہ ہوتا تو جسم کے ساتھ اصالتا نزول بھی موعود نہ ہوتا مگر چونکہ جسمانی نزول اور جسمانی فن ندکور ہے اس لئے ثابت ہوا کہ رفع بھی جسمانی ہوا تھا جو کہ اصل ہے نزول کی۔

۵....عیسی بن مریم نبی ناصری سی موجود ب نه کداس کا کوئی پروزمشیل سی موجود ہے۔ کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے میسی ابن مریم کے دفن کی جگدا پنا مقبر وقر مایا اور عیسی ابن مریم وہی نبی ناصری رسول اللہ نظیسی بن مریم ندمہ پند شریف گئے اور نہ وبال جاکر دفن ہوئے۔
 وبال جاکر دفن ہوئے۔

۲ .....اصالتائزول ثابت ہوا کیونکہ عیسیٰ ابن مریم اسم علم ہے اور اسم علم بھی نہیں بدلتا اور نہ اسکوکوئی بدل ہوسکتا ہے۔ پس غلام احمد ولد غلام مرتضلی بھی عیسیٰ بن مریم نہیں ہوسکتا، کیونکہ ابن مریم اس واسطے فرمایا کہ تحقیق ہوجائے کہ وہی عیسیٰ جسکا باپ نہ تھا اور جو بغیر نظف باپ کے بیدا ہوا تھا، وہی نازل ہوگا۔ اور مرز ا صاحب کا باپ غلام مرتضلی تھا اس لئے مرز ا

الاستندلال الصينع

صاحب ہے سے موعود نہ تھے۔

ے ۔۔۔ مرزاصا حب کا نبی ورسول ہونا پاطل ہوا کیونکدان کی پیدائش محدرسول اللہ ﷺ کے بعد ہوئی ہے جو کہ خاتم النبیین کے برخلاف ہے اور مرزاصاحب کا ڈھکوسلا کہ میں برسب متابعت رسول الله ﷺ کے رسول اللہ ہو گیا ہوں، غلط ہوا۔ کیونکد متابعت تامہ رسول اللہ ﷺ کی سوالحضرات ابوبکر وعمر وعثمان وعلی رہنی اللہ تعالی منہم اجھین کے کسی نے نہیں گی۔ جب صحابہ کرام متابعت تامہ ہے نبی ورسول نہ ہوئے ،تو جس شخص نے متابعت ناقص بھی نہیں گی اور قدم قدم پررسول اللہ ﷺ کی مخالفت کرتا ہے، وہ کیونکر تابعدار کامل ہوسکتا ہے۔اور کیونکر نبی ورسول کا نام یا سکتا ہے۔ جبکہ محلیہ کرام برسبب متابعت تامہ کے اس نام (نبی ورسول) یانے کے مستحق نہ ہوئے۔ حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے حضرت علی ﷺ کے حق میں فر مایا کہ'' تو مجھ ہے بمنز لہ ہارون کے ہے، گر چونکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، لبندا تو نبی کا نام نہیں پاسکتا''۔ دوسری حدیث میں فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہونا ہوتا تو عمر ﷺ ہوتا۔ پس قطعی نصوص شرعی ظاہر کررہی ہیں کہ بعد تھ دسول اللہ خاتم النبیین کے کوئی سیانبی نہ ہوگا۔مرزاصاحب تومتابعت میں بھی ناقص ہیں۔ جج نبیں کیا۔ جہانفسی نبیں کیا۔ بلکہ اکثر سائل میں مرج خالفت رسول الله عليه كى ب، مثل: رسول الله الله الله الله ''وہی عیسیٰ بیٹا مریم کا جس کے بیل قریب تر ہول اور جس کے اور چیرے درمیان کوئی نبی خہیں، وہی اصالتًا نزول قرمائے گا اور مرانہیں، بعد نزول فوت ہوگا،مسلمان اس کا جناز ہ یڑھیں گےاوروہ میرے مقبرہ میں درمیان ابوبکر وعمر کے مدفون ہوگا'' یکر مرزاصا حب منہ ے تو متابعت تامہ کے مدمی میں لیکن رسول اللہ ﷺ کا مقابلہ کر کے انکو جیٹلات میں کہ رسول الله ﷺ کومیح مومود و د جال کی حقیقت معلوم نیتھی یمیسیٰ فوت ہوگئے وہ ہرگزنے آ 'مُس گے اور نہ آ سکتے ہیں ، کیونکہ طبعی مروے بھی واپس نہیں آتے ۔ پس عیسی نبی اللہ جسکے

الاستذلال الصحيخ

آنے کی خبر ہے وہ تو بیں ہوں اور سیح موعود امت میں ہے ایک فر د ہوگا۔ بیارسول اللہ اور مرزاصاحب كہتے ہيں كەنبين ايك امتى عيىلى كى ءُو ويُو يرآئيگا۔رسول اللہ ﷺ فرمائين کہ وہ مرانبیں مرزاصا حب کہتے ہیں کہ وہ مرکبیا۔ رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں کہ میرے مقبره میں دُنن ہوگاہ ای واسطے حضرت عا نشد ہنی اللہ منیا کواجازت جگہ کی نہ دی کہ وہ رسول الله ﷺ کے مقبرہ میں ڈن کی جا کیں ۔ مگر مرزاصاحب کہتے ہیں کہ روحانی فن مفہوم تھا جو رسول الله ﷺ کوعلم نه تفااور میں روحانی طور بررسول الله ﷺ کی قبر میں بیعنی و جود مبارک میں مدفون ہوں، یعنی فنافی الرسول کے ذریعہ سے عین محد ہی ہوں۔ اس واسطے میرا دعویٰ نبوت خاتم النبيين كے برخلاف خبي اور ندم برنبوت كوتو ژنا ہے۔ بيداييا ردى اور باطل استدلال ہے کہ کوئی غاصب کسی شریف کا گھر ہار چھین لے اور اس کا تمام مال اسباب اپنا مال اسباب سمجھے اور اس پر قبضہ کر لے ، مگر جب اس کے وارث اس کے ظلم کی فریا واور اسکے تصرف ہے جاگی ناکش شاہی عدالت میں کریں تو وہ عیار پیہ کہددے کہ میں ان تمام وارثوں کا بروزی باپ ہوں اور پیسب کچھ میر اپنا ہے ، کیونکہ ان کے دا دا صاحب کی متابعت میں نے پوری پوری کی ہےاور اسکی محبت میں ایسافنا ہو گیا ہول کھیں وہی ہو گیا ہوں اس واسطے ميرا دعويٰ اور قبضه كو تي مخالفانه قبضه نبيس ، بلكه بين تو خود \_ \_ شبيس ان وارثول اور مدعيول كا مورث اعلیٰ ہی ہوں ،ان کے وارث اعلیٰ کابروز ہوں ، بلکہ وہی ہوں \_ کیاعد الت شاہی میں اس عیار کی تقریر بےنظیرین کر بادشاہ اسکومورث اعلیٰ سمجھ کرتمام اموال واملاک کی ڈگری و يسكنا بي؟ بركزنبين \_ تو پجر احكم الحاكمين جوخفي اورجلي كا جائے والا ب اور خیبرالمعاکوین ہے، وہ مرزاصاحب کے اس ڈھکو سلے پر رسول اللہ ﷺ کی رسالت ونبوت وامت كس طرح و بسكتاب اوررسول الله الشاكومعزول كري نجات كامدارمرزا

الاستذلال الصّحين

صاحب کی بیعت برر کھ سکتا ہے؟ دور نہ جاؤ! ذرا کوئی بروزی ڈیٹی کمشنر ہی بن کر دیکھ لے کہ ڈی کمشٹر مانا جاتا ہے اور ضلع کی کچبری اسکود بیجاتی ہے یا سیدھا جیل خانے بھیجا جاتا ہے۔ افسوس مرزا صاحب کوخودغرضی اورغرورنفس نے پہال تک دھوکا دیا ہے کہ واقعات اور مشاہدات کے برخلاف کہتے ہوئے بھی نہیں جھجکتے اور قابو یافتگان کواپیا اُلو بنایا ہے کہ وہ حواس کھو بیٹھے جیں، جو پچھ مرزاصاحب نے کبدیاسب رطب ویابس قبول ہے۔ کیااطف کی بات ہے کہ اگر کوئی غیر محض رسول اللہ ﷺ کا مقابلہ کرے تو محدرسول اللہ ﷺ کو بڑا رنج وغصه ہو۔ اورا گرمرزا صاحب نبوت ورسالت کا دعویٰ کریں تو سیچے اور مین محدرسول الله ﷺ بن جا ئيں۔ حالا تکہ پیکلیہ قاعدہ ہے کہ غیر کا مقابلہ کرنا ایسار نجیدہ اور مذموم نہیں جيما كدا پنافرزنديا عزيز دوست مقابله كري تورنج موتاب كيارسول الله الله ايك امتى کے دعویٰ نبوت ہے خوش منے یاغضبنا ک تھے؟ یعنی مسلمہ مسلمان تھااور امتی تھااور ایساہی اسوعنسی امتی تھااور مرزا صاحب ہے متابعت میں بڑھا ہوا تھا، کیونکہ اس نے حج بھی کیا تھا۔ بید دموی رسول اللہ بھٹا کے سامنے ہوئے کیار سول اللہ بھٹا اس وقت فوش ہوئے تھے یا غضبناک؟ ظاہر ہےا لیےغضبناک ہوئے کدأن مدعیان کوجوامتی تھے کافرقر ار دیااوران ير قال كاحكم صادر فرمايا \_ چنانچيز' تاريخ اسلام'' مين لكھا ہے كه بيس بزار صحابي معركه مسلمه میں کام آئے اور مسلمہ کی طرف ہے بھی بے شاقل ہوئے۔ اپن اگر امتی نبی کا ہونا جائز ہوتا يا موجب فضيلت رسول الله عظ كا موتا تو پيرمسيلمه كيون كاذب مجماحا تا-اس ميس تو بقول مرزاصا حب کے رسول اللہ نبی گر ہوتا تھا اور شان محمدی دو بالا ہوتی تھی۔ جنگی پیروی ے مسلمہ واسود عنسی متابعت محر ﷺ ہے تبی و محد بن گئے اور رسول اللہ کے بی کری ہے نبوت ورسالت کی ڈگری حاصل کی تھی۔اگریہ ڈھکوسلاسیا ہوتا تو اس قدر کشت وخون کیوں ہوتا۔اوراگرامتی نبی بیا ہوتااورا سکے پیرو سے اور تن پر ہوتے تو پھراسقدرخوزیزی جماعت

الاستيذلال الصحيير

اسلام میں کیوں روار کھی جاتی اور کیوں بے شارمسلمان طرفین کے مارے جاتے۔ان واقعات ہے ثابت ہے کہ کسی امتی کا دعویٰ نبوت کرنا رسول اللہ ﷺ کے غضب کا باعث ہے۔ جا ہے کا ذب مدمی زبان ہے کہے کہ میں فنافی الرسول ہوں۔ مگرحقیقت میں وہ دشمن رسول خدا ہے اور مقابلہ کر نیوالا ایک یاغی ہے۔ بھلاغور تو کرورسول اللہ ﷺ فرمائیں کہ ا بن مریم نبی الله ہوگا جوسیح موعود ہے۔ مگر وفا دار غلام کہتا ہے کہ نبیس صاحب وہ تو امتی ہوگا اور بجائے کے مریم کے بیٹے کے غلام مرتضٰی کا بیٹا ہوگا اور بجائے دمشق میں نازل ہونے کے قادیان ( پنجاب ) میں پیدا ہوگا اور بجائے آسان سے نازل ہونے مال کے پیٹ سے پیدا ہوگا۔ بھلاا ایساصر تک مخالف شخص دعویٰ فنانی الرسول میں سچا ہوسکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ جب حضرت عمر دھ لانہ وعلی دھالتہ جیسے جنہوں نے جان و مال قربان کر ڈالا۔ ہرایک تکلیف میں رسول الله ﷺ كا ساتھ ديا۔فقر وفاتے برواشت كئے ہيں۔تين دن كے بھوكے پياہے جنگ کرتے رہے۔ وہ تو متابعت تامہ ہے جمی نہ ہوئے مگر ایک محض گھر ہیٹھا ہوا مزے اڑا تا ہ تارک جج و دیگر فرائض ، مسلمانوں کا مال دین کی حمایت کے بہانہ ہے ہؤر کر عیش کرتا ہوا فنا فی الرسول کے مرتبہ کو پہنچھ کررسول اللہ و نبی اللہ بن جائے۔ اور اسپر فریبی پیرکرے کہ حضرت عیسی العکنال نبی اللہ کے آنے ہے جو پہلے نبی تھا خاتم النبیین کی مہر ٹوٹتی ہے اور میرے دعویٰ نبوت ورسالت ہے جو کہ مسلمہ کی مانند متابعت ہے ، خاتم النبیین کی مہر سلامت رہتی ہے ایک ایسادروغ بے فروغ ہے جوابنی آب ہی نظیر ہے کیونکہ تیرہ سوبرس ے اتفاق امت ای پر چلاآ تا ہے کہ ایک مسلمان محض امتی تب ہی تک ہے جب تک خود نبوت ورسالت کا دعو بدار ند ہو۔ جب خود نبوت کا مدعی ہوا امت رسول اللہ ہے خارج ہوا۔ کیونکہ نبوت ورسالت کے دعویٰ ہے وہ تو خود رسول اللہ بن بیٹھا۔اب مرز اصاحب ہی و رسول بھی بنتے ہیں اور مبر نبوت کی بھی فکر ہے کہ وہ بھی سلامت رہے۔اس واسطے اپنانام نبی

الاستذلال الصَّحِينُ

وغیرتشریعی نبی و بروزی ظلی نبی رکھتے ہیں اور پی جرنہیں کہ جھ سے پہلے ایسے ہی مدئی گذر سے

کے جواہتی بھی تھے اور نبی بھی تھے، جب وہ کا ذب ثابت ہوئے توہیں کیونکراس النے منطق

سے سچانی ہوسکتا ہوں کیونکہ دعوئی نبوت بہر حال ''شرک فی النبوۃ'' ہے اور شرک ایک ایسا
فعل مذموم ہے کہ تمام گناہ تو خدا تعالی بخش دے گا، مگر شرک ہرگز نہ بخشے گا۔ جب بے نیاز
خدا کو اپنا شرکی منظور نہیں تو رسول اللہ بھی کو اپنا شرکی کسطر ح گوارا ہوسکتا ہے۔ لیس یہ
بالکل غلط منطق ہے کہ چونکہ حضرت مجہر سول اللہ بھی ممثیل موئی تھے اور موئی الطبطان کے
بحد نبی آتے رہے اسمیس محمد رسول اللہ بھی کی جنگ ہے کہ الے فیضان سے کوئی نبی نہ ہو۔
بحس کا جو اب یہ ہے کہ موئی الطبطان کیساتھ نبیوں کے بیجیجے کا وعدہ تھا۔ جیسا کہ قرآن میں
جس کا جو اب یہ ہے کہ موئی الطبطان کیساتھ نبیوں کے بیجیجے کا وعدہ تھا۔ جیسا کہ قرآن میں
اور موئی الطبطان کو خاتم النبیین نبیں فر مایا تقاہ مگر حضرت محمد رسول اللہ بھی کو خاتم النبیین
فر مایا گیا ہے بینی جسکے بعد کوئی نبی نبیس بھیجا جائے گا۔

الاستذلال الصّحيير

الله محمد رسول الله جوسلمانولكادين وايمان بالميس صاف بدايت بك يشرك جس طرح الله تعالى كى ذات وصفات كي ساته منع ب، اى طرح محدرسول الله الله كا ذات كرماته بحى منع ب\_يعنى لآ نافيه جيها كدالله يرب ويها بى محد الله يرب جى كا مطلب برے کہ جس طرح لا الله الا الله ہے، ایباتی لارسول الا محمد رسول الله ہے۔جیبا کے شرک بخدامشرک اور کا فرہے۔ ویبا ہی مشرک برسول مشرک اور کا فرے بدر ہے۔ کیونکہ محمد ﷺ کورسول مان کر اسکی غلامی قبول کرتے پھر بغاوت کرتے خود ہی رسالت و نبوت میں شریک ہوتا ہے۔ خدا تعالیٰ ہر ایک مومن کو اس خیال باطل ہے بچائے۔ اور ظلی و بروزی کا ڈھکوسلا ایسا باطل ہے کہ جسکی سزاز مانہ موجودہ میں بھی بھانی ہے۔کوئی شخص بادشاہ وقت کا ہروزظل بن کر با دشاہت کا دعویٰ کرکے دیکھ لے کہ اسکو کیا سز ا ملتی ہے۔ کیا محدرسول اللہ ﷺ اپنے شریک نبوت ورسالت کو چیوڑ دیگا؟ ہرگزنہیں۔ پیہ گمان ہی ایسا ہے کہ قابل معافی نہیں۔ اٹکی نظیر موجود ہے کہ مسلمہ پر قبال کا تھم حضور ﷺ نے دیا۔ کیا آپ کسی اور مدمی رسالت کو چپوڑ دیں گے؟ ہر گرنہیں۔ مگر مرزا صاحب کی منطق پر تعجب آتا ہے کہ ظل و ہروز وحالت سے خالی نہیں ، یا تو عین ظل لذہ یا ا کا برمکس ہے۔ اگر عین ہے تو یہ غلط ہے کہ پہلی بعثت میں اتو استقدر بہا در کہ کفار عرب کے چھکے چیٹر اویئے اورستر ہجنگیں کیں۔اور بعث ثانی میں (نعوذ باللہ)الیے ڈر پوک اور بزول کے جنگ وجدال کے تصور سے غش کھا جاتے ہیں۔اور ڈرکے مارے بچے کے لئے نہ گئے ایک وُ یُن کمشنر کے حکم ہے الہام بند ہو گئے۔ پہلی بعثت میں اس قدر کامیاب کہ تیمی کی حالت ے کا میاب ایے ہوئے کہ شہنشاہ عرب ہو گئے اور تمام عرب کو کفرے یاک کر دیا اور بعث ٹانی میں اس قدر نامراد کہ تمام عمر عیسائیوں کی غلامی میں رہے اور آ ریوں کی کچبر یوں میں مارے مارے چھرے، جنکوصفحہ ہتی ہےمحوو نا بود کرنے کا دعویٰ تضا اور انہی کی عدالتوں میں

الاستذلال الصَّحِينَ

ملز مانه حیثیت ہے کھڑے ہوتے رہے۔ پہلی بعثت میں دین اسلام کوتمام مذاہب ہر غالب کر دکھایا اور بعثت ٹانی میں ایسے مغلوب ہوئے کہ اہل ہنود آر پیصاحبان کے برزرگوں رام چندر جی اور کرشن جی اور باباتا تک صاحب وغیرجم کونه صرف نبی ورسول مانا، بلکه خود بی کرشن کا اوتار بن گئے۔ اورایک چھوٹا سا گاؤں قادیان بھی کفرے یاک صاف نہ ہوا۔ قادیان جسكودارالا مان كهاجا تا ہے اس ميں برابر سكھ آربياتان د ہرم والےموجود ہيں۔ پہلی بعثت میں صاحب وجی رسالت وشریعت ہو۔ اور بعثت ٹانی میں اس سے بیہ منصب چھینا جائے اور وی ورسالت ہےمحروم کیا جائے۔صرف الہام ہو جوظنی ہے۔ کیا اسمیں حضرت محدرسول کے برخلاف نہیں۔ بیشک حضرت خلاصة موجودات ﷺ کی بتک ہے کہ ایبا شخص جسمیں کوئی صفت محر ﷺ کی نہیں ، اینے آپ کومیں محر ﷺ کیے اور جھوٹا دعویٰ نبوت کرے۔ دوسراطرین ظل و بروز کا بیہ ہے کہ مدقی دعویٰ کرے کہ میں یہ سب کمال محبت ومتابعت کے اصل شخص کاظل یعنی سایہ ہوں۔ بیہ مقام تو تم وہیش ہر ایک مسلمان کو حاصل ہے اور ایسے ایسے عاشقانِ رسول مقبول گذرے ہیں کہنام سنتے ہی جان نکل گئی۔حضرت خواجہ اولیں قرنی ﷺ نے جب سنا کہ حضرت محدرسول اللہ ﷺ کے دندان مبارک شہید ہو گئے، تو آپ نے کمال محبت کے جوش میں خیال فرمایا کہ پیدانت حضور ﷺ کے شہید ہوئے ہوں گے، چنانچاہے دودانت تو ڑڈالے۔ پھر خیال آیا کہ شاہر آپ کے بیددانت نہ

اس طرح سے محبت نبوی کا ثبوت دیا جوتا قیامت یا دگا ررہے گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کے بستر مبارک پراس نبیت ہے

ہوں، پھر دوسرےاہے دودانت توڑ ڈالے۔اس خیال میں اپنے تمام دانت توڑ ڈالے اور

الاستذلال الصَّحِيْرُ

یہ تنے اصلی محبت رسول اللہ ﷺ کے سچے مدتی اور متابعت بھی صحابہ کرام ﷺ کی اظہر من الشمس ہے۔ مگروہ تو ندمین محمد ہوئے اور ندانہوں نے محبت اور متابعت سے نبوت ورسالت کا دعویٰ کیا۔

اب مرزاصاحب کاحال سفئے کہ آ قا فرما تاہے کہ وہی عیسیٰ نبی اللہ ابن مریم آ خری زمانہ میں آ حمان سے دمشق میں نازل ہوگا۔ مگر مرز اصاحب اپنی تابعداری کا پی ثبوت دیتے ہیں کو میسیٰ مرگیا،امت محمدی میں ہے ایک شخص میسیٰ کی صفات پر پیدا ہوگا۔اور مرزا صاحب كوياد ندر باكديس توسين محربول - محربوكرميسي صفت بونابالكل افو ب- محر الله كے عاشق صادق كوميسى سے كيا كام اور عيلى صفت بونا محد عظم مونے كر برخلاف ب آ تَا فَرَمَا تَا سِي كَ خَدَا فِي مُصَاوِفُرِمَا يَا سِينَ ﴿ قُلُ هُوَ اللَّهُ أَحَدُهِ اللَّهُ الصَّمَدُهِ لَمُ يَلِدُ الله ياك ہے جنيں جنا اور نہ جنا ہوا ،اور کوئی شريک بيس'' يگر مرز اصاحب کہتے ہيں کہنيں الله تعالى جنتا باوراس في محص كوكباب كم انت منى بمنزلة ولدى (هيد الوي، ١٨٥) که 'اے غلام احمر تو ہمارے میلے کی جابجاہے''۔جس ہے ثابت ہوتا ہے کہ خدا کا کوئی اسلی بيًّا ب، جيك جا بجام زاصاحب تهدانت من مائنا وهم من فشل (ربين أبر ٣٠ س٣٠) كُنْ الْ مِرِز الوِّ جَارِ بِي إِنِّي لِعِنْ نطفه سے بِاور و ولوگ تشكِّل سے "- آ قا ﷺ فرما تا ہے كه فيدفن معى في قبري يعني "عيس بعد نزول فوت موكا اور مير م مقبره مدينه ميس مدفون ہوگا''۔ تابعدار کامل یعنی مرزاصا حب کہتے ہیں کہنییں صاحب' مصیحی مرچکا تھااور رسول الله ﷺ کواس کاعلم نہ تفاوہ تو تشمیر میں مدفون ہے'۔

مسلمانو! عقل خداداد ہے سوچو کہ حضرت محدرسول اللہ ﷺ جماعت عجاب کرام ﷺ کے ساتھ ابن صیاد جسکو دجال سمجھا گیا تھاتشریف لے جاتے ہیں اور حضرت عمر ﷺ

الاستذلال الصّحين

اجازت طلب کرتے ہیں کہ میں اسکوٹل کردوں، تو حضرت محدرسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں کہ وجال کو تل کے جال کو تل کے جال کو تا کا جائے کہ اسکوٹل کے قاتل جھڑت میں النظامی ہے جو بعد فزول دجال کو قاتل حضرت میں النظامی ہے جو بعد فزول دجال کو قل کرے گا۔ اسوقت حضرت عمر ﷺ مرتشاہم ہم کرتے ہیں اور یہ نہیں کہتے کہ حضرت عیسی النظامی تو مرتبی متابعت کا بیجال عیسی النظامی تو مرتبی متابعت کا بیجال ہے کہ کہتے ہیں کہ دول اللہ علی تھے تھے نہ سکے (ضوف باللہ) بیر متابعت ہے یا مخالفت کہ صاف کھتے ہیں کہ دید متور میں وفن ہونا استعارہ ہے''۔

فاظهر بين! يہ ہے جُبوت مرزاصاحب کا کہ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ قدم قدم پر مخالفت ہے۔ کیا کوئی نظر صحابہ کرام ﷺ کی چیش ہو عتی ہے کہ انہوں نے مخالفت رسول اللہ ﷺ کی ہو؟ ہرگر نہیں ۔ تو پھر معلوم ہوا کہ صرف زیانی وعویٰ محبت رسول اللہ ﷺ کا مرزاصاحب کی طرف ہے جبونا ہے۔ اب ایسے حالات کے ہوتے ہوئے کون تسلیم کرسکتا ہے کہ مرزا صاحب محبت کا تو یہ تقاضا ہے کہ وہ غیر جانب صاحب محبت رسول اللہ ﷺ کے وعویٰ جس سے جسے ۔ محبت کا تو یہ تقاضا ہے کہ وہ غیر جانب منہ کرنے نہیں ویتی چہ جائیکہ صرت مخالفت کی جائے اور مخالفت کس کی اجس کے عشق کا وعویٰ ہے۔ مصر جو

ع باطل است آنچہ مدی گوید

کامسداق ہے نہ کہ عاشق رسول اللہ ﷺ جب عشق ومحبت رسول اللہ ﷺ ناقص ہے بلکہ مخالفت رسول اللہ ﷺ ناقص ہے بلکہ مخالفت رسول اللہ ﷺ کی افعال ہے ثابت ہے، تو پھرظلی و بروزی نبوت بھی کا ذبہ نبوت ہے۔ جبیبی کہ مسیلمہ وغیرہ کذاب مدعیان نبوت کی تھی۔ اور بیشک ایسا دعوی خاتم النبیین کی مہرکوتو ڑنے والا ہے اور بیمرز اصاحب کا کہنا بالکل غلط ہے کہ میرے دعوی نبوت سے مہر خاتم النبیین سلامت رہتی ہے۔

باقى ربامرزا صاحب كابيه اعتراض كه الرعيسي الطفيلة تشريف لائيس تووي

الاستيذلال الصِّينِي

رسالت کا آنابھی ہوگا۔اصل عبارت مرزاصاحب کی لکھ کر جواب دیاجا تاہے،و ھو ھذا:

''می این مریم رسول ہاور رسول کی حیثیت وماہیت میں بیامر داخل ہے کہ

دینی علوم کو بذر بعیہ جبرئیل حاصل کرے۔اور ابھی ثابت ہو چکا ہے کہ اب وحی رسالت
تابقیا مت منقطع ہے'' ۔۔۔۔ (ان الداویام ہی ۱۱۳۳)

**جواب**: مرزاصاحب کا حافظ عجیب قشم کا نقا، ای 'ازاله اوبام'' کے ص ۱۳۳ میں تسلیم كريكے ہيں (اصل الفاظ مرزاصاحب):" بيرظاہر ہے كەحفزت مسيح ابن مريم اس امت کے شار میں ہی آ گئے ہیں'۔ اس اقرار کے ہوتے ہوئے اب فرماتے ہیں کہ:''اسکولیعنی سیج کوجورسول ہے اسکی ماہیت و حقیقت میں داخل ہے کدد بنی علوم کوبذر اید جبرائیل کے عاصل کرے''۔افسوس! مرزاصا حب گوقر آن شریف کے برخلاف قیاس کرنے میں خدا کا خوف نبيں۔ جب دين تر ﷺ كامل إور ﴿ أَكُمَلُتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ خدافر مار بات و پر مسيح رسول کوکون ہے دین علوم بذر بعیہ جبر میل انتفاق کی لینے ہوں گے؟ کیا مسیح ناسخ و بن حمد ی ہوگا؟ ہر گزنبیں ۔ تو پھر بیاعتراض کیونکر درست ہوسکتا ہے۔ کیونکہ اگرمیج العکی کا پر جبر ٹیل القليل وي رسالت لائے تو شريعت محدى يراس كا تقم كرنا جورسول الله ﷺ نے فر مايا ہے بإطل ہوتا ہے، کیونکہ جب جبرئیل تازہ وی لائے تو قر آنی وی منسوخ ہوئی اور ﴿ اَمُحْمَلُتُ لَكُمُ دِيْنَكُمُ وَ أَتُمَمُّتُ عَلَيْكُمُ نِعُمَتِي ﴿ (نُوزَ بِاللهِ ) غَاطِ وَتَا بِ لِي يَطْبِعِز ا دامر آب کا کدرسول کے واسطے ہمیشہ جبرائیل کا آٹالازی امرے، غلط ہے۔ کیونکہ کی نص شرعی میں نہیں ہے کہ سے موعود پر جبرئیل وی لائیگا۔ بلکہ اجماع امت ای پر ہے کہ سے موعود باوجود رسول ہونے کے رسول اللہ ﷺ کی امت میں شار ہوگا۔ جیسا کے کی الدین ابن مر نجی رہمۃ اللہ ملی مفتوحات مکیر ' کے باب ۹۳ میں فرماتے ہیں:'' جاننا جا ہے کدامت محمد بدیس کوئی ایسا شخص نہیں ہے جوابو بکر صدیق ﷺ ہے سوائے عیسیٰ التفکیقیٰ کے افضل ہو۔ کیونکہ جب

الاستذلال الصَّحِينُ

عیسیٰ الطَّلِیٰ فرود ہوں گے توای شریعت محری ہے تھم کریں گے،اور قیامت میں ان کے دوحشر جول گے ایک حشر انبیاء بلیم البلام کے زمرہ میں ہوگا۔اور دومرا حشر اولیاء رہم اللہ کے زمرہ میں ہوگا''۔۔۔۔۔(الح)

حضرت شیخ اکبررت الدعایہ صاحب کشف والہام ہاور مرزاصاحب اور ان کے مر پدا تکویائے ہیں۔ اس واسط شیخ اکبررت الدعایہ صاحب کر پھین ہے۔ حضرت شیخ کی اس عبارت سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت عیسی النظامی النظامی بعد مزول ای شریعت محمدی پڑھل کریں گے ہاو جود یکہ وہ خودرسول ہوں گے بگر چونکہ شریعت محمدی کامل شریعت ہاس واسطے انکو بعد مزول وی رسالت نہ ہوگا۔ دوس سے اولیا ئے امت کی طرح انکو بھی الہام ہوگا۔

وی رسالت بیشک رسول کے واسط لازی امر ہے اور حضرت عیسی الطالا کے اس پہلے ضرور جرئیل الطالا وی رسالت الایا کرتے تھے ، گروہ آنا محدرسول اللہ ﷺ کے پہلے تھا جو کہ ان کی رسالت کا لاز مہ تھا۔ اور وہ ای وقی رسالت سے رسول ہوئے تھے اور صاحب انجیل رسول تھے۔ گریہ اعتراض مرزاصا حب کا غلط ہے کہ بعد نزول بھی اُن کووی رسالت ہونا ضروری ہے کیونکدرسول کو علم دین بذریعہ جرئیل ماتا ہے اور نزول جرئیل بعد خاتم النبیین کے چونکد مسدود ہے ، اسلئے حضرت میسی الطابی پر بھی بعد خاتم النبیین کے نونکد رسول کے غلط ہونے کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ بیر مول کے واسطے ضروری نہیں آ کتے۔ اس اعتراض کے غلط ہونے کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ بیر مول کے واسطے ضروری نہیں کہ جرایک وقت بلاضرورت بھی اسکے پاس جرئیل وی رسالت لا تارہے۔ اور نہ وی رسالت کے بند ہونے ہے کہ رسول کی رسالت جاتی رہتی ہے ۔ حضرت خاتم النبیین کی رسالت کے بند ہونے ہے کئی دسول کی رسالت جاتی رہتی ہے۔ حضرت خاتم النبیین کی گئی مدت تک جرئیل نہ آتے تھے ، تو کیاائی رسالت (معادات عالم عالی رہتی تھی جرخب جرئیل آتے تھے ہی گرونیس ۔ تو پھر یہ مرزاصا حب کا پر جب حضرت عیسی الطابی نول فرمائیں گوان نے واسطے وی بلاکس غلط خیال ہے کہ جب حضرت عیسی الطابی نول فرمائیں گوان کے واسطے وی

الاستذلال الصَّحِيْرُ

رسالت بھی جبرئیل ضرور لائیگا اور ایک دوسراقر آن بن جائے گا۔ کیونکدرسول کے واسطے ضرور کی نہیں کہ ہر حال اور ہرآن میں وی رسالت اس کے پاس جبرئیل لا تارہے۔

و مری وجہ، اعتراض کے غلط ہونے کی بیہ ہے کہ چونکہ دین اسلام کامل ہے اور اس میں کی بیشی کی ضرورت نہیں، اس واسطے جبرئیل کا آنا ضروری نہیں۔اور نہ کسی وحی رسالت کی ضرورت ہے، کیونکہ وحی رسالت بعد خاتم النبیین کے آئے گی تو وہ دوحال ہے خالی نہ ہوگی۔ یا تو مجھ احکام منسوخ ہوں گے، یا زیادہ ہوں گے۔ اور بیخیال باطل ہے، کیونکہ پھرشر بیت اسلام کامل مندر ہی۔ جب دن کامل ندر ہااوراس میں کی وبیشی کی گئی تو پھر صاحب شريعت حضرت خاتم النبيلين افضل ندرب \_ اور نداكمل رب \_ پجرتو افضل واكمل عیسلی ہوں گے،اور بہ عقیدہ باطل وفاسدے اس لئے وحی رسالت کی نہضرورت ہوگی اور نہ وى رسالت بوساطت جبرئيل آئيگى - باتى ربايداعتراض كه حضرت عيسى التَلفِيلاً كا كيافسور كدائكي رسالت چيني جائے اوراسكوامتى بنايا جائے؟ تو اس كا جواب بيرے كدير آپ نے کس طرح سمجھ لیا کہ حضرت عیسی العکیلا کی بعد مزول اپنی نبوت ورسالت چھنی جائے گی اور وہ معزول ہوں گے۔ جب نظیریں موجود ہیں اور نص قرآنی ثابت کررہی ہے کہ سب انبیاء پیم الام حفزت خاتم النبیین ﷺ کی امت میں شار ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب نبیول سے اقرار لے چکا ہے کہ وہ خاتم النبیین ﷺ کی تابعداری کرینگے اور ضروراس پر ا يمان لا كي كيد يراحوقر آن كريم كي آيت شريف : ﴿ وَإِذْ أَحَدُ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِينُ لَمَا اتَيْتُكُم مِّنُ كِتَابٍ وَّحِكُمَةٍ ثُمُّ جَاءَ كُمُ رَسُولٌ مُّصَدِقٌ لِمَا مَعَكُمُ لَتُؤْمِنُنَّ به وَلَتَنْصُونَهُ ﴾ ترجمه: جب خدان نبيول عاقر ارليا جو يجييل في م كوكتاب اورحكمت وی ہے پھر جب تمہاری طرف رسول آئے جوتمہاری سیائی ظاہر کرے گاتو تم ضروران

یرا بمان لا وُ گے اورضروراس کی مدو کرو گے۔اورمعراج والی حدیث سے ثابت ہے کہ

الاستذلال الصَّحِينُ

حضرت ابراتیم وموی عیسی میم اللام نے حضور خاتم النبیین ﷺ کے پیچے نماز پڑھی اور حضور ﷺ انبیا ہیں اسلام کے امام ہے اور اولوالعزم رسول آپ کے مقتدی ہوئے۔ جب ان تمام رسولول اور فهیول کی رسالت بحال رہی ،تو حضرت عیسلی التکلیفان جب بعد مز ول شریعت محمد ی یرخودعمل کریں گے بیا بنی امت کواس برعمل کرا نمینگے توافکی رسالت کیونکر جاتی رہے گی؟ فرض کروا میک جرنیل ہےاوروہ دوسرے جرنیل کی زیر کمان کسی خاص ڈیوٹی پرنگایا گیا تواس جرنیل کی جرنیلی میں کچے فرق نہیں آتا۔ ہاں اتنا ضرور ہوتا ہے کہ جس جرنیل کے ماتحت پیہ جرنیل جاتا ہے اسکی علوشان ظاہر ہوتی ہے۔ اس طرح حضرت عیسی العَلَيْكِ بعد مزول ا گر حضرت محدر سول الله عظیمی شریعت کی متابعت کرینگے اور دین اسلام کی امداد کرینگے تواپناوعدہ جوروزِ میثاق میں کر چکے ہیں اے وفا کرینگے انکی اپنی نبوت ورسالت بدستور بحال رہے گی۔جیسا کہ حضرت شخ اکبرمی الدین ابن عربی رحمۃ الدعایہ نے لکھا ہے کہ حضرت عيسى القلين كاروز قيامت ميں انبياء بيبم اسلام كے زمرہ ميں بھى حشر ہوگا اور اولياء كے زمرہ میں بھی۔ یہ کام توان کی فضیلت کاباعث ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کی امت کے اولیاءکرام میں بھی انکاحشر ہوگااور سیان کی اپنی دعا کا نتیجہ ہے۔ دیکھو ' انجیل برنیاس''فصل ٢١٢ س ٢٩٨: "ا \_ رب بخشش والے اور رحت ميں غنی! تواہيخ خادم (عيسی ) کو قيامت ك دن ايخ رسول (محد الله على ) كى امت مين بونا نصيب فرما الله الله الله الله

فاظ بین ا ذراغور فرما کیں کہ مرز اغلام احمد صاحب کیسافنانی الرسول ہونے کا مدی ہے کہ حضرت خاتم النبیین کھی کی افضلیت دنیا پر ظاہر ہونے سے گھرا تا ہے اور ٹیس چاہتا کہ حضرت محمد رسول اللہ کھی علوشان دنیا پر ظاہر ہو۔ حضرت خاتم الانبیاء کی کس قدر عظمت وشان اس دن ظاہر ہوگی جس دن عیسائیوں کا معبود حضرت خلاصة موجودات فقدر عظمت وشان اس دن ظاہر ہوگی جس دن عیسائیوں کا معبود حضرت خلاصة موجودات کی امت میں ہوکر ایک امام کی ڈیوٹی بجالائے گا اور دنیا پر، اور اس وقت کے یہود

الاستذلال الصَّحِيْرُ

ونصاری پراینی زبان ہے اپنا معبود اور خدا نہ ہونا انکو بتائے گا اور تمام اہل کتاب انکی عدم مصلوبیت بر، وحیات برایمان لا نمینگے ۔ حدیث میں ای بات کی طرف رسول الله ﷺ نے ارثارفربایاب: "عن أبي هريرة قال قال رسول الله كيف انتم اذا نزل ابن مريم من السماء فيكم وامامكم منكم" (رواه البيهقي في كتاب الاسماء و الصفات) ترجمہ: ابو ہریرہ ہے روایت ہے کہ فر مایا رسول خداﷺ نے کیا حالت ہوگی تہاری جب ابن مریم عینی علی علی میں آسان ہے اُترین کے اور تبہاراامام مہدی بھی تم میں موجود ہوگا۔ یعنی اُس روز مسلمانوں کی شان وشوکت اور میری عظمت دنیا پر ظاہر ہوگی، جبکہ عیسیٰ الْفَلْيُكِيرٌ آسان ہے اتریں کے محرافسوں! مرزاصاحب کوشان احمدی کے ظہور کی کوئی خوشی نہیں اورصرف عیسی التَقَاعَة کی نبوت کی فکر پڑگئی کہ وہ معزول کیوں ہوں گے ۔ فکر کیوں نہ موخود جوميسي صفت بين يركمريه مجهومين نبيس آتا كرميسي صفت موكريين محريج المستحد على كسطرح ہوئے اور بروزی نبوت کس طرح یائی ؟ اور ' از الداوہام' کے مس ۵۷۵ میں جولکھا ہے کہ '' خاتم النبيين کي آيت مير \_ لئے مانع نہيں ، گيونک فتا في الرسول ہوکر ميں بھي محدرسول اللہ ﷺ کاجزو بن گیا ہوں''۔ جب خاتم النبیین کی مہر، جدیدائتی نی کے دمویٰ ہے بقول مرزا صاحب بیں ٹوٹتی توجو خاتم النبیین ہے چھ سوہری پہلے نبی ہوچکا ہے اُسکے دوبارہ آنے ہے كيونكر الوث على باور جباس كادوباره آنانصوص شرى في ابت باوردوباره آنے کے واسطے حیات لازم ہے۔ کیونکہ طبعی مرد ہے جسی اس دنیا میں واپس نہیں آسکتے ،تو ثابت ہوا کہ سے زندہ ہے۔اوراس آیت ہے بھی استدلال وفات سے برمرزاصا حب کا غلط ہے۔ فتولهٔ بائيسويس آيت: يه إلى ﴿فَاسْتَلُوا اَهُلَ الذِّكُرِ إِنْ كُنْتُمُ لا تَعْلَمُونَ ﴾ يعني ''اگرخههيں ان بعض امور کاعلم نه ہو، تو جوتم ميں پيدا ہوں تو اہل کتاب کی طرف رچوع کرو اور ان کی کتابوں کے واقعات پر نظر ڈالو، تا کہ اصل حقیقت تم پر منکشف

الاستيذلال الصَّعِينَ

ہوجائے'' .....(اگے)

اهنول: '' چیثم ماروش ول ماشاد'' بینک آپ اناجیل کی طرف رجوع فرما کمیں اگر اہل کتاب حضرت عیسیٰ النظیمیٰ کی حیات کے قائل پائے جا کمیں اور اصالتاً نزول کے معتقد جوں تو ہم چیے۔ اور مرزاصا حب جھوٹے اور اگر اہل کتاب حضرت عیسیٰ النظیمیٰ کو مروہ اعتقاد کرتے ہیں اور انجیلوں میں ان کی وفات لکھی ہے اور بروزی نزول لکھا ہے تو مرزا صاحب سے اور ہم جھوٹے۔ گرانجیل رفع جسمانی ونزول جسمانی بتاتی ہے۔

ویکھوائجیل متی ، باب ۱۰۲۳ آیت ۳: "جب دو زینون کے پہاڑ پر بیضا تھا، اسکے شاگر داسکے پاس آئے اور بولے کہ یہ کب ہوگا اور تیرے آئے کا اور دنیا کے اخبر کا نشان کیا ہے'۔ آیت ۳: "اور بسوع نے جواب دے کے اوبیس کہا خبر دار ہوکہ کوئی تنہیں گراہ فہرے''۔ آیت ۵: "کیونکہ بہتر ہے بیرے نام پرآ کینگے اور کہیں گے کہ میں مسیح ہوں اور بہتوں کو گراہ کریں گے کہ میں مسیح ہوں اور بہتوں کو گراہ کریں گے سے دیل کے موالدے ذیل کے امور ثابت ہیں:

ا ..... ثابت ہوا کہ حضرت عیسلی النظامی اصالتاً خود ہی تزول فرما ئیں گے نہ کوئی انکامثیل و بروز ہوگا۔ کیونکہ سی کے شاگر دوں کا سوال ظاہر کرتا ہے گہ تی نے شاگر دوں کوفر مایا کہ میں خود ہی قرب قیامت میں آئی گا۔ اس واسطے شاگر دوں کا سوال انجیل میں درج ہے:''اور تیرے آنے کا اور دنیا کے اخیر کا نشان کیا ہے''؟

اسسیہ ثابت ہوا کہ جو تحض سے موجوبونے کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا اور گراہ کر نیوالا ہے جیسا کہ کھا ہے 'بہتیرے میرے نام پرآ کیں گے' چنا نچہ کے نام پر ہت ہے آجی چکے ہیں جیسا کہ بیں پہلے بتا چکا ہوں۔ آٹھ آ دمیوں نے مرزاصاحب سے پہلے ہی موجود ہونے کا دعویٰ کیا ہے اُن کے یہاں صرف نام درج کئے جاتے ہیں تا کہ بچھنے ہیں آسانی ہو۔ (1) فارس بن مجھنے ہیں آسانی ہو۔ (1) فارس بن مجھنے ہیں آسانی ہو۔ (1) فارس بن مجھنے ہیں آسانی ہو۔ (2) فارس بن مجھنے ہیں آسانی ہو۔ (3)

الاستيدلال الصّحيير

طلسم وغیرہ سے ایک مردہ بھی زندہ کرکے دکھا دیا تھا۔ (دیکھوٹاب اٹار)۔ (۲) ایما ہیم بڑلہ۔
(۳) شیخ محرخراسانی۔ (۴) بیسک نای ایک شخص نے بھی عیسیٰ بن مریم ہونے کا دعویٰ کیا
تھا۔ (۵) مسٹرڈوئی نے بھی مسلح موعود ہونے کا دعویٰ کیا۔" مجمع البحار' میں لکھا ہے کہ سندھ
میں (۲) ایک شخص میسیٰ بن مریم بنا۔ (۷) مرزاصا حب بھی عیسیٰ ابن مریم بغنے ہیں۔ مگرخود
بی شکار کی طرح ندھ کے بچے آگئے ہیں کہ اس آیت کو چش کرکے خود بی کا ذب مدی ثابت
ہوئے۔ کیونکہ اہل کتاب کی کتاب میں لکھا ہے کہ بہت جھوٹے موعود تو وہی میسیٰ ابن مریم
کتاب کے روے تو مرزاصا حب جموٹے میں کیونکہ سیا سے موعود تو وہی عیسیٰ ابن مریم

نبی ناصری ہے جس کار فع آسان پر ہواو بی واپس آئے گا۔

سسس بیاب بواکم تح زنده بین آگرفوت بوجات تو پھران کااصالتا آنا ہرگر نہیں بوسکتا۔
اور چونکداصالتا آنالکھا ہے اس واسطے ٹابت بواکہ زندہ ہے کیونکد انجیل ہے ٹابت ہے کہ
میح زندہ کرکے اٹھایا گیا۔ (دیکھو نجیل لوقا، باب ۲۴، آیت ۵۰): '' تب وہ یعنی بیوع انہیں وہاں ہے باہر بیت عنا تک لے گیااورا پے باتھ اٹھا کرانہیں برکت دی اورابیا ہواکہ جب وہ انہیں برکت دی اورابیا ہواکہ جب وہ انہیں برکت دے رہا تھا ان ہے جدا ہوااور آسان پر اٹھایا گیا''۔ اب ظاہر ہے کہ چانا پھر تا دعا اور برکت دیتا ہواجب اٹھایا گیا توزندہ ٹابت ہوا، کیونکہ صرف روح ہاتھ اٹھا کیا توزندہ ٹابت ہوا، کیونکہ صرف روح ہاتھ اٹھا کہ کر دعائیں کرسکتا۔ (پھرا ٹھال ، باب ا، آیت ۹ ہے ۱۳ تک بال لکھا ہے ):''اور یہ کہہ کے کر دعائیں کرسکتا۔ (پھرا ٹھال گیا ''۔ آ گے جا کے پھر لکھا ہے ''کہی بیوع جو تمہارے پاس سے آسان پر اٹھایا گیا ہے ای طرح جس طرح تم نے آسان پر جاتے دیکھا، پھر آ ہے ۔ آسان پر اٹھایا گیا ہے ای طرح جس طرح تم نے آسان پر جاتے دیکھا، پھر آ ہے ۔ آسان پر اٹھایا گیا ہے ای طرح جس طرح تم نے آسان پر جاتے دیکھا، پھر آ ہے ۔ آسان پر اٹھایا گیا ہے ای طرح جس طرح تم نے آسان پر جاتے دیکھا، پھر آ ہے ۔ آسان پر اٹھایا گیا ہے ای طرح جس طرح تم نے آسان پر جاتے دیکھا، پھر آ ہے ۔ آسان پر اٹھایا گیا ہے ای طرح جس طرح تم نے آسان پر جاتے دیکھا، پھر آ ہے ۔ آسان پر اٹھایا گیا ہے ای طرح جس طرح تم نے آسان پر جاتے دیکھا، پھر آ ہے ۔ آسان پر جاتے دیکھا ، پھر آ ہے ۔ آسان پر جاتے دیکھا ، پھر آ ہے ۔ آسان پر جاتے دیکھا ، پھر آ ہے ۔ آسان پر جاتے دیکھا ، پھر آ ہے ۔ آسان پر جاتے دیکھا ، پھر آ ہے ۔ آسان پر جاتے دیکھا ، پھر آسان پر بھر کے دیکھا ، پھر کے دیکھا ، پھر کیکھا ، پھر آسان کے دیکھا کی بھر کیا کو بھر کے دیکھا کی کے دیکھا کے دیکھا کیکھا کے دیکھا کے دیکھا کی بھر کی کے دیک

**خاط رین**ا'' پھرآئیگا'' کافقرہ بتار ہاہے کہوہی میسٹی ابن مریم جوآ سان پراٹھایا گیا ہے وہی پھرآئے گا۔

الاستذلال الصّحين

اب انا جیل اور اہل کتاب تو مرز اصاحب کے دعویٰ سے موعود اور و فات سے کی مرز دید کر لہدر ہے ہیں کہ انجیل ہے سے کی و فات مرز دید کر کہدر ہے ہیں کہ انجیل ہے سے کی و فات فاجت ہے گئین آج ہیں گئی ہوئے ہیں گئی ہوئے ہے۔ فاجت ہے گئین آج کی انجیل کی کوئی آجت پیش نہ کر سکے جس میں لکھا ہوکہ سے مرگیا ہے۔ وہ نہیں آ پیکا اور انٹکی جگہ کوئی دوسر المحفی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوکر سے موعود ہے گا اگر کوئی آجت ہے تو کوئی مرز ائی دکھا دے ہم اسکوا یک سورو پیدا نعام دیں گے۔

مرزاصاحب نے ایلیا و کا قصدتو رات ہے 'ملاکی نبی'' کی کتاب کے حوالہ ہے پیش کیا ہے جوکہ بالکل غلط اور بے کل ہے کیوکہ' ملاکی نبی' کی کتاب بیس بینیس لکھا کہ ایلیا ہ یوحنا یعنی بیخی بیس ظہور کرے گا۔ اسل عبارت ملاکی نبی ذیل بیس کلھی جاتی ہے : دیکھوا ''خداوند کے بزرگ اور بولناک وان کے آنے ہے پیشتر بیس ایلیاہ نبی کو تمہارے پاس سجیجوں گا۔ اور وہ باپ دادوں کے دلول کو بیٹوں کی طرف اور بیٹوں کے دلول کو انکے باپ دادوں کی طرف ماکل کرے گا تا کہ ایسانہ ہو کہ بیش آ وں اور سرز بین کو لعنت سے ماروں''۔ دادوں کی طرف ماکل کرے گا تا کہ ایسانہ ہو کہ بیش آ وں اور سرز بین کو لعنت سے ماروں''۔ (باب، آیت ہوا تھا وہ بیٹی الکھا ہے کہ وہی ایلیاہ آ ئیگا جس کا صعود آسمان پر بیٹی قیامت سے پیشتر آئے گا۔ بیٹیس لکھا ہے کہ وہی ایلیاہ آ ئیگا جس کا صعود آسمان پر بیٹی قیامت سے پیشتر آئے گا۔ بیٹیس لکھا ہے کہ وہی ایلیاہ آ ئیگا جس کا صعود آسمان پر بیٹی تھا ۔ (دیکھو تو راۃ سلاطین ، باب ۱، آیت ۱۵) '' اور جب این ایلیا زادوں نے جو آپیال کوآئے اور اس کرسا منے زمین پر جھکے''۔

ووسری طرف انجیل میں جسمیں ایلیاہ کا بوحنا یعنی کیٹی میں ہونا لکھا ہے اسی انجیل میں لکھا ہے کہ'' یوحنا یعنی کیٹی نے انکار کیا کہ میں ایلیاہ نہیں ہوں میں وہ نبی ہوں جسکی خبر یسعیاہ نبی نے دی تھی''۔ ذیل میں انجیل کی اصل عبارت کابھی جاتی ہیں:

الاستذلال الصّحيير

انجیل متی ، باب کا ، آیت است اتک : "جب و ، پہاڑے اترے ، بیوع نے انہیں تاکید سے فرمایا کہ جب تک ابن آ دم مردوں میں سے بٹی ندا شخصا اس رؤیا کا ذکر کی سے نہ کروں ہے ہے نہ کروں ہے ہے نہ کروں کہتے ہیں کہ سے نہ کروں ہے تک ابن آ دم مردوں میں سے بو چھا پھر فقہ کیوں کہتے ہیں کہ پہلے الیاس کا آ نا ضروری ہے ؟ بیوع نے انہیں جواب دیا کہ الیاس البتہ پہلے آ ہے گا۔ اور سب چیزوں کا بندو بست کرے گا۔ پھر میں تم سے کہتا ہوں کہ الیاس تو آ چکا کیکن انہوں نے اس کونییں پہنچانا ، بلکہ جو چا ہا اس کے ساتھ کیا۔ اس کونییں پہنچانا ، بلکہ جو چا ہا اس کے ساتھ کیا۔ اس طرح ابن آ دم بھی ان سے دکھا تھا کیگا۔ حب شاگر دوں نے سمجھا کہ اس نے بوحنا پیسما دینے والے کی بابت کہا ہے '۔

پھر ہاب اا، آیت ۱۳ نیز کیونکد مب نبی اور توریت نے یوحنا کے وقت تک، آگے کی خبر دی ہے''۔ (۱۴۳):'' اور البیاس جو آنے والا تھا یہی ہے، چاہوتو قبول کرو، جس کسی کے کان سننے کے ہوں، سُنے''۔

ماطوین! جباس انجیل میں تکھا ہے کہ 'موحال کیے' الیاس ہونے کا انکار کیا' اور
یہ خود میدانم میں کو جوائی نسبت علم ہوتا ہے، دوسرے کی نسبت نہیں ہوتا۔ "من
آنم که خود میدانم "مثل مشہور ہے۔ کی النظامی ہی ہی ہی ہی ہو، وہ بھی جموت نہیں کہتے
اور نبی کبھی اپنے آپ کو چھپا تا نہیں۔ مگر کی صاف انکار کرتے ہیں کہ میں الیاس نہیں
ہول۔ ویکھوائیل یوحنا، بابا، ورس 19 ہے ۲۳ تک: ''یوحنا کی گوائی یہ تھی کہ جب
ہودیوں نے بروشلم ہے کا ہنوں اور الا دیوں کو بھیجا کہ اس (یوحنا کی گوائی یہ تھی کہ جب
ہودیوں نے بروشلم ہے کا ہنوں اور الا دیوں کو بھیجا کہ اس (یوحنا ) ہے پوچھیں کہ تو کون
ہودیوں نے بروشلم ہے کا ہنوں اور الا دیوں کو بھیجا کہ اس (یوحنا ) ہے پوچھیں کہ تو کون
ہودیوں نے بروشلم ہے کیا تو الیاس ہے؟ اس نے کہا کہ میں نہیں ہوں۔ پیس آیا تو وہ
نی ہے۔ اس نے جواب دیا کہ نیس سے انہوں نے اس سے کہا کہ تو کون ہے تا ہم آئیس
جنہوں نے اس کو بھیجا تھا کوئی جواب دیں تو اپنے حق میں کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں

الاستندلال الصينع

جيها كه يسعاه على في كهاميابان مين أيك يكارف والحركي آواز جول .....(اخ) ظاہر ہے کہ حضرت مجی مرشد ہیں اور حضرت سے الطّلط قالا ان کے مرید ہیں۔ مریدے اپنے پیرکوایلیاہ نبی بنانا چاہا مگر مرشدنے اپنے مرید کی تاویل اور قیاس کو غلط قرار دیکر کہا کہ میں ایلیاہ ہوں نہ سے ہوں اور نہ وہ نبی ہوں بلکہ ایک پکارنے والے کی آواز ہوں۔جبیا کہ یشعیاہ نی نے کہا تھا۔ کیا کوئی تشلیم کرسکتاہے کہ پیرے کہنے کے مقابل مری<u>د</u> کا کہنامعتبر ہے؟ برگزنبیں۔ اگرمرزاصاحب کا کوئی مریدیہ کھے کہ مرزاصاحب سلیمان جِي اورمرزاصاحب خودکهيل كه مين سليمان نبيس ميسلي ٻول، ٽوئمس كي مات قبول ہو گي؟ مرزا صاحب کی۔ پس ای طرح میٹی گی ہات قبول ہوگی اور میچ کا کہنا ہرگز نہ مانا جائے گا۔ دوسرى طرف قرآن ني "سورة مريم" مين فرمايا: ﴿ يَوْ كُرِيًّا إِنَّا نَبَشِّوكُ بِغُلَامِنِ اسْمُهُ يَحْيِي لَمُ نَجْعَلُ لَهُ مِنُ قَبْلُ سَمِيًّا ۞ ترجمه: "ا ح زكريا بهم تم كوايك الرك ك خوشخری دیتے ہیں جس کا نام ہوگا۔ یجیٰ (اوراس ہے) پہلے ہم نے اس نام کا کوئی آ دمی پیدا نہیں کیا''۔ اس نص قرآنی ہے ثابت ہے کہ مجی ایلیاہ ہرگز نہ تھے۔ کیونکہ خدا تعالی فرما تا ہے کہ'' ہم نے اس نام کا کوئی آ دی پہلے نہیں ہیجا'' ۔ اگر پیچی ایلیاہ ہوتے تو خدا تعالی ﴿ لَمُ نَجُعَل لَّهُ مِن قَبُلُ سَمِيًّا ﴾ ندفرمات ليس حضرت يكي كافرمانا ورست بكد میں ایلیاہ نہیں ہوں۔اور انجیل میں جو یہ قول حضرت مینے کی طرف منسوب کیا ہے، الحاقی ہے۔اورمرزاصاحب خودشلیم کرتے ہیں کہ مروجہ انا جیل محرف ومبدل ہیں۔ پس یہ بالکل غلط بكرايلياه يحيى مين بروزي طوريرآ يا تقاراوراس كردة مين ذيل كردائل قاطع بين: **اول**: مسئلہ بروز خود باطل ہے *کیونکہ* جب ایلیا ہ کی روح کیجیٰ میں آئی تو بیرتنا مخ جواجو کہ بیہ ہدایت باطل ہے۔ بروز تنائخ ایک ہی بات ہے صرف لفظی متنازعہ ہے اور اسلامی مسئلہ

الاستذلال الصَّحِيْعُ

**دوم**: اگر کہو کہ روح نہیں ،جسم ایلیاہ کی میں تھا، تو پیغلط ہے کیونکہ بیتداخل ہے اور تداخل بھی مسئلہ تنائخ کی طرح باطل ہے۔

مدوم: کیم نورالدین صاحب ایلیاہ کے کی ہونے کارڈ کرتے ہیں۔ دیکھو'فضل الخطاب، صفحہ ۱۳۳۴' پر لکھتے ہیں: ''یوخنا اصطباعی کا ایلیاہ ہیں ہونا ہالکل ہندؤں کے مسئلہ اوا گون کے ہم معنی ہے''۔لواب وہی صورت پیدا ہوگئی جو سے اور کی بیس تھی ،لیعنی مرشد ہالکا میں اختلاف، لیعنی مرزاصاحب کہتے ہیں کہ ایلیاہ کا آنا پروزی رنگ میں ہوا اور حکیم نور الدین صاحب کہتے ہیں کہ ایلیاہ کا آنا پروزی رنگ میں ہوا اور حکیم نور الدین صاحب کہتے ہیں کہ بیا وا گون کے ہم معنی ہے اور باطل ہے۔ جب مرشد کے مقابل بالکے کا کہنا معتبر ہے اور میں کہنا بچی کے کہنے پرتر جے رکھتا ہے تو حکیم نورالدین کا کہنا مرزاصاحب کے کہنے پرتر جے رکھتا ہے۔اور ثابت ہوا کہ ایلیاہ یکی میں نہیں آیا۔

الاستذلال الصَّحِينُ

نزول فرمائیں گے اور اس مضمون انجیل کی قرآن شریف نے تصدیق بھی فرمائی ہے اور حدیث ابن عساکر عن ابن عباس قال قال رسول اللہ ﷺ ینزل احمی عیسلی ابن مویم مین السماء. ترجمہ ابن عساکر نے ابن عباس شی الشرائ سے روایت کی ہے کہرسول خدا ﷺ نے فرمایا جب میرے بھائی عیسی ابن مریم آسان سے اتریں گے۔

( كتزالا كان ج١٩ يس ١٩٩ معديث نبر٢٧ ٣٤ ١٩ ، باب زول ميني )

اخی یعنی جھائی کا لفظ بتارہاہے کہ سے موجود حضرت میسی النظامیلانی ناصری ہیں ان کے بغیر جو محض حضرت سے موجود ہونے کا دعوی کر ہے جبوتا ہے۔ امتی حمد ﷺ کا مجھی ہمائی نہیں ہوسکتا۔ رسول کا بھائی وہی ہوسکتا ہے جو خود رسول ہو۔ اور امتی چو تکدرسول نہیں ہوسکتا وہ ہرگز بھائی بھی نہیں ہوسکتا۔ پس ثابت ہوا کہ رسول اللہ ﷺ نہی حضرت میسی ہوسکتا۔ پس ثابت ہوا کہ رسول اللہ ﷺ نہی حضرت میسی النظامی کا دوبارہ آنا نجیل میں لکھا ہے اُسکی اقصد بی فر مائی۔ جب انجیل کی تصدیق قرآن وصدیث سے ہوجائے تو پھر اس کے خدا کی طرف سے ہونے میں بچھ شک مومن کونہیں رہتا۔ جب میسی النظامی کا دوبارہ آنا ہوا تو حضرت املیاہ کا بچی میں ہونا غلط ہوا اور ہروزی رہتا۔ جب میسی النظامی کا دوبارہ آنا ہوا تو حضرت املیاہ کا بچی میں ہونا غلط ہوا اور ہروزی رہتا۔ جب میسی النظامی کا دوبارہ آنا ہوا تو حضرت املیاہ کا بچی میں ہونا غلط ہوا اور ہروزی رہول باطل مخبرا۔

اب انجیل کی دوسری طرف آؤاور دیکھو کہ انجیل آؤ قرآن کے برخلاف حضرت عیسی التقلیقالا کوصلیب پر چڑھا کر آئی کر رہی ہے۔ چنانچی کھا ہے ''اسی طرح وہ چور بھی جو اس کے ساتھ صلیب پر چینچی گئے طعنہ مارتے تھے تب چھویں گھنٹہ سے لیکے نویں گھنٹہ تک کے قریب بیوع نے بڑے شورے چلا کر کہا ایعلی ایعلی لما مسبقتنی لیعنی 'آاے میرے خدا تو نے کیوں مجھے چھوڑ دیا''۔ان میں سے بعضوں نے جو وہاں کھڑے تھے من کر کہا کہ وہ الیاس کو پکارتا ہے۔ وہیں ان میں سے ایک دوڑ کر بادل ( کیڑا) لے آیا اور سرکے میں بھگویا اور ترکھٹ پررکھ کراہے چھرا نے ایک ویڈ کہارہ جاہم دیکھیں الیاس اسے چھڑانے

الاستذلال الصَّحِيْرُ

آ تا ہے کہ نبیں۔(آیت۵)۔''اور بسوع نے پھر بڑے شور سے چلا کر جان دی''۔(اُجیل تی، باپ علاقیات ۵۰٬۳۹٬۴۷٬۳۷٬۴۷٬۴۷٬۴۷)

اس انجیل سے ثابت ہے کہ مسلوب کی جان نکل گئی تھی۔ اس پہشم دید شہادت کے مقابل جوآ سانی کتاب میں ہے مرزاصا حب کی طبعزادا ہے مطلب کی حکایت کہ سے کی صلیب پر جان نہ نگلی تھی اور بھا گ کر تشمیر جا کر فوت بوابا اکل غلط ہے۔ بغرض محال اگر مرزا صاحب کی حکایت جوانہوں نے 19سوبری کے بعد بنائی ہے، اسے صحیح تشکیم کرلیس تو مسے کی صاحب کی حکایت جوانہوں نے 19سوبری کے بعد بنائی ہے، اسے صحیح تشکیم کرلیس تو مسے کی حیات میں مرزا قادیانی کا اور جمار النفاق ہے کیوں کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ان کے ذمہ نبوت ہے، بلاسندکوئی نہیں مان سکتا۔

الجیل لوقا، باب۳۳ آیات ۴۳۷،۳۷،۳۵: "اور چینویں گھنٹہ کے قریب تھا کہ ساری زبین پراند جیرا چیا گیا اور نویک کا پردہ بھا کہ ساری زبین پراند جیرا چیا گیا اور نویک کا پردہ بھا کے بیٹ گیا اور بیوع نے بڑے آ واز سے ایکار کے کہا کہا ہے باپ بیس اپنی روح تیر سے بیٹ گیا اور بیوع نے بڑے آ واز سے ایکار کے کہا کہا ہے باپ بیس اپنی روح تیر سے ہاتھوں بیس سوخیتا ہوں ہیہ کہ دم جندونا اور صوبہ ذار نے بیر حال و کیھ کر خدا کی تحریف کی "۔

اس انجیل کے مضمون ہے بھی ثابت ہے کہ مصلوب مرگیا تھا۔ اگر جان نہ نگلی اور کامل موت نہ آئی تو پھر آندھی کیوں آئی۔ ہیکل کا پر دہ کیوں پھٹا دنیا پرتار کی کیوں چھا گئی۔ خدانے جوسے کا ماتم منایا تو ثابت ہوا کہ سے مرگیا تھاصلیب پر۔

انجیل بوحنا، باب 19، آیت ۳۰: "پھر یسوئ نے سرکہ چکھاتو یہ پورا ہوا اور سرجھکا کے جان دی''۔ اس انجیل سے بھی ثابت ہوا ہے کہ مصلوب مرگیا تھا۔غرض انجیلوں کا اتفاق ہے کہ یسوئ مصلوب مرکز پھرتیسرے دن زندہ کیا گیا۔ اور پھراس کا رفع ای جم کے ساتھ ہوا جس کے ساتھ وہ شاگر دوں کو ملا اور روٹی اور مچھلی کھاتا ہوا اور شاگر دوں کو دعا ویتا

الاستذلال الصّحين

ہوا آسان میر اٹھایا گیا، اور قیامت کے قریب پھر آئے گا۔ (دیکھو انجیل **بوحنا، ما**ب Plare 19): "يهال تمام عبارات كي نقل باعث طوالت ب\_خلاصه بيب كه جس يسوع كو صلیب برانکا یا گیا تفاوہ تو صلیب برمر گیا تھا اور پھر تیسرے دن زندہ ہوکر آسان پر اٹھایا گیا۔ بیاتو عیسا بُوں کا اعتقاد ہے اور قر آن نے اسکی تر دید کی ہے کہ سے ہرگز صلیب نہیں دیا گیا اور نفتل کیا گیا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہال بال بچایا اور پہلے اپنے قبضہ میں کرایا تا کہ یہودی اسکی بے حرمتی ند کریں اور نہ صلیب کے عذاب اسکووے سکیں۔ چنانچہ وعدہ ﴿ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ عابت بيني "اعيل ميل في أوان کافرول کی بڑی جحت ہے یا ک کرویااور پھرآ سان پراٹھالیا۔مرزاصاحب نے قرآن ہے انکار کرکے عیسائیوں کا اعتقاد اختیار کیا اور صریح قرآن کی مخالفت کرکے میچ کوصلیب یرلٹایا،کوڑے پٹوائے اور تمام ذلت روار تھی اور من گھڑت ڈھکوسلا نکالا کہ جان نہ نگلی تھی۔ جان کا ندنگلناکسی سنداور دلیل شرعی ہے ثابت فہیں ۔ انا جیل کی چشم دین شہادت کے مقابل مرزاصاحب کی کون سنتا ہے۔ مگرمیج کی زندگی سے دونوں گروہ بعنی عیسائی اورمسلمان معتقد میں اور اسکے اصالتاً رفع اور نزول کے قائل ہیں۔ فرق صرف پیہے کہ عیسائی حضرت عیسیٰ التلك كوسليب يرفوت موجانے كے بعد پھرتيسرے دان زندہ موكر اٹھايا جانا كہتے ہيں اورمسلمان بالکل صلیب کے نز دیک تک حضرت عیسی النظیف کوئیں آنے دیتے اور نہ کسی فتم كاعذاب اور ذلت اسكے واسطے وقوع ميں آنا مانتے ہيں اور ﴿ مَا لَقَتُكُو ۗ وُ مَا صَلَبُو ۗ هُ ﴾ یرایمان رکھتے ہیں اور ﴿ مَا قَتَلُومُ وَ مَا صَلَبُومُ ﴾ کی ترتیب لفظی بتارہی ہے کہ حضرت عيسى العَلَيْنَا برنبيس لنكائ كُ يُوكد ماقتلوه يبلي ب اور صلبوه بعد يل ب اور تورات سے ثابت ہے کہ پہلے مار کرقتل کر کے مقتول کی لاش لٹکاتے تھے جس مے مرزا صاحب کی ایجاد کہ جان نہ لکی تھی ، باطل ہے۔ غرض مسلمان سے کے مردہ ہونے کے بعد زندہ

الاستيدلال الصحيير

ہونے اور مرفوع ہونے قائل ہیں پس اہل کتاب کی شہادت ہے سیج کی حیات ثابت ہے کیونکھ انجیل میں صاف صاف لکھا ہے'' اور ان سے کہا کہ یوں ہی لکھا ہے اور یوں ہی ضرور تھا کہ میں دکھا ٹھائے اور تیسر بے دن مر دول میں سے جی اٹھے''۔

کہلی شہادت، آیت ۳۹، باب ۲۴، انجیل لوقا، دوسری شہادت، انجیل متی، باب ۱، آیت
۲۲: ''جب وہ جلیل میں پھر اگرتے تھے بیوع نے آنہیں کہا کہ ابن آ دم لوگوں کے ہاتھ میں
حوالہ کیا جائے گا در وہ اسے آل کریں گے، پھر وہ تیسرے دن جی اٹھے گا، تب وہ نہایت
مگلین ہوں گے''۔ تیسری شہادت، انجیل باب ۱۱، آیت ۲۱: '' دکھ اٹھاؤں اور ماراجاؤں
اور تیسرے دن جی اٹھوں''۔ چوتھی شہادت، انجیل یوجنا، باب ۲، آیت ۳۲: '' جب وہ مردول
میں ہے جی اٹھا تو اس کے شاگردوں کو یاد آیا''۔

اب مرزاصاحب کی خود غرضی دیکھے کہ تمام مضمون انجیل کا تو مانے ہیں گرجی
انھنا چونکہ ان کے سے ہونے کا خارج ہے اوراصالٹا نزول خابت کرتا ہے۔ اس واسطے اس
ہے انکار کرکے پھر قرآن کی طرف آتے ہیں کہ قرآن مانع ہے کہ طبعی مردے دوبارہ
آئیں۔ اور نہ خدا تعالی مردہ زندہ کرسکتا ہے۔ حالا تکہ یہ خلط ہے۔ کیا خوب عقلندی اور
انصاف ہے کہ خود ہی اہل کتا ہے کے فیصلہ کوقبول کرتے ہیں اور قرآن کی طرف ہے منہ
موڑتے ہیں، یعنی جب قرآن کہتا ہے کہ ہما فتلوہ و ما صلیوہ کی تواس کے برخلاف
میتے کے قبل وصلیب کے قائل ہوکر انجیل کی طرف آتے ہیں اور جب ای انجیل میں سے
کازندہ ہوناد کیسے ہیں تو قرآن کی طرف آتے ہیں، یہ کونسا اسلام ہے۔ شعر
چوں ہو قلموں مباش ہر لحظ ہرنگ یا دوی روم باش بازگی دنگ

عَقِيدَة خَمُ النِّبُوةُ المِداءُ )

ہوسکتا کہ جوقر آن ہےاہے مطلب کی بات ملے اس وقت اے بیش کریں اور جب انجیل

الاستذلال الصحينر

ے اپنامطلب ملے تو انجیل پیش کریں اور اگرو ہی انجیل اور قر آن فریق ٹانی پیش کرے تو دونوں سے انکار کریں۔ آپ نے خود فیصلہ اہل کتاب پر ڈالا ہے اور اہل کتاب کی کتاب ہے حیات سے اور اصالتاً نزول ثابت ہے۔ پس اس آیت سے بھی استدلال وفات مسے پرغلط

قولهٔ تیسویی آیت: ﴿ اَلَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ الْمُطْمَئِنَةُ 0 اِرْجِعِی اِلَی رَبِیکِ رَاضِیةً مَّرُضِیةً ۵ فَادْخُلِی فِی عِبَادِی 0 وَادْخُلِی جَنَّتی 0 ﴾ ترجمہ: یعن 'الے لفس بَن آرام یا فته این لاب کی طرف واپس چلا آ، تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی پر اس کے بعد میر سے ان بندول میں واخل ہوجا جو دنیا کو چھوڑ گئے ہیں اور میر سے بہشت کے اندرآ''۔ اس آیت سے صاف صاف ظاہر ہے کہ انسان جب تک فوت نہ ہوجا کے لذشتہ لوگوں کی جماعت میں ہرگز واخل نہیں ہوسکتا ۔ لیکن معراج کی حدیث سے جس کو بخاری نے بھی میسوط طور پر اپنی تیجے بخاری میں کھیا ہے ثابت ہوگیا ہے کہ حضرت میں این مریم فوت شدہ نبیوں کی جماعت میں داخل ہے ۔ لابٹرا جب دالات صریحہ اس نص کے کہا این مریم کو فوت شدہ نبیوں کی جماعت میں داخل ہے ۔ لابٹرا جب دالات صریحہ اس نص کے کہا این مریم کا فوت ہوجانا ضروری طور پر ماننا پڑا ۔ ۔ ۔ (اپنی استو میں اداران میں میں میں داخل ہے ۔ لابٹرا یوب دالات صریحہ اس نص کے کہا این مریم کا فوت ہوجانا ضروری طور پر ماننا پڑا ۔ ۔ ۔ (اپنی استو ۱۸ اداران میں میں دوری کور پر ماننا پڑا ۔ ۔ ۔ (اپنی ارسنی ۱۸ اداران میں میں دوری کور پر ماننا پڑا ۔ ۔ ۔ (اپنی استو ۱۸ اداران میں اداران میں کو کوت شدہ نبیوں کی جماعت میں داخل ہے ۔ لابٹرا یوب دالات صریحہ کا میں میں دوری کور پر ماننا پڑا ۔ ۔ ۔ (اپنی ان ایرا اداران میں ان ایرا اداران میں کو کوت شدہ نبیوں کی جماعت میں داخل ہے ۔ اپنا گرا اداران میں کا فوت ہوجوانا ضروری طور پر ماننا پڑا ۔ ۔ ۔ (اپنی ایرا اداران میں کو کوت کی کو کا کوت ہوجوانا ضروری طور پر ماننا پڑا ۔ ۔ ۔ (اپنی کی انتا کیں ان کوت کی کوت کوت کی کوت کی معراح کی کوت کی کوت کی کوت کی کوت کی کوت کوت کی کوت کوت کی کوت کی کوت کی کوت کی کوت کی کوت کی کوت کوت کوت کی کوت کی کوت کی کوت کی کوت کوت کر کوت کی کوت کوت کی کوت کر کوت ک

**اهتول**: اس آیت ہے بھی استدلال وفات کی غلط ہے بوجوہات ذیل: مس

اول: یہ آیت قیامت کے بارے میں ہے نہ کہ حضرت کی گے حق میں اور اس میں تمام نیکوکاراور مونین جو کہ بعد میزان اعمال کے اور ذرہ ذرہ نیکی اور بدی کے حساب کے بعد جو لوگ نجات یا فتہ ہوں گے۔ ان کے حق میں یہ آیت ہے نہ کہ یہ آیت میں گے تا کہ وفات میں آیت ہے نہ کہ یہ آیت دوز خیوں کے حق میں ہا و فات میں آیات دوز خیوں کے حق میں ہے وفات میں اور کی آیات دوز خیوں کے حق میں ہے جیسا: ﴿فَیَوْ مَنِیْدِ لَا مُعَدِّبُ عَدَامَهُ أَحَدُ ٥ وَ لَا مُوثِقُ وَ قَافَهُ أَحَدُ ٥ ﴾ یعن "ای دان خدا گنہگاروں کو ایس مزادے گا کہ اس جیسی کسی نے سزاند دی ہوگی اورا کھواس طرح جکڑے خدا گنہگاروں کو ایس مزادے گا کہ اس جیسی کسی نے سزاند دی ہوگی اورا کھواس طرح جکڑے

الاستذلال الصّديث

گا کہاں جیسائسی نے نہ جکڑا ہوگا''۔ بیاتو دوزخیوں کے بن میں خدا فرمائے گا اور پُھرنجات یافتہ اور بہشتیوں کے جن میں فرمائے گا کہتم میرے مقبول بندوں میں داخل ہوجاؤ اور میرے بہشت میں جلے جاؤ۔

مرزاصاحب نے میچ کی وفات برکس طرح اسکو دلیل گردانا، بیرتو قیامت کوہوگا اور یوم یجمع الرمسل کے دن ہوگا۔ کیا قیامت آگئی اور حساب کتاب ہو چکا اور یوم الفصل گذر گيا ہے كُنْ كُنْ مِن بِهِ فِيصله واكه: ﴿ فَادْخُلِمُ فِي عِبَادِيُ ٥ وَادْخُلِي جَنَّعِيْ ٥﴾ ليني "ميرے بندے آؤ اور ميرے بہشت ميں داخل ہوجاؤ"۔ برگزنييں ۔ تو پھر مرزاصا حب سے کوبہشت میں قیامت ہے پہلے اور تمام سوال جواب ہے پیشتر جو کہ مرزا صاحب كى ماية ناز آيت ﴿ فَلَمُّا مُوَ فَيُنَّنِي ﴾ مين بونے والے بي، بوگ بين! يعني خدانے مسیح ہے دریافت کرلیا ہے کہ تم نے کہا تھا کہ مجھ کواور میری مال کومعبود اورالہ پکڑو؟ اور کیا حضرت کے فِلَمَّا تَوَ فَیُعَنِیُ ﴾ کا جواب دے دیا ہے؟ ہر گزنہیں ۔ تو پھر کس قدر دھو کہ دہی ہے کہ اس آیت کوجس کا وقوع قیامت کے دن ہونے والاہے، سیج کی فرضی اور زخی وفات ہر دلیل مجھی جائے۔اگریہآ یت مسلح کے متعلق بھی جائے تو اس ہے حیات مسلح ثابت موتی ہے کیونکدنہ ابھی تک قیامت آئی اور ندمیج کو وفاد خلی فی عبادی0 وَا أَهُ خُلِيٌ جَنَّتِيُ ٥﴾ كما كيا جوموت كَ تترم ب\_ توميح وندوب كيونكه أبهي خدان كَيَّ کوئیں کہااور نہ قیامت آئی۔ جب قیامت آئے گی تب سے کوکہا جائے گا۔اور تب ہی سے فوت بھی ہوگا۔ کیونکہ مرزاصا حب خودا قرار کرتے ہیں کہ جب تک انسان مرد جائے تب تک وہ خالص بندوں میں داخل نہیں ہوسکتا۔ بیرقاعد ومن گھڑت جومرزاصا حب نے بنایا ہای سے حیات سے فابت ۔ کیونکہ قیامت آنے والی ہے نہ کہ آ چکی ہے۔ اور یہ آ ہے چی قیامت کوصاف کی جائے گی اورعوا منجات یا فتہ لوگ اس کے مخاطب ہوں گے، نہ کہ صرف

5 كالساب المُنظِينَة المُنظِينَة وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

الاستئذلال الصِّدِين

حضرت عيسلى العليفي

دوم مرزاصاحب نے اپنی عادت کے موافق اس آیت میں بھی تحریف کی ہے یعنی اینے یاس سے عبارت ملالی ہے جوالحاد و کفر ہے اورا ککی اپنی تحریر کے روسے یہودیت ہے۔اس قدرعبارت مرزاصاحب نےغریب ناواقف مسلمانوں کودھوکہ دینے کے واسطےایے پاس ے لگالی ہے کہ پھراس کے بعدمیر ہے ان بندول میں داخل ہوجا جود نیا چھوڑ گئے ہیں۔ بیہ فقرہ جودنیا کوچھوڑ گئے ہیں اسے پاس سے لگالیا ہے۔جس سے ثابت ہوا کدمرز اصاحب روز جزاوسزاو قیامت کے مکر میں ۔صرف مرنے کے وقت وہ ساتھ ہی سب حساب کتاب بوجا تا ہےاورخداتعالیٰ ای وقت مجات یا فتہ مردے کونجات یا فتہ لوگوں میں اور بہشت میں داخل کردیتا ہے اور دوز خیول کو دوزخ میں ڈال دیتا ہے۔ اور نہ کوئی قیامت ہے اور نہ میزان اورنه بل صراط وغیرہ ۔ اور پیصر یک فاسد عقیدہ ہے کدرو زقیامت ہے انکار ہو۔ جب مسیح فوت ہونے کے ساتھ ہی خدا کے حضور میں پیش ہو گیا اور بقول مرزا صاحب "فَاذْ خُلِي فِي عِبَادِي" كَا كَامِ قِلَ از قيامت اللَّولِ مَّيا تو قيامت كا الكارلازم آيا - كيونك یہ آیت توبتاتی ہے کہ یہ ہاتیں قیامت کوہو نیوالی ہے۔ اور مرزاصاحب کہتے ہیں کہ کتے کے م نے کے ساتھ ہی ہوگئیں ۔ تو قیامت ہے اٹکارٹییں تو اور کیا ہے! اللہ رحم کرےخو درائی اور خودغرضی ہےانسان کہاں کا کہاں ہوجا تاہے۔

مسوم: معراج والی حدیث کا حواله دیکرخود بی قابوآگئے ہیں، کیونکہ معراج والی حدیث تو خلا ہر کرتی ہے کہ رسول اللہ ﷺ سب انبیاء جبم اللام کے امام ہے اور سب انبیاء جبم اللام نے آپ کی افتد ایکی اور نماز اوا کی ۔ جس سے ثابت ہوا کہ حضرت میں مردہ نبیوں میں تدویجھے گئے۔ بلکہ زندہ نبیوں میں واخل ہو کر نماز جماعت میں شامل ہوئے۔ کیونکدرسول اللہ ﷺ خود بھی زندہ تھے اور مرز اصاحب کے من گھڑت قاعدہ سے جب زندہ مردوں میں واخل

الاستذلال الصَّحِيْرُ

نہیں ہوسکنا تو رسول اللہ ﷺ بھی فوت ہو کرفوت شدہ کے نبیوں کے امام نہیں ہوں گے اور نہ جماعت کرائی ہوگی۔ یا تمام انبیا زندہ ہو گئے ہوں گے رسول اللہ ﷺ کا فوت ہو کر جماعت کرانا تو ناممکن ہے۔ کیونکہ مردہ کا اس دنیا ہیں دوبارہ آنا قر آن کے برخلاف خود کہتے ہو۔ اور نیز مرز اجباحب بھی تسلیم کرتے ہیں کہ طبعی مردے بھی اس دنیا ہیں واپس نہیں آتے اور رسول واپس آگے۔ تو ثابت ہوا کہ تھر ﷺ زندہ تھے مردہ نہ تھے بلکہ دومرے سب انبیاء میں زندہ کے گئے تھا اور بھی فدیب 'اہل سنت والجماعت'' کا ہے۔

نواب مولوی تحد فظاب الدین خان صاحب محدث دہلوی "مظاہر حق" ، جوشرح مشكوة شريف كى باس ك مفد 319، جلد جهارم ميں لكھتے ہيں، و هو هذا: '' يہ بھى مويد ہےاس کا کہ انبیاءوفت نماز کے بیت المقدس میں ساتھ بدنوں اور ارواحوں کے تھے۔ کیونکہ حقیقت نماز کی بہی ہے کہ کرنا افعال مختلف کا ہوتا ہے ساتھ اعضاء کے۔نہ نرے ارواح کے یعنی صرف روح نماز نہیں پڑھ سکتا۔ پھرآ گے'' صفحہ ۵۷' بر بعد ترجمہ:''لپس آیاوفت نماز کا، پس امام ہوامیں ان یعنی انبیاء کا "پرسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں کہ میں امام ہوں اور سب انبیاء میرے پیچھے کھڑے ہوئے۔نواب صاحب مولوی قطب الدین خان صاحب کا کمال ہے کہ انہوں نے پہلے ہی سے مرزاصاحب کے اعتراض کاجواب دیدیاہے، وہ لکھتے ہیں:''اگر کوئی اعتراض کرے کہ وہ جہان تو دار تکلیف بھی نہیں ،نماز اس میں کیوں ہو، یعنی وہ زندہ نہیں تکلیف نماز کیوں ہو۔ جواب اس کاریہ ہے کہ انبیاء ساڈ ڈانڈیلیم المعين زنده بين ساتھ حيات حقيقي دنياوي كاور چونكه زنده بين شايد كه تكايف بھي مواور په بھي ہے کہ اس جہان میں وجوب رفع کیا گیا ہے نہ وجوداس کااوران انبیاء نے بہال مفترت کے ساتھ قماز بڑھی اور بعداس کے ان کوآسان پرلے گئے حضرت کے استقبال اور تعظیم کے لئے، یا ان کے ارواحوں کوآ سان میں منتقل کیا ۔ گرعیسی التلک اور ادر ایس التلک کا کہ وو

الاستذلال الصّحين

ساتھ بدنوں کے آسان پر ہیں'۔ (ویکووظاہری سنوہ ۵۰ جدیارم بطور نول شوریں)

اب حوالہ مشکلو ہ کی شرح ہے ثابت ہے کہ سب انبیا البیم المام زعدہ کر کے خدا

تعالیٰ نے آپخضرت کی کودکھائے اور نماز پر القوائی جو کہ دلیل ہے اس بات کی کہ نبیوں

کے جسم وروح دونوں کورسول اللہ کی نے دیکھا، ورنہ صرف روح کانہ تو کوئی حلیہ ظاہر

بوسکتا ہے اور نہ روح نماز پڑھتاد یکھا جا سکتا ہے۔ کیونکہ روح کا وجود محسوس اور خارج نبیس

بوسکتا ہے اور نہ روح نماز پڑھتاد یکھا جا سکتا ہے۔ کیونکہ روح کا وجود محسوس اور خارج نبیس

بوتا۔ کیونکہ معیمیٰ و میمیت خدا تعالیٰ کی صفت ہے اور صفت اپنے موصوف کے ساتھ

بمیشہ رہتی ہے۔ چنا نچے خدا تعالیٰ اکثر اپنے خاص بندوں کی فضیلت عوام پر جتانے کے

بمیشہ رہتی ہے۔ چنا نچے خدا تعالیٰ اکثر اپنے خاص بندوں کی فضیلت عوام پر جتانے کے

واسطے وقتا فو قنا مردے زندہ الرتا رہا ہے۔ تا کہ یقین ہوسکے کہ خدا تعالیٰ قیامت کوسب

انسانوں کوزندہ کرے حاب لے گا۔ اور سز او جزا دے گا۔ حضرت عزمیر النگلین کی صوبرس

تک مردہ کرے پھرزندہ کیا۔

بی اسرائیل نے جوخون کیا تھا اور قاتل کا پید ندلگا تھا وہ مردہ زندہ کرکے خدا تعالی نے قاتل پکڑوادیا۔ حضرت ابراہیم القلیقائی کو جانور ذرخ کے ہوئے زندہ کرد کھائے تاکہ اس کے دل کواطمینان ہواور وہ لوگوں کو یقین دلا دے کہ قیامت برخ ہو اور خدا تعالی مرد ندہ کرسکتا ہے۔ یہ تمام مضامین قرآن شریف میں جیں مرز اصاحب نے جوآیت میش کی ہے وہ قیامت کے بارے میں ہے کہ کفاراس وقت خواہش کریں گے کہ ہم کو دوبارہ ونیا ہی ہے۔ ارشاد ہوگا ہم کس کو بیس جیجے۔ یہ کہاں سے نکاتا ہے کہ جب خدا تعالی خاص وقت میں اپنی قدرت نمائی کر کے مردہ زندہ کرنا چا ہے تو نہیں کرسکتا ؟ ایسے فا سدعقیدہ سے تو قیامت کا انکار لازم آتا ہے۔ کیونکہ جب خدا تعالی ایک مردہ زندہ نہیں گرسکتا ہے تو میدا تعالی مردہ زندہ نہیں گرسکتا ہے تو میدا مردہ زندہ نہیں گرسکتا ہے۔ جب خدا مارے میں مردہ زندہ نہیں گرسکتا ہے۔ جب خدا مارے میں مردہ زندہ نہیں کرسکتا ہے۔ جب خدا

الاستذلال الصَّحِيْرُ

مسلمان کا ہرگز نہیں ہوسکتا۔ اور ﴿ افلہ لَعلم للسّاعة ﴾ نص قر آنی ہے ہے کا زندہ ہوتا ٹارت ہے۔ بینی اللہ تعالی فرما تا ہے کہ جس طرح ہم سے کے زندہ کرنے پر قادر ہیں ای طرح ہم قیامت کے دن تم سب کوزندہ کرنے پرقادر ہیں۔ جب انجیل اور قر آن وحدیث ہے ثابت ہے کہ حضرت عیسی النظامی کا رفع جسمانی بحالت زندگی ہوا اور زندہ ہی اصالتا قرب قیامت میں مزول ہوگا۔ تو پھر مسلمان ہوکرا نکار کے کیامعنی ، کیا پی تھمندی ہے؟ جس ہے مرزاصاحب کا اسٹار لال غلط ہوا کہ چونکہ فوت شدہ نہیوں میں حضرت سے و کیھے گئے اس لئے وہ بھی فوت شدہ ہوں گے کیونکہ ثابت ہوا کہ اس وقت تمام نبی زندہ شخے۔

چھادم: بیہ واقعات کے بھی ہرخلاف ہے کیونکہ روز مرہ کا مشاہدہ ہے کہ انسان مردہ
انسانوں کو بھالت زندگی خواب میں ویجھتے ہیں۔ کئی ایک مردہ بزرگوں کی زیارت سے
مشرف ہوتے ہیں بلکہ بعض وفعہ مردول کو دعوت کی مجلسوں میں دیکھتے ہیں حالانکہ دیکھنے
والے زندہ ہوتے ہیں اور جو دیکھے جاتے ہیں وہ زندہ بھی ہوتے ہیں اور مردہ بھی ہوتے
ہیں۔ جس سے مرزا صاحب کامن گھڑت قاعدہ فلط ثابت ہوتا ہے کہ مردوں میں اگرزندہ
دیکھا جائے تو وہ وفات شدہ ہوتا ہے۔

پنجم: مرزاصاحب کا اپنا اقرار ہے کہ معراج والی حدیث میں حضرت خلاصة موجودات محر ﷺ فات شدہ انبیاء عیم اللام کو دیکھا اور ان سے ملاقات اور بات چیت ہوئی حالانکہ خود حضور ﷺ زندہ تھے۔ جس سے مرزاصاحب کا یہ فرمانا بالکل غلط ثابت ہوا کہ فوت شدہ و نیا ہیں اگر عیلی الظاملاء کھے گئے تو وہ بھی فوت شدہ تھے۔ کوئل نظیر موجود ہے کہ حضرت محد ت محر ﷺ فوت شدہ نبیوں کو دیکھا اور خود زندہ تھے اس طرح حضرت میسی الظامل خود زندہ تھے اس طرح حضرت میسی الکیلی خود زندہ تھے اس طرح حضرت میسی الکیلی خود زندہ تھے اور فوت ہونا لازم نبیل آتا، میسی اگر دیکھے گئے تو ان کا فوت ہونا لازم نبیل آتا، میسی استدلال غلط ہے۔ میں طرح محمد شاہدہ نبیوں میں آگر دیکھے گئے تو ان کا فوت ہونا لازم نبیل آتا۔

الاستذلال الصَّحِينُ

افتول: مرزاصاحب نے لفظ قانون قدرت تو دہر یوں اور نیچر یوں سے سکھ لیا، گراس کا درست استعال نہ سکھا، بے کل قانون قدرت کی مٹی خراب کررہ ہیں۔ واضح رہے کہ بن لوگوں نے لفظ قانون قدرت وضع کیا ہے انہوں نے ساتھ ہی نوادر دشوار کا ہونا ہجی شلیم کرلیا ہے۔ کلیے قانون نہ بھی ہوا ہے اور نہ ہوسکتا ہے۔ قانون قدرت وفطرت ہی ہے کہ انسان عورت ومرد کے جفت ہونے سے پیدا ہوتا ہے۔ گرفص قر آئی ہے فاجت ہے کہ حضرت آ دم اور حوا اور حضرت عیسی الفیکی لااس قانون فطرت سے باہر ہیں۔ ان تاریخ چن ' مصنفہ مشرج ش کائرن مطبوعہ ۱۸ این بھیسوی جلام، وفتر اول، باب ۱۱، سفحہ ۱۲۵ میں کلھا ہے کہ اسکن سالجی اور بور بحر تھا۔ ان سب کا نام نوراینوں ہوا ہے۔ عبد جدید عبر انیوں باب ک، آب ساتھ کی اور بور بحر تھا۔ ان سب کا نام نوراینوں ہوا ہے۔ عبد جدید عبر انیوں باب ک، آبت ۳۲ (ملک صدق) یہ ہے باپ و بے ماں بے نب بنام جسکے نہ دنوں کا شروع نے نہ نوندگی گا تھیں ہوا ہے۔ عبد حدید عبر انیوں باب ک، آخر۔ گرضدا کے بیلے کے مشابہ۔ سیتا ہی کا بغیر باپ پیدا ہونا ہندؤں کا عقیدہ ہے۔

الاستيدلال الصحيير

مغلوں کی تاریخ میں لکھا ہے اصل عبارت نقل کرتا ہوں تا کہ مغلوں اور مرزائیوں پر ججت ہو۔ کیونکہ مرزاصاحب ذات کے مغل تھے: ''ایک دن حسب معمول دربار میں بیشی ہو گی اجلاس کررہے تھے امراء وزراء ودیگرالل مقدمات دربار میں حاضر تھے کہ حضرت الآن قوائے جمیع اشخاص کو مخاطب کر کے فرمایا کہ آئی رات گذشتہ کو میں گل شاہی کے دلان کلان میں سوئی ہو گی تھی کہ دفعتا نو را آئی میرے کمرے کے اندر داخل ہوا اور میرے بینگ چھا گیا اور میرے منہ کے دائے میں داخل ہوگیا۔ میں اس نو را آئی ہے حاملہ جو گئی ہوں''۔ آگے لکھا ہے گڑا اس کو تین جیٹے پیدا ہوئے ایک بوقوں ، دوسرے کا نام ہو تھین میں جیٹی بیدا ہوئے ایک بوقوں ، دوسرے کا نام ہو تھین میں جیٹے پیدا ہوئے ایک بوقوں ، دوسرے کا نام ہو تھین میں مالحی ، تیسرے کا نام مو تھاں تھا''۔ (دیکھ و مغلی کرنے ، ال بورجون و اور ایسے میں کے دیل

افسوس! مرزاصاحب دوسرول کے واسطے قانون قدرت پیش کرتے ہیں اور
اپ فاتیات کے لئے سب قانون قدرت بھول جایا کرتے ہیں۔ مرزائی تمام ملکر مرزا
صاحب کا البام بچا کریں اور قانون قدرت سے بتا ئیں کہ مردگو بھی چیش آتا ہے با بیرزا
صاحب کی خصوصیت تھی۔ (ویھو البام مرزاسا جہ معددہ تنز ہیت ادی س ۱۳۳۳) بویدون ان
بووطمسک ترجمہ از مرزا قادیانی، بابوالی بخش جا بتا ہے کہ تیرا چیش دیھے۔ اب
مرزاصاحب اپنے فرمانے کے مطابق مردول کے گروہ سے مشتیٰ کئے گئے یا بیا البام غلط
ہے؟ اگر مرزاصاحب کوچیش آتا تھا تو بی قانون قدرت کے برخلاف ہے اورا گرچیش نہیں آتا
تھا تو البام شیطانی ہے۔ افسوس! مرزاصاحب کی عجب حالت تھی ایک طرف تو لکھتے ہیں کہ
خدا تعالی انبیا و بیم البام کے ساتھ جومعاملات کرتا ہے وہ خاص ہوتے ہیں اور وہ معاملات
عوام سے نہیں کرتا۔ جب عوام سے وہ معاملات نہیں کرتا تو قانون کا کلیہ ہونا باطل ہے۔
اصل عرارت مرزاصاحب کی کھی جاتی ہو ہو ہدا:

'' ونیا بےخبر ہےاوران سے خدا تعالیٰ کے وہ معاملات ہوتے ہیں جوسرے سے وہ ہر گر نہیں

الاستذلال الصِّدين

کرتا جیسا کہ ابراہیم چونکہ صادق اور خدا تعالیٰ کا وفادار بندہ تھا۔ اسلئے ہرایک ابتلاء کے وقت خدانے اسکی مدد کی، جبکہ وہ ظلم ہے آگ میں ڈالا گیا۔خدانے آگ کواس کے لئے سرد کردیا اور جب ایک بدکر دار بادشاہ اُن کی بیوی ہے بدارادہ رکھتا تھا تو خدانے اسکے ان ہاتھوں پر بلانازل کی جن کے ذیعہ وہ اپنے پلیدارادہ کو پورا کرنا چاہتا تھا'' ۔۔۔۔۔(انخ)

(مني، ۵، هفتة الوتي مصنفه مرزاهها حب)

اب بتاؤم زاصاحب كا قانون قدرت كهال عليا آگ كس طرح سرد مولعي؟ کیااس وفت خدا کوقانون فقررت بھول گیا تھا۔ کوئی بتا سکتا ہے کہ آگ کی فطرت جلانے کی کیوں جاتی رہی۔ بلکہ اس کوسروکرنے کی طاقت اس میں کہاں ہے آگئ اور قانون قدرت کہاں دھرار ہا۔ پس قبول کرنا پڑے گا کہ کلیہ ہرگز نہیں۔ بلکہ وہ خدا قادر مطلق جوجا ہے کرسکتا ہے اپس دیندار ہوکر قانون قدرت اورفلسفی دلائل پیش کرناکسی مسلمان کا کا منہیں۔ افسوس! مرزاصاحب کے ذہن میں جوآ تا ہے وہ اسکو وی البی سمجھ کر کلیہ اور قانون بنالیتے میں اور اس کے جھوٹے ہونے پرانکو پشمان ہونا پڑتا گئی آیت میں دیکھومرزا صاحب نے سس قد رغلطی کھائی ہے کہ ﴿ ثُمِّم یُمِینُتُکُمْ ﴾ کے معنی خود ہی قوت ہوجانے کے کرتے ہیں جوكه بالكل غلط بین اس آیت میں بیشک جارواقعات بین پہلے پیدا ہونا۔ کیا اسمیں کلیہ ہے؟ بر رائنيس - كيونكد آدم اور حوا اور تح وغيرجم باجر بين - دوسرا ﴿ وَرُزُ فَكُمْ ﴾ ك مخاطب حضرت محمد سول الله ﷺ کے زمانہ کے لوگ ہیں اور سیح جیسو برس میلے پیدا ہوئے۔ تووہ اس قانون مرزاصاحب پہلے ہی ہاہر ہیں۔ کیونکہ وہ پہلے پیدا ہوئے اور قرآن شریف بعد میں نازل ہوا۔

تیسرانیدونول ماضی کے سینے ہیں اور بیمیتکم اور بیحبیکم مضارع کے مسینے ہیں جو کہ صاف صاف دلیل اس بات کی ہیں کہ پیدا ہونے اور رزق ملنے کے بعد فوت

الاستذلال الصَّحِيْرُ

ہوناہوگااور پھر زندہ ہونا ہوگا۔ ماضی سینے تو یہ نہیں ہیں کہ مرزاصاحب می کو ماریکے
معیقہ کے معنی ہیں اپنی مرضی ہے جب جائے گا آئے گا۔ مارا گیا مرزاصاحب نے جو
سمجھ لیا بالکل غلط ہے اور خدا تعالیٰ میں کو بھی بعد نزول مارے گا۔ مسلمان اس کا جنازہ
پڑھیں گے اس سے کی مسلمان کو اٹکار نہیں کہ خدا میں کو مارے گا۔ جھٹڑا تو اس بات میں
ہر تھیں گے اس سے کی مسلمان کو اٹکار نہیں کہ خدا میں کو مارے گا۔ جھٹڑا تو اس بات میں
ہر تھیں گے اس سے کر آن کی اس آیت سے بھی حیات ہی ثابت ہے کہ قرآن کے
مازل ہونے تک اگر میں اور قرآن کی اس آیت سے بھی حیات ہی ثابت ہے کہ قرآن کے
مازل ہونے تک اگر میں اور قرآن کی اس آیت اور نہیں مرا۔ ورنہ ماضی کا صیخہ ہوتا کیوں کہ
میمیت کی ہے جس کے معنی ہیں مارے گا۔

چوقا: امریکلیم رزاصاحب نے جوبیان کیا کہ آن کریم میں بدالزام ہے کدا گرکوئی فرد
بشر بابر نکالنے کے لائق ہوتو فورائی قاعدہ کلیہ ہے اسکو بابر نکال دیتا ہے۔ بالکل غلط
اور خلاف قرآن ہے۔ خداتعالی قانون فطرت بنا تا ہے ﴿ خُلِقَ مِنْ مُآءِ دَافِقِ، یَخُوجُ
مِنْ بَیْنِ الصَّلْبِ وَالتَّو آئِبِ ﴾ یعنی انسان پیخی نطفہ سے پیدا ہوتا ہے جو کہ سینداور پشت
کی بڈیوں ہے نکلنا ہے گوذکر قانون فطرت تو یہ تھا کہ دیکھوقر آن شریف: ﴿ اَلَمْ یَکُ
مُلْفَعَةً مِن مَّنِی یُمُنیٰ ہِ فُمْ کَانَ عَلَقَةً فَحَلَقَ فَسُولِی ﴾ یعنی پہلے نطفہ ہوتا ہے اور
پیر علقہ پھرانسان بیدا ہوتا ہے۔ مرقر آن مجید سے ثابت ہے کہ سے اس قانون سے باہر تھا
اور بغیر نطفہ باپ کے کنواری کے بیٹ سے پیدا ہوا تھا۔ مرخلا نے کی اور آ دم وحوا کے مشتیٰ
اور بغیر نطفہ باپ کے کنواری کے بیٹ سے پیدا ہوا تھا۔ مرخلا ان کی اور آ دم وحوا کے مشتیٰ
خبیں فر مایا۔ جس سے ثابت ہوا کہ مرزاصاحب کامن گھڑ سے کانے غلط ہے۔ لہٰذا اس آ بیت
ہیں استدلال غلط ہے۔

قولهٔ پچیسویں: آیت یہ بکر ﴿ کُلُ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ٥ وَيَبُقَى وَجُهُ وَبَكَ دُو الْجَلالِ وَالْإِكْرَامِ٥﴾ (مرورش، پارون) يعنی ' برايک چيز جوزمين ميں موجود ب اور زمين سے لکتی ہے وہ معرض فنا ميں ہے''۔ يعنی دم بدم فنا کی طرف ميل کررہی ہے۔

الاستذلال الصَّحِينُ

مطلب یہ کہ ہرایک جسم خاکی کو نابود ہونے کی طرف ایک حرکت ہے۔ اور کوئی وقت خالی خہیں وہی حرکت ہے۔ اور کوئی وقت خالی خہیں وہی حرکت ہی کو جوان کردیتی ہے اور جوان کو بوڑ ھا اور پھراس کو قبر میں ڈال ویتی ہے۔ اور ایس قانون سے کوئی با ہر نہیں ۔ خدا تعالی نے فان کا لفظ اختیار کیا۔ لیجن ' دنبیں'' کہا تاکہ معلوم ہو کہ فنا ایسی چیز نہیں کہ کسی آئندہ زبانہ میں ایک دفعہ واقعہ ہوگی۔ بلکہ سلسلہ فنا کا ساتھ ساتھ جاری ہے۔ لیکن ہمارے مولوی میدگمان کررہے ہیں کہ مسیح اس ماتی حالی فائی جسم کے ساتھ جسمیں ہموجب ایس صرح کے ہر دم فنا کام کررہی ہے۔ بلاتغیر و تبدل آسان پر بیشا ہے اور زبانہ اس پر افر نہیں کرتا۔ حالا تکہ اللہ تعالی نے اس آیت میں بھی مسیح کو کا کنات بیشا ہے اور زبانہ اس پر افر نہیں ویا۔ اے حضرات مولوی صاحبان کہاں گئی تمہاری توجہ اور کہاں گئے وہ تمہارے لیے چوڑے وہ کی اطاعت قر آن کریم کے۔

الاستذلال الصَّحِيْرُ

قرآن میں آیا ہے تو کیاسب مرزائی مان لیں گے؟ ہرگزنہیں۔ تو پھرمرزاصاحب کی بید لیل سمب طرح مانی جاسکتی ہے۔

دوم: مرزاصاحب فرماتے ہیں کہ حال کے مولوی پیگمان کررہے ہیں کہ سے ابن مریم ای جسم کے ساتھ آ سان پر ہیٹھا ہے۔ مرزاصاحب کی اپنی البامی عبارت کے برخلاف ہے جو آینے اپنی البامی کتاب'' براہین احمد ہے'' میں لکھی ہے،و ھو ھذا:

''اور جب حضرت سے دوبارہ اس دنیا میں تشریف الا کمیں گو اُن کے ہاتھ ہے دین اسلام جمیع آ فاق واقطار میں پھیل جائیگا''۔ (براین احمہ یہ سفرہ ۱۹۹۸،۴۹۸، معنفہ رزاصاحب)

یعظیدہ ایبااجہائی تھا کہ پہلے مرزاصاحب بھی اس عقیدہ پر شعے بلکہ مرزائی خدا
نے بھی مرزاصاحب کواطلاع نہ دی۔ مگراب مرزاصاحب تمام صحابہ کرام وعلائے عظام
وصوفیاء اوراولیاء امت کوچھوڑ صرف حال کے مولویوں کوالزام دیتے ہیں کہ بھی مولوی سے
کو آ سان پرزندہ مانے ہیں، دوسری امت نہیں مانتی ۔ حالانکہ رسول اللہ کھی اور صحابہ کرام
کو اولیائے امت رجم اللہ اس پر شعے جیسا کہ میں ''رسالہ تا نمیدالا سلام'' بابت ماہ اگت
دمبر 1919ء میں اجماع امت فابت کیا ہے۔ اور ہرایک زمانہ کے ہرایک طبقہ کا نام اور نام
کتاب لکھا ہے جسمیں انہوں نے جسی رفع ویزول میں کلھا ہے گرمرزاصاحب کی راستہازی

مدوم: کتے ہیں کہ یمی علماء کی تو حید ہے۔افسوس! مرزاصاحب کی عیاری قابل داد ہے کہ خودشرک کریں اور اپنی کتاب ''البریہ'' کے صفحہ 24 پر تکھیں کہ ''میں نے ایک کشف میں دیکھا کہ خود خدا ہوں اور کہا کہ وہی ہوں'' ۔ سبحان اللہ بیمرزائی تو حید ہے کہ عاجزانسان خدا بنا ہے گرعیاری بیہ ہے کہ دوسرے علماء کو کہتے ہیں کہ وہ شرک کرتے ہیں کیوں خود خداجو ہوگے۔کوئی یو چھنے والانہیں۔خود مرزاصاحب خدا کے لئے خدا کی اولا دبنیں تو موحد۔خدا

الاستذلال الصينيز

کنفطہ سے اپنے آپ پیدا شدہ بنا کیں تو موحد۔اور موادی صاحبان سرف حضرت عیسیٰ النظامی کو دراز عردیں اور آ مان پرنصوص شری کے مطابق تشلیم کریں تو مشرک۔افسوس! پس آیت ہے بھی استدال غلط ہے۔ کیونکہ وفات سے بالفعل ثابت کرنی تھی جو نہ ک بالفوۃ فنا کا تو ہرایک مسلمان قائل ہے۔ کلام تو صرف آمیس ہے کہ سے ابھی تک نہیں مرا۔جیسا کہ حد بھول کے الفاظ میں معموت ولم محمت ظاہر کرد ہے ہیں۔اور بیآ تخضرت مرا۔جیسا کہ حد بھول کے الفاظ میں قبل موقیقہ کے مطابق فرمایا۔ قرآن کی آیت ﴿ وَإِن قِنْ اَهُلِ الْکِتَابِ اِلّا لَیُوْمِنَنْ بِیهِ قَبْلَ مَوْقِیهِ کے مطابق فرمایا۔ قرآن کی آیت ﴿ وَإِن قِنْ اَهُلِ الْکِتَابِ اِلّا لَیُوْمِنَنْ بِیهِ قَبْلَ مَوْقِیهِ کے مطابق فرمایا۔قرآن وحد بیت ہے جوامر ثابت ہواور مسلمانوں کا اس پراجماع ہواسکوشرک ہرگزئیں کہ سکتے۔

ا هنول: یه آیت بھی قیامت کے بارے بیں ہے اور یہ کون کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ النظامیٰ النظامیٰ النظامیٰ ہوگئے ہیں۔ جب صحیح حدیث ہے ثابت ہے کہ رسول اللہ بھی نے اکلو دوسرے آسان پردیکھا۔ تو بھر مرزاصا حب کا کس قدر بہتان ہے کہ جنت کے دخول کے واسطے موت کا لازم ہونا کہتے ہیں۔ مسلمان کا فد جب جب حدیث ہے ثابت ہے کہ مب ہے ہیں۔ مسلمان کا فد جب ہے جب حدیث ہے ثابت ہے کہ مب ہے ہیں۔ مسلمان کا فد واز وکھولیس کے تو پھر حضرت میسیٰ النظامیٰ ہیشت کا درواز وکھولیس کے تو پھر حضرت میسیٰ النظامیٰ ہیشت میں کہتے داخل ہوئے۔ مرزاصا حب کا قاعدہ تھا خود ہی اپنے پاس ہے ایک بات بنا لیتے میں کیے داخل ہوئے۔ مرزاصا حب کا قاعدہ تھا خود ہی اپنے پاس ہے ایک بات بنا لیتے

الاستذلال الصَّحِيْرُ

اورخود بموجب بنائے فاسدعلی القیاس جھوٹ پرجھوٹ بولتے جاتے۔کوئی بتا سکتا ہے کہ مسلما قوال کی کس کتاب میں لکھا ہے کہ حضرت عیسی النظامی بہشت میں واقل ہیں۔جسکے واسطے مرزاصا حب موت کا ہونا ضروری بتلاتے ہیں۔ مرزاصا حب نے معنی کرنے میں تحریف معنوی کی ہے جو کہ بقول ان کے الحاد ہے۔ کوئی مرز ائی بتادے کہ ہرایک قتم کی سرکشی کوچپوڑ دیتے ہیں وہ فوت ہونے کے بعد بیقر آن مجید کے کن الفاظ کاتر جمہ ہے؟ جب قرآن مجید میں بیالفاظ نہیں اور مرزاصاحب نے اپنے پاس سے بیالفاظ بڑھائے توتح یف ہوئی۔جس کوم زاصاحب خود کفروالحادہ یبودیت ہے کہتے ہیں۔اورلعنت کامورد جانتے ہیں ۔ گرمرزاصاحب کی اس کاروائی ہے معلوم ہوا کہ اس کافتوی دوسروں کیواسطے ب خود جوجا بين كرليل \_ اسى واسطيقر آن مين انا انولنا قريبا من القاديان ايك آيت بنالی نه صرف بنالی بلکه کشفی حالت میں قرآن میں تکھی ہوئی بھی دیکھ لی۔ پھرا یسے کشف کو خدائی کشف کہتے ہوئے خدا کا خوف نہیں۔ جب وہ کشف جسمیں قرآن میں تحریف ہواور ا یک آیت زیادہ کی جائے شیطانی کشف نہیں؟ توخدا کے داسطے کوئی مرزائی بتاوے کہ شیطانی کشف کی کیاعلامت ہے؟ تا کہ رحمانی اور شیطانی کشف میں فرق ہو۔ پس اس آیت ہے بھی وفات مسے براستدلال غلط ہے۔ کیونکہ اس ہر گز ہر گز ثابت بلکہ اشارہ تك نبيس كمسيح ببشت مين واخل بوا جسكو بعدموت واخل بونا المار بلك بياتوعام وعده خداوندی ہے کہ مقی پر ہیز گارلوگ بہشت میں واخل ہوں گے قیامت کے حساب کتاب کے بعد۔

ستانيسويس آيت: ﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتُ لَهُم مِّنَا الْحُسْنَى اُولَيْكَ عَنُهَا مُبْعَلُونَ٥ لَا يَسْمَعُونَ حَسِيْسَهَا ﴾ والآية يعن "جواوگ جنتى بين اوران كاجنتى مونا مارى طرف عقر ارباچكا بوه دوز خدود كه كه بين اوروه بهشت كى داكى لذات

الاستئلال الصَّعِين

میں ہیں''۔اس آیت ہے مراد حضرت عزیراور حضرت سے ہیں۔اوران کا بہشت میں داخل جوجاناال سے ثابت ہوتا ہے جس ہے اکلی موت بھی بیایی ثبوت پہنچتی ہے۔ وجہ وہ مصریح کے دعنہ میسے الطاری الا کا بروٹ میں میں مطالب میں ال

ا هنول: جب تک حضرت مین النظی الا کا بہشت میں داخل ہونا کسی مسلمان کی کتاب سے بانجیل سے نہ دیکھا کیں ہے ہار ہار کہنا کہ بہشتی ہونے کے واسطے وفات لازم ہے۔ ہالکل غلط ہے۔ جبکہ قیامت کے صاب کے پہلے کوئی بہشت میں داخل نہیں ہوسکتا۔ تو مین کا بہشت میں داخل نہیں ہوسکتا۔ تو مین کا بہشت میں داخل ہونا اور وفاات کالازم ہونا اللہ فر بی ہے۔

دوم: جب مرزاصاحب فود مانتے ہیں کہ جو بہشت داخل ہوجائے وہ اس ہے بھی خارج نہیں ہوتا تو پھرشب معراج حضرت مسج القلیکی دوسرے آسان پر جو دیکھے گئے اور دیکھنے والا مخبر صادق محدرسول الله علي التلاقية الم عابت بوا كه حضرت عيسى التلفظ ببشت میں ہرگز داخل نہیں ہوئے جب بہشت میں داخل نہیں ہوئے توبیہ قیاس مرزاصا حب بالکل غلط ہے کہ وفات سے وقوع میں آگئی۔ بڑاافسوں ہے کہ مرزاصاحب ایک لازم ہونے اور واقع ہونے کا فرق نہیں کرتے اور یہ عمراً کرتے ہیں۔ورندائنے بڑے عالم کی شان ہے بعیدے کہ وہ اتنانہ سمجھے کہ دعویٰ تو وفات کی کے واقع ہونے کا ہے اور دلیل پیش کرتے ہیں وفات میں کے لازم ہونے کی۔اس ہے کس کوا نکارے کمیسی الفلین ہمیشہ زندہ رہیں گے ایسی دھوکہ وہی مامورمن اللہ ہونے کے مدعی کی شان ہے بعید ہے۔ بیرآ بت تو قیامت کے بارے میں ہے۔ اگر پہشلیم کرلیں کدانسان مرنے کے ساتھ ہی بہشت میں چلاجا تا ہے توبیجی مانناپڑے گا کہ دوسرے گنہ گار مرنے کے ساتھ بی دوزخ میں داخل ہوجاتے ہیں۔ تو پھر قیامت کا آنااور حساب واعمال کا وزن اور جزا سزا کا ملتابروز قیامت سب غلظ ہے۔ اور صرف قیاسی غلط نہیں ہوگا۔ بلکہ مرزاصاحب کا اپناتمام کھیل بگڑتا ہے۔ کیونکہ مرزا صاحب جب یہ کہتے ہیں کدمرنے کے ساتھ ہی نیکوکار بہشت میں اور بدکار دوزخ میں

الاستذلال الصَّحِيْرُ

داخل کیاجاتا ہے تو اس ہے رہ قبور لازم آتے ہیں۔ پہلافتور یہ ہے کہ سب نیکوکارول کو جو

ہمشت ہے یاز بین پر ہوگایا آسان پر ۔ زبین پر ہمشت تو بالکل نہیں ہے۔ کیونکہ آجکل کے
علوم کی روشی نے کل حالات زبین کے بتادیے ہیں ۔ دوسرافتور یہ ہے کہ آسان پر ہمشت
ہموتو انسانوں کا بچسد عضری آسان پر جانا ثابت ہوگا جو مرزاصاحب کے کل مشن کی بنیاد
ہملادیتا ہے۔ اگر کوئی جلد مرزائی کے کہ بہشت ودوزخ ہیں صرف روح داخل ہوگی ، یہ بالکل
بلادیتا ہے۔ اگر کوئی جلد مرزائی کے کہ بہشت ودوزخ ہیں صرف روح داخل ہوگی ، یہ بالکل
ہمانی ہے کہ گناہ تو کر ہے روح اور جم دونوں ، اور سزا ملے صرف ایک کو ۔ یعنی روح
کو الیہا بی نیک کا م تو کریں روح اور جم ملکر اور بہشت ہیں داخل ہوسرف روح ۔ اور جم
شرے بغیر کوئی کا م نہیں ہوسکتا تھا اس کو کوئی جزا و سزانہ ملے ۔ اس میں نہایت ظلم خداوندی
طابت ہوگا اور یہ فاسد عقیدہ ہوگا کہ ظلم کی نسبت خدا کی طرف نہایت خطا ہے۔ ایس نہ
حضرت عیسی النظی الحب شت میں داخل ہو گا اور نہ اور نہ اکافوت ہونا اس آیت ہوا۔
لہذا اس آیت ہے بھی استدلال غلط ہے۔

قولة الثهائيسويس آيت: ﴿ أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدُرِ ثُكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ تُحْتَمُ فِي بُرُوحٍ مُّشَيَّدَةٍ ﴾ يعن ' دجس جَّدَتُم بواى جَدَّتَهِيس موت پَرِّب كَى اگرچةَ برِّب مرتفع برجول ميں بودوباش اختيار كرؤ' ـ اس آيت سے بھى صرت خابت ، وتا ہے كہموت اوراوازم موت برجگہ جم خاكى يروارد ، وجاتے بيں .....(الخ) (س١٠١٠)

ا هنول: اس آیت سے گزوم موت ثابت ہوتا ہے ندوتو ع موت \_ یعنی موت کی پروار دہوگی ہے اس میں نبیس لکھا۔ بلکہ صرف پر لکھا ہے کہ کہ جہاں کہیں تم رہوتم کوموت وقت معینہ پر آ جا لیگی ۔ سواس سے سمی مسلمان کوا ٹکارنہیں ۔ رسول اللہ ﷺ کی احادیث کی وفعہ پیش ہو چکی ہیں کہ حضرت عیسی النظامی بعد مزول فوت ہوں گے اورمسلمان ان کا جناز وہراھیں گے

الاستذلال الصينز

اوروہ مدینہ منورہ میں فرن ہول گے۔اورای واسطے ایک قبر کی جگہ مقبرہ رسول اللہ بھی میں خالی ہے۔ یہ کہاں ہے ثابت ہوا کہ میسلی النظی النظی التحقیق التحقیق موت وارد ہونااور ہے اور موت کالازم ہونا اور ہے۔ پس اس آیت ہے بھی استدلال غلط ہے کیونکہ اگر کوئی جاہل کہدے کہ خواجہ کمال الدین صاحب فوت ہوگئے اور بھی آیت بطور شوت پیش کرے کہ چونکہ اُن کے لئے موت لازی امر ہے لہذا وہ مرکئے ہیں۔ کیونکہ سنت اللہ بھی ہے جہاں کہیں کوئی رہتا ہو اسکو موت کم لائی ہے۔ اگراس جاہل کے جھنے کوکوئی تسلیم کرسکتا ہے تو مرزاصا حب کی اس دلیل گوئی کوئی تسلیم کرسکتا ہے۔ ورنہ جوسلوک ای جاہل کے لئے ہوگا وہی مرزاصا حب کی اس دلیل گوئی کوئی تسلیم کرسکتا ہے۔ ورنہ جوسلوک ای جاہل کے لئے ہوگا وہ کی مرزاصا حب کی اس دلیل گوئی کی استارال سے ہوگا۔

قولهٔ انتیسویس آیت: ﴿مَا إِنكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمُ عَنَهُ فَانتَهُوا ﴾ رسول جو پَحِرِجهِينَ عَلَم ومعرفت عَطاكرے وہ كِانواور جس كُمْع كرے وہ چھوڑ دو۔ (سنيمه، ادالہ)

اهنول: سبحان الله حق جھی جھی نہیں رہتا۔ مرز اصاحب نے یہ آیت پیش کر کے خود زد کے بیجے آگئے۔ مرز اصاحب ہم آپ کا فرمانا قبول کرتے ہیں اور رسول اللہ عظما کا فیصلہ منظور کرتے ہیں۔ اور رسول اللہ عظما کیا۔ جو یکھ منظور کرتے ہیں۔ پس خور کروکہ رسول اللہ عظما نے میں این امریم کا کیا فیصلہ کیا۔ جو یکھ فیصلہ رسول اللہ عظما کا ہے وہی آپ کو سناتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ قبول فرما کیں گے اور مرز اصاحب کے مرید اینے مرشد کی قبول کردہ بات سے افراف نہ کریں گے۔

حضرت محمد رسول الله ﷺ جب دنیامین میں تشریف لائے تو آنک عالم مذہب اے ساتھ لائے تو آنک عالم مذہب اے ساتھ لائے اورکل رؤیاں باطلہ کا بطلان فر مایا۔ از انجملہ عیسائی بھی تھے۔حضور ﷺ نے عیسائیوں کے کےعقائد کی بھی تر دیدفر مائی اورشرک کا قلع قمع فر مایا یعنی الوہیت مسیح کوباطل کیا کفار کی تر دیدفر مائی مسیح کے ابن اللہ ہونے کی تر دیدفر مائی مگر کے کی آمد ثانی

الاستذلال الصّديد

کامسّلہ جوعیسائیوں میں ہے اسکی تصدیق فرمائی۔ میں ذیل میں ایک حدیث رسول اللہ ﷺ کی لکھتا ہوں جو کہ تمام متناز عات کا فیصلہ کرتی ہے،و ھوھذا:

فاظهرين! شكر به كدم زاصاحب فيصله رسول الشين پر ذالا-اب كسى مرزائى كاحق نهيل كداس فيصله ب انكار كرب اورلطف بير به كدال جديث كوم زاصاحب في بحى مانا به به چناني اين كتاب "نزول المسح" كه حاشيه مندرج صفيه ٣ پر لكهن بين: فتزوج ويولله لله و فيد فن معى قبرى و يجهئ بين علا سالام آوال قدر شوخيال كرتي بيب خلاصه مرزاصاحب في معمون كاخواه مرزاصاحب في او پركاحصه حديث البين مطلب في مجهد كر چهوژ ديا مكر مسلمانول كوت به كه تمام حديث قل كرين اوراى فيصله رسول الله الله المسلم كرين اوراى فيصله رسول الله المسلم كرين البياس فيصله رسول الله المسلم كوت به دين من به زيل كي امور تمام كاب بين .

اوَل: بييسيٰ ابن مريم اصالتًا مزول فرما نميں گے۔

الاستذلال الصَّعِينَ

**دوم:** ییزول کے معنی اترنے کے ہیں نہاں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے۔

۔ ہو ہو ہے۔ اس سے اتریں گے کیونکہ المی الارض کا لفظ صاف ہے۔ یعنی زمین کی طرف اتریں گے جس سے ثابت ہوا کہ زمین سے نہیں پیدا ہوں گے۔ جبکہ مرزاصا حب کہتے میں۔ بلکہ آسان سے زمین کی طرف تریں گے۔

چھاد م: بعد نزول شادی کریں گے کیونکہ جب ان کار فع آسان پر ہواتو وہ شادی شدہ نہ تھے۔اس سے بھی حضرت میسٹی النظامی ابن مریم کی خصوصیت ہے کیونکہ وہی مجرد تھے۔مرز ا صاحب تو شادی شدہ اور صاحب اولا دیہلے اپنے دعویٰ سے تصاور حدیث میں ہے جو مجرد شخص شادی ناشدہ تھاوہی امرے گا اس سے اصالاً مزول ثابت ہے۔

پنجم: ابھی تک زندہ ہے کیونکہ ٹیم یموت کے الفاظ صاف ہیں کہ پھرمرے گا۔ یعنی بعد نزول ۴۵ برس رہ کرفوت ہوگا۔

مشعشم: اورفوت ہوکررسول اللہ ﷺ کے مظہرہ میں دنن ہوگا۔ اس سے صاف حیات کے ثابت ہے کیونکہ اگر کئے مرگیا ہوتا توفید فن کالفظ شا تا کیونکہ مصوت وید فن مضارع کے صفح ہیں جو کہ صیغہ استقبال کے معنی دیتے ہیں۔ اگر کئے مرگیا ہوتا تورسول اللہ ﷺ هات و دفن فرماتے ایس ثابت ہوا کہ میں فوت نہیں ہوئے۔

اے مرزائی صاحبان ہے ہے رسول اللہ ﷺ افیصلہ جائے آپ قبول کریں یانہ
کریں آپ کا اختیار ہے۔ ہم مسلمان تورسول اللہ ﷺ کا فیصلہ ایک امتی خود غرض جو کہ
خود ہی مدعی ہے اور خود ہی الئے معنی اپنے مطلب کے واسطے کرتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ کے
مقابلہ میں سچانہیں تسلیم کر سکتے ۔ اگر کوئی شخص رسول اللہ ﷺ کا فیصلہ چھوڑ کرم زاصاحب
کا کہا مانے تو اسکے صاف معنی ہے ہیں کہ وہ رسول اللہ ﷺ کو جمثلا تا ہے اور اس کے ایمان
میں مرزاصاحب کی بات رسول اللہ ﷺ کی بات پر ترجیح رکھتی ہے۔ اللہ تعالی ہر ایک

الاستذلال الصّحيير

مسلمان کواس فتنہ ہے بچائے۔ ہاقی رہا اُن حدیثوں کا مطلب جومرزاصاحب نے چیش کی ہیں۔ موڑاصاحب کے مدعاکے برخلاف جیں کیونکہان دونوں حدیثوں میں نیسلی ابن مریم یا سے ابن مریم کا نام تک نہیں اور نہ وہ حدیثیں حضرت میسلی القلیقی کی بابت ہیں۔اب ہم ہر ایک حدیث کو لکستے ہیں اور ثابت کرتے ہیں کہ مرزاصاحب کااستدلال بالکل غلط اورلغو ہے۔

دها حديث: يديم جس كاصرف ترجمه لكهاجاتات جومرزاصاحب في خودكيات تا کہ طول نہ ہو لیعنی'' اکثر عمر ان میری امت کی ساٹھ سے ستر بری تک ہوں گی اورا ہے لوگ کمتر ہوں گے جوان ہے تجاوز کریں گے''۔ مرزاصا حب لکھتے ہیں کہ چونکہ حضرت میں العَلَيْنَا بَعِي اس امت كِ شاريس آكَة بين اس لئے وہ بھی ستر برس سے تجاوز نہيں كر سكتے لہٰذا موت ثابت ہے۔ بیمرزاصاحب کا دھو کہ ہے۔کوئی مسلمان نہیں کہتا کہ حضرت عیسیٰ التلك امت محرى مين آ كے بين - اجماع است اس ير ب كه بعد بزول شريعت محرى يرعمل کریں گے اوران کے دوحشر ہوں گے ایک انبیاء کے زمرہ میں اور دوسرا اولیاء کے زمرہ عين \_ ( و يَصومقدمه " فسوس الحكم" فيره مي الدين عولي صفحة ٢٠٠٠)

دوسراجواب بيب كدمرزاصاحب امت كيشاريس بين اور كيت بين كد منع

ما مسلمانیم از فضل خدا مصطفیٰ ما ریا امام و پیشوا جب مرز اصاحب امتی محدرسول الله ﷺ تھے اور ان کی عمرستر کے متحاوز تھی جیسا کہ ان الهامول عظاهر بيتو ثابت مواكدم زاصاحب ياتو خودامتى ندرب ياآب كاستدلال غلظ ہے۔ البام مرزاصاحب بیہ ہے (ویمورسالہ الوسیت، مطبوعہ انوازاحہ یہ سخہ وہ): جس بیر صاف لکھاہے'' تیری عمراسی برس کی ہوگی پایا تج پایا تج زیادہ''۔اب کوئی مرزائی بتادے مرزا صاحب اس حدیث ہے امت محمدی ہے ہوئے یانہیں؟ کیونکہ ستر ہے متجاوز انکی عمر ان کا

الاستذلال الصّحين

خدابتا تا ہے۔حالانکہ بیالہام غلط نکلا۔ مگر یہ بحث الگ ہےاور ہم بیاعتر اض بھی نہیں کرتے کے خدااتعالی بھی انگل ہے الہام کرتا ہے۔ کیا اسکویقینی علم نہ تھا کہ مرزا کی کتنی عمر ہے ہیہ توانسان الكلي لكاتا بكراى (٨٠) يااى (٨٠) ي يا في كم يايا في زياده - بدر مالول كاسا الہام ہے۔ درنہ خدا تعالی ہر خفی وجلی کے جاننے والا ہے۔اییامہمل واٹکل الہام نہیں کر سكتابه كياخدا كوجس نے مرزاصا حب كى عمر عالم تقدير ميں مقرر كى تقى اس كاعلم نەتھا كەائكل لگا تاہے کدائی برس یایا کی کم یازیادہ۔اس سے صاف انسانی بناوٹ ہے اور مرزاصاحب کے الہاموں کی قلعی تھلتی ہے۔ تھریبال بیمقصودنہیں۔ پس یا تو مرز اصاحب کی سمجھ میں حدیث نہیں آئی۔ کیونکہ رسول اللہ ﷺ کی ایس حدیث بھی نہیں ہوسکتی کہ واقعات کے برخلاف ہو۔ جب روزمرہ کا مشاہدہ ہے کہ انسانوں کی عمریں خاص کرامت مجمدی کی عمریں ستر ہے متجاوز ہوئی ہیں، تو (نعوز ہاللہ) رسول اللہ ﷺ پر ہی اعتراض آتا ہے۔ مگریہ مرزا صاحب کوخو دغرضی نے ایسا جیرت ز دہ کر دیا ہے کہ اپنے مطلب کے سواا تکو دوسرے لفظ نظر نہیں آتے یا خودعمرا چھیاتے ہیں۔افسوس! مرزاصا حب اقلعہ یجوز ذالک یعنی بہت نہ ہوئے ستر برس سے تنجاوز نہ کریں گے۔جس کا ترجمہ مرزاصا حب نے خود ہی کیا ہے۔ ا پیےلوگ کم تر ہوں جوان ہے تجاوز کریں گے۔اب کوئی بٹائے کہ حضرت عیسی التکلی آان کمترلوگوں میں کیوں نہیں آ سکتے جنہوں نے ستر برس سے زیادہ عمریں یائی۔حضرت آ دم ونوح واصحاب کہف رہنی املہ نہم کی عمریں کس فقد ر درا زختیں ۔ کیامرز اصاحب کووہ درازی عمر نظرنه آئی اور صرف حضرت عیسی التقلیقاتی کوستر برس کے اندر مانتے ہیں۔ حالا فکدا مت محمدی میں بہت مخص ستر برس سے زیادہ عمر یا کرفوت ہوئے چندنام عرض کرنا ہوں قاضی بجیٰ جو مامون رشید کے وقت تھا۔ اسکی عمر ۸۳ برس کی تھی۔ ( دیکھو تناب الماسون، جلدہ سفی ۱۱۱) عیسلی مین سعیدشاگردامام ابوحنیفداس نے ۸۷ برس کی عمریائی۔ (دیکھوسرۃ اسمان سفد ۱۵۹)۔ مزید بن

الاستيدلال الصحييع

**بروف اس نے ۹۰ برس کی عمر یائی ۔ (دیمویرة العمان مغر)** 

دوم: مرزاصاحب خود لکھے چکے ہیں کہ سے کی عمرایک سوہیں برس کی تھی۔ کیا خود مرزا صاحب نے پیسلی الطلط کا محرستر برس سے زیادہ قبول نہیں کی۔ پھراس حدیث کو پیش کرنا دھو کہنیں توادر کیاہے۔

مرتجب ہے حدیث میں لفظ ہاتھ ہے جسکے معنی تہیں آئے گا جو متنقبل ہے۔
ماضی کس طرح مرزاصاحب نے سمجھ لیا۔علاوہ برآل حضرت عیشی الفیلیلی تو حضرت
محررسول اللہ ﷺ ہے چے سوبرس پہلے ہوگذرے اور بیر حدیث جب حضرت عیسی الفیلیلی الفیلیلی سے چے سوبرس بعد فرمائی گئی تو وہ تو مشتیٰ ہیں ۔ان کی موت پر بید لیل کس طرح ہوئی ۔
عدوم: بیر حدیث چونکہ واقعات کے برخلاف ہے کیونکہ ہزاروں آ دی آنحضرت ﷺ کے بعدا دراب تک بھی سوبرس سے زیادہ عمر کے ہیں پس اسکی تاویل کرنی ہوگی جیسا کہ متقدیمن بعدا دراب تک بھی سوبرس سے زیادہ عمر کے ہیں پس اسکی تاویل کرنی ہوگی جیسا کہ متقدیمن

الاستذلال الصِّدين

نے کی ہے کہ اس وقت کے موجودہ سحابی جو تھے جنہوں نے قیامت کی نبیت سوال کیا تھا
انہیں کی نبیت حضور النکائی نے فرمایا تھا جس کا بیہ مطلب ہے کہ ان پرسوبرس نہ گذر ہے
گا۔ اور بیعام نہیں کہ سوبرس کی انسان پرنہ گذر ہے گا۔ اس کے علاوہ مرزاصا حب اور حکیم
نورالدین نے بچوالہ قرآن مجید ایک دن اللہ کے نزدیک بزار برس کا ہے۔ تو اس حساب
نورالدین نے بچوالہ قرآن مجید ایک دن اللہ کے نزدیک بزار برس کا ہے۔ تو اس حساب
سے سوبرس کے توسو بڑار برس ہوئے قیامت کے آنے میں اور بیسی معلوم ہوتا ہے۔ کیونکہ
اس حدیث کوفرمائے ہوئے ۱۳ سوبرس سے اوپر کا عرصہ گذرگیا ہے مگر قیامت نہیں آئی۔ اس
لیے معلوم ہوا کہ رسول خدا ہے گا کوفرمانا کہ ایک سوبرس کسی پرند آئے گا کہ قیامت کا علم سوا
لیے معلوم ہوا کہ رسول خدا ہے گا من مانا کہ ایک سوبرس کسی پرند آئے گا کہ قیامت کا علم سوا
لیے وہ بھی ابھی تک نہ فوت ہوا۔ پس اس صدیث ہے بھی استدلال غلط ہے۔ کیونکہ جو
عدیث مصر سے میسی النظامی المحدیث ہے بھی استدلال غلط ہے۔ کیونکہ جو
عدیث مصر سے میسی النظامی المحدیث ہے ہیں اس سے مصر سے میسی النظامین کی صیاب تا ہوتا ہے۔ کیونکہ جو

قوله قیسویں آیت: ﴿ او ترق فی السماء ... قبل سبحان رہی ہل کنت
الا بشوا رسولا ﴾ یعنی کفار کتے ہیں کہ تو آسان پر چڑھ کرہم کو دکھلا تو ہم ایمان
لا بیس گے۔ ان کو کہدے کہ میراخدا اس سے پاک ترہے کدائل دارائتلاء میں ایسے کھلے
کھلے نشان دکھائے اور میں بجز اس کے اورکوئی نہیں کہ ایک آدی ہوں' ۔ اس آیت سے
صاف ظاہر ہے کہ کفار نے آتخضرت ﷺ ہے آسان پر چڑھنے کانشان ما فکا تھا اورانہیں
صاف جواب ملا کہ بیعادت اللہ نہیں کہ جم خاکی کو آسان پر لے جائے (انح) (س استان ادا)
جواب: یہ آیت ہرگزوفات سے پردلالت نہیں کرتی ہاورنہ یہ حضرت سے کے متعلق ہے
یہ مرزاصا حب نے بالکل غلط لکھائے کہ کفار نے حضرت محمدرسول اللہ ﷺ کوکہا کہ آپ

الاستيدلال الصحيير

آ سان ہر چڑ ھے کر ہم کودکھا تمیں تو ہم ایمان لائمیں گے ۔قمر آن شریف کی آیت ظاہر کر تی ہے۔ کفارنے چھمات مطالبات کئے اورا خیر میں سب مطالبات ہے گریز کر کے کہا کہ ہم تیرے آسان پر چڑھ جانے کو بھی نہیں مانیں گے۔ جب تک کہ تو کھا ہوا ہمارے یاس نہ لائے اور ہم پڑھنے کیں۔ان سب مطالبات کے جواب آنخضرت ﷺ کوظم ہواہے کہ آپ الكوكبدين كه هسينتحان رَبِّني هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا ﴾ مرزاصاحب في عوام كو وصوك وين ك واسط آيت من سالفاظ ﴿ وَلَن نُؤُمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُعَرِّلَ عَلَيْنا كِتِبًا نَقُرَؤُهُ ﴾ ﴿أَوْ تَرُ فَي فِي السَّمَآءِ ﴾ بعداور ﴿قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي ﴾ \_ يبل جان بوجھ کرچھوڑ ویئے اور حجٹ کبدیا کہ کفار کہتے ہیں کہ تو آسان پر چڑھ کرجمیں دکھلات ہم ایمان لا تعی گے اور پھرآ کے جا کے لیے ویا کہ کفار نے آمخضرت بھی ہے آسان پر چڑھنے کا نشان ما نگاتھا۔ انہیں جواب صاف ملاکہ بیعادت اللہ کے برخلاف ہے۔ حالا مکہ نہ آیت قرآن کے بیمعنی ہیں اور نہ بیر مطلب جومرز اصاحب نے لکھا ہے۔ کیونکہ صرف آسان پر چڑھنے کانشان نہ ما نگا تھا۔ بلکہ مفصلہ ذیل نشان طلب کرے سب کے اخیر کانسی کتاب جووہ خود پڑھ لیس ما تگی تھی۔ خداتعالی کا جواب کہ کہد وکہ میں ایک بشررسول ہوں سب نثان کے جواب میں ہے۔ کیونک ظاہر و ثابت ہے کدرسول اللہ ﷺ نے کوئی نثان ہی نہ وکھایا۔ یعنی نہ زمین ہے چشمے بہائے اور نہ تھجوراورانگورے اباغ وکھائے نہ آسان گلزے کرے گرایا اور نہ اللہ اور فرشتوں کو ضامن لائے اور نہ سنبری گھر بنا کر دکھایا اور نہ آسان پر چڑھے اور نہ نوشتہ لائے کہ کفار نے پڑھ لیا۔ اور پیجواب خداوندی کہ کہوکہ میں ایک آ دی رسول ہوں۔سب مطالبات کے جواب میں ہم زاصاحب کا فرمانا اور استدادال جب ورست موسكاً تفاجبك دوسرے تمام نشان رسول الله عظاد کھادے ۔ اور آسان يرچ د ے اٹکارکرتے۔ مگررسول اللہ ﷺ نے تو سب نشانوں کے جواب میں فرمایا کہ میں ایک

الاستذلال الصبيخ

بشررسول ہوں۔ یہاں مرزاصاحب نے فلسفیوں اور نیچیر یوں کی تقلید کی ہے کہ وہ لوگ معجزات انبیاء بیبم الملام ہے ای آیت کی بنا کرا نکار کیا کرتے ہیں۔اگر مرزا صاحب اس آیت ہے مجزات کاظہور میں آنا ناممکن کہتے ہیں تو پھرتمام انبیاء میہم اسلام کے مجزات سے بھی انکارکریں اوراس انکارے مرزاصاحب نے خودرسول اللہ ﷺ کے مرتبہ کو تمام رسولول اور تبیول کے مرتبہ سے گھٹایا۔ کیونکہ حضرت ابراتیم النظی اور دوسرے رسولول کے مجمز ہے لومانیل حتی کہ اینے مجمزات ونشان تین لاکھ کے اوپر بتا دیئے ۔ مگررسول الله ﷺ کونشان دکھانے ہے عاجز بنایا۔ بیطریق مسلمانی کے برخلاف ہے۔اصل بات بیہ ے کہ کفار کے مطالبات مفلی بھی علوی بھی یعنی زمین پر واقعہ ہونے والے بھی تتھے جیسا کہ چشمه کا بهناانگوراور کھجور کایاغ اوراً س میں نہروں کا ہوناسنبری گھر کا ہونااورسوی لیتنی آسان یر واقعہ ہونے والے بھی تھے۔جیسا کہ آسان ٹکڑے ٹکڑے ہونا۔اور گرنا،حضرت کا آسان یر چڑھنا۔ کھی ہوئی کتاب کا آسان سے لانالہ اگر رسول اللہ ﷺ کے ہاتھ سے سفلی مطالبات یورے ہو جاتے تو گھرمرزاصاحب کہ سکتے تھے کہ حضرت نے آسان پرچڑھنے ہے بجز ظاہر فرمایا۔ مگر جب کہ سب نشانوں کے جواب میں فرما کر میں ایک بشررسول ہوں تو اس کے یہی معنی میں کہ نشان اور معجز ہ دکھانا رسول کے اپنے اختیار میں نہیں اور نہ وہ قادر مطلق ہے۔ کہ جب بھی کسی کافر نے جبیبامطالبہ کیاوییانشان دکھایا۔ بلکہ بیاللہ تعالیٰ کے اینے اختیار میں ہے کہ جب حابتا ہے اپنے رسول کے ہاتھ مغمزہ ظلبور میں لا تاہے۔ اور جب نبیس جا بتا اورنشان و کھانامصلحت نبیس جھتا تونشان نبیس د کھاتا ای واسطے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ توان کفار کے کل مطالبات کے جواب میں یہی کہدے کہ میں نشان وکھانے پر کامل قدرت نبیس رکھتا۔ صرف ایک رسول ہوں جس طرح بہلے رسول خود بخو دنشان دکھانے یر قادر نہ تھے میں بھی چونکہ ایک بشر رسول ہوں خود بخو دنشان دکھانے پر قادر نہیں ہوں۔

الاستذلال الصَّحِيْرُ

جب الله تعالیٰ جا ہے گاتم کونشان دکھائے گا۔جیسا کہوہ پہلے نبیوں کے وقت کرتا آیا ہے ہے بھی نہیں ہوا اور سنت اللہ ہے کہ نبی ورسول جس وقت جا ہے معجز ہ دکھائے بلکہ اللہ جب عابتا ہے اپنے رسول کی فضیلت بتائے کے واسطے نشان دکھا تا ہے۔ مرزاصا حب خودنشان دکھانے کے مدی ہیں مگر کوئی مرزائی ایمان ہے بتائے کہ وہ اپنے اختیار سے نشان دکھاتے تھے؟ ہر گزنبیں۔ بعیشہ یمی کہتے تھے کے قادیان میں آ وَ اور انتظار کرو۔ جب اللہ جا ہے گانشان دکھائے گا بھرافسوں مرزاصا حب حضرت خلاصه موجودات محمد رسول اللہ ﷺ پربیہ الزام لگاتے ہیں کہ کفار نے ان ہے آسان پر چڑھنے کانشان ما نگااور آپ نے چونکہ نہیں دکھایا اس لئے انسان کا آسان پرجانا محال ہے مگر ان کو پیہمعلوم جاہئے کہ محال امر بی کا ہوجانا معجز ہ ہے ورنہ وہ نشان نہیں ۔ کیوں کہ پھرعوام اور خواص میں کچھےفر ق نہیں رہتا۔ جب ایک مریض کو علیم دوادیکرا حیما کرے اور رسول بھی دوا دیکرا چھا کرے تو پھررسول کو حکیم پر کچھ فضیلت نہیں ۔ ہاں اگر رسول بغیر دوا کے مریض کوا جھا کرے تو نشان و معجز ہ ہے۔ ابیا ہی ہرایک بشر جب ممکن امور کریں تو پھر سب برابر ہوں گے۔معجز ہ تو وہی ہے جوفوق الفهم مو-حضرت ايلياه كاآسان مرجانا تورات عة ثابت ، (ويمورات مااطين)

التلفظ التلفظ التلفظ المورد الماري التلفظ المورات الله التلفظ المورد الله التلفظ التل

الاسْيَدُلالُ الصَّحِينَ

اورانسانو ل اورخدامیں کچھ فرق نہیں رہتا۔ خدانعالی نے قرآن شریف میں سوااس آیت کے اورانسانو ل اورخدامیں کچھ فرق نہیں رہتا۔ خدانعالی نے اختیار میں نہیں۔ (دیکھوسورہ رعدرکوع ک): ﴿ وَمَا تَكُانَ لِمَوْ وُسُولُ اِنْ يَأْتِنَى بِايْتِ اِللَّا بِادُنِ اللّٰهُ ﴾ لیمنی نہ تھا کسی رسول کو کہ لے آئے گوئی نشانی مگر اللہ کے اذان ہے۔ لیس چونکہ کفار کے مطالبات مصلحت اللی کے برخلاف شخصاور خدانعالی اس وقت ایسے نشان دکھانا نہ چاہتا تھا۔ اس لئے فرمایا کہ ان کو کہدوکہ میں بشررسول ہوں۔ اس سے یہ ہرگز ثابت نہیں کہ اگر خدانعائی کسی بشرکوآسان پر لے جانا چاہتے تہیں استدلال غلط ہے۔ لیمن ایس اس آیت ہے بھی استدلال غلط ہے۔

دوم: بيآيت بھی حضرت سے معنی کرنے میں بہت تی تحریف کی ہاور قالت سے اور قرآن تاریف کا ہت ہوئی ہے آگر چہ مرز اصاحب نے معنی کرنے میں بہت تی تحریف کی ہاور قرآن تریف کی بہلی بچپلی آیات میں بہت قرآن کے الفاظ بچپوڑ دیئے ہیں اور اپناالوسید ھاکر ناچاہا مگر بیہ قرآن شریف کا معجز ہ ہے کہ جوشی قرآن میں اپنا دخل دیتا ہے آخر شرمسار ہوتا ہے۔ بیہ مرز اصاحب نے بالکل فلط لکھا ہے کہ کفار کہتے ہیں کہ تو آسان پر چڑھ کر ہم کو دکھا تب ہم ایمان لا کیں گے لئن فؤ من کے معنی 'تب ایمان لا کیں گے'' بالکل فلط ہیں۔ اس کے معنی تو یہ ہیں کہ ہم ایمان نہ لا کیں گے'' بالکل فلط ہیں۔ اس کے معنی تو یہ ہیں کہ ہم ایمان نہ لا کیں گے۔

ا....زمین ہے چشمہ بہا نکالے۔

٣..... تحبورا ورانگور كاباغ اوراس ميں نبريں چلا كر بہائے۔

۳......ہم پرآ سان ٹکڑے ٹکڑے کرے گراوے جیسا کہ تو کہا کرتا ہے کہ قیامت کوآ سان ٹکڑے ٹکڑے ہوگا۔

م .....فرشتول اورالله كوضامن لائے۔

۵.... تیرے لئے تخراگھر ہو۔

الاستيدلال الصِّينِ

٢ ..... تو آسان پرچڙھ جائے گرجم ايمان ندلائيں گے۔

کے جب تک جارے گئے ایک نوشتہ ندا تارے جس کوہم سب پڑھ لیں۔

ان مطالبات کے جواب میں اللہ تعالی فرما تا ہے کہا ہے گھ بھی تو ان کو کہددے

كەسبىحان رىپى بى توايك بشررسول بول۔

اب ای سے انسان کا آسان پر جانا تو ثابت ہوا کیونکہ کفار کہتے ہیں کہ ہم ایمان نہ لائیں گے جا ہے تو آ سان پر چڑھ جائے جب تک کہ لکھا ہوا نوشتہ جس کو ہمارا ہرا یک فرو یڑھ لے نہ لائے۔اس سے فاہت ہے کہ کفار کویقین تھا کہ اللہ تعالی اسکوآ سان پرتو لے جائيًا جيها كه شب معران مين في مياتها تب بي توانبون نے نوشتد كى قيدلگائى۔ بيطريق انسانوں کی بول حال میں مروج ہے کہ جب ایک خاص کام کو کرانا جا ہے ہیں تو پہلے محالات امورجوان کے ذہن میں ناممکن ہوتی ہیں وکر کرے بعد میں اپنااصلی مقصود بیان کرتے میں۔ جبیبا کہ ہرایک زمانہ میں ہوتا آیا ہے کہ ایک محص اپنے مطالبہ کے حاصل کرنے کے واسطے حجت کبدیتا ہے کہ جا ہے تو ہم کوسارے جہال کی تعمین دیدے مگر جب تک مجھ کومیرا محبوب نہ دے میں ہرگز راضی نہ ہوں گا۔ یا بولا جا تاہے کہ جاہے آپ ری کے سانپ بنادیں، ہوا پر بیرواز کریں، جلتی آگ میں کود کرنگل آئمیں تکر جے تک میرامقصد حاصل نہ ہومیں نہ مانوں گا۔ بعض لوگ اب بھی ایسا تبدیتے ہیں کہ آپ لاکھ بات بنائمیں آسان پر چڑھ جا ئیں ہزار قتمیں کھا ئیں اورا عجاز بیان کریں۔ جب تک ہماری بات پوری نہ ہوگ ہم برگزنہ مانیں گے۔ چونکہ قرآن مجیدانسانوں کے محاورات میں نازل ہوا ہے اس واسطے انسانی محاورہ کے مطابق کفار کے مطالبہ کاذکر کیا ہے اور و مطالبہ بیتھا کیکھی ہوئی کتاب ہم کولائے تب ہم ایمان لا نمیں گے جس کاصاف مطلب بیہ ہے بغیر کتاب کے جوہرا یک اسکو کو پڑھ لے ہم ایمان ندلا ئیں گے اوراس کے بغیرسب باتیں اگر ہماری پوری ہوجا ئیں۔

الاستذلال الصّحين

اور بیا ملت عائی نوشتہ کے لانے کی پوری نہ ہوتو ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے۔ اس پر خداتعالی کا جواب میں ایک اطیف خداتعالی کا جواب میں ایک اطیف دندان شکن جواب کفار کو دیا گیا ہے جو مرزاصاحب کی سجھ میں نہیں آیا وہ یہ تفاکہ میں بشررسول ہوں اور میرے پہلے بھائی بشراور رسول جوگذرے وہ کفارکو ایسے ایسے مجزے وکھا چکے گرکفار۔۔ ایمان نہ لائے چنانچے مطالبہ نمبراول چشموں کا جاری ہونا ہے۔ سویہ حضرت موٹی القلیمی کے ہاتھ ﴿ بِعَصَاکَ اللّٰحَجَو فَانْفَجَوَتُ مِنْهُ اثْنَا عَشُوةً عَنْهُ اثْنَا عَشُوةً عَنْهُ اللّٰهَ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ الللللّٰهُ الللللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللللّٰهُ الللللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ الللللللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللل

دوسرا: مطابہ ایسانھا کہ وہ محال عقلی ندتھا کیونکہ باغ انگور و مجورے ہرایک لگاسکتا ہے۔ مگرخدا تعالیٰ نے بشررسول فرما کر حضرت ابراہیم الفظیمالا کی طرف اشارہ فرمایا کہ ہم نے توایک رسول کے واسطے آگ کوگلزار بنا دیا تھاتم نے نب بھی نہ مانا ان انگوروں اور کھجوروں کے باغوں کو دیکھ کرکب مانو گے ؟ دیکھو قرآن مجید پارہ کا چائیکا یضاؤ کو فینی بَوْدًا وَسَلَمًا عَلَی اِبْرَاهِیْمَ 6 کی اے آگ توابراہیم النظمیمالی بربردو سلامتی ہوجا۔

تیسرامطالبہ:سنبری گھرول کا تھاوہ بھی حضرت سلیمان اور حضرت داؤ دملیم اسلام کے تھے۔ چوتھامطالبہ: کرتو چڑہ جائے آسان پریہ بھی حضرت عیسی التفلیق اور حضرت ادر ایس التفلیق ا کے وقت دیکھ چکے تھے اور ان دونوں بشر ورسول کی مثال موجودتھی۔

پانچوال مطالبہ: فرشتوں اور اللہ کوضامن لانے کا تھا سویہ مجمز ہ حضرت لوط النظافالا کے وقت کفار دیکھ چکے تھے کہ اللہ کے فرشتے آئے اور انہوں نے زمین کفار کوزیروز ہر کر دمیا جیسا کہ قرآن سے ثابت ہے۔

چھٹواں مطالبہ: نوشتہ لانے کا تھا سووہ بھی حضرت موی النظفیل تورات شریف پھر کی لوحوں

الاستذلال الصّحيير

ر رکھی ہوئی لا چکے تھے گر کفار نے نہ مانا اورایمان نہ لائے۔

ساتوال المطالبه: آسان كونكر \_ كرك كران تفا اور يه ايها بي بيبوده اور يوراني درخواست بھی جس کوتمام کفار پیش کرتے ہیں۔اب بھی منکران قیامت کہا کرتے ہیں کداگر قیامت آنے والی ہے تو کیوں ابنیس آجاتی ۔ مگرید درخواست بالکل یا پیاعقل ہے گری موئی ہے۔ گیونکہ قیامت تواخیر دنیا کے خاتمہ پر جب اللہ جل شانہ کومنظور ہوگا تب آئی گی اورتب ہی آ سان ٹکڑ کے ٹکڑے ہوکر گرے گا اور یہی و ومطالبہ ہے جسکے واسطے خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمقم کبدو کہ میں ایک بشررسول ہوں آسان کے فکڑے فکڑے گرانے اور قیامت لانے اور ہر یا کر 🚅 کا مجھ کواختیار نہیں۔ میں تو صرف خبر دینے والا ہوں جس طرح پہلے رسول آئے اور انہوں نے تم کو یہ مجزات جوتم طلب کرتے ہوتم کو دکھا بچکے مگرتم نے نہ مانااورائیان نہ لائے اب بھی تمہارے میہ مطالبات ویسے ہی ہیں جیسے کہ پہلے بشر ورسولوں کے وقت طلب ہوئے اور پورے ہوئے جس طرح ان کفار کو بخزات نے کچھ فائدہ نہ دیا تنہیں بھی کچھ فائدہ نہ دے گا۔ تعجب پیکبال ہے مرزاصا حب نے نکالا کہ رسول الله ﷺ وآ سان پر جانے ہے انکار ہے اور بشرآ سان پر نہیں جاسکتا۔جبکہ دسری طرف قرآن شریف اور محج بخاری کی حدیثیں بناری ہیں که رسول الله ﷺ آ سانوں پرتشریف لے گئے اور حضور ﷺ نے صحابہ کرام کواپنا آ سانوں برجانا بتایا۔ بلکہ مظاہر حق میں مشکلو ہ کی شرح ہے لکھا ہے کہ معراج جسمانی ہے بہت مسلمان محکر ہو کرمرتد ہو گئے مگررسول اللہ ﷺ برابراینے دعویٰ معراج جسمانی میں لگے رہے تو پھرایک مسلمان کس طرح کہدسکتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ کے آسان چڑھنے پر بجز ظاہر فرمایا۔ جبکہ اللہ تعالیٰ علم تھا کہ وہ آ سانوں پر گئے۔ جب ایک دفعہ جا چکے تو پھر انکار کے کیامعنی۔ بشر ورسول اس واسطے فرماما کہ آسانوں کا مکڑے کلڑے کرکے گرا دینا کسی بشرورسول کے وقت نہیں ہوا ایسا ہی

عَلِيدَةُ خَلِمُ النَّبُوَّةُ الْمِلْمُ وَاللَّهِ اللَّهُ وَالْمِلْمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللّمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّالَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّ اللّ

الاستذلال الصَّحِينُ

میرے وقت میں بھی نہیں ہوسکتا کیونکہ میں (نوزہانہ) خدانہیں بشررسول ہوں اپنے اختیار سے پچھابیں کرتا۔ جو کچھانشان ظاہر ہوتا ہےاللہ کے تکم سے ہوتا ہے۔

ں رہ ہے بوپایت میں قر آن مجیدگی آیات کا بمعدر جمد لکھتے ہیں تا کہ مرز اصاحب کا

اب ہم ذیل میں قرآن مجیدلی آیات کا بمعد ترجمہ لکھتے ہیں تا کہ مرزاصاحب کا مخالط معلوم ہور ترجمہ: "اور ہوئے ہم نہ مانے گے تیرا کہا جب تک تو نہ بہا لگائے ہمارے واسطے زمین سے ایک چشمہ یا ہوجائے تیرے واسطے ایک باغ مجوراورا گور کا۔ پھر بہائے تواس کے بچ نہریں چلا کر۔ یا گراوے آسان ہم پرجیسا کہا کرتا ہے بگلائے گلاے کرتے ۔ یائے اللہ کواور فرشتوں کو ضام من یا ہوجائے تھے کو ایک گھر شہرا۔ یا چڑھ جائے تو آسان میں اور ہم یعین نہ کریں گے تیرا چڑھنا جب تک نہ اتار لائے ہم پر ایک لکھا جو ہم پڑھ لیں۔ تو کہہ سبحان اللہ میں کون ہوں مگر ایک ایشرآ دی ہوں جیجا ہوا۔ (یاردہ ۱۰ روی ۱۰)

الاستذلال الصَّحِيْرُ

ﷺ ان کفار کو کہد و کہ میں ایک بشر رسول ہوں'' یعنی جو مجھ کوخدا تعالیٰ کی طرف ہے تھم ہوتا ہے وہی تم کو پہنچانے والا ہوں اور بس ۔اور بیہ جوتم مطالبات کرتے ہوا نکا پورا کرنا اللہ کے افتیار میں ہے۔

معلوم نہیں مرزاصا حب نے بیکن الفاظ کا ترجمہ کیا ہے کہ 'اے محمرتو آ سان پر چڑھ کر دکھلا ہتے جم ایمان لا تعیں گئے'۔ کفارتو کہدرہے ہیں کہ ہم ایمان نہ لا تعیں گے تیرے آ سان پر چڑھنے کا جب تک کتاب جسکوہم پڑھ نہ لیں نہ نازل ہو۔اور ظاہرے کہ بیہ مطالبہ ایسا تھا کہ بھی نہیں ہوسکتا کہ ہر ایک کے واسطے کتاب ناز ل ہو۔اس طرح تورسولوں اور نبیوں کی ضرورت نہیں رہتی ۔ کیونکہ جب ہرا یک پر کتاب انزے ،تو ہرا یک نبی ورسول ہوا۔تو پھر ندکوئی نبی ورسول کی خصوصیت رہی اور ندکوئی فضیلت ۔ پھرتو ہرایک فر دکی کتاب الگ اور برایک کاند بب الگ اور برایک کادستورانعمل الگ۔ جو کہ سیاست اور قانون تدن کے بالکل برخلاف ہے اورشان نبوت کے برخلاف ہے۔ کیونکہ کوئی ایک دوسرے کا مطیع اور فرمانبر دارنہیں رہتا، ہرایک صاحب کتاب ہوگا۔ جس سے فساعظیم زمین پرواقع ہوتا ہے۔اس کئے خدانعالی نے فرمایا کہ''ان کو کہد وکہ میں رسول اور مجھ کو جو کتاب ملی ہے یجی ہدایت کے واسطے کانی ہے،خدا تعالیٰ کی سیسنت نہیں ہے کہ ہرایک کے واسطے الگ الگ كتاب اتارك' ـ باقى ربام زاصاحب كايه قياس كه حفزت محد سول الله ﷺ بنسبت بشر اوررسول ہونے کے آسان برنہیں جاسکتے تھے۔اس کا جواب یہ ہے کہ جب قر آن مجیدے ثابت ہے کہ آسان اور زمین بربادشاہت وحکومت خدا کی ہے اور وہ ﴿عَلَى مُحُلِّ هَمَّى مُعِيْظُ ﴾ إور ﴿عَلَى كُلُّ شَمُّ قَدِيْرٌ ﴾ إن يررسول الله ﷺ كا آسان يرنه جاسکنا دوحالت ہے خالی نہیں \_ پہلی حالت تو بہ ہے کہ وہ بشر رسول ہیں ان کا آسال پر جانا ناممکن الوجود ہے۔ تھر جب نظیرآ دم وحوا کی موجود ہے کہ بشر ہوکر آسان پررہے اور بعد میں

الاستذلال الصَّحِينُ

ان کا ہوط ہوا۔ پھر ایلیاہ کا آسان پر جانا تو رات سے ثابت ہے۔ہم ناظرین کی تسلی کے واسطے توکرات سے حضرت ایلیاہ کا آسان پر جانا نقل کرتے ہیں، تا کہ ثابت ہوکہ مرز ا صاحب نے پخت تلطی کھائی ہے جو لکھا ہے کہ'' بشر رسول آسان پرنہیں جاسکتا''۔ کیونکہ آسانی کتابوں ہیں لکھا ہے کہ خدا تعالی جا ہے تو نبی ورسول کوآسان پر لے جاسکتا ہے۔

(ویکیوا توریث سلاطین ۴)

''اور بول ہوا کہ جب خداوند نے جاہا کہ ایلیاہ کو ایک بگو لے میں اڑا کے آسان یر لے جائے تب ایلیاللیع کے ساتھ جلجال سے چلا اور ایلیاہ نے الیسع کوکہا کہ تو یہاں گلمبر۔ اس کئے کہ خداوند نے مجھے بیت ایل کو بھیجا ہے۔ سوالیسع بولا خداوند کی حیات کی قتم اور تیری حان کی سوگند میں تھے نہ چھوڑوں گا۔ سووہ بیت امل کوامر گئے اورا نبیا مزادے جو بیت امل میں تھے،تکل کرالیع کے پاس آئے اور اسکوکہا تھے آگاہی ہے کہ خداو تدآج تیرے سریر ے تیرے آقا کواٹھالے جائے گا۔وہ بولا ہال میں جانتا ہوں تم جیپ رہو۔ تب ایلیاہ نے اسکوکہااے البیع تو یہاں تھبر کہ خداوند نے جھے گور پیچا ہے۔اس نے کہا کہ خداوند کی حیات اور تیری جان کی قتم میں تجھ سے جدانہ ہول گا۔ چنانچہ وہ سیریجو میں آئے اور انبیاء زادے تو ہر یحومیں تھے۔الیسع ماس آئے اور اس سے کہا کہ تواس سے آگاہ ہے کہ خداوند آج تیرے آ قا کوتیرے سریرے اٹھالے جائے گا۔ وہ بولا مثل توجا متا ہوں تم حیب رہو۔ اور پھرایلیاہ نے اسکوکہا تو یہاں وا تک کر کنداوند نے مجھ کو بیرون جیجا ہے۔ وہ بولا خداوند کی حیات اور تیری جان کی قتم میں تجھ کونہ چھوڑول گا۔ چنانچے وہ دونوں آ کے حیلے اوران کے بیچھے بیچھے بچاس آ دمی انبیا مزادول میں ہےروانہ ہوئے اور سامنے کی طرف دور کھڑے ہو رہے اور وہ دونوں لب مردن (نام دریا) کھڑے ہوئے اور ایلیاہ نے اپنی جا در کولیا اور لپیٹ کر یانی پر مارا کہ یانی دو حصے ہو کے ادھراُ دھر جو گیا اور وہ دونو ں خٹک زمین پر جو کے بار

الاستندلال الصَحِيْدُ

ہوگئے۔اوراییاہوا کہ جب یار ہوئے تب ایلیاہ نے البیع کوکہا کہ اس ہے آگے میں تجھ ے جلاا کیا جاؤں، مانگ میں تجھے کیا کچھ دوں۔ تب النبیع بولام ہر مانی کر کے ایسا کیجئے کہ اس روٹ کا جو تھھ پر ہے مجھ پر دوہرا حصہ ہو۔تب وہ بولا تو نے بھاری سوال کیا سواگر مجھے آب ہے جدا ہوتے ہوئے دیکھے گاتو تیرے لئے ایسا ہوگا۔ اورا گرنبیں تو ایسا نہ ہوگا۔ اور ایسا ہوا کہ جوں ہی وہ دونوں بڑھتے اور ہا تیں کرتے چلے جاتے تھے تو دیکھ کہ ایک آتشی رتھ اور آتشی گھوڑوں نے درمیان آ کے ان دونوں کو جدا کر دیا اور انبیاء بگولے میں سوار ہو کر آ سان پر چلا گیا اور اللیع نے بیه دیکھا اور چلایا: اے میرے باپ اے میرے باب "....(الخ) (سلطين)

تورات خدا کی آسانی کتاب ہے اور قرآن شریف کا دعویٰ ہے کہ وہ دوسری آسانى كتابول كامصدق إور ﴿ بَلُ رَفَّعَهُ الله إلَّيْهِ ﴾ عاجيل كى بھى تقىدىق كردى: دیکمو 'انجیل اعمال باب اء آیت اا'' '' دومردسفید پوشاک پہنے ان کے پاس کھڑے تھے اور کہنے گلےا کے کلیلی مردواتم کیول کرا تسان کی طرف دیکھتے ہو۔ یہی یسوع جوتمبارے یاس ہے آسان پراٹھایا گیاہے۔ای طرح جس طرح تم نے اے آسان کو جاتے ویکھا، پھرآئے گا۔ جب قرآن مصدق ہےتو پھررسول اللہ ﷺ کے آسان برچڑھ جانے کی تر دید ہر گزنہیں ہوسکتی۔ کیونکہ پھرتو قر آن شریف کذب ہوگا، کیونکہ ایلیا ہ اورعیسلی العَلَيْنَ كَا قصه جواو بركها ب، انسان كا آسان يرجانا ثابت كررباليمية اس عثابت بوا کدمرزاصاحب کا قیاس غلط ہے کہ وہ بشررسول کے آسان برجائے کے ناممکن کہتے ہیں۔ بلکداس آیت ہے تو قیاس ہوسکتا ہے کہ کھ ﷺ بھی دوسرے انبیاء پیم الله می طرح آ سان پر گئے۔جیسا کدمعراج والی حدیثوں سے ثابت ہے۔ ورندمرزاصاحب کے اپنے منطق ہے تو رسول اللہ ﷺ کی سخت ہلک ہوگی کہ ایلیاہ اور عیسیٰ التکلیکی کوتو خدا تعالی

الاستذلال الصَّحِينُ

آسان پر لے جائے اور محد ﷺ کوفر مائے کہ تو کہدے کہ بشر رسول بھی آسان پر نہیں جاسکتا۔ جب نظیریں موجود ہیں کہ بشر رسول آسان پر خدا تعالیٰ کی خاص قدرت نمائی ہے چڑھ گئے ۔ تو ثابت ہوا کہ خدا تعالیٰ میں طافت ہے کہ بشر کوآسان پر لے جائے۔

وومری حالت پیہے کہ خدا تعالیٰ میں ہی بشر رسول کو آسان پرلے جائے کی طاقت نه ہو یکر پیجالت قابل شلیم نہیں۔جتنی تومیں دینامیں خدارست ہیں بیکسی کااعتقاد نہیں ہوسکتا کہ خدا لگالی انسان کی طرح اسباب کامختاج ہے اور بشر رسول کوآسان پر لے جانے کے واسطے عاجز ہے۔ کیونکہ اگرخداعا جز ہے تو وہ خدائی کے لائق نہیں۔ پس یا تو خدا کو عاجز ماننا پڑے گایا جیسا کہ آ سانی کتابوں میں لکھا ہے اور قر آن شریف اس کامصدق ہے کہ حضرت ادریس التلفین آسان بر گئے۔ حضرت عیسی التلفین آسان بر گئے۔ حضرت محمد رسول الله ﷺ آسان ير كئے۔ تو پھر ضرور تسليم اور يقين كرنا ير سے گا خدا تعالى كا جواب آسان پرچڑھنے کی نسبت ہرگز نہیں۔ بلکہ بشر سول صرف کاھی ہوئی کتاب لانے اور آسان کے فکڑے فکڑے کرکے گرانے کی نسبت ہے،جسکی نظیراً سانی کتابوں میں نہیں اور نہ کسی رسول کے وقت ہوا۔ ہرزمانہ میں ہرایک رسول کے وقت یہی مطالبہ رہا کہ اگر قیامت اورعذاب حن ہے تو ہم پر لے آؤ۔اور ہرا یک نبی کے وقت میں یبی جواب ملتارہا، جو مگر رسول الله ﷺ كو بتايا كيا كه جم صرف بشر ورسول بين، خدائ قادر مطلق نبين بين، جس وفت جو کا فرمطالبہ کرے ہم یورا کر دیں۔نشانوں کا دکھانا خدا کی مرضی ہے۔

اخیر میں مرزاصاحب کے محالات عقلی وفلسفی ولائل کا جواب دیاجا تا ہے۔ مرزا صاحب خودا پنی کتاب'' مشیقة الوئی'' کے صفحہ ۵ پر لکھ بچکے ہیں کہ خدا تعالی کا انبیا ، پلیم السلام سے ایساخاص معاملہ ہے کہ دوسروں سے نہیں۔اصلی عبارت مرزاصاحب کی کھی جاتی ہے تا کہ کسی مرزائی کوکوئی عذر ندر ہے،و ہو ہذا:''اوران سے یعنی انبیا و بیہم اللام سے خدا تعالیٰ

الاستذلال الصَّحِيْرُ

کے معاملات ہوتے ہیں جودوسروں ہے وہ ہرگزنہیں کرتا۔ جیسا کہ اہراہیم الطّلیٰ چونکہ وہ صادق الورخدا تعالیٰ کا وفا دار بنده تھا،اسلئے ہرایک ابتلاء کے وقت خدانے اسکی مد د کی جبکہ وہ

ظالم على أب مين والأكبار خدائي آكوا تك لي مردرويا" .....(اغ)

( دیکھوھیۃ الوتی جسء ۵ رمعنفہ مرزامیا حب )

مرزاصاحب کی اس عبارت ہے ثابت ہے کدانبیا ویسم اللام کے ساتھ خدا تعالیٰ کی خاص عادت ہے اورخاص معاملات میں ۔ یعنی خداتعالی اینے پیغیبروں اوررسولوں کی خاطر قانون قدرت اورمحالات عقلی کا یا بندنہیں رہتا اور انکی بزرگی ونیا پر ظاہر کرنے کے واسطے وہ وہ مجوبہ نمایاں کرتا ہے جو دوسروں کے واسطے نہیں کرتا۔ جب بیہ بات حق ہے اور مرزاصاحب کاابمان ہے کہ خدا تعالی نے حضرت ابراہیم النظیمی کی آگ سروکروی ،تو پھر محمد رسول الله ﷺ كير آساني سے جوقر آن ميں بان كاكيونكرانكار موسكتا ع؟ جب خدا بر ایک امریر قادر ہے،اور دوسری طرف انبیا ملیم اللہ کی خاطر خلاف قانون قدرت بھی کرتا ر بتا ہے تو چر محدر سول اللہ عظم کوآسان پر کیول قبیں جڑھا سکتا ہے، جبکہ ابراہیم العلی اللہ آ گ سر دکر دی تو محمر ﷺ کے واسطے اگر محالات عقلی نہ کرے تو محمر ﷺ کا مرتبہ کم ہوتا ہے اوریہ فاسد عقیدہ ہے کہ دوسرے انبیا ملیم اللام کے واسطے تو خدا تعالی قانون کی یابندی توڑ وے۔حضرت عیسی التلکے کا کوخلاف قانون قدرت کنواری کے پیک ہے بغیرنطفہ ہاپ کے پیدا کرے اور پھر آ سان ہر اٹھائے۔ حضرت ابراہیم التکلیکا پرا گ سرو کرے۔ حضرت موی التظفیلا کے واسطے لکڑی کا اور دیا بناوے، مگر محدرسول اللہ خلاصة موجودات عظ اورخاتم النبيين كوآ سان ير لے جانے كے واسطے قانون قدرت كھول بيٹھے مير علي ا کی سخت ہتک ہے کہ ایلیاہ کوتو آسان پر بگولے پر بٹھا کرلے جائے۔حضرت ادر کیں الظَلِينَ كُوآ مان يرك جائه وحفرت عيني الطَّلِين آسان يرك جائه، مگرجب

الاستذلال الصّحين

محمد ﷺ ے کفار مطالبہ کریں تو فرمائے کہ ﴿قُلُ سُبُحَانَ رَبِّی هَلُ مُحَنَّتُ إِلَّا بَشَرًا رُسُولًا ﴾ بیکن قدر جنگ صور ﷺ کی ہے ،گمر مصر سحہ

ع تارُ جاتے ہیں تارُنے والے

یے سرف خود فوضی ہے کہ مرزاصا حاحب کے دعویٰ میسجیت کے لئے روک ہے۔اس لئے مرزاصا حب نے ابیالکھا۔ورندمرزاصا حب تووہ ہیں جنہوں نے''سرمہ چثم آریہ'' میں اس قانون فذرت کی ہدیں الفاظ مٹی پلید کی ہے۔

ا ..... بیر طحدان شکوک انہیں اوگوں کے دلوں میں اٹھتے جیں کہ جو خدانعالی کواپنے جیسا ایک ضعیف اور کمزور اور محدود طاقت خیال کر لیتے ہیں (الخ) (سرمیٹم آریا، س، معند سرزاساب) اب مرزائی بتا کمیں کہ خدامیں طاقت ہے یانہیں کہ بشرکوآسان پر لے جائے؟

جس حالت میں البی قدرتوں کو غیر محدود ماننا ایک ایسا ضروری مسئلہ ہے جواس سے کارخاندالو ہیت وابستہ اوراس سے ترقیات علمیہ کا ہمیشہ کے واسطے درواز و کھلا ہوا ہے، تو پھر کس قدر خلطی ہے کہ بینا کارہ جمت پیش کریں کہ جوام ہماری مجھاور مشاہدہ سے باہر ہے وہ قانون قدرت سے بھی باہر ہے ۔۔۔۔۔(الح)(سرمیٹم آرییس)(اسمنظم زاصاحب)

اب ذیل میں مرزاصا حب کی فلسفی وعقلی تحقیق ملاحظه ہو:

"مظفر گڑھ جہاں ہے مکانف صاحب عالی، یہاں تک فضل ماری ہے کہ بگرا دودھ دیتا ہے"۔ مرزاصاحب اس خبر کی تقعد بی کرتے ہیں کدایک بگرادودھ دیتا تھا۔ اسسمرزاصاحب مزید برآل لکھتے ہیں کہ اسکے بعد معتبر اور ثقداور معزز آ دئ نے بیرے پاس بیان کیا کہ ہم نے بچشم خودمر دول کو تورتوں کی طرح دودھ دیتے دیکھا ہے، بلکد ایک نے ان میں ہے کہا کہ امیر علی نام ایک سید کا لڑکا ہمارے گاؤں میں اپنے باپ کے دودھ سے ہی برورش یا تا تھا کیونکہ اس کی مال مرکئی تھی (الی )۔ (مرمی شم آریہ معندم زاساحب)

الاستذلال الصّحيير

الله اكبر! فاظرين غور فرصائين: يدمرزا صاحب كا ايمان آماني كمايول يرب كدان ميس جونكها بياس يرتو بزارول اعتراض محالات عقلي اورخلاف قانون قدرت کے کرے خدا کوعاجز انسان کی طرح یا بنداسباب بچھتے ہیں اور انبیا وہیم اللام کے معجزات سےخلاف عقل کہدکرا نکارکرتے ہیں ۔کہ بشر کوخدا تعالیٰ ہا وجود قا درمطلق اورخالق وما لک ہوئے کے آسان برنہیں لے جاسکتا۔ آسان پر بشر کا اگر جانا ما نیں تو اپنامسے موجود مونا چونکد باطل موتا ہے ،اس لئے سب رسولوں کے آسان مرجانے سے انکار کیا۔ حتی کہ محد رسول الله ﷺ کے فرمان ہے بھی انکار کیا۔ کہ حضور ﷺ نے اصالتاً نازل ہونا حضرت عیسی القلیکلزابن مریم کافر مایا اسلیج آپ نے ایمان اور کتب آسانی کو بالائے طاق رکھ کر وہ وہ اعتراض کئے کہ غیر مذہب والوں عیسائیوں اور آ ریوں کوبھی نہیں سوجھے ۔ مگررسول اللہ ﷺ کے فرمان کی کچھ فذر نہ کی ۔ بجرے کا دور صورینا مان لیا، جو کی اخبار میں دیکھا اور مرد کا دودھ دینا اور امیرعلی کو دودھ پلانا حق سمجھ کر ایمان لائے، نہ صرف ایمان لائے بلکہ اینے ایک آربیکو بتاتے ہیں کہ خدا تعالیٰ ایبا قادر مطلق جومر دوں سےعورتوں کا کام لیتا ہے۔ مسلمانوں بیقادیانی فلسفہ ہےاورای فلسفہ کے زورے مرز اصاحب نے نکھاہے کہ مجھ کو بھی حیض آتا تھا اور وہ حیض خشک ہوکر نیچے بن جاتا ہے۔ (دیلموجعہ الوی مغیرہ)۔ اصل عبارت مرزاصاحب بینی 'بابوالی بخش جاہتا ہے کہ تیراحیض دیکھے یا کسی بلیدی اور نایا کی پراطلاع یائے مگر خدا تعالی تجھے اپنے انعامات دکھائے گا۔ جومتواتر ہوں گے اور تجھے میں حیض نہیں، بلكه وه بجيه وكياب، ايبا بجية جو بمنز اله اطفال الله ب.... (الخ) **دوم**: این کتاب "کشتی نوح" میں لکھتے ہیں کہ" جمھے کومریم بنایا گیااور جھے کومل ہوااور در دِ

دوم: اپنی کتاب ''ستی نوح'' میں للھتے ہیں کہ''مجھ کومریم بنایا کیا اور بھھ کوسل ہوا اور در ہِ زہنے ستایا اور تھجور کے تلے در دمجھکو لے گئی اور وہاں بچے ہوا''۔اصل عبارت نہایت طویل ہے جس نے قادیانی حقائق و معارف کی سیر کرنی ہو، وہ مرز اصاحب کی '' بمشتی نوح''

الاستذلال الصّحين

صفحات ۳و۲۷ ملاحظہ کر کے انصاف کرے کہ جس قوم کے ایسے امام ہوں، جومرد سے

عورت اورعورت سے مرد بن کر بچے جنیں اور بچے بھی خدا کے اطفال ، تو پھروہ تو م کیوکٹر مسلمات داین سے انکار نہ کریں۔افسوس! مرزاصا حب نے امیرعلی کا اپنیاپ کے دودھ سے مرورش بطانا ایک دیمیاتی شخص سے بین کر تو بلان لیا، مگر خاتم النبسین خلاص موجودایت،

ے پرورش بیانا ایک دیباتی شخص ہے من کرتو مان لیا، مگر خاتم النبیین خلاصة موجودات، اکمل بشر ﷺ نفر مان کو که ''وی عیسی بیٹا مریم کا، جسکے اور میرے درمیان کوئی نبی نہیں،

ا خیرز ماندمیں نازل جوگا''۔ انکارکر کے تاویل کریں اور مجاز واستعارہ کہدکررسول اللہ ﷺ

کی مخالفت کریں، اور باوجودا می مخالفت کے عاشق رسول اللہ اور فنا فی الرسول کے مدی ، نہ صرف محبت رسول اللہ ﷺ کے مدی ، بلکہ متابعت نامہ کے باعث خود ہی رسول اللہ بھی بن گئے۔ اب کسی کوشک رہتا ہے کہ مرز اصاحب کے نز دیک رسول اللہ ﷺ کا فرمانا توضیح

نہیں، مگر بکرے کا دودھ دینااورا میرعلی گاباپ کے دودھ سے پرورش پانا بغیر کسی تاویل کے مانا، تو پھر ثابت نہیں ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے فرمانے کی قدر عام دیباتی لوگوں کی ہی نہیں، کس قدر غضب ہے۔ رسول اللہ ﷺ کے فرمان پر تو محالات عقلی کہہ کر ابن مریم کے معنی

''فلام احم'' کرلیں۔ وُشق کے معنی قاویان کرلیں۔ گمر بکرے کے دودھ کی کچھ تاویل نہ ''و۔اور یہ بھی دریافت نہ کریں کہ بھائی بکرے کا دودھ کہاں ہے نکلتا تھا۔ جب بکرے کے

سکتا۔ بکرے کو بچیجی ہوا تھا اور اگر بچہ ہوا تو کس راستہ سے نکلا تھا۔ شرم ،شرم ،شرم! محمد رسول اللہ ﷺ فرما کمیں کئیسی النظامی آسان پراٹھائے گئے ، تو وہاں اس قدر اعتراض کہ کرؤ زمبر برے کیے گذراء آسان پر کھا تا کیا ہوگا ، بول براز کہاں کرتا ہوگا ، اس قدر عمر دراز

س طرح پائی، ضعف پیری ہے مرکیوں نہیں گیا، وغیرہ وغیرہ ۔ مگرامیرعلی، باپ کے دوورہ سے پرورش یائے ، تواس پر کوئی اعتر اض نہیں کہ امیرعلی کے باپ کے بہتا نوں سے جودود دھ

الاستذلال الصّحيير

جاری ہوا، کس طرح ہوا۔ کیالڑ کا اس کے شکم ہے ڈکلا تھا۔ اورلڑ کا کس را ہ ہے ڈکلا۔ اورلڑ کا س کاتھ تھا۔ یہ ہے قادیانی فلنفہ!ای مقل پررسول اللہ ﷺے آسان پر جانے ہے انکار ہے۔اورا پے عقل کے اجتہاد ہے اس آیت ہے وفات سیج کی دلیل پیش کرتے ہیں جو کہ غلط ہے۔ ایس تمیں آیتوں کا جواب ہو چکا۔ اب اخبر خلاصہ کے طور پر لکھا جاتا ہے کہ آیات نمبر:۲۸،۲۵،۱۴،۱۸،۱۸،۱۸،۱۲،۱۸،۲۵،۲۸،۱۸،۱۲،۱۸ ایس عام بین که جس ہے کسی شخف کی بھی وفات بالفعل ثابت نبیں۔ ایس ہی مثال ہے کہ کوئی شخص مرزاصا حب کوائلی زندگی میں کہتا کہ آپ وفات شدہ جیں اور یکی آیات چیش کرتا جن ہے موت لازم ہے۔ایک امر کالازم مِونااور بِاوروا قع مِونااور جِي كُونَى آ دى عربي خوال توينبين كهِ سَكَنَا كه ﴿ أَيِّنَ مَا**تَكُونُو**ا يُدُرِ كُكُمُ الْمَوْتُ، ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِهِ، ﴿ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمُ ثُمَّ رَزَقَكُمُ ثُمَّ يُمِيُتُكُمُ ثُمَّ يُحْيِيُكُمُ ﴾، ﴿ اَلَمْ ثَرَ اَنَّ اللهُ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاء ﴾ ﴿ ثُمَّ اِنَّكُمُ بَعُدَ ذَٰلِكَ لَمَيْتُوْنَ﴾ ﴿إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيْوَةِ اللَّذُيَّا﴾، ﴿الَّذِي خَلَقَكُمُ﴾، ﴿وَمَنْ نُعَمِّرُهُ نُنكِّسُهُ فِي الْخَلْقِ، ﴿ وَمِنكُمْ مِّنْ أَيْتُوفِّي ﴾ ﴿ مَا كَانَ لِبَشَرٍ ﴾ الآيات ے اگر وفات میں ثابت ہے تو دوسرے انسان ہمتم کیول محسور نہیں؟ اور اگر حضرت عیسیٰ التَّلِينَا ﴿ فُوتِ مِو كُنُهُ مِينَ تَوْجُمُ ثَمْ كِيولَ زَنْدُهُ مِينَ ؟ كَيُونَكُهُ جُمْ بَكِي السِينَ انسان مِين - بم کیوں نہ سے کی طرح فوت شدہ سمجھے جا کیں گے؟ مگر چونکہ مشاہدہ ہے کہ ہم زندہ ہیں اور بیہ آیات ہمیں فوت شدہ انسانوں کی فہرست میں نہیں لاسکتیں ۔ تومسیح الفیان کی سمرح فوت شدہ کی صف میں آ جائے۔علی ہٰڈاالقیاس۔آیات:۲۴،۱۵،۱۲ کا ایک بی مضمون ہے۔ایسا تی آیات: ۱۸،۱۲ کا ایک بی مضمون ہے۔ اور اس طرح آیات: ۲۲ و۲۷ دولوں کا مضمون واحدے۔ بیصرف مرزاصاحب کی طول بیانی ہےاور پچھنیں۔ آیات نمبر۲۲و۲۹عام ہیں۔ ا نکا حیات وممات ہے کچھ تعلق نہیں ۔ باقی رہیں آیات نمبر;اوا وسوم۔اوران میں کچھ کچھ

الاستذلال الصَّحِينُ

ذکر مسیح کا ہے۔ پہلی آیت میں وعدہ ہے۔ دوسری میں ایفائے وعدہ اظہار۔ تیسری میں قیامت کا بیان اور حضرت عیسی النظیفات کے ساتھ سوال و جواب۔ چوتھے میں حضرت عیسیٰ النگ کے نزول کا ذکر۔ وسویوں میں سیحی دین کے ارکان کا بیان۔ گیارہویں میں اُن کی ہر بیت آن جمتول ہے جو یبود نے حضرت عیسیٰ التَظَیُّ اللَّهُ اوراُن کی والدہ برنگا کمیں اور ان کے قبل وصلیب کی نفی ۔غرض کہ ایک آیت بھی ان تمیں آیات میں نہیں ہے کہ جس میں لكها بوكه حضرت عيلى التلفيلي فوت بوشخ ، ما خداتعالى في حضرت عيلى التلفيلي كوموت دیدی۔سب آبنول میں موت کالازم ہونا اور ضروری مرنا ہرا یک کے واسطے ندکور ہے،جس ہے کی مسلمان کوا تکارنہیں۔ برایک مسلمان کااعتقاد ہے کہ سے بعد مزول فوت ہوں گے اور یدیند منورہ میں وفن کئے جا کیں گے۔ مرزا صاحب اور مرزائی جو تو فعی کے لفظ پر بحث كرتے ہيں، بالكل غلط ب\_ بم يملي اى انجمن كے رسالوں ميں قرآن شريف كى ١٤ آیات ے ثابت کرآئے ہیں کہ توفی کے معنی پر ایورالینے اورائے قبضہ میں کرنے کے جیں اور پہ خیتی معنی میں۔ مجازی معنی موت کے اس وجہ سے میں کہ موت کے وقت بھی خداتعالی روح کوایے قبضہ میں کرلیتا ہے، جیسا کہ نیند کے وقت ایے قبضہ میں کرلیتا ہے، جُوكَ نُص قر آنى عنابت ب: ﴿ وَهُوَ الَّذِي يَعُو فُّكُمْ مِالَّيْلِ ﴾ لِعِنْ 'ووالله جَوْم كورات كے وقت سلا ديتا ہے'' \_ مگر چونكہ جب روح يورا يورا ليا جائے اور واليس نه كيا جائے تو اسكو موت کہتے ہیں، نتیجہ یہ ہے کہ توفی کے معنی حقیقی موت نہیں، صرف لینا ہے اور موت کے وقت جبكدروح لياجاتا باس واسطى مجازى معنى موت ك بين -اسى واسطة تفاسيرول میں کل مضرول نے اتفاق سے توفی کے معنی "اخدشی وافیا والموت نوع منه" کے گئے ہیں، یعنی تو فی کے معنی کسی چیز کا پورا پورا لے لینا ہا اور موت ایک دوسری تنم سے ہے۔قاضی محدسلیمان صاحب بج ریاست پٹیالہ نے اپنی کتاب تائید اسلام حصد دوم، غایة

الاستندلال الصحيير

المرام کے صفحہ ۸ پرمرزا صاحب کوانکی زندگی میں چیلنج دیا تھا کہ اگر مرزا صاحب برائے عنایت کسی متند کتاب افت میں بیالفاظ لکھے دکھا کیں کہ توفی کے معنی صرف قبض روح اورجم کو پیار تھا ہے اورجم کو پیار تھا ہے ہے ہیں ،تو وہ ایک ہزار روپیے کے انعام پانے کے متحق ہوں گے۔ مرزا صاحب نے کوئی جواب نہ دیا جس سے روز روشن کی طرح ثابت ہوا کہ مرزا صاحب کے پاس کوئی جواب نہ تھا ، ورنہ ایک ہزار روپیے کا انعام مرزا صاحب بھی نہ چھوڑتے۔

رفع کے معنی سرف روح کے بتاتے ہیں جو کہ بالکل غلط ہے۔ رفع کی بحث گذر چکی ہے، یہاں صرف استقدر لکھ دینا کافی ہے کہ مرزاصا حب جب روح کو بھی امتزان عناصر سے بیدا شدہ مانتے ہیں تو پھر جس طرح خاکی وجود آسان پرنہیں جاسکتا، بوائی وجود بھی آسان پرنہیں جاسکتا، بوائی وجود بھی آسان پرنہیں جاسکتا، کونکہ مادی ہوئے کے باعث اس کاصعود محال ہے۔ اور جم چونکہ مادی ہے اور مادی چیز سے جو چیز پیدا ہوگی وہ ضرور مادی ہوگی۔ اس لئے روح کا آسان پر جانام زاصا حب کے اپنے نہ جب اور اعتقاد کے برخلاف ہے۔ اس بات کے ثبوت میں کہ جانام زاصا حب کے اپنے نہ جب اور اعتقاد کے برخلاف ہے۔ اس بات کے ثبوت میں کہ مرزا صاحب کے نہ جب میں روح مادی ہے، ہم آگی اصل عبارت ذیل میں لکھتے ہیں، مرزا صاحب کے نہ جب میں روح مادی ہے، ہم آگی اصل عبارت ذیل میں لکھتے ہیں، وہو ھالم ا

''غورے معلوم ہوتا ہے کہ رول کی مال جسم ہی ہے۔ حالانکہ عورتوں کے پیٹ میں رول مجھی اوپر سے نہیں گرتی ، بلکہ وہ ایک نور ہے جو نطقہ میں ہی پوشیدہ طور پر مخفی ہوتا ہے اور جسم کی نشو و نما سے چکتا ہے'' ۔۔۔۔۔ (الحے) (ویکھ تریہ مرزاسا ہے، جلسا تھم بھاہب، ااہور) منطور مین! بیتقریر مرز اصاحب کی رفع روحانی کی تر دید کرتی ہے۔ کیونکہ جب رول ایک مستقل ہستی نہیں اور نداوپر سے آئی ہے، تو پھر بعد موت اس کا اوپر جانا ایسا ہی محال ہے جیسا کہ جسم کا اوپر جانا۔ ہم اس وقت اس پر بحث نہیں کرتے کہ مرزا صاحب کا اعتقاد قرآن مجید

الاستذلال الصبيخ

کے برخلاف ہے، کیونکہ قرآن مجید سے صاف بعبارت النفس ثابت ہے کہ حضرت میسلی
النظامی کی روح بغیر نطفہ باپ کے خدا تعالی کی طرف سے بھیجی گئی۔ ہم اس وقت مرزا
صاحب کے رفع روحانی کی تر دیدا تکی ہی تحریر سے کرتے ہیں۔ واضح ہو کہ جب بقول مرزا
صاحب کے روح کی مال جسم ہے اور تورتوں کے پیٹ میں اوپر سے نہیں آتی۔ توجسم کی جز
مواحب ہوئی۔ گیونکہ مال کے پیٹ سے جو چیز پیدا ہوتی ہے وہ مال کی جز ہوتی ہے۔ بیروز
مرہ کا مشاہدہ ہے کہ زید جب ہندہ کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہوتو زید ہندہ اپنی مال کی جز ہوتا
ہے۔ یعنی اس کے خون چیش کا حصہ ایسانی اگر روح کی مال جسم ہے، جیسا کہ مرزا صاحب
کا عقاد ہے، تو ثابت ہوا کہ روح مجمئی ہیں جز ہے۔

**دوم:** مرزاصاحب فرماتے ہیں اگ<sup>ا</sup> روح ایک نورے جونطفہ میں ہی پوشیدہ طور پر مخفی ہوتا ہے۔اس ہے بھی روح کاجم کی جز ہونا ثابت ہوا کیونکہ نطفہ مر دکی منی ہوتی ہے جو کہ خلاصه یانچوڑ ماست خون کا ہوتا ہے اورخون غذاہے بنتا ہے اورغذ امادی اشیاء ہے بنتی ہے یعنی اناج ومیوه جات ہے تو ثابت ہوا کہ روح کا اصل نباتات وغذا سے بنتا ہے۔ جب غذا ے نطفہ بنا اور نطفہ کے اندر پوشیدہ طور برروح بخفی ہے بقو اظہر من انشنس روح کا مادی ہونا ثابت ہوا۔ جب مادی ہونا ثابت توجهم عضری ہوا۔ تو مرزانسا حب کے اپنے اعتقاداور قول ہےجہم عضری کا رفع ہونا ثابت ہوا۔ یا جہم اورروح دونوں کے رفع ہے انکار ہوگا۔اگرجہم وروح دونوں کے رفع سے الکار ہوا تو بیصرت نص قرآنی ﴿ بَلُ رَفَعَهُ اللهُ إِلَيْهِ ﴾ کے برخلاف بواريا ﴿ بَلُ رَفَّعَهُ اللهُ إِلَيْهِ ﴾ عصرت ميسى العَلَيْق كارفع بجسد عضر ثابت ہوا۔ جس سے بیٹبوت کو پینچ گیا کہ جسم وروح دونو ں کا رفع ہوا۔ کیونگرفتل وسلیب جبیبافعل جہم پر ہی وارد ہوسکتا ہے۔ روح کوکوئی صلیب نہیں دے سکتا اور نہ صرف روح فیل ہوسکتا ہے۔ پس جو چیز قبل وصلیب ہے بیجائی گئی،ای کا رفع ہوااوروہ جسم وروح دونوں کی مرتبی حالت کا نام ہے۔ جس کوئیسیٰ کہا جاتا ہے۔ جب مربی حالت میں رفع ہونا ثابت ہوا تو

علية وتعليل المنافقة المنافقة

الاستذلال الصَّحِيْعُ

سرف روحانی رفع باطل ہوا۔ اور اس آیت ہے بھی استدلال وفات سے فلط ہوا۔ فرض یہ
بالکل و کوئی غلط ہے کہ قرآن شریف ہے وفات سے گابت ہے۔ کیونکہ تمام قرآن العجملہ
ہے والملامی تک ایک آیت بھی تہیں ، جس میں لکھا ہو کہ حضرت میسی النظیمالا فوت ہوگئے
ہیں۔ اگر کوئی آیت ہے تو کوئی مرزائی بتاوے۔ بلا دلیل بالحکے جانا کہ قرآن ہے وفات سے
ہیں۔ اگر کوئی آیت ہے اور مرزاصا حب کی اپنی تحریر عابت کر رہی ہیں کہ اکلوخو دیفین فہیں تھا
گہر آن ہے وفات می فابت ہے ، کیونکہ انہوں نے قرآن شریف کے علاوہ دلائل اور
شوت تلاش کے مثلا مر جم میسی ہے وفات سے کا استدلال کیااور یوزآ صف کی قبر جو تشمیر ہیں
ہے ، اسکو سی کی قبر قرار دیکر شور مجالیا کہ اس سے وفات سی قابت ہے۔ کوئی بتا سکتا ہے کہ
جب مرزاصا حب ان تمیں آیات سے وفات سی خابت کر چکا ورا نکادل مطمئن ہوگیا تھا تو
جب مرزاصا حب ان تمیں آیات سے وفات میں خاب ہم فیل میں پہلے مر جم میسی کی تر دید
السے دلائل مر جم میسی اور قبر تشمیر کی کیا ضرورت تھی ؟ اب ہم ذیل میں پہلے مر جم میسی کی تر دید
کرتے ہیں اور بعد میں قبر کشمیر کی کیا ضرورت تھی ؟ اب ہم ذیل میں پہلے مر جم میسی کی تر دید

برایک شخص جس کے سریس دماغ ہاور دماغ کی تمام تو تیں درست ہیں وہ جا تنا ہے کہ نام رکھنے کے وقت بطور تفاول یعنی شگون وفال کے طور پرنام ایسار کھتے ہیں جو اسکی متبرک اور فن کے ماہر کی طرف منسوب ہو۔ اور پی طریقت ہرائیک زمانہ میں چلا آیا ہے، جیسا کہ جوارش جالینوں، یا سرمہ علیمان، یا معجون فلاسفہ یا ٹمک سلیمانی وغیرہ وغیرہ ۔ کیا کوئی یا حواس انسان کہرسکتا کہ ان ادو یہ کوانکی تیار یوں کے واسطے، جنکے نام پر بیانام رکھے ہیں حقیقتا انگویہ بیاریاں تھیں اور ان کے واسطے بیادویات ایجاد کی گئیں؟ ہرگز کوئی عقر نو نہیں کہرسکتا کہ واران کے واسطے بیادویات ایجاد کی گئیں؟ ہرگز کوئی عقر نو نہیں کہرسکتا ہے کہ روموی جو حیر رآ بادد کن میں ہو وابط استراکی گئیں؟ ہرگز کوئی عقر نو نہیں کے واسطے بنائی تھی۔ حالا فکہ قر آن میں ہو وابذ الشند شقلی موٹو سلی کے جسلی رخموں کے واسطے بنائی تھی۔ چونکہ حضرت عیسی النظام کا کے سلی رخموں کے واسطے ایجاد ہوئی تھی۔ چونکہ حضرت عیسی النظام کا کیون تیاتھ نسبت ماتی تھی،

الاستيذلال الصِّينع

اسواسطےموجدمر ہم عیسیٰ نے تبر کا اس مرہم کا نام مرہم عیسیٰ رکھ دیا۔ جیسا کہ ہزاروں شعرای مضمون ایر ہیں۔ رنع

خبر لے او مسیحا تو کہاں ہے ہیرا بیار بہل نیل جاں ہے مسیٰی مرفیٰ گر کلشدیم ناز تو دردے زیر بود را وا گذاشتم علیات بثانید عقم را

غرضکد مرجم عیسی کانام تیر کارگھاتھا۔ دور نہ جاؤ مرزاصاحب نے خوداپنی الہامی کتاب کانام اس اس اس اس کے بیم علی بین کہ (نعوذبات ) حضرت احمد کی کواسلام کے جن ہونے میں شک تھا، اس واسطے یہ کتاب تصنیف ہوئی۔ یا''ا جازا حمدی' مرزاصاحب کی کتاب کے بیم علی بین کہ حضرت احمد کی کتاب کے بیم علی بین کہ حضرت احمد کی کتاب کے بیم علی بین کہ حضرت احمد کی کتاب کی بیاری کی خاطر بنائی گئی کہاجا تا ہے؟ کہ بید بالکل خلط ہے اور دھوکہ دی ہے جو مرزاصاحب نے کلھا ہے: ''طب کی بزاروں کہ بید بالکل خلط ہے اور دھوکہ دی ہے جو مرزاصاحب نے کلھا ہے: ''طب کی بزاروں کتابوں میں لکھا ہے کہ بیم جم حضرت میسی الکھی کی صلیبی زخموں کے واسطے تیار ہوئی مرزائی دکھادے کہ عیسی کی صلیبی زخموں کے واسطے تیار ہوئی واسطے بیم جم حضرت میسی الکھی المواس کے واسطے بیم جم حضرت میسی الکھی کی مرزائی دکھادے کہ عیسی کی صلیبی زخموں کے اس کی مرزائی مرزائی مرزائی مرزائی مرزائی مرزائی مرزائی کو ایک میں خود و فات میسی کا قائل ہو کررسالہ میں مرزائی مرزمیدان ہے اور کی طب کی کتاب مرزائی کوانیک سورو پیافعام بھی دوں گا۔ کوئی مرزائی مرزمیدان ہے اور کی طب کی کتاب میں بیاد ہوئی مرزائی مرزمیدان ہے اور کی طب کی کتاب میں بیاد ہیں خود و فات میسی دوں گا۔ کوئی مرزائی مرزمیدان ہے اور کی طب کی کتاب بیاد ہوئی۔

دوم: تركيب لفظى بنا ربى ب كه مرجم عيسىٰ كا موجد اور نام ركھنے والا حضرت عيسىٰ السَّلِيَّةُ كَانِهُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ وَمِر الْحُض ب، كيونكه مرجم مضاف باورعيسىٰ مضاف اليدب دجب عيسىٰ مضاف اليدب تواظهر من الشّمس ثابت ب كه نام ركھنے والے نے تير كانام مرجم عيسى

الاستذلال الصَّحِيْرُ

رکھا۔جس طرح کسی نے سرمہ سلیمانی نام اپنے سرمہ کارکھا۔ ہم قرابادین قادری ہے مرہم عیری کی اجزاءاور جن جن بیاریوں کے واسطے پیرمفید ہے، ذیل میں لکھتے ہیں، تا کہ ثابت ہو کہ بیمرز اصاحب کا کہنا بالکل غلط ہے کہ بیمر ہم صلیب کے زخمول کے واسطے حضرت عیسی الطَّلِينَا اللهِ عَلَيْهِ اللهِ مِن الْيَاشِي اور ہرا يك حواري نے ايك ايك دوائي تجويز كي تقي \_ مگرخدا کی شان مرز اصاحب نے بین سوچا کہ مرہم عیسیٰ کے اجزا وتو بارہ ہیں۔اگر بیرم ہم واقعی صلیب کے بعد ایجاد ہوئی تھی تو اس کی اجزاء گیارہ ہونے چاہئے تھے، کیونکہ ایک حواری نے تو خودکشی کر کی تھی ،تو پھر مالہ ہ اجزاء کس طرح ہوئے۔ یا یہ غلط ہوا کہ ہرایک حواری نے ایک ایک دوا تجویز کی - خیر کھی ہومرہم عیسی تومفصلہ ذیل امراض کے واسطے ایجا دہوئی تھی نہ کے صلیب کے زخموں کیواسطے۔ کیونکہ قرآن مجید صلیب کی تر دید فرما تاہے: ﴿ وَمَا قَتَلُوهُ وَهَا صَلَبُوهُ ﴾ يعني عيلى نقل بوا، تصليب يريرُ هايا كيا\_ جب صليب بي نبيس د یا گیا، تو پھر زخم کیسے؟ اور مرہم کیسی؟ اور ام جاسبہ یعنی جمعی دم گرم یا سخت ، خناز بر بطواعین ، یعنی سب قتم کی طاعون ، سرطانات یعنی ورم سوداری ، تنقیه جراحات یعنی زخمول کا محصه اوساح یعنی چرک، جهت رمانیدن، گوشت تازه، رفع شقاق وآ ثاریعنی شکاف یار، مکرخارش جدید، جرب خارش کهنه، سعفه سرمجنج ، بواسیر صلیبی زخمول برمفید مونا کهین نبیس لکھا۔ اس مرہم کا نام صرف مرہم علیلی ہی نہیں۔ شروع میں پیعبارت ہے:

مرهم حواريين كه مسمى است بمرهم سليخاً و مرهم رسل ونيز و آندا مرهم عيسلى نامند. ال عبارت ئ ظاهر ب ك اس مرجم ك خصوصيت حضرت عيلى النظامية ال عنهيل بناداكل نبيت تمام رسواول س به يونكه رسل جمع رسول كى بداكر صرف معفرت عيلى النظامية كو اسط جوتى تو مرجم رسل شكها جاتا، بكد صرف رسول رسول كها جاتا - اب ثابت جواكداس مرجم ك جارنام بين، يعنى

الاستذلال الصَّحِينُ

(۱)حوارین، (۲)سلیخا، (۳) رسل، (۴)عیسلی گرتعجب ہے کہ مرزاصاحب نے اس عمارت ہے بیکہاں ہے اور کن الفاظ ہے اس قدر عبارت اپنے یاس ہے بنالی کہ حضرت مسیح کو بہود نے صلیب پر چڑھا دیا تھا اور پھر جلدی ہے اتارلیا تھا۔ اس وقت ان کوزخم ہو گئے تھے وان زخموں کے واسطے میر ہم تیار کی گئی تھی۔ چلوای پر مرزاصا حب کی رائتی کا امتحان کرلو۔ اگر میدالفاظ کی طب کی کتاب سے نکل آئیں تو مرزاصاحب ہے۔ ورنہ عا قلان کوم زائے جھوٹے ہونے میں کیاشک ہے۔ مگرطب کی کسی کتاب میں نہیں اور نہ انجیل میں ہی کہیں لکھا ہے کہ حضرت میے صلیب ہے جلدی اتار لئے گئے۔ وہال تو صاف لکھا ہے کہ سیج چھے گھنے صلیب پر رہا۔ اور مردہ یا کر بعد امتحان فن کیا گیا۔ دیکھوانجیل متی، باب ۲۵۰ آیات ۲۵ سے ۵۰ تک: " دو پیر سے لیکر تیسر سے پیبر تک ساری زمین پراند هیرا چھا گیا۔ تیسرے پہر کے قریب یموع کے بزے زورے چلا کر کہا "ایلی ایلی لما مسبقتنی" لینی "اے میرے خدا، اے میرے خدا، تونے کیوں مجھے اکیلا چھوڑا۔ ان میں ے ایک نے دوڑ کر ہاول لیااور سرکہ میں بھگویا اور ترکھٹ بررکھ کرا سے چوسایا ، یا اوروں نے کہا،رہ جاہم دیکھیں الیاس اے چیٹرانے آتا ہے کہیں۔اور یبوع نے پھر بڑے شورے چلا کر جان دی.....(اغ) آگ**آیات ۵۵:"جب** شام ہوئی بوسف نامی آرمیة ہا ک دولتمند جو يسوع كاشا كرد بھى تھا، آياس نے پالطوس كے ياس جاكے يبوع كى لاش ما تكى، تب يلاطوس نے تھم ديا كدلاش اے ديں۔ پوسف نے لاش كيكرسوتي صاف جا در ميں كيپٹي۔ ا ہے قبرستان میں چٹان کھودی اور لاش رکھی ،اور ایک بڑا بھاری پھر قبر کے مند پر ڈ ھک کر حِلا گيا۔

#### تمت

